

www.besturdubooks.wordpress.com



### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب ...... آپ بیتی جلد دوم مؤلِف .... حضرت مولا نامحمه زکر یاالکاندهلوی قدس سرهٔ اشاعت دوم .... جدید تصحیح شده ایدیشن ضخامت .... 544 قیمت .... فیاض احمد 021-4594144-8352169 ناشر .... فیاض احمد 0334-8352169 ناشر .... فیاض احمد 0334-3432345

#### www.besturdubooks.wordpress.com

## قارئين كى خدمت ميں

کتاب ہذا کی تیاری میں سیجے کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو التماس ہے کہ ضرور مطلع فرما ئیں تا کہ آئیدہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جا سکے۔
۔ جزاء کہ الله تعالیٰ جزاءً جمیلاً جزیلاً۔

# "آپ بیتی نمبرد"

| صفحةبمبر | عنوانات                                                     | نبرشاره |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|
|          | فصل نمبرا                                                   |         |
| IY       | ا کابر کا طرز تعلیم                                         | 1       |
| IY       | حضرت سہار نپوری موجود ہ طرز تعلیم کے مخالف تھے              | ٢       |
| IA ,     | مولا ناعبدالله صاحب گنگوی کی ابتدائی تعلیم ودیگر حالات      | ٣       |
| r.       | ميرے والدصاحب كاطرز تعليم                                   | ٣       |
| rı       | حضرت گنگوہی کی ابتدائی تعلیم اور ذ کاوت کے واقعات           | ۵       |
| rr       | حضرت گنگوہی کی تدریس                                        | ۲       |
| re       | حضرت نا نوتوی قدس م هٔ کی ابتدائی تعلیم اور ذکاوت کے واقعات | 4       |
| ra !     | معنرت بهار نپوری کاطاب ملم اورط زنگلیم                      | ۸       |
| ۳.       | حفرت شيخ البند كاطر زنعيم                                   | 9       |
| ۳.       | حضرت تھانوی کے طلب علم اور طرز تعلیم کے واقعات              | 1+      |
| ٣٣       | حضرت مولا ناالياس صاحب كاطرز تعليم:                         | 11      |
| ٣٦       | حضرت شاه اسحاق صاحب کاایک پادری ہے مناظرہ:                  | Ir      |
|          | فصل نمبرا                                                   |         |
| 71       | طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت                                | 11      |
| ٣٦       | حضرت تقانوی کا ملفوظ آ داب:                                 | 100     |
| ۵۲       | طالب حدیث کے آ داب اوراس سلسلے کے اکابر کے واقعات           | 10      |

| فصل نمبر ٣ |                                            |            |
|------------|--------------------------------------------|------------|
| ٧٠         | "اكابركاطلبٍ علم مين انهاك"                | 14         |
| 41         | اعلیٰ حضرت گنگو ہی کاعلمی انہاک            | 12         |
| 45         | ریگرا کابر کے واقعات                       | IA         |
|            | فصل نمبرهم                                 |            |
| 72         | مشائخ کے یہاں معمولات کا اہتمام            | 19         |
| AF         | حضرت تفانوی کا ملفوظ                       | r•         |
| ۸۲         | حضرت مولا نامظفرحسين صاحب كاندهله كاواقعه  | rı         |
| 49         | حضرت مولا نالعقوب صاحب كاواقعه             | rr         |
| ۷٠         | حضرت سہار نپوری کے واقعات                  | rm         |
| ۷٠         | حضرت تھا نوی کے واقعات                     | tr         |
| 41         | حضرت رائپوری کے واقعات                     | ra         |
|            | فصل نمبره                                  |            |
| 22         | قرآن وحدیث پراعتاد                         | 77         |
| 44         | چیاجان کے اعتماد کی پختگی کی ایک مثال      | 1/2        |
| ۷۸         | حافظ فضل کے مکان پر چوروں کے آنے کا واقعہ: | ۲۸         |
| ∠9         | پیلومیں انگریز کی کوٹھی کا واقعہ           | <b>r</b> 9 |
| Δſ         | شاه عبدالقا درصاحب كاوا قعه                | ۳.         |
| Ar         | میاں جی محمدی صاحب کا واقعہ                | 71         |
| ۸۳         | رنجيت سنگه كا دا قعه                       | rr         |
| ۸۵         | حضرت علاء بن الحضر مي كاواقعه              | ٣٣         |

| ۵          | <u>- بیتی</u>                              | آب     |
|------------|--------------------------------------------|--------|
| ۸۵         | غیرمسلموں کوبھی تو کل نافع ہوتا ہے:        | ٣٣     |
| ۸۵         | حضرت تھانوی کے تو کل پرایک غیرمسلم کا تا ژ | ro     |
|            | فصل نمبر٢                                  |        |
| ۸۷         | ا كابر كاا ين تنخوا مول كازا كد تجھنا      | ٣٦     |
| ۸۷         | حضرت مولا نا يعقو ب كاوا قعه               | 72     |
| ۸۸         | حضرت گنگوهی کا واقعه                       | 2      |
| 19         | حافظ منكتو صاحب كاواقعه                    | ٣9     |
| ۸۹         | شخ على متقى كاوا قعه                       | ۴.     |
| ۸9         | حضرت نا نوتوی کا واقعه                     | M      |
|            | فصل نمبر                                   |        |
| 95         | ماحول كااثر                                | ٣٢     |
| 92         | مولوی لئیق مرحوم کا واقعه                  | ٣٣     |
| 90         | مولوی احمد احسن گنگو ہی کا واقعہ           | المالم |
| 92         | ايك سقه كاواقعه                            | ra     |
| 97         | ہولی دنوں میں لال رنگ سے احتراز            | الم    |
| 91         | حضرت موی کاواقعه                           | ۲۷     |
| 99         | حضرت گنگو ہی کی صاحبز ادی کا واقعہ         | M      |
| 1••        | مولوی محمد صاحب وکیل الله آبادی کاواقعه    | ۴٩     |
| 1+1        | شاه فضل الرحمٰن صاحب كى مجلس كاماحول       | ۵۰     |
| فصل نمبر ۸ |                                            |        |
|            | اکابر کے مجاہدات                           | -      |

|            |                                               | 7   |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| 1.1        | في العِلم وَ السَّلوك                         | ar  |
| 1.1        | حضرت پیران پیر کا مجامده                      | ٥٣  |
| 1.0        | حضرت مولا نا گنگو ہی مے مجاہدات               | ۵۳  |
| IIT        | حضرت نا نوتوی کے مجاہدات:                     | ۵۵  |
| االد       | حضرت مولا نا لیجیٰ کے مجاہدات                 | ra  |
| ۲۱۱        | اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم کے مجاہدات           | ۵۷  |
| 114        | شيخ الاسلام حضرت مدنى كے مجاہدات:             | ۵۸  |
| Ira        | حضرت مولاً ناشاه عبدالقا دررائپوري كے مجاہدات | ۵۹  |
| 127        | حضرت حاجی صاحب کے مجاہدات                     | ٧.  |
| 114        | مجاہدہ کے سلسلہ کے متفرق واقعات               | 41  |
|            | فصل نمبره                                     |     |
| 12         | ا كابر كافقروفا قه                            | 41  |
| امس        | سيدالطا نُفه حضرت حاجي صاحب كيعض حالات        | 41  |
| 1~r        | اشاه مبدالقدور ساسب کا در تعه                 | 117 |
| 164        | شاه مبدا فني صاحب ه واقعه                     | 10  |
| ماما       | ڪيم معين الدين صاحب کا واقعه                  | 77  |
| ماما       | حضرت نانوتوی کاواقعه                          | ٧८  |
| ١٣٥        | حضرت نانوتو ی کے واقعات                       | AF  |
| ۳۹         | شیخ الاسلام حضرت مدنی کے واقعات               | 79  |
| r∠         | حضرت مولا ناعبدالقا دررائيوري كے واقعہ        | ۷٠  |
| <i>ح</i> د | چیاجان نوراللّٰدمر قدۂ کے چندوا قعات          | ۷۱  |
| M          | حضرت مولا نااساعیل شهید کاواقعه               |     |

| 114        | حضرت سهار نپوری کا واقعه                          | ۷٣ |
|------------|---------------------------------------------------|----|
| 10.        | تقلیل طعام میں مخمل کالحاظ ضروری ہے               | 20 |
|            | فصل نمبر • ا                                      |    |
| 100        | ا كابرنورالله مراقد هم كاتفوى                     | ۷۵ |
| 100        | حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کے واقعات              | 24 |
| ۱۵۵        | حضرت مولا نااحم علی محدث سهار نپوری کا واقعه      | 44 |
| 104        | حضرت گنگوہی کے واقعات                             | ۷۸ |
| 109        | مولا نامحدمنيرصا حبمهتم دارالعلوم ديو بند كاواقعه | 49 |
| 109        | مال وقف میں احتیاط اور اس کے چندوا قعات           | ۸٠ |
|            | فصل نمبراا                                        |    |
| 141        | أمراء كے ساتھ تعلق                                | ΔI |
| ٦٢٢        | حضرت شاه اسحاق كاواقعه                            | ۸۲ |
| ۵۲۱        | حضرت حاجی صاحب کاارشاد                            | ۸۳ |
| ۵۲۱        | حضرت گنگوہی کی شان استغناءاوراس کے چندواقعات      | ۸۳ |
| 177        | حضرت نا نوتو ی قدس سر ۂ کے واقعات                 | ۸۵ |
| 149        | حضرت سہار نپوری کے واقعات                         | ۲۸ |
| 141        | حضرت شخ الهندنورالله مرقد ہ کے واقعات             | ٨٧ |
| 144        | حضرت تھانوی کے واقعات                             | ۸۸ |
| 144        | چيا جان نو رالله م <b>ر قد</b> هٔ کا ملفوظ        | ٨٩ |
| 141        | جفزت مولا نامحد پوسف کے واقعات                    | 9+ |
| فصل نمبر١٢ |                                                   |    |
| ΙΛΛ        | ا کابر کی تواضع                                   | 91 |

|              |                                            | 202   |
|--------------|--------------------------------------------|-------|
| IAA          | حضرت شاه ولی الله ومولا نافخر الدین        | 91    |
| IAA          | مرزامظهر جان جانال كاواقعه                 | 91    |
| 19+          | حضرت شاه اسحاق كاواقعه                     | 91    |
| 19+          | مولا نااساعیل شہید کے واقعات               | 90    |
| 191          | كتاب "تقويت الايمان" كاذكر                 | 94    |
| 190          | حضرت شاه غلام على كاوا قعه                 | 94    |
| 190          | حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کے واقعات       | 91    |
| 197          | حضرت حاجی صاحب کے بعض واقعات               | 99    |
| 192          | حضرت گنگوہی کے واقعات                      | 1     |
| r            | حضرت مولا نا قاسم نا نوتوی کے واقعات       | 1+1   |
| r•1"         | حضرت مولا نامحمہ یعقوب نا نوتو ی کے واقعات | 1.1   |
| r•0          | حضرت سہار نپوری کے واقعات                  | 1.1   |
| r•2          | حضرت شيخ الهند كے واقعات                   | 1.1   |
| r•A          | پېلامکتوب                                  | 1•0   |
| r+9          | دوسرامكتوب                                 | 1•4   |
| rii          | حضرت شاہ عبدالرحیم را ئپوری کے واقعات      | 1.4   |
| riy          | حضرت شاه عبدالقادر رائپوری کے واقعات       | 1•٨   |
| 77+          | حضرت تفانوي كالملفوظ                       | 1 - 9 |
| <b>rr</b> •  | مولا نا یجیٰ صاحب کی تواضع                 | 11+   |
| . فصل نمبر۱۳ |                                            |       |
| rrr          | اکابرگی ذکاوت                              | 111   |
| rrr          | حضرت شاه عبدالعزيز قدس سرهٔ كي ذكاوت       | IIT   |
|              |                                            |       |

| rrm         | حضرت شاه عبدالقادر کی ذکاوت                  | 111   |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| rra         | حضرت شاه اساعیل شهید کی ذ کاوت               | 110   |
| 772         | حضرت شاه اسحاق صاحب کی ذکاوت                 | 110   |
| 772         | حضرت گنگوہی کے واقعات                        | רוו   |
| 779         | حضرت مولا نا قاسم نا نوتوی کے واقعات         | 112   |
| 777         | حضرت مولا نا يعقو ب صاحب كاوا قعه            | IIA   |
| 222         | حضرت تھانوی کا واقعہ ا کابر کے وصیت نامے     | 119   |
| 227         | تنبي ضروري:                                  | 14.   |
| rra         | منبي:                                        | IFI   |
| rro         | نوك:                                         | irr . |
| rra         | عبية                                         | irm   |
| ۲۳۲         | مولا نا یجیٰ صاحب کے واقعات                  | Irr   |
|             | فصل نمبر۱۴                                   |       |
| rta         | اكابرك تصرفات                                | Ira   |
| rta         | شاه عبدالقادرصاحب كاايك واقعه                | 174   |
| 739         | شاه اساعيل شهيد كاواقعه                      | 112   |
| rr.         | حضرت حاجی صاحب کا واقعه                      | IFA   |
| اسم         | حضرت گنگوہی کے واقعات                        | 179   |
| rr <u>z</u> | حضرت مولان قاسم نا نوتو ی کے واقعات          | 100   |
| ra.         | حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب نانوتوی کے واقعات | 111   |
| rai         | مير بدادامولا نااساعيل كاواقعه               | 127   |
| 101         | حضرت سہار نپوری کے واقعات                    | ırr   |

| raa                 | اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب را ئپوری کے واقعات         | ١٣٢   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------|
|                     | فصل نمبر۱۵                                               |       |
| ran                 | اكابركامعمول، تنقيدات                                    | ira   |
| ran                 | اورآپس کے اختلاف کے بارے میں                             | 174   |
| ran                 | سيداحمة شهيد كواقعات                                     | 12    |
| 775                 | حضرت شاه اسحاق كاواقعه                                   | ITA   |
| 222                 | حضرت گنگوہی کے واقعات                                    | 1179  |
| 777                 | حضرت گنگو بی کاایک مکتوب                                 | ٠٠١١  |
| 749                 | حضرت سہار نپوری کے واقعات                                | ا۳ا   |
| <b>r</b> ∠•         | حضرت تھا نوی کے واقعات                                   | Irr   |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | حضرت شاہ عبدالرحیم سہار نپوری کے واقعات                  | ۱۳۳   |
| <b>1</b> 21         | عجب و پندار کے مضراثر ات اور مظاہرالعلوم کی اسٹرائیک     | المال |
| M                   | نا کاره کا سفر حج ۹۰ ه                                   | ۱۳۵   |
| 797                 | انبیاء کیم الصلوٰۃ والسلام کے مصائب رفع درجات کے لیے ہیں | ١٣٦   |
| <b>19</b> 1         | جمعیة الطلبه کے اثرات                                    | 162   |
| ran                 | "اکابر کی نظر میں''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | IM    |
|                     | فصل نمبراا                                               |       |
| ۳                   | متفرقات                                                  | 114   |
| ۳.,                 | (۱) نظری احتیاط                                          | 10.   |
| r•r                 | سليمان بن يبار كاقصه                                     | اها   |
| ۳.4                 | (۲)میری ایک عادت خط لکھنے کے سلسلے میں                   | lat   |
| <b>r.</b> 9         | (۳) ایک ضروری نفیحت یا بهترین عادت                       | 100   |

| 11.         | مدرسہ کے معاملات میں احتیاط اور ذاتی تعلق کی وجہ  | 100  |
|-------------|---------------------------------------------------|------|
| rir         | بیاری کے نام سے رخصت لینے کا نتیجہ                | 100  |
| mm          | (۴)ایک عجیب تجربه                                 | 104  |
| ۳۱۳         | بزرگول کی طرف رجوع عام ان کی اخیر عمر میں         | 104  |
| ۳۱۳         | خلفاء میں اکابر کے کمالات نہ یا کران ہے ترک       | ۱۵۸  |
| 110         | دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے                      | 109  |
| riy         | جوتے کھا کرپلاؤ کھانے کی حکایت                    | 14+  |
| ria         | (۵)ایک اور عادت                                   | וצו  |
| <b>m</b> 19 | دوسرے کے مال میں زیادتی تعلق کی وجہ سے            | 145  |
| ۳۲۰         | (۲) میری ایک اور بُری عادت                        | 140  |
| 271         | مهمانوں کی حیثیت میں امتیاز                       | יארו |
| ٣٢٣         | (۷)ایک اورتجر به                                  | arı  |
| ٣٢٣         | (۸)اس نا کاره کی ایک اور عادت                     | דדו  |
|             | فصل نمبر ۱۷                                       |      |
| rro         | تصوف كابيان                                       | 147  |
| <b>779</b>  | حضرت گنگوهی قدس سرهٔ کی ایک تحریراور چند          | AFI  |
| rrr         | اپنے شیخ ہے محبت اور اس کے چندوا قعات             | 179  |
| ۳۳۵         | حضرت تفانوی کے ملفوظات                            | 14.  |
| ۳۳۸         | اس طریق میں اہم چیز طلب ہے                        | 121  |
| <b>mm</b> 9 | حضرت سیداحمد شہید کی بیعت کے واقعات               | 121  |
| mrr         | عزلت نشینی میں ہمارے اکابر کا طرز عمل             | 124  |
| mar         | تجلیہ اور تخلیہ کے بارے میں حضرت تھا نوی کا ملفوظ | 120  |
| ra.         | حضرت مدنی کی سفارش مولوی عبدالما جدوعبدالباری     | 140  |

| 15          | ئىتى .                                      | آ پ  |
|-------------|---------------------------------------------|------|
| ror         | سلب نسبت کی تشریح                           | 124  |
| ror         | حفزت حاجی صاحب کا ایک مکتوب گرامی بنام حضرت | 144  |
| roy         | بنام حضرت مولا نا قاسم نا نوتوی             | IΔΛ  |
| <b>r</b> 02 | بنام حكيم ضياءالدين صاحب                    | 149  |
| ran         | بنام عبدالواحد خان صاحب                     | 14.  |
| 209         | بنام حکیم ضیاءالدین صاحب                    | 1/1  |
| rag         | ملفوظ حضرت تفانوي                           | IAT  |
| ۳4۰         | ملفوظ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی        | IAT  |
|             | " آپ بیتی نمبر ک                            |      |
| 240         | آپ بیتی (خودنوشت سوانح)                     | ۱۸۴  |
| <b>۲</b>    | تقريظات                                     | 110  |
| ۳۲۹         | سفرِ حجاز ۱۹۳۳ ه                            | IAY  |
| <b>749</b>  | خداشرے برانگیز دروخیرے نہاں باشد            | IAZ  |
| rar         | سفر ہندوستان ۹۳ ھ                           | IAA  |
| r.a         | سفر میوات:                                  | 1/19 |
| <b>۴•</b> ۸ | اجتماع سهار نپور۴ ۱۳۹ه                      | 19+  |
| ٠١٠         | رمضان ۱۳۹۴ھ                                 | 191  |
| ۳۳۸         | سفر بهند۱۳۹۵ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰                      | 197  |
| 447         | نظام الا وقات رمضان ٩٥ ھ                    | 191  |
| ra.         | واپسی از ہند                                | 19~  |
| ~9r         | غر ہند۲۹۳۱ھ                                 | 190  |
| 79A         | تِظامَ الا وقات:                            | 197  |

| ۳۹۸ | خصوصی آ مد                                       | 194                 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|
| ۵٠١ | روانگی از ہند برائے مجاز ذیقعدہ ۹۲ھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | 191                 |
| ۵+۲ | سفرِ ہندے۱۳۹۷ھ جمادی الثانی                      | 199                 |
| ماه | واپسى از ہندذ يقعد ٩٠ ه مطابق ا كتوبر ٤٧ء        | r                   |
| ۵۲۷ | علاَلت كالشلسل، وفات حسرت آيات                   | <b>r</b> +1         |
| ۵۲۷ | طويل علالت اورسفرِ ہندوستان:                     | r•r                 |
| ۵۲۸ | مدینهٔ طبیبه واپسی:                              | <b>r</b> + <b>r</b> |
| ۵۲۸ | آخرى ملاقات:                                     | 4+14                |
| 019 | ایک یادگارتعزیتی مکتوب:                          | r•0                 |
| orr | یہ بھی آپ کے اور آپ کے اہل خاندان کے حسب حال ہے: | r•4                 |
| ۵۳۲ | علالت كااشتد اداورزندگى كة خرايام:               | r.∠                 |
| ٨٣٣ | خبرصاعقدار ً                                     | <b>r</b> •A         |
| ٥٣٣ | آخرى ايام وساعات:                                | r•9                 |
| ٥٣٧ | ایک مرثیہ کے چنداشعار:                           | 11+                 |
| ٥٣٨ | حليه اور بسماندگان:                              | <b>F11</b>          |



### www.besturdubooks.wordpress.com

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ط نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ ط

اس نا کارہ کا ارادہ آپ بیتی نمبر ۵ کے بعد اس سلسلہ کو خطوط ختم کردیے کا تھا، کین میرے بہت سے احباب کے خطوط نفع پہنچا اور تربیت کے لیے یہ مضامین بڑے مفید ثابت اس کے پیش نظر نا کارہ کا خیال ہوا کہ اپنے اکابر کے طرز تعلیم و تربیت اور ان کے زہد و ورع و اخلاص اور علمی انہاک کے واقعات جو اپنے بزرگول سے سنے یا دیکھے، مخضراً لکھ دیئے جا کیں کہ ان کا پڑھنا، پڑھا نا یقینا موجب برکت ہے، اس لیے اس رسالہ کوسترہ (کا) نصلوں پر تقسیم کردیا گیا۔ جق تعالی ان مضامین کوسب دوستوں کے لیے کردیا گیا۔ جق تعالی ان مضامین کوسب دوستوں کے لیے نافع اور موجب برکت بنائے۔ آمین

محمدزكريا كاندهلوي

# آپ بین نمبر ۲ بسم الله الرَّحمٰن الرَّحیم نحمدهٔ و نصلی علیٰ رسوله الکریم

امابعد! یہ آب بیتی کچھاس بری طرح ہاتھ دھوکر میرے بیچھے بڑی کہ کئی دفعہ اس کوختم کر چکا ہوں لیکن پھرکسی نہ کسی جا ب ہے آ کرمیراہاتھ د بالیتی ہے۔آپ بیتی نمبر ۵کوخلفاء کے مضمون کے متعلق اورنسبت کی تحقیق برختم کر کے بیہ طے کرلیاتھا کہ اب اس کا سلسلہ ہیں چلانا، تا کہ اس وقت میں کوئی علمی کام کیا جائے۔ گواس وقت اپنے امراض ظاہرہ و باطنہ کی وجہ سے سی علمی کام کا ندر ہا۔ پھر بھی دلی تمنا پھی کہ بوسانس باقی ہےوہ حدیث یاک ہی کےمشغلہ میں گزرجائے ہیکن بہت سے احباب ك خطوط كثرت سے اس مضمون كے يہنچ كه بدرسائل بہت نافع بيں اور تربيت ميں مفيد بعض دوستوں کے خطوط اس مضمون کے آئے کہ ہم ان کوایے مدارس میں داخل درس کریں۔ متعدد جگہ طباعتوں کی خبریں تو بہت کثرت سے چہنچتی رہتی ہیں۔ وہ خطوط جواس سلسلہ کو باقی رکھنے کے متعلق آتے رہے،ان کوتو یہ جواب لکھتار ہا یہ کوئی مقصود سلسلنہیں تھا، بلکہ آٹکھ بنوانے کے لیے علی گڑھ کے فارغ وقت : ں آنکھ بند کر کے بڑے بڑے جومتفرق قصے ذہن میں آتے رہے، وہ میرے دوست لکھتے رے۔ یہ کوئی مقصود تالیف نہیں، لیکن شاید کہیں لکھوا چکا ہول کہ میرے سفر حجاز کی طویل غیبت نے آبار بار ہوتی رہی۔میرے بعض عزیز بچوں کو بالحضوص میرے نواسہ عزیز شاہدسلم' کوکت خانہ پر مبلط کر دیا اور وہ بعض اہم خطوط چھانٹ چکے ہیں۔جن کے متعلق ان کا اصرار ہے کہ بینزینہ ضرور محفوظ ہوجائے ۔بعض خطوط کے سننے کے بعد تو میری بھی رائے ہوئی کہ ضرور محفوظ ہوجا ئیں۔ورنہ بعد میں دیمیک اور کیڑوں کی نذر ہوں گے،اس لیے جو کچھ یاد آیااس کو چندفصلوں کے ذیل میں تکھوار ہاہوں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

فصل نمبرا:

# اكابركاطر زتعليم

ال سلسله کی سب سے اہم چیز میرے اکابر کاطر زِتعلیم ہے۔ اس کے متعلق جب میں خاص طور سے اپنے دوستوں کوکوئی قصد سنا تا ہوں تو ان کا اصرار ہوتا ہے کہ بید کام ضرور محفوظ ہونا چا ہے۔ اس پرمیری بھی رال میک جاتی ہے، اس لیے کہ موجودہ طر زِتعلیم سے مجھے انتہائی نفرت ہے، اس لیے کہ موجودہ طر زِتعلیم میں اخلاص کچھے کم معلوم کہ میرے خیال میں (اللہ مجھے معاف فرمائے) آج کل کے طرزِتعلیم میں اخلاص کچھے کم معلوم ہوتا ہے، خدانہ کرے بلکہ اپناعلوشان اور معاصرین اور مدرسین پرتفوق روز افزوں ہے۔

## حضرت سہار نپوری موجودہ طرز تعلیم کے مخالف تھے

میرے اکابر بالخصوص میرے والدصاحب اور میرے حضرت قدس سرۂ اس طر زِتعلیم کے بہت خالف رہے۔ جیسا کہ آپ بیتی کے مختلف مواقع میں یہ مضمون بکثرت گزر چکاہے کہ میرے حضرت اس کے بہت شدید کالف تھے۔ بلکہ اکابر مدرسین کو مجمع میں تنبیہ بھی فر مادیا کرتے تھے کہ مجھے ہرگزیہ پیند نہیں ہے کہ ابتداء میں تو لمبی لمبی تقریریں کی جا ئیں اور سال کے فتم پر اور اق گردانی کی جائے۔ میرے حضرت قدس سرۂ کے زمانے میں کوئی کتاب نہ تو خارج از اوقات مدرسہ ہوتی تھی نہ رات کو ہوتی تھی اور نہ جمعہ کو ہوتی تھی، صرف حضرت قدس سرۂ کے اخیر زمانہ تعلیم میں جب اسفار کی کثرت ہوئی اور میرے والد صاحب قدس سرۂ سال کے فتم پر ایک دو ماہ کے لیے گنگوہ کیا نے جاتے تو وہ جمعہ کو پڑھاتے یا بچھ حصہ خارج از وقت مدرسہ پڑھاتے۔ رات کو پڑھانے کے حضرت خاص طور سے اس وجہ سے بھی مخالف تھے کہ طلبہ کو مطالعہ اور تکر ارکا وقت نہیں ماتا۔ اس کے حاس پر بردی شدت سے نگیر فرماتے اور چونکہ وہی اثر اس سیدکار میں بھی ابتدائے تعلیم سے مرکوز کے اس کیے اس کا خلاف بہت ہی چھتا ہے۔

(۱) میں آپ بیتی کے مختلف مواقع پر آپ والدصاحب کا بھی یہ نظریہ لکھ چکا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ موجودہ مدارس کا پیطرز کہ مدرس تقریر کرتا رہاورطلبہ کا کرم ہے سنیں یا نہ سنیں۔ مدرس تقریر کرتا رہے اورطلبہ اوھراُ دھراُ دھرا کے بہت ہی خلاف تھے۔ ان کا ارشادتھا کہ اس حالت میں استعداد کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ آپ بیتی نمبر ۲ پراپ طلب علم کے قصہ میں لکھ چکا ہوں کہ ان کا مشہور مقولہ یہ تھا کہ اُستاد کا کام چپ بیٹھنا ہے طالبِ علم کی غلطی پراُوں، میں لکھ چکا ہوں کہ ان کا مشہور مقولہ یہ تھا کہ اُستاد کا کام چپ بیٹھنا ہے طالبِ علم کی غلطی پراُوں،

ہُوں کردینااور زیادہ فلطی پر کتاب منہ پر پھینگ کر ماردینا جاہے، کتاب کی جلدٹوٹ جائے، جا ہے اس کی ناک۔اگر چہاں وعید کی نوبت میرے سامنے ہیں آئی۔اس کو میں آپ بیتی نمبر امیں مفصل لکھ چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں فارغ انتحصیل علماء کی مقداریں تو ہزاروں لاکھوں تک پہنچ رہی ہیں، کیکن جہال کہیں ہے مدرس کی طلب آتی ہے تو چراغ لے کر ڈھونڈ نا پڑتا ہے۔ان کا طرزیہ تھا کہ طالب علم اتنا مطالعہ دیکھے کہ کتاب حل کرئے اُستاد کو سنادے اور جوائے کال کرنا ہوکرے۔

موجودہ مدرسین کا پینعذر: کہ پیطرز پندرہ ہیں طلبہ میں تو جل سکتا ہے،سو(۱۰۰) دوسو(۲۰۰) طلبہ کی جماعت میں نہیں چل سکتا ، بندہ سیہ کار کی نگاہ میں دووجہ ہے نا قابل النفات ہے۔ اول تو اہلِ مدارس کی بیخواہش ہے کہ ہمارے مدرسہ کے طلبہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں بندہ کو بسندیدہ نہیں۔ بلکہ ہر جماعت میں اتنے طلبہ لیے جائیں جن کوایک مدرس سنجیال سکے اور زائد کوا نکار کر دے۔ جہاں طلبہ کی کثرت ہے وہاں مدارس کی کثرت بھی کچھ کم نہیں ہے۔بعض مدارس کے مدرسین ومہتممان طلبہ کو ڈھونڈیتے پھرتے ہیں۔ دوسرے اس وجہ ہے کہ دوسو (۲۰۰) طلبہ کی جماعت میں ہے مدرسین لاعلی العبین کسی طالب علم ہے کہدد ہے کہ عمارت پڑھو۔اس ہے کم از کم عبارت اورمطلب دریافت کرے اورکوتاہی پر تنبیہ کرے تا کہ پھر ہرطالب علم کویے فکر پیدا ہو کہ نہ جانے کل کس کا نمبر آ جائے۔ میرے والد صاحب کا پیطر زنعلیم ان کے مخصوص شاگر دوں میں خاص طور ہے میرے چیا جان نور اللہ مرقدۂ اور مولا نا عبد اللہ صاحب گنگوہی من اجل خلفاء مرشدی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیوری مہاجریدنی نور اللہ مرقدہ جو میرے والد صاحب کے خاص طور سے شاگر درشید تھے اور انہوں نے تین برس میں ساری کتابیں میرے والد صاحب سے پڑھی تھیں اور حفزت تھا نوی قدس سرۂ کی میرے والدصاحب ہے اس طلب پر کہ مجھےاینے دوعزیزوں کے واسطے ( یعنی مولا نا ظفر احمد صاحب شیخ الاسلام یا کستان اور مولا ناشبیرعلی صاحب سابق مہتم خانقاہ اشر فیہ جو بعد میں کراچی تشریف لے جا کرانقال فرما گئے ) ایک احیصا مدرس جاہیے۔اس پرمیرے والدصاحب نے مولا ناعبداللہ صاحب کو تجویز کیاتھا جس کی تفصیل ا کمال انشیم کے مقدمہ میں مٰدکور ہے۔مولا ناشبیرعلی صاحب اُستاد مولا نا عبداللہ صاحب کے حالات میں لکھتے ہیں کہ:

میرے اُستاد محترم (بعنی مولا ناعبداللہ صاحب) کے اُستاذ الاساتذہ (مولا نامحمہ یجیٰ صاحب) نے عمر بھرکسی کو پڑھایا نہیں بلکہ گھول کر پلایا ہے تو شاگر درشید کیوں نہ ایسے ہوتے۔ چنانچہ جب استاذ کے سپر دکیا گیا تو اول مجھے کچھار دو پلائی بھر فارسی شروع کرادی۔ اس زمانے میں آ مدنامہ وغیرہ نے فارسی شروع کرائی جاتی تھی۔ گراستاذِ محترم کوتو گھول کر پلانا تھا۔ لہٰذا میری تعلیم کے کے مدرسہ جامع العلوم میں داخل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں بھیل کرلو۔ چنانچہ ہم دونوں کوساتھ لیااور جامع العلوم کانپور میں داخل کرا دیا۔

جب میراامتحان داخلہ مولا نامحدا ہواق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بردوانی نے لیا تو پوچھا آپ نے اب تک کیا پڑھا ہے۔ میں نے وہی کتابیں گنا دیں جن کا او پر ذکر آیا ہے۔ فر مایا کہ نہ آپ نے کافیہ پڑھا اور نہ شرح جای اور نہ تخصر المعانی ، تو اب کیا پڑھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ اگر تھانہ بھون میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تو میں اس وقت بدایہ ، جلالین ، مشکل قاور تیسیر الاصول پڑھتا۔ فر مایا بغیر نور الانواراور مختر المعانی کے آپ مشکل قا، جلالین کیے پڑھ لیں گے۔ اچھااس وقت بدایہ فر مایا بغیر نور الانواراور مختر المعانی کے آپ مشکل قا، جلالین کیے پڑھ لیں گے۔ اچھااس وقت بدایہ آخرین پڑھیں۔ میں نے عبارت سیج پڑھ دی ۔ ایسان وقت بدایہ مشکل وقت بدایہ دی۔ فر مایا ترجمہ کیجئے ، میں نے کہا اس عبارت کا تعلق ذرا او پر ہے ہو، ذرا او پر ہے دکھوں۔ اتنا سنتے ہی فر مایا تم بدایہ ، مشکلو قا، جلالین ضرور پڑھلوگے۔ یہ بدایا آخرین پڑھنے والے نہ عبارت سیج پڑھتے ہیں فر مایا تم بدایہ ، مشکلو قا، جلالین نہ اور عبر ایس کی خبر کہ کس مضمون کا تعلق کس ہے۔ چنا نچہ نام داخل کر دیا ور مطرت کیم الامت معلوی کا دور میں براہ تا بنے نام داخل کر دیا۔ موالی کو بر میں بیا نہ کیا ہوائی کی خوبی موالی کی خوبی میں الامت رحمہ اللہ تعالی بنے گے اور تر جہ تھی تھی کر مایا کہ بیا کہ اور کی مشق ہو جاتی ہی کو میں الدہ تعلیم کی خوبی ہو جاتی ہو جاتی و جاتی ہو جاتی کے میں کہ کو میں اور میں میں کہ کو میں ادر میں میں کو میں کی کو میں ادر میں میں کو میں کے دوئی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ ہارے یہاں مولوی عبد النہ صاحب ابتدائی تعلیم بہت آتھی دیتے ہیں کہ کو میر اور مدایہ العملی ہو واتی ہو جاتی ہو جاتی ہو واتی ہے۔ وقتل

افاضات یومیه میں لکھا ہے گہ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت حکیم الامت نے ارشاد فر مایا کہ میہ جو آج کل مدار س میں اسا تذہ نے ایک طرز اختیار کیا ہے کہ طلبہ کی مرضی پر اسباق رکھے جاتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط طرز ہے۔ اس طرز میں بہت ی خرابیاں ہیں۔ اسا تذہ کو چاہیے کہ طالب علم کی استعداد اور قوت کود کیے کر گناب کا انتخاب کریں۔ تا کہ آبندہ کے لیے محنت کار آمد ہو۔ دوسر کے طلب کے د ماغ اور اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ ایسے برتاؤے اسا تذہ کو اپنا تکوم سیجھتے ہیں ایسی ہی باتوں کی ہدولت مدارس میں خرابیاں بیدا ہوگئیں۔

(افاضات يومية/٢:ص٩٥٣١)

ے رہ سے حدیدطلبہ

میں امتحان لے کرآیندہ کی کتابیں تجویز کرتے ہیں، جس میں متحن کی رائے بہت اہم ہوتی ہے۔
مگر جب تک طلبہ میں پڑھنے کا ذوق تھاوہ صحیح سی کتابیں پڑھی ہوئی لکھتے تھے۔ اس پڑھی متحن ان
کی استعداد کے موافق ان کو بعض کتابوں میں پہلے لوٹا دیتے تھے۔ جوں جوں بد ذوقی بڑھی جاتی
ہے، طلبہ بے پڑھی کتابوں کو پڑھی ہوئی لکھ دیتے ہیں، جواپنی ذہانت سے کا میاب ہوجاتا ہے وہ
اس پر فخر کرتا ہے۔ حالانکہ اگر ان کو ذوق ہوتو ان کو جو کتابیں پڑھی ہوئی بھی خام ہوں، ان کو
مطلوبہ کتابوں میں لکھوانا چاہیے کہ ایک آ دھ سال کی تاخیر سے اگر استعداد میں پختگی آ جائے تو
ان ہی کے لیے کارآ مدہ ہے۔ جو طلبہ قدیم پہلے سے پڑھتے ہوتے ہیں۔ دفتر سے ایک رجسڑ پران
کی سابقہ کتابیں کھی جاتی ہے اور حسب نصاب مجوزہ آیندہ کی کتابیں بھی مطلوبہ کتب کے خانہ
کی سابقہ کتابیں کھی جاتی ہے اور حسب نصاب مجوزہ آیندہ کی کتابیں بھی مطلوبہ کتب کے خانہ
میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بعد ظہر اکابر مدر سین اجماعی حیثیت سے بیٹھ کر اس پر نظر کرتے ہیں،
جو کتاب مدرسین کے نزد کیک کسی وجہ سے اس کی استعداد کی وجہ سے مناسب نہیں ہوتی، اس کی جگہ دوسری کتاب تجویز کی جاتی ہے۔

جب تک میرے حضرت قدس سرہ کا دور رہا حضرت خود بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔اس وقت تو کسی طالبِ علم کی جرائے نہیں ہوتی تھی کہ مدرسین کی تجویز کے خلاف لب کشائی نہیں دل سے بھی اس پرگرال ہواورا کا برکی تجویز کو سعادت سجھتے تھے۔ حضرت قدس سرہ کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولا نا اسعد اللہ صاحب دام مجد ہم کے دور نظامت میں یہ ناکارہ بھی اس مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا اور مدرسین کی تجویز کو حکماً منوا تا تھا۔ طلبہ بعض اپنے اعذار بیان کرتے اور مدرسین ان کو قبول کر لیتے تب تو خیر ور ندر جسٹر میں کھوادیتا کہ اب تو مدارس کی کشرت ہے جہاں آپ کی مرضی کے مطابق تعلیم ہو وہاں تشریف لے جا کیں۔اب تیسرے دور میں قانون تو یہی ہے اور یہ ناکارہ دس بارہ برس سے اپنی مجبور یوں کی وجہ سے اس اہم مجلس میں شرکت سے معذور ہوگیا۔اس لیے سنا ہے کہ بعض طالبِ علم اصرار سے اپنی درخواست منظور کرالیتے ہیں، جو بندہ کے خیال میں بھی بقول حضرت حکیم الامت نو راللہ مرقدہ اپنی درخواست منظور خبیں کرتے ۔ طالبِ علم کی استعداد اور اس کے مناسب کتاب جینے اسا تذہ سمجھ کتے ہیں، وہ بہ نہیں کرتے ۔ طالبِ علم کی استعداد اور اس کے مناسب کتاب جینے اسا تذہ سمجھ کتے ہیں، وہ ب

ميرے والدصاحب كاطرز تعليم

میں آپ بیتی نمبر ۲ میں اپنے والد صاحب کا طر زِ تعلیم تفصیل ہے لکھ چکا ہوں کہ وہ صرف کے قواعد زبانی لکھوا کر اور پھر دوحرف' بت' مجھے لکھوا کر مجھ سے صیغے بنواتے ، جس کی تفصیل پہلے گزرچکی۔ میں نے صرف میر، بنج گنج تین چاردن میں سنادی تھی۔ نحومیر کے زمانہ میں اُردو سے عربی عربی ہے اُردو ہوانے کا زور تھا۔ نحومیر کے ساتھ مختصر چہل حدیث پڑھانے کا خاص دستور تھا مہدایۃ النحو اور کا فیہ کا سبق ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ جس میں کا فیہ اصل اور ہدایۃ النحو اس کے تابع۔ جتنی صبح کو ہدایۃ النحو پڑھی اتنی شام کو کا فیہ پڑھی ۔ کا فیہ کی تر تیب اصل ہوتی تھی۔ اسی طرح قد وری اور کنز پڑھی ۔ صبح کوقد وری بطور مطالعہ کے اور اسی مقدار کی کنز شام کو۔ میں پہلے کھوا چکا ہوں کہ اس سیہ کارنے شرح جامی کا ندھلہ کے سفر میں صرف تین دن میں پڑھی تھی۔ پڑھتے ہوئے جمیں پھ نہ نہ چا کہ حاصل محصول تو ایک کے معرکہ کی بحث ہے اور الحمد لگہ اُر جامی مدر سہ میں پڑھائی تب پتہ چلا کہ حاصل محصول تو بڑے معرکہ کی بحث ہے اور الحمد لگہ اُر تھارہ دن میں پڑھی تھی۔ اس کی تفاصیل تو یہ ناکارہ اپنی تعلیم بڑے معرکہ کی بحث ہے اور الحمد لگہ اُٹھارہ دن میں پڑھی تھی۔ اس کی تفاصیل تو یہ ناکارہ اپنی تعلیم میں آ ہے بیتی نہر تا پر کھوا چکا ہے یہاں تو صرف اکابر کا طرز تعلیم و تدریس دکھلا نا ہے۔

### حضرت گنگوہی کی ابتدائی تعلیم اور ذکاوت کے واقعات

(۲) .....قطب الارشاد حضرت اقد س مولانا گنگوبی قد س سرهٔ کی ابتدائی تعلیم کاتفصیلی حال بد کرة الرشید میں مفصل لکھا ہے، اس میں صفحه اٹھائیس پرلکھا ہے کہ حضرت گنگوبی اور مولانا محمد قاسم صاحب رخمہما اللہ تعالی ایسے ہم سبق اور ساتھی ہنے کہ آخرت میں بھی ساتھ نہیں جھوڑا۔ اللہ جل شانہ نے فلک علم کے ان مثیرین کووہ ذکاوت عطاء فر مائی تھی کہ میر زاہد قاضی ،صدرا، ہمس بازند ایسا شانہ نے فلک علم کے ان مثیرین کووہ ذکاوت عطاء فر مائی تھی کہ میر زاہد قاضی ،صدرا، ہمس بازند ایسا پڑھا کرتے تھے جیسے حافظ منزل سنا تا ہے۔ کہیں کوئی لفظ دریافت کرنا ہوتا تو دریافت کر لیتے تھے باقی ترجمہ تک بھی نہیں کرتے تھے۔ مولانا کے دوسرے شاگر دول کو یوں خیال ہوتا تھا کہ بچھ سمجھے سے خسم کرنے کانام چاہتے ہیں۔ چنانچیکی سمجھائے نہیں یوں ہی ورق گردانی کرتے اور کتابوں کے خسم کرنے کانام چاہتے ہیں۔ چنانچیکی نے مولانا ہے کہ بھی دیا، مگرمولانا مملوک العلی صاحب نے یہ جواب دیا:

''میاں میرے سامنے طالبِ علم بے سمجھے چل نہیں سکتا۔'' اور دوسری جگہ صفحہ اُنتیس (۲۹) پر
کھتے ہیں کہ گنگوہی قدس سرۂ نے مشکلوۃ شریف شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ
صاحب نوراللہ مراقد ہم کو پڑھ کر سنائی یعنی ترجمہ وغیرہ کچھ نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ بھی بھی ان
دونوں منیرین اور قمرین کے درمیان کسی مسئلہ پر بحث ہوجاتی اور گھنٹوں تک رہا کرتی۔اُستا دنوراللہ
مرقد ہم بھی بہت غورے ان دونوں کے مباحثہ کو سنتے اور ہمہ تن اس طرف متوجہ ہوجاتے اور بھی
لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے اور خاص وعام کا مجمع ہوجا تا۔

ایک مرتبہ ایک اُستاد نے دونوں کی تقریرین کریہ کہا:'' قاسم ذبین آ دمی ہے، اپنی ذبانت سے قابو میں نہیں آ تا ورنداس مسئلہ میں رشیداحمد حق پر ہے۔''

تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی کی ذکاوت فطری تھی مولوی ؤپٹی کریم بخش صاحب مقنن ریاست گوالیار نے جو دبلی کے طالب علمی کے زمانہ میں حضرت کے ہم سبق رہ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ مولوی اساعیل صاحب گنگوہی سے فرمایا کہ تمہار سے حضرت سے ملاقات ہوئے بہت مولوی اساعیل صاحب گنگوہی سے فرمایا کہ تمہار سے حضرت سے ملاقات کے زمانہ میں دیکھا ہے کہ سازے طالب علم مولوی صاحب سے ڈرتے تھے اور مدرسہ کے طالب علم مولوی صاحب سے ڈرتے تھے اور مدرسہ کے طالب علم مولوی صاحب سے ڈرتے تھے اور مدرسہ کے طالب علم مولوی انقاب آگے لکھتے ہیں جس زمانہ میں حضرت گنگوہی مولا ناکالقب ' ھل ھن ھبار ذ' رکھ چھوڑا تھا۔ آگے لکھتے ہیں جس زمانہ میں حضرت گنگوہی کا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ وہ شافیہ پڑھتا تھا۔ مولوی کریم بخش صاحب کو ولا ہی کا کا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ وہ شافیہ پڑھتا تھا۔ مولوی کریم بخش صاحب کو ولا ہی کا دعویٰ پہند نہ آیا۔ اُستاذ نے حضرت امام ربانی ہے کہا کہ یہ جار بردی ہے۔ اس طالب علم کوسبق دیا کرا گئے اور اس بیلی کتاب بغل میں دیا کرا گئے اور اس بعض میں کردی۔ یہاں تک کہ ولا ہی طالب علم جیران ہوگیا اور کہا کہ یہ جاری ہو پوری کتاب دہرادو۔ اس کردی۔ یہاں تک کہ ولا ہی طالب علم جیران ہوگیا اور کہا کہ یہ مولوں نہیں کتاب دہرادو۔ اس کردی۔ یہاں تک کہ ولا ہی طالب علم جیران ہوگیا اور کہا کہ کہ میں نے کہ کو پوری کتاب دہرادو۔ اس کردی۔ یہاں تک کہ ولا ہی طالب علم جیران ہوگیا اور کہا کہ جم کو پوری ناک کا ٹی تھی ۔ جن علاء می سے آگر کہا کہ حضرت پڑھا آیا اور کہا پڑھا نہیں سے آگر کہا کہ حضرت پڑھا آیا اور دس کے آئن کے اونی شاگرد نے زیج کردیا اور حضرت استاذ

حضرت گنگوہی فرماتے تھے کہ مختلف اساتذہ کے پیہاں ہم نے پڑھا مگر تسکیدن نہیں ہوتی تھی مگر حضرت گنگوہی فرماتے تھے کہ مختلف اساتذہ کے پیہاں ہم نے بڑھا مگر تسکیدن نہیں ہوتی تھی مگر حضرت مملوک العلی صاحب کے پیہاں اطمینان ہوا اور مولانا نے بہت تھوڑے عرصہ میں کتابیں ختم کرادیں۔ گویا اُستاذ نے گھول کر بلادیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوہی کا دہلی میں قیام چارسال رہا، جس میں منطق وفلے اور ہے ایک ، ریاضی ہفسیر اصول اور فقہ معانی وغیرہ بڑھی۔ زمانہ طالب علمی میں حضرت قدس مرہ اپنی بڑھی ہوئی کتابوں کا دوسرے کو پڑھانے کا اہتمام بھی کرتے تھے۔

حضرت گنگوہی کی تدریس

یہ تو طالب علمی کا مختصر حال ہے۔ اس کے بعد گنگوہ کے قیام میں ہرفن کی مختلف کتابیں پڑھا ئیں ۔گلر ۱۳۰۰ھ کے بعد سے صرف دورۂ حدیث کامعمول رہ گیا تھا، جوشوال میں شروع ہو کر شعبان میں ختم ہو جاتا۔ تمام دورہ کی کتابیں حضرت خود ہی پڑھاتے ، ابتداء میں صرف صبح کو سبق ہوتا تھا، جواشراق کے بعد شروع ہوکر چاشت کے وقت ختم ہوجا تا اور ختم سال پرایک گھنٹے ظہر کے بعد بھی شروع ہوجا تا۔ ایک شخص صحاح سند کی سب کتابیں مع مؤطا گین دیں (۱۰) گیارہ مہینے میں پڑھادے۔ آج کل کے محققین کی نگاہ میں بے جارہ کیا پڑھا تا ہوگا،لیکن حضرت قدس سرۂ کا دورۂ حدیث اس قدرمشہورتھا کہ ؤور ؤورے مدرسین پڑھنے کے واسطے آیا کرتے تھے۔

خوان خلیل کے جام نمبر۲ کے ضمیمہ پر میں نے تکھوایا تھا کہ مولا نااتحد صاحب را میوری کا دورہ ۱۵ شوال کوشر وع ہوا اور ۱۲ شعبان ۱۳۰۴ھ کوشم ہوا۔ اس سے اگلا سال جس میں مولا نا سعیدالدین صاحب را میوری ہے۔ ۲۱ شوال ۱۳۰۴ھ کوشر وع ہوا، تاری خاختیام تو نہیں ملی، لیکن حب معمول شعبان ۱۳۰۵ھ میں ختم ہوا ہوگا۔ ۸ھ سے حضرت قدس سرۂ نے امراض اور عوارض کی کشرت سے سالا نہ دورہ کو ملتوی فر مادیا تھا اور تین چارسال کے تعطل پر میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصرار اور حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی سفارش پر کہ میری درخواست پر ایک دورہ اور پڑھا دیجئے۔ اس پر حضرت قدس سرۂ نے کیم ذیقعدہ ۱۱ ھے کو تر مذی شروع کرائی جو صرف ایک میشدہ ہوتی تھی کہ امراض کی کشرت اور عوارض کی شدت کی وجہ سے اس سے زیادہ وقت نہ ملا۔ اس کے جاردن بعد ابوداؤ دشریف شروع ہوئی، یعنی ۱۳۲ کی الحجہ پنجشنہ کوشر وع ہوئی۔ اس

اس کے بعد چونکہ نزول آب کے آٹار جھی شروع ہوگئے تھے۔اس لیے بقیہ کتب کو جلات سے طلبہ کے اصرار پرختم کرایا اور کرتے الاول پنجشنبہ اساء کو ابوداؤ دختم فرمائی اوراس کے بعد بخاری شریف دودن بعد ۹ رہ بوگا الاول شنبہ کے دن شروع ہوئی اور کیم جمادی الاولی جوجلدا ول ختم ہوگراور اس کے بعد چونکہ نزول آب کی شریت ہوگئی میں نہ ہوئی اوراس کے بعد چونکہ نزول آب کی شدت ہوگئی میں اس لیے نہایت عجلت میں دوماہ کے اندر مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ پوری فرمائی اور ۲۳ شعبان ۱۳۱۳ ہوگو یہ دورہ ختم ہوا، اس کے باوجود حضرت قدس سرہ کی جامع تقاریر کو فرمائی اور ۲۳ شعبان ۱۳۱۳ ہوگو یہ دورہ ختم ہوا، اس کے باوجود حضرت قدس سرہ کی جامع المدر ادی علی جامع البخاری ''کے نام ہے مطبوع ہو تھی ہیں اوران بی کے بقدر الدر العنفو و علی سنن ابی داؤ دغیر مطبوع ہے، نیز میر نے والدصاحب موجوج ہیں اوران بی کے بقدر الدر العنفو و علی سنن ابی داؤ دغیر مطبوع ہے، نیز میر نے والدصاحب موجوج ہیں ہیں کی طباعت کی تمنا دل کے دل بی میں رہی ۔ حضرت گنگو بی قدس سرہ کی تدر ایس کتب کا بھی معمول تھا جو او پر لکھا دل کے دل بی میں رہی ۔ حضرت گنگو بی قدس سرہ کی تدر ایس کتب کا بھی معمول تھا جو او پر لکھا تر اجم پر کلام ان کے علاوہ ایش کران ان اس کی طباعت کی تمنا تھا کہ پڑھا کر دورہ ختم کراتے ہیں اوران جر میں اس سے تراجم پر کلام ان کے علاوہ ایس کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشید سنجہ کی تواس کے ساتھ بی حض زیادہ مجلت ہو تا تھی میں کھا ہے، اس کے ساتھ بی حض زیادہ مجلت عالم کی نظر طلبہ کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشید سنجہ میں کھا ہے، اس کے ساتھ بی حضرت قطب عالم کی نظر طلبہ کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشید سنجہ میں کھا ہے، اس کے ساتھ بی حضرت قطب عالم کی نظر طلبہ کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشید سنج علم کی نظر طلبہ کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشید سنج علم کی نظر طلبہ کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشید سنج علم کی نظر طلبہ کی اصلاحات برجمی رہتی ۔ تذکرہ الرشیدہ علم کی نظر طلبہ کی اس کے ساتھ ہیں کھا ہے، اس کے ساتھ بی کی حضرت قطب عالم کی نظر طلبہ کی اس کے ساتھ ہیں کھا ہے، اس کے ساتھ ہی کی حضرت قطب عالم کی نظر طلبہ کی سرح کی دورہ کی ترب کی کھی دورہ کی کھی کی تو کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کو کی کی کھی کی کے کھ

ساتھ ہی آپ کی نظر طلبہ کی نشست و برخاست ، حرکات وسکنات ، رفتار و گفتار ، حیال ڈھال ، وضع قطع غرض ہر ظاہری حال پر برابر قائم رہتی تھی کہ کوئی طرز خلاف شروع تو نہیں ہے۔اگر کسی کواپنے پڑھے ہوئے علم پڑمل کا شائق نہ دیکھتے تو اس کی اصلاح کا زبان اور دل سے خیال رکھتے تھے۔ اشارہ سے ، تصریح ہے ، تر نمیب سے ، تر ہیب سے ، نری سے ، تحق سے جب تک تنبع شرع نہ ہوجا تا اس وقت تک آپ کو بے چینی رہتی تھی۔ اس وقت تک آپ کو بے چینی رہتی تھی۔

حضرت امام ربانی آنے والے طلبہ میں اہلیت اور صلاحیت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جس طالبِ علم میں بچی پاتے یا یہ بمجھ جاتے کہ پڑھنے کے بعد اس سے صلال یا اصلال کا اندیشہ غالب ہے اس کو بھی سبق شروع نہ کرواتے بلکہ لطائف الحیل سے ٹال دیتے یا وہ روکھا برتاؤ فرماتے تھے جس سے وہ خود بددل ہوکر چلا جائے۔

دوسری جگہ تذکرہ الرشید جلد اول صفحہ ۱۹۹ میں لکھا ہے۔ حضرت کی صاحبز ادی صلابہ نے قرآن پاک کے ختم کرنے کے بعد باپ سے قرآن پاک کے ترجمہ پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا تو حضرت امام ربانی طلبہ کے درس کے بعد جب کھانے کے لیے مکان تشریف لے جاتے تو اول اہلیہ مرحومہ قرآن مجید سنا کرصاف کیا کرتیں اور پاؤ پارہ سنایا کرتیں اس کے بعد صاحبز ادی صلابہ کو ترجمہ قرآن مجید بڑھایا کرتے اور جب صاحبز ادی صلابہ نے ترجمہ شروع کیا تو رشتہ داروں کی چند لڑکیاں بھی اس لذیذ نعمت میں شرکت کے لیے شامل ہوجاتیں۔ چنانچہ عام فہم اردوز بان میں آیات کا ترجمہ پڑھاتے اس ضمن میں ضروریات وین کی تعلیم فرماتے جاتے۔ مسائل بتاتے، اتباع شرع کی رغبت دلاتے خدا کی نا فرمانی ہے ڈراتے اور تبذیب اخلاق کی تاکید فرماتے جاتے۔ مسائل بتاتے، جاتے سے تقریباً آدھ گھنٹہ کا وعظ ہوتا تھا۔ جس جاتے شخصہ بینسوانی درس حضرت امام ربانی کی طرف سے تقریباً آدھ گھنٹہ کا وعظ ہوتا تھا۔ جس میں مستورات کی اصلاح نفس کاحق اداکیا جاتا تھا۔

# حضرت نا نوتوی قدس سرهٔ کی ابتدائی تعلیم اور ذکاوت کے واقعات

(۳) ساملی حضرت مولانا الحاج محمد قاسم صاحب قدس سرۂ کے تفصیلی حالات تو مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی سوائح قائمی کی تین جلدوں میں لکھ چکے اور اس کامتن متین اعلیٰ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرۂ کا بہت وجیز قابل وید نہایت اختصار کے ساتھ علیٰجدہ چپ چکا مولانا محمد یعقوب ہے۔ مولانا مناظر احسن صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ای کی شرح ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرۂ کلھتے ہیں (صفحہ ۲۲) کہ مولانا احقر سے چند ماہ بڑے تھے۔ ان کی پیدائش شعبان یا رمضان ۱۲۴۸ھ میں ہے اور تاریخی نام خورشید حسین ہے میرے والد صاحب جب جج

ے واپس تشریف لائے تو مجھے اور مولا نامر حوم کو دہلی ساتھ لے گئے۔ آخری ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ میں روائلی ہوئی اور ۲۰ محرم ۲۰ مے ورہائی ہوئی اور ۲۰ محرم کو سبق شروع ہوئے۔ مولا نا تو کا فیہ پڑھتے تھے اور میں میزان وگلتان پڑھتا تھا۔ والد صاحب مرحوم نے میرے ابواب کا سننا اور تعلیلات کا بوچھنا ان کے سپر دکیا تھا اور جمعہ کی تعطیل کی شب میں صیغوں اور ترکیبوں کا بوچھنا مولا نا کا معمول تھا۔ مولا نا سب چیزوں میں ساتھیوں سے عمرہ رہتے تھے۔ ہمارے مکان کے قریب مسجد میں طالب علموں کا مجمع رہتا تھا۔ ان سے بوچھ یا چھ ہوتی اور جب مولا نا کا نمبر آتا تو مولا نا سب پر غالب معمول کا بھی مولا نا سب پر غالب اللہ کا محمول کا ساتھ نہ چل سکا۔

منطقی کتابیں میرزامد قاضی ،صدرا،تمس بازغهاییا پڑھا کرتے جیسے حافظ منزل سنا تا ہے۔کہیں کہیں کوئی لفظ دریافت فرماتے اور ترجمہ نہ کرتے۔حضرت گنگوہی کے قصے میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ والدصاحب نے مولا نا کو کہد دیا تھا کہ اقلیدس پڑھنے کی ضرورت نہیں۔اس کاتم خود مطالعہ کرو۔ چند دنوں میں مولا نانے مطالعہ کرلیا۔ اس واقعہ کی شہرت ہوئی ۔ طلبہ نے یو چھ پاچھ کی ،مگر مولا نا کب مات کھانے والے تھے۔ای زمانہ میں منشی ذکاء اللہ صاحب چند مشکل سوالات اقلیدس کے کسی ماسٹر کے بھیجے ہوئے لائے۔ان کے حل کر لینے پرمولا ناکی اور شہرت ہوئی ۔سوانح یعقو بی میں تو یہ قصہ بہت مختصر ہے ارواح ثلثہ میں صفحہ ۲۵ میں لکھا ہے کہ مولا نا کا نام تو کالج میں داخل تھالیکن بطورخود پڑھتے تھے اور امتحان کی شرکت لازمی تھی۔ چنانچہ جب امتحان کا زمانہ آتا تو رام چندر جو برا مہندس تھا، ہندسہ کا اُستاذ تھا، اس نے مولانا نانوتوی کوبھی داخل ہندسہ کرنا جایا، کیکن مولا نامملوک انعلی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ قاسم درس میں تو داخل نہ ہوگا امتحان میں شریک ہوگا۔ جب امتحان کا زمانہ آیا تو مولا نانے فرمایا کہ بھائی قاسم!اقلیدس کا امتحان دیناہوگا ،اس کے اویراشکال دیکھ لینا۔مولانا نانوتوی نے ایک رات میں اقلیدس دیکھی۔ کالج میں اس کی شہرت ہوگئ کہ فلال طالب علم بغیر پڑھے ہندسہ کا امتحان دے گا اور رام چندر کو بھی اس کی خبر ہوگئی۔ تب اس نے اپنے مایہ نازشا گردمولوی ذکاء اللہ صاحب کو جوفن ہندسہ میں صاحب تصانیف بھی تھے، نُلا کر چندمشکل سوالات سمجھا دیئے اور حضرت کی خدمت میں بطور امتحان بھیجا۔اس کے جوابات کے بعد مولا نانے فر مایا کہ چند سوالات میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ کیے ،مگروہ جوابات سے عاجز رہ گئے۔مولا نا مناظر احسن صاحب لکھتے ہیں (صفحہ ۲۵ جلدا) کہ غالبًا اس کی وجہ پیھی کہ قدیم طریقہ ہے عربی زبان میں ان چیزوں کی تعلیم مولا نامملوک انعلی صاحب ہے وہ یا چکے تھے،صرف دېكه لينااورحياب كېمشق كرلينا كافي تقي په ارواح ثلاثہ میں میلکھا ہے کہ ایک انگریز مہندی نے اشتہار دیا تھا کہ اگر کوئی شخص مثلث کے

مولا نامجہ لیفقوب نوراللہ مرقدہ تحریفر ماتے ہیں کہ مولا نا امتحان میں شریک نہ ہوئے۔ سب اہل مدرسہ کو بالخصوص ہیڈ ماسٹر کو جو اس وقت انگریزی کے مدرس اول بھے بہت رہنج ہوا۔ اس دوران میں والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا گیار ہو ہیں ذی الجہ ۲۱۵ ھیں بمرض برقان صرف گیارہ دن بیاررہ کر انتقال ہو گیا۔ کلخ سنگھانا اور پنگھا کرنا ہم سب کا معمول تھا۔ ہم سب تو سو جاتے مگر مولوی صاحب برابر بیٹھے رہتے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب حضرت کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ عالیا ایک سال نا نوتوی نے اپنے اُستاذ مولانا مملوک العلی صاحب سے تنہا تعلیم حاصل کی اور جب الاسمال میں مولانا گنگوبی بھی دبلی بینچ گئے تو بیدونوں حضرات ساتھ ہوگئے۔ حضرت نا نوتوی قدرس مرہ کی کیفیت درس و تدریس منصل تو نہیں ملی چیدہ چیدہ حالات کہیں کہیں ملتے ہیں ۔ حضرت کی سوانح جلدا ول سفحہ کے حاشیہ پر قاری طیب صاحب زاد بحد ہم تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اپ متعدد برز رگوں سے سنا کہ منطق و فلسفہ و غیرہ کی بڑی بڑی کتابوں کی تدریس کے موقع پر جب متعدد برز رگوں سے سنا کہ منطق و فلسفہ و غیرہ کی بڑی بڑی کتابوں کی تدریس کے موقع پر جب متعدد برز رگوں سے سنا کہ منطق و فلسفہ و غیرہ کی بڑی بڑی کتابوں کی تدریس کے موقع پر جب طالب علم صفحہ ڈیڑھ صفحہ کی عبارت پڑھ لیتا تو حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ اس بھی عبارت کا مطلب چندلفظوں میں بیان کر کے فرماتے کہ بس ان کا مطلب بے بدلفظوں میں بیان کر کے فرماتے کہ بس ان کا مطلب بے بدلفظوں میں بیان کر کے فرماتے کہ بس ان کا مطلب بے بدلفظوں میں بیان کر کے فرماتے کہ بس ان کا مطلب بیا ہے۔ اب تم قاسم کی سنواور پھر

اس علم وفن ہے متعلق مکنون علوم وفنون کا دریا بہہ پڑتا۔

ایک موقع پرمولا ناعبدالعلی صاحب (جوبعد میں مدرسة عبدالرب دبلی کے محدث ہوئے) نے عرض کیا کہ نہیں اہم قاسم کی نہیں سنتے ، ہمیں تو کتاب کا مطلب اس کی عبارت ہے سمجھا دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت والا ان کی بہت رعایت فرمانے گے اور جب وہ کتاب کا مطلب اور عبارت کتاب سے پوری طرح سمجھ جاتے تب حضرت اپنے علوم کی تقریر شروع فرماتے ۔ مولا نا عبارت کتاب سے پوری طرح جگہ جلد اول صفحہ ۱۹۸۸ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب سابق مہتم مناظر احسن صاحب دوسری جگہ جلد اول صفحہ ۱۸۸۸ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب سابق مہتم دارالعلوم کی روایت نے نقل فرماتے ہیں کہ مولا نا چھتے ہیں جب اقلیدس پڑھاتے تھے اورشکل کھینچ کی ضرورت پڑتی تھی تو چٹائی کا کونہ اُٹھا کر زمین میں اُنگی ہے شکل تھینچ کر بتادیتے تھے۔ نہ پرکارتھی نہ اوزار۔ اس قصہ کو ارواح ثلاثہ صفحہ ۲۵۲ میں بھی نقل کیا ہے۔ (ارز کریا اس چیز پرکارتھی نہ اوزار۔ اس قصہ کو ارواح ثلاثہ صفحہ ۲۵۲ میں بھی نقل کیا ہے۔ (ارز کریا اس چیز میں ہمارت کے صدرت کو بند میں رومہ اللہ تعالی بھی حضرت نانوتو کی کھینچ تھے۔ کاغذ پر یا سلیٹ پرخط تھنچ کرشکل ہاتھ سے بنا دیتے تھے) ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے اس تا تذہ کے جلالین کے درس میں شریک ہوتا تھا۔

(تمهيدتربيت السالك: ٩٠٠)

حضرت نانوتوی قدس سرۂ کی بھی حضرت حکیم الامت پر ان کی فطری سعادت کی وجہ ہے خصوصی شفقت تھی۔ایک مرتبہ نانوتوی قدس سرۂ نے حکیم الامت ہے پوچھا کہ کیا کتابیں پڑھتے ہو؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجھ پراس سوال کا بچھا یسارعب پڑا کہ میں کتابوں کے نام بھول گیا۔حضرت نانوتوی قدس سرۂ نے اس کومسوس فرما کر ادھراُدھر کی با تیں شروع فرمادیں۔ بھول گیا۔حضرت نانوتوی قدس سرۂ نے اس کومسوس فرما کر ادھراُدھر کی با تیں شروع فرمادیں۔ اس کے بعدار شاد فرمایا کہ دیکھوا یک تو پڑھنا ہوتا ہے اور ایک گننا ہوتا ہے۔محض پڑھنا کافی نہیں گننے کی بھی ضرورت ہے۔ بھرایک قصہ سایا کہ ایک عالم تھے جو ہدایہ کے جافظ تھے۔ان سے ایک دوسرے عالم نے جو ہدایہ کے جافظ تھے۔ان سے ایک دوسرے عالم نے جو ہدایہ کے جافظ تھے۔ان سے ایک

ایک مسئلہ کا ذکرآیا، حافظ ہدایہ نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کوئی کتاب میں ہے، غیر حافظ نے کہا ہدائیہ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہدائیہ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہدائیہ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہدائیہ ہیں ہے، ہدائیہ تو محصے حفظ یاد ہے، اس میں تو کہیں نہیں ہے۔ غیر حافظ نے کہا یہ مسئلہ تو ہدائیہ ہی میں ہے اور ہدائیہ منگا کر مسئلہ دکھایا، جس میں وہ مسئلہ بعینہ تو مذکور نہ تفالیکن اس سے مستنبط ہوتا تھا۔ جس کی تقریر پر جافظ ہدائیہ نے بہت افسوں سے کہا بس جی حقیقت میں ہدائیہ کوئم نے ہی پڑھا ہے، ہم نے گویا پڑھا ہی نہیں محض حفظ کر لینے سے کیا ہوتا ہے۔

اھ حضرت نانوتوی نے بیقصہ قل فر ما کرار شادفر مایا کہ بیفرق ہے پڑھنے اور گئنے میں۔ (اشرف السوائخ:ص ۱۳۵)

حضرت سهار نپوری کا طلب علم اور طرز تعلیم

(۴) ....سیدی ومرشدی حضرت الحاج مولا ناخلیل احمد صاحب نورالله مرقدهٔ کے طلب علم اور تدریس کے واقعات تو تذکرہ الخلیل میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ مجھے اس وقت اکابر کے طرز تدریس ہی برمتوجہ کرنا ہے،اس لیے مختصراً ای نوع کے قصے ذکر کرنے ہیں۔ یہ پہلے لکھوا چکا ہوں کہ میرے حضرت اس کے شدید مخالف تھے کہ ابتداء میں کمبی تقریریں کی جائنیں اور آخر میں رمضانی حافظ کی طرح ورق گردانی کردی جائے ، یہ بھی تکھوا چکا ہوں کہ اس سلسلہ میں حضرت قدس سرہ نے اکابر مدرسین کومجمع میں ڈانٹا ہے کہ مجھے بیطر زبہت ناپسند ہے۔میرے حضرت قدس سرہ کے یہاں جب تک تر مذی شریف، بخاری شریف مستقل ہوتی رہی اور صبح کے پہلے دو گھنٹوں میں سبق تھا۔ ماہ صفر کے کسی حصہ میں تر مذی شریف ختم ہوجاتی تھی۔اس کے ختم ہونے کے بعداس کی جگہ بخاری شریف شروع ہو جاتی تھی۔اول کے چندایا م چھوڑنے کے بعد حضرت قدس سرہ 'جب سبق شروع کراتے تو جہاں سبق کے شروع کا نشان رکھا ہوا ہوتا تھا سبق کے شروع میں اس نشان کو نکال کر اور یا نچ ورق گن کریانچ ورق کے بعد وہ نشان رکھ دیتے تھے۔ مجھے بڑی جیرت ہوتی تھی اور بار ہااس کو بہت غور ہے دیکھا کہ دوسرے گھنٹے کے فتم پروہ یا کچے ورق بھی فتم ہوجاتے نہ تو بھی گھنٹہ بچتا نہ بھی ورق بچتا۔ میں بہت کثرت ہے اس منظر کوغور کرتا رہا۔ اس میں احکام کے ابواب بھی آتے اور رقاق وآ داب کے بھی آتے تھے، تقریر بھی کم وہیش ہوتی تھی کیکن ان یا کچ ورقوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ میں بہت سوچا کرتا تھا کہ کیا بات ہے بھی سمجھ میں تونہیں آئی۔البت آ خرسال جس میں بیسیہ کارخود بخاری شریف میں شریک تھا نابکاری ہے اس کوشش میں تھا کہ حضرت دوباره پڑھنے کی ضرورت نہ بمجھ کراجازت دے دیں۔جس کی تفصیل شایدا پی طلب علم کے سلسلہ میں مفضل ککھوا چکا ہوں۔اس میں البتہ اس دستور میں ضرور فرق پڑا کہ شروع میں رات بھر شروح وحواشی دیکھے کرصبح کواتنے طویل اشکالات کیا کرتا کہ شروع کے ایک دومہینے میں ایک دو اوراق ہے زیادہ نہیں ہوئے اور سال کے اخیر پر آ دھا بون پارہ روز پڑھا کرتا تھا۔ آپ بیتی نمبر ۲ میں تفصیل ہے گزر چکا ہے۔ میرے حضرت قدس سرؤ مہا رہ میں دارالعلوم سے مظاہر علوم کی صدر مدری پرتشریف لائے اور حضرت قدس سرۂ کی چندسالہ تدریس کومخضرا بیہ نا کارہ مظاہر علوم کی رُ ودادوں ہے نقل کر کے تذکر ۃ الخلیل کی طباعت کے وقت مولا نامیر کھی کی خدمت میں جھیج چکا تھا ورتفصیل میرے رسالہ احوال مظاہرعلوم میں کئی سال کی تعلیم حضرت قدس سرۂ کی ملے گی۔

۵اھا ایک سالة تعلیم جو مدرسه کی رُ وداد میں طبع ہوئی ، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف تمام ، ابو داؤ د شریف تمام ، تر فیک شریف تا صفحہ ۳۰ ، پھر غالبًا کسی دوسری جگه منتقل ہوگئی۔ شرح نخبۃ الفکرتمام ، شرح عقائد مع خیالی تمام ، حسامی بفتر رنصاب ، مقامات حریری ۲۵ مقالے ، ملا جلال دومر تبه تمام ، سلم العلوم تصورات ، ملا حسن تمام ، میر زابد رساله تمام ، غلام یجی تمام ، حمد الله تا صفحہ ۹ کے ، مطول تا نصاب تلخیص المفتاح تا صفحہ ۹ کے ، مطول تا نصاب تلخیص المفتاح تا صفحہ ۹ کے ایک سال میں ان سولہ (۱۲) انہم کتابوں کا پورا کرنا ظاہر بات ہے فضول تقریر یوں کے ساتھ تو ہونہیں سکتا۔ میر بے حضرت قدیں سرؤ کی تقریر بہت ہی جامع مختصرا کی ہوتی تھی کہ شاکھیں سبق کے درمیان ہی نوٹ فرمالیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اشکال جامع مختصرا کی ہوتی تھی کہ شاکھیں سبق کے درمیان ہی نوٹ فرمالیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اشکال حواثی و شروح کا کوئی کرتا تو حضرت ذراتفصیل سے اس کا جواب دے دیے۔

مولا ناعاش الہی صاحب نے تذکرۃ الخلیل صفحہ ۱۹۵ میں حضرت قدس مرہ کی تدریس کا معمول تحریر فرمایا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میراخود بھی تجربہ یہی ہے کہ آپ کی تقریر مخضراور جامع ہوتی تھی سانے۔ اور عام فہم لفظوں میں عبارت کا ترجمہ کرتے اور مطلب سمجھاتے اور آ واز زیادہ اور کی نہ ہوتی ، مگر پھر بھی \* ۱۰۰۵ طلبہ کے دائرہ تک با آسانی پہنچی تھی ۔مفہوم عبارت سمجھانے کے بعد آپ طلبہ کو شبہ اور اعتراش کا موقع دیتے اور پھر مُسکر اکر جواب دیا کرتے تھے۔ بات کرنے میں آپ میں آپ کے دہن سے پھول جھڑتے اور تقریر گویا موتیوں کی لڑی ہوتی تھی ۔اخیر زمانہ عمر میں آپ کی آ واز مرتعش ہوگی تھی ، مگر تسلسل وحلاوت وہی تھا جو جوانی کے زمانہ میں تھا۔

بڑے درجہ کی پندرہ سول خینم کتاب کاختم سال سے قبل تمام کرادینا آپ کے لیے معمولی بات تھی اور کامل چیساتھ گھنٹے درس دیئ : رد ماغ وزبان سے کام لیے جانا آپ کی عادت بن گیا تھا۔ میرے حضرت قدس سرو کامعمول ؛ ہے اہتمام سے مدرسین کے اسباق کی ٹگرانی کرنا تھا۔ مگراس کا بھی بڑا ہی عجیب طرز تھا۔ حضرت و اص معمول بیتھا کہ خصوصی مہمانوں کو مدرسہ اور دارالطلبہ دکھانے خود تشریف لے جاتے اور گشت لرتے ہوئے مدرسین کے اسباق کے سامنے بھی دودو چار علامنٹ قیام فرماتے ۔ اس سے اس ناکارہ کو بھی بہت سابقہ بڑا۔ شاید لکھوا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ اس سے کارکوز ورکا بخار ہور ہا تھا اور مشکو ق شریف کا سبق ہور ہا تھا۔ میرے حضرت قدس سرہ جدہ کے سفیر ہندگو لے کر دارالطلبہ تشریف لے گئے ۔ مجھے حضرت کی تشریف بری کا احساس نہیں ہوا۔ حدیث مصراۃ کی بحث تھی ۔ دفعت تحضرت قدیس سرہ پر نظر پڑ گئی ، میری زبان لڑ کھڑ آگئی اور حضرت مدیش معراۃ کی بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً ۱۵ منٹ سے کھڑے ہوئے تھے ، ای طرح دوسرے مدرسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے ، بعض سبقوں میں ۵ منٹ بعض میں کے منٹ تک کھڑے درجے ۔ مدرس بچارے کو کیا خبر کہ آج کوئی مہمان آ وے گااور دوسرے مدرسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے ، بعض سبقوں میں ۵ منٹ بعض میں کا دوسرے مدرسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے ، بعض سبقوں میں ۵ منٹ بعض میں کا دوسرے مدرسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے ، بعض سبقوں میں ۵ منٹ تک کھڑے دیے ۔ مدرس بچارے کو کیا خبر کہ آج کوئی مہمان آ وے گااور

حضرت اس کوساتھ لے آئیں گے ۔ لیکن مدرسین کواس کا فکرمستقل سوارر ہتا۔ حضرت شیخ الہند کا طرز تعلیم

(۵).....حضرت شیخ الهند قدس سرهٔ کا طرز تعلیم جبیبا که حضرت تھانوی قدس سرهٔ نے ذکر محمود نمبر ہم یرتح ریفر مایا، یہ تھا کہ جس کو حضرت حکیم الامت کے الفاظ میں نقل کراتا ہوں۔ عادت شریفه تقریر کتاب میں پتھی کہا کٹرنفس مطلب پراکتفا فرماتے تھے۔جس کا نتیجہ کتاب کا جلدی نگلنا، کتاب سے طالب علم کو کامل مناسبت اور اس سے کامل استعداد ہوجاتا تھا۔ حسن وجاذبیت و وضاحت تقرير مين مولاً ناكا ثاني غالبًا اب تك بهي ذبن مين بين يريز ألك فضلُ الله يوتيه مَن يَشْاءُ '' آ گَيْمِبر ٧ برتح برفر ماتے ہيں'' معمول بيتھا كه جب طالب علم عبارت پڑھ چَلٽا تو کمبي ہے کمبی عبارت کا نہایت مختصراور جامع خلاصہ ایسا بیان فرمادیتے کہ پھر طالب علم کواس کی تفصیل کو سمجھ لینا آسان ہے زیادہ آسان ہوجا تا۔ گویااس تفصیل کااس اجمال پرمنطبق کرنا ہی رہ جاتا اور مطلب مجھنے میں ذرہ برابر گنجلگ نہ رہتی تھی۔اس کی پیر کت تھی کہ کتابیں اس قدر جلد جلد ختم ہوتی تھیں جیسے کوئی مشین میں ڈھالتا ہو۔ حتیٰ کہ ہدایہ اخیرین کا ایک معتد بہ حصہ بلاتر جمہ ہی نہایت سہولت سے بڑھنایا و ہے۔آ گے نمبر 9 میں لکھتے ہیں، حدیث میں بھی بھی بھی طلبہ کی درخواست برخود بھی عبارت پڑھتے جس کی روانی اور مفہوم لہجہ کا لطف مشاہدہ ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے اور خو فی میہ کہ درمیان درمیان ایسے وقفات لطیفہ بھی ہوتے کہ جس کا دل چاہے اپنے شبہات وسوالات اظمینان ہے حل کر سکے۔اس حالت کے جوابات میں ایک خاص اختصاراورا ٹے ات کی شان ہوتی تھی۔ حضرت حکیم الامت ذکر محمود کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں طالب علمی کے زمانہ میں ذيقعده ١٢٩٥ه مين ديوبند حاضر بهوا متواس وقت حضرت شيخ الهند مدرس جهارم تنه - مير ـ اسباق میں ملاحسن مختصرالمعانی حضرت شیخ الہند کے پاس ہوئی۔آ گےنمبر ۲ میں لکھتے ہیں کہ فراغ درسیات تک میرے اسباق حضرت شیخ البند کے پاس مسلسل رہے۔معقولات میں حمداللہ،میرز ابدرسالہ،میر زاہد، ملا جلال اور حدیث میں متعدد کئے جن کی تفصیل رسالہ سبع سیارہ میں ہے اور فقہ میں ہدا ہے اخیرین مبیع سیارہ میں حضرت تحکیم الامت نے بخاری شریف مسلم شریف ، تر مذی شریف کا تو کیجھ حصہ حضرت مولا نامحمہ بعقوب صاحب اور حضرت شیخ الہند ہے پڑھنا لکھا ہے۔ بقیہ کتب ابو داؤ د شریف،نسائی شریف،این ملجداورمؤ طاامام ملک حضرت شیخ الهندسے پڑھنا لکھا ہے۔ ر سرار على ما تعلم كرين .

اشرف السوائح میں جا بجا آتی رہی ہے۔ اشرف السوائح صفحہ ۲۷ پر لکھا ہے کہ طلب علم کے ز مانہ میں حضرت تھانوی نوراںٹدمرقد ڈکسی ہے ملتے جلتے نہ تھے یا تو پڑھنے میں لگےر ہتے یا اگرئسی وقت فرصت ہوتی تواہیۓ اُستادِ خاص حضرت مولا نامحد یعقو ب صاحب مدرس اوّل کی خدمت میں جا بیٹھتے ۔ایک مرتبہ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کہیں تشریف لے گئے تواینے دوسرےاستاذ حضرت مولا نا سیداحمہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت مولا نانے آمد کا سبب یو حیما تو حضرت حکیم الامت نے صاف کہد دیا کہ آج حضرت مولا نا

تشریف لے گئے ہیں، خالی وفت ہے اس لیے آ گیا ہوں۔

آ گے جلداصفحہ ۲۴ اشرف السوائح پر لکھتے ہیں کہ حضرت کا طرز تعلیم اس قدرسلیس وفیس تھا کہ جو طالب علم دو حارسبق بھی حضرت والا ہے یڑھ لیتا پھرکسی اور اُستاذ ہے اس کی تسلی نہ ہوتی۔ چنانچەحفىرت دالافرمايا كرتے ہيں كەمىں جب پڑھا تا تھا توا ہے أو پر بہت تعب برداشت كر كے پہلے سے سبق کی تقریر کواینے ذہن میں محفوظ کر لیتا بھر پڑھا تا تھا۔ اس لیے میری ساری تقریر نہایت سلیس اور سہل اور باتر تیب ہوتی تھی ،جس کی وجہ ہے مشکل سے مشکل مضامین بھی طالب علم کے لیے پانی ہوجاتے تھے اور با آسانی ذہن نشین ہوجاتے تھے۔ گومجھ کوتوسبل کر کے تقریر کرنے میں بہت تعب ہوتا تھا الیکن طلبہ کوئسی مقام کے سمجھنے میں ذرا اُلجھن نہ ہوتی تھی۔

چنانچەصدرامىں ايك مشہور مقام ہے، مثنات بالكرير جو بہت ہى مشكل سمجھا جاتا تھا، جب کتاب میں وہ مقام آیا تو میں نے قبل اس کے کہ طالب علم کواس کی اطلاع دوں اس کے مضمون کی ایک سلیس تقریر کردی الیکن پنہیں معلوم ہونے دیا کہ پہتقریریسی مشکل مقام کے متعلق ہے بلکہ یونہی سرسری طور پر اس مضمون کی تقریر کر دی۔ چونکہ میں نے بہت ہی سہل کر کے تقریر کی تھی۔ طالب علم کی سمجھ میں خوب آگنی۔ان طالب علم کا نام مولوی فضل حق تھا۔ وہی مدرسہ جامع العلوم ے سب سے پہلے فارغ التحصيل ہونے اور بعد فراغ عرصہ تک قنوج میں مدرس بھی رہے۔ جب انہوں نے اقر ارکرلیا کہ میں خوب مجھ گیا تب میں نہ کہا کہ بیوہی تو مقام تھا جس کومثنات بالسريہ کہتے ہیں۔بس پیر سنتے ہی وہ چو کئے ہوئے تو میں نے کہابس بس اب نہ ڈرواب تو یار ہو گئے ، پھر میں نے یو چھا،اب بتاؤیہ بھی کوئی مشکل مقام تھا؟انہوں نے کہا کہ اجی ہم کوتو اس سے بہت ہی ڈرارکھا تھا،لیکن بہتو کچھ بھی مشکل نہ تھا۔اس پر میں نے بیشعر پڑھا:

> بہت شور نے تھے پہلو میں دل کا جو چرا تو اک قطرهٔ خون نه نگلا

مقام تو واقعی مشکل تھا، لیکن میں نے اس کی تقریر ایسی بے قلری اور سلاست ہے کی کہ نہایت سہولت کے ساتھ ان کی بجھ میں آگئی۔ البعۃ خود مجھکو تبل کر کے بیان کرنے میں بہت تعب اٹھانا پڑا۔ دوسرے کا بوجھ میں نے اپنے اوپر لے لیا اور میں پڑھانے میں ہمیشہ یہی کرتا تھا اور آج کل اسا تذہ اپنے اوپر ذرا مشقت نہیں ڈالنا چاہتے۔ بات میہ کہ شفقت نہیں رہی محض ضابطہ پری رہ گئی ہے۔ حضرت یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ 'میں نے پڑھانے وقت ضرورت سے زائد تقریمیوں کی مصرف کی تاب پراکتفا کیا، زوائد سے طالب علموں کا بھی وقت ضائع نہیں کیا اور میں اس کی کی مصرف کی تاب پراکتفا کیا، زوائد سے طالب علموں کا بھی وقت ضائع نہیں کیا اور میں اس کی تقریر میں کہا کہت مدرسین پر بھی رکھتا ہوں بلکہ بھی بھی جا کر ان کے پڑھانے کی جائج بھی کیا کرتا ہے۔ اسا تذہ نیادہ تر اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے نکات و دقائق کی تقریر میں کیا کرتا ہیں۔ بن اس مطلب میں بھی خلل ہو جایا کرتا ہے، بعض سے عذر پیش کرتے ہیں کہ جب تک سے کتاب کے اصل مطلب میں بھی خلل ہو جایا کرتا ہے، بعض سے عذر پیش کرتے ہیں کہ جب تک اس قسم کی تقریر میں نہ کی جا میں استاد کی مہارت کے متعلق طلبہ کی سی نہیں ہوتی لیکن طلبہ کی ہے۔ کو تکھنی چاہیے یا ان کا نفع ، ان کا نفع تو اس میں ہو کہ استعداد بیدا ہوجائے گی تو پھر نکات و دقائق خود ہی کیونکہ استعداد اس کو اچھی طرح حل کر دیا جائے کیونکہ استعداد اس کیا ہو جائے گی تو پھر نکات و دقائق خود ہی کیونکہ استعداد اس کیں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہی سے میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہی سے میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہی سے میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہی سے میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہوں سے میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہی سے میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہو سے سید میں آئی ہو بھر نکات و دقائق خود ہوں استعداد کیا ہو بھی سے گی ہونا چاہے۔

بس کافی ہے۔ اس سے طالب علم میں استعداد پیدا ہوتی ہے، ای طرح خارج کتاب مضامین بیان نہ کرے، کیونکہ یہ ادھراُ دھر کی باتیں یا دتھوڑا ہی رہتی ہیں، جب وہ باتیں طالب علم کو یا دنہیں روسکتیں پھران کو بیان کردینے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔

کسبیل تعلیم البیان صفح ۲۲ برتح رفر مایا ہے کہ جب سبق پڑھایا جائے تو سبق کو ایسا سمجھایا جائے کہ طالب علم اس کوخوب سمجھ لے جو کتا بیں سبقاً پڑھائی جاتی ہیں،ان بیل بعض تو صرف وخو منطق ومعانی وغیرہ کے علوم ہوتے ہیں جو مقصود نہیں، گرعلم کا وسیلہ ہیں،ان کی تقریراس طرح کرا ئیں کہ کتاب کی عبارت پڑھوائی جائے اور اس کے مضامین کوحل کر دیا جائے، زیادہ طول نہ دیا جائے، اس بیس علاوہ صفائی تقریر کے بیانا کہ وہ بھی ہوگا کہ ان کو پڑھانے کا طریقہ بھی معلوم ہوجائے گا۔

ہمارے بزرگوں کے پڑھانے کا طریقہ بھی بہی تھا کہ وہ حضرات بھی کتابوں کوحل کرادیتے تھے اور زیادہ پچھنہ بتائے تھے،البتہ کوئی خاص بات بتانا ضروری ہوئی تو اس کو بیان فرمادیتے تھے اور اگر مادیت ہے وار اگر کے مطریقہ بھی بہی تھا کہ دوجھ کے بیان فرمادیتے تھے اور اگر میا کہ بیان کر بیات ان کی سمجھ بین نہیں آئی تو صاف کہد دیے کہ بیہ تھا م ہماری سمجھ بین نہیں آئی تو صاف کہد دیے کہ بیہ تھا م ہماری سمجھ بین نہیں آئی تو صاف کہد دیے کہ بیہ تھا م ہماری سمجھ بین نہیں آئی تو صاف کہد دیے کہ بیہ تھا م ہماری سمجھ بین نہیں آئی تو صاف کہ درس پرہٹ دھرمی کا شہر بہتا ہے اور جھک جھک بیں وقت خراب ہوتا ہے،غرضیکہ درس اور تھا رہے کہ محملے میں وقت خراب ہوتا ہے،غرضیکہ درس اور تھا رہے کہ بی حال ہا کیل حذف کردیں، کیونکہ بی تقریریں کتاب دوسانے کا طریقہ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں، طبیعت کی جولا نیاں دکھانے کے لیے نہیں، پیر وہائی ہیں، طبیعت کی جولا نیاں دکھانے کے لیے نہیں، بیر وہائی ہیں، جیونہ کی خولا نیاں دکھانے کے لیے نہیں، بیری وہائی ہیں، جیونہ کی خولا نیاں دکھانے کے لیے نہیں وہائی ہیں، جیونہ کی خولا نیاں دکھانے کے لیے نہیں وہائی ہیں۔ وہائی ہیں وہائی ہیں وہائی ہیں۔ کے وقت جونضولیات بیان کی جاتی ہیں۔ وہائی ہیں وہائی ہیں وہائی ہیں۔ کی جونہ کی جونہ کی جونہ کی بیان کی جونہ کی جونہ کی جونہ کی خوانہ نیاں دکھانے کے لیے نہیں۔ کی جونہ کی جونہ کی جونہ کی جونہ کی جونہ ہیں۔ کی خوانہ کی جونہ ہیں۔ کی جونہ ہیں۔ کی جونہ کی جونہ ہیں۔ کی حوانہ کی جونہ ہیں۔ کی حوانہ کی جونہ ہیں۔ کی حوانہ کی جونہ ہیں۔ کی جونہ ہیں۔ کی حوانہ کی جونہ ہیں۔ کی حوانہ کی جونہ ہیں۔ کی حوانہ کی ح

مولا نامحرصدیق صاحب مرحوم گنگوہی کہتے تھے کہ جب میں وہلی مدرس ہوکر گیا تو ولا پق طالب علم میرے سپر دہوئے اور سلم شروع ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہتم لوگ تحقیق سے پڑھوگے یاسیدھاسادہ؟ کہنے لگے ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے۔ میں نے رات کو بہت کتا ہیں دکھ کرمیج کو نہایت تحقیق سے پڑھایا۔ دوسرے دن میں نے بھر بہی سوال کیاانہوں نے کہا ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے کہا کہا گر تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو بھر میں نے بتایا تھا، اس کو میرے سامنے سان کردوتا کہ مجھے بیا ندازہ ہو کہ میں میں تحقیق پڑھنے کی قابلیت ہے یانہیں؟ یہن کرسب کے سب میرامنہ تکنے گے اورایک بھی بیان نہ کرسکا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ تم نے باوجود یکہ جھ سے یہ تقریریں سی ہیں دوبارہ بیان نہ کرسکا ور میں نے باوجود یکہ اس مقام پر استاذ نے بہتھر رہی نہیں کی تھیں، بھر بھی تحقیقات بیان کردی آخراس کا کیا سبب ہے؟ معلوم ہوا کہ اصل چیز استعداد کا بیدا کی تھیں، بھر بھی تحقیقات بیان کردی آخراس کا کیا سبب ہے؟ معلوم ہوا کہ اصل چیز استعداد کا بیدا ہوئی ، ونا ہے جو کتا ب کا مطلب سمجھ لینے سے بیدا ہوئی ہے، ان تقریروں سے استعداد بیدائیں ہوئی ،

اس لیے کتاب کے اصل مطلب کوخوب سمجھنے کی ضرورت ہے تب وہ سمجھے اور کتاب کے سمجھا دینے یر کفایت کی غرض مدرس کے لیے لیکچر کا طرز بہت مصر ہے۔

میں نے اپنے پڑھانے کا ہمیشہ بہی طرز رکھا کہ کتاب کوحل کر دیا، زاکد باتیں بھی بیان نہ کیں اوروہ بھی اس طرح کہ بڑے بڑے مشکل مقامات بھی طالب علم کومشکل نہیں معلوم ہوئے ۔ فقط اس نابکار ذکر یا کو بھی مولا نا صدیق احمد صاحب گنگوہی جیسا واقعہ بیش آیا۔ مدرسہ میں ایک مرتبہ کنز الدقائق کاسبق ایک معمر بزرگ جو بہت ہی متی صاحب استعداد تصان کو دیا، انہوں نے کتاب کا مطلب واضح طور پر مجھایا اور رموز واختلا فات کی طرف زیادہ توجہ بیں دی، طلبہ نے ایک بفتہ کے بعد مہتم صاحب کی خدمت میں شکایت پیش کی، اس نابکار کوحدیث کے پڑھنے کی ابتداء ہی ہے اختلا ف علاء کا چہکا پڑ گیا تھا، میں نے مہتم صاحب کی خدمت میں شکایت پیش کی کہ کنز کا سبق اس ناکارہ کو دے دیا جائے اور ان شاء اللہ جتنے اختلا فات بین السطور بیں ان سے زیادہ بیان کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ اگلے دن پہلے دن کاسبق سنا کروں گا اور جو خض اختلا فات بیان نہیں کہ مرسین کی تقریر بہت ہی فضول اور زائد ہونے گی، لیکن اس کے ساتھ اس میں بھی شک نہیں کہ مدرسین کی تقریر بہت ہی فضول اور زائد ہونے گی، لیکن اس کے ساتھ اس میں بھی شک نہیں کہ مدرسین کی تقریر بہت ہی فضول اور زائد ہونے گی، لیکن اس کے ساتھ اس میں بھی شک نہیں کہ طرب کے پڑھانے کہ کہ کون سے مدرس کے بیال تقریر بہی وہ بھی صرف اتنا ہی دیکھنے لگے کہ شک نہیں کہ طرب کے بیال تقریر بہی ہو۔

# حضرت مولا ناالياس صاحب كاطرز تعليم

(۷) .....مرے چیاجان حضرت مولا ناالیاس صاحب نوراللہ مرقدۂ کے متعلق میں اپنے والد صاحب کے طرز تعلیم میں لکھوا چکا ہوں کہ ان کامخصوص طرز ان کے مخصوص شاگردوں میں خوب نمایاں رہا۔ مولا نا عبداللہ صاحب کے متعلق تو والد صاحب ہی کے ضمن میں مخضر حالات لکھے جا چکے۔ میرے چیاجان کے متعلق بہت مخضر حالات بھی کہیں کہیں آپ بیتی میں گزر چکے ہیں کہ میری فاری کے تعلیم زیادہ تر چیاجان سے ہوئی وہ زمانہ بچیاجان کے نہایت ہی مجاہدات کا اور میری فاری کے تعلیم زیادہ تر چیاجان سے ہوئی وہ زمانہ بچیاجان کے نہایت ہی مجاہدات کا اور ''تبتل الی اللّه و انقطاع عن الدنیا''کا تھا۔ روز ہے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے، نوافل کا سلسلہ بھی مغرب سے عشاء تک رہا کرتا تھا۔ میں آپ بیتی نمبر ۲ میں لکھوا چکا ہوں کہ ان کا طرز تعلیم بہی تھا کہ میں مطالعہ و کچھ کرجاتا۔ وہ آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے رہتے ، جانے کے بعدا یک میں اور میرا ساتھی ایک کتاب کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتے اور سبق شروع کر دیتے اور اپنے ہی مطالعہ سے عبارت کا ترجمہ کرتے ، سبق کا مدار اپنے مطالعہ پر بھا، معمولی غلطی پر چشت کرتے اور مطالعہ سے عبارت کا ترجمہ کرتے ، سبق کا مدار اپنے مطالعہ پر بھا، معمولی غلطی پر چشت کرتے اور مطالعہ سے عبارت کا ترجمہ کرتے ، سبق کا مدار اپنے مطالعہ پر بھا، معمولی غلطی پر چشت کرتے اور مطالعہ سے عبارت کا ترجمہ کرتے ، سبق کا مدار اپنے مطالعہ پر بھا، معمولی غلطی پر چشت کرتے اور میں مطالعہ سے عبارت کا ترجمہ کرتے ، سبق کا مدار اپنے مطالعہ پر بھا، معمولی غلطی پر چشت کرتے اور میں مطالعہ سے عبارت کا ترجمہ کرتے ، سبق کا مدار اپنے مطالعہ پر بھا، معمولی غلطی پر چشت کرتے اور میاں میں مطالعہ کو میاں میں میں معالیہ کیاں میں مطالعہ بر بھا کہ معمولی غلطی پر چشت کرتے اور میں مطالعہ کونے کیاں میں میں مطالعہ کے معالیہ کونے کا مدار کیا تھا کے معالیہ کیا کہ دور کیا تھا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کا مدار کیا تھا کہ کونے کا کونے کیا کیاں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کے کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کر کیا تھا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کر کیا تھا کہ کیا کہ کیا کر کیا تھا کہ کیا کہ کیا کر کیا تھا کر کیا کر کیا تھا کر کیا تھا کیا کر کیا تھا کر کیا تھا کر کیا تھا کر

فخش غلطی پرایک اُنگل ہے کتاب بند کردیتے گویاسبق ندارد۔

میرے بچپا کا جوطر زنعلیم تھااس کے متعلق ایک عجیب قصہ ماہنامہ'' تذکرہ دیوبنہ' محرم ۸۷ھ میں نظرے گزراتھا کہ مامون الرشید جب تقریباً پانچ برس کا ہوا تو بڑے اہتمام ہے اس کی تعلیم و تربیت شروع ہوئی، در بار میں جوعلاء اور مجہدین فن موجود تھے ان میں ہے دوخف یعنی کسائی نحوی اور بزیدی قرآن پڑھانے کے لیے مقرر ہوئے، مامون کاس ہی کیا تھا، مگر طباعی اور فطانت کے جواہر ابھی سے چمک رہے تھے کسائی کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ مامون کو پڑھنے کے لیے کہتا تھا اور آپ چپکا سر جھکائے بیٹھار ہتا تھا، مامون کہیں غلط پڑھ جاتا تو فورا کسائی کی نگاہ اُٹھ جاتی، استے اشارے سے مامون متنبہ ہوجاتا اور عبارت کو تھچے کر لیتا۔

ایک دن سورهٔ صف کاسبق تھا، کسائی حب عادت سر جھکائے س رہا تھا، جب مامون اس آيت پر پہنچا''یا ايھا الذين امنو لم تقولون مالا تفعلون ''(اے ايمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو؟ جو کرتے نہیں) تو ہے اختیار کسائی کی نظر اُٹھ گئی، مامون نے خیال کیا کہ شاید آیت کے پڑھنے میں کچھلطی کی ،مگر جب پھر مکرر پڑھا تو معلوم ہوا کہ پھیج پڑھی تھی ،تھوڑی دریہ کے بعد جب کسائی چلا گیا تو مامون ہارون کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کی کہ اگر حضور نے كسائى كو پچھ دينے كے ليے كہا تو ايفاء فر مائے ہارون نے كہا كه ہاں!اس نے قاريوں كے ليے کچھ وظیفہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی جس کومیں نے منظور بھی کیا تھا،اس نے تم سے کچھ تذکرہ کیا، مامون نے کہا نہیں ہارون نے کہا پھرتم کو کیونکرمعلوم ہوا، مامون نے اس کا ما جراعرض کیا اور کہا کہ خاص اس آیت پر کسائی کا دفعۃ چونک پڑنا ہے وجہ نہیں ہوسکتا۔ ہارون اینے کمسن بیٹے کی اس ذبانت سے نہایت متعجب اورخوش ہوا۔ (عیون الحد اکق مطبوعہ یورب:ص ۱۳۸۲) یزیدی مامون کا صرف معلم ندتھا بلکہ اتالیق بھی تھااور مامون کے عام افعال وعادات کی نگرانی اس متعلق تھی،اس فرض کویزیدی نہایت سیائی ہے ادا کرتا تھا۔ایک دن پزیدی ایے معمول پر آیا۔ مامون اس وقت محل میں تھا، خدام نے یزیدی کے آنے کی اطلاع کی ، مگر کسی وجہ ہے مامون کو ہا ہرآنے میں در ہوئی ،نوکروں نے موقع یا کریزیدی سے شکایت کی کہآپ جب تشریف نہیں رکھتے توصا جبزادے تمام ملازمتوں کونہایت دق کرتے ہیں۔ مامون جب باہرآیا تویزیدی نے چھ سات بید مارے، اتنے میں خادموں نے وزیر السلطنت جعفر بن کیجیٰ برکمی کے آنے کی اطلاع کی۔ مامون فوراً آنسویو نچھ کرفرش پر جا ہیٹھا اور حکم دیا کہ اچھا آنے دو، جعفر حاضر ہوا اور دیر تک إدهر اُدھر کی باتیں کرتار ہا۔ یزیدی کوڈر پیدا ہوا کہ مامون جعفر ہے کہیں میری شکایت نہ کردے۔جعفر چلا گیا تو یزیدی نے یو چھا کہ میری شکایت تو نہیں کی؟ مامون نے سعادت مندانہ لہجہ میں کہا

''استغفراللهٰ'' میں ہارون رشید کوتو کہنے کانہیں جعفر ہے کیا کہوں گا ، کیا میں پنہیں سمجھتا کہ تا دیب تعلیم ہے مجھ کو کس قدر فائد ہے چنجیں گے۔ (منتخب کتاب المختار فی نوادرالا خبار جس ۱) علی میاں نے مختصر حالات چیا جان کے طرز تعلیم کے لکھے ہیں اور بالکل صحیح ککھے ہیں وہ ان کی سوانح کے صفحہ ۱۱ پر <del>آبھتے</del> ہیں کہ صدیث کاسبق پڑھاتے تو پہلے وضو کرتے بھر دور کعت نفل پڑھتے۔ از زکر یا میں نے اپنے دوستوں میں قاری سعید مرحوم کو بھی اس کا بہت یا بندد یکھا، جب وہ تر مذی کا سبق بردھانے جاتے تو بہت اہتمام سے وضو کرتے دور کعت نفل بردھتے اس کے بعد تر فدی شریف کاسبق پڑھانے دارالطلبہ جاتے۔آ گے علی میاں لکھتے ہیں کہ حضرت دہلوی نے فرمایا کہ حدیث کاحق تواس سے زیادہ ہے بیاقل درجہ ہے، حدیث پڑھاتے وفت کسی سے بات نہ کرتے ، کوئی معزز آ دی آ جاتا تو درس چھوڑ کراس کی طرف التفات نہ فرماتے ، مدرسہ کے اسباق اور طلبہ کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ، بڑی جا نکا ہی اور جانفشانی کے ساتھ طلبہ کوچھوٹے بڑے سبق پڑھاتے ، بعض ایام میں اتنی التی طلبہ مختلف اسباق کے جھوٹے بڑے خود پڑھاتے یا طالب علم سے پڑھواتے ،مشغولیت اورانہاک کا اندازہ اس سے ہوگا کہ کسی زیانہ میں متدرک حاکم کا درس صبح کی نماز سے پہلے ہوتا تھا،مولا نا طریق تعلیم اور کتب درس میں اپنامخصوص طرز اور ذاتی رائے رکھتے تھے۔ (ربوہی ہے جس کومیں اپنے والدصاحب کے طرز تعلیم میں لکھوا چکا ہوں کہ خود چیا جان نے بھی ای طرز ہے پڑھا) مطالعہ پر زیادہ زورتھا، چاہتے تھے کہ سبق ایسا تیار کرکے لایا جائے کہ ہُوں کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے عبارت کی صحت عربیت اور صرف ونحو کے قواعد کے عملی اجراء کی طرف خاص توجیتھی ، کتابوں میں عام مدارس کے نصاب ونظام کی یابندی نیتھی ، بہت ی ایسی کتابیں زیر درس تھیں جن کی تعلیم کا مدارس میں رواج نہیں ہے۔مسائل کے ذہن تشین اور متحضر کرنے اور طلبہ میں تفہیم کی قدرت پیدا کرنے کے لیے نئی نئی صورتیں اختیار فرماتے جو بہت مؤثراور کارگرہوتیں۔

مولانا کو مدرسہ کی ظاہری حالت اور تغمیر کی طرف بالکل توجہ نہ تھی آپ کے رفیق قدیم حاجی عبدالرحمٰن نومسلم مرحوم کی سعی پرمولانا کی طبیعت کے خلاف دبلی کے بعض حضرات نے پچھ ججرے تو تغمیر کروا دیئے۔مولانا واپس تشریف لائے تو سخت ناراض ہوئے، مدت تک حاجی صاحب سے نہیں بولے اور فرمایا کہ اصل چیز تعلیم کے ہوئی۔
نہیں بولے اور فرمایا کہ اصل چیز تعلیم سے کہ جب سے مدرسوں کی عمارت کی ہوئی تعلیم کچی ہوگئی۔

حضرت شاہ اسحاق صاحب کا ایک یا دری سے مناظرہ

طرزتعليم كےسلسله ميں ولى الله خاندان كاايك عجيب طويل قصدارواح ثلاثه ميں لكھا ہے كه دبلي

میں ایک پادری آیا جو بہت ہی مشہور پادری اور لستان تھا، اس نے علاء دہلی کو مناظرہ کا چیلنج دیا، اس وقت خاندان عزیز یہ کے مخالف علاء کو ایک موقع ملا، انہوں نے پادری کو پٹی پڑھائی کہ خاص طور سے بہاں شاہ اسحاق صاحب بہت مشہور عالم کہلاتے ہیں، ان کو خاص طور سے مناظرے کی دعوت دے، اس نے بین کر کہ حضرت شاہ صاحب بہت مشہور علاء میں ہیں، شاہ صاحب کو دعوت دی، شاہ صاحب چونکہ بہت سید ھے اور کم گو تھے زبان میں بھی معمولی لکنت تھی، اس لیے مخالفین کو خیال ہوا کہ آج اس خاندان کو زک دینے کا بہت اچھاموقع ملے گا، بہت خوشیاں منائیں، احباب خیال ہوا کہ آج اس خاندان کو زک دینے کا بہت اچھاموقع ملے گا، بہت خوشیاں منائیں، احباب نے بھی شاہ صاحب نے فرمایا:

ز بھی شاہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ اپنا کسی کو وکیل بنادیں، مگر شاہ صاحب نے فرمایا:

ز سے احباب کو فکر تھی۔

بادشاہ بھی حضرت شاہ صاحب کے مخالفین میں تھا، اس کی موجودگی میں مناظرہ قرار پایا، اس لیے وقت مقررہ سے پہلے ہی بہت بڑا مجمع لال قلعہ میں پہنچ گیا، اللہ کی قدرت جب وہ پادری حضرت شاہ صاحب کے سامنے آیا تو بدن پرلرزہ پڑ گیا، زبان گونگھی ہوگئی اور ایک حرف بھی زبان سے نہ لکا، جب کچھ دیر ہوگئی تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:

'' آپ کچھفر مائیں گے یامیں ہی کچھعرض کروں۔''

یادری نے کہا:

"آپ بی فرمائے۔"

شاہ صاحب نے بہت زوروشور سے اسلام کی حقانیت اور عیسائیت کا بطلان مدلل فرمایا۔'' پادری بالکل ساکت تھانہ حضرت شاہ صاحب کے کلام پر کوئی اعتراض کیانہ کوئی اپنی طرف سے سوال کیا۔

جب اس کا عجز سب پرکھل گیا تو حضرت شاہ صاحب نے ان مخالف علماء کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا:

'' ہمارے خاندان کا قاعدہ رہا ہے کہ وہ تفسیر قر آن شریف سے پہلے تو رات وانجیل اور زبور پڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ بغیران کتابوں پرعبور ہوئے قر آن شریف کا لطف نہیں آتا۔اس قاعدے کے موافق مجھے بھی بیسب کتابیں پڑھائی گئی تھیں،اس لیے میں عیسائی ندہب سے ناواقف نہیں ہوں اور پھر فر مایا کہ اگر اسحاق کو ذلت اور شکست ہوئی تو پچھ بات نہھی کیونکہ مجھے علم کا دعویٰ ہی کب ہے لیکن اسلام تو تمہارا بھی تھا اس سے تمام مخالفین پر پانی پڑگیا اور مناظرہ ختم ہوگیا۔'' (ارورِح مُلا شہ ص ۱۱۲)

فصل نمبرا

### طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت

میرے اکابرنوراللہ مرقد اہم کے یہاں طلبہ کے آ داب پر بھی خصوصی نگاہ رہتی تھی۔اول تو اس زمانہ میں اکا براسا تذہ کا احتر ام طلبہ کے اندر کچھا لیامر کوزتھا کہ اب وہ باتیں یاد آکر بہت ہی رنج و قلق ہوتا ہے ۔حضرت تھیم الامت نوراللہ قدۂ کو بھی اس کا بہت ہی احساس تھا،افا ضات یومیہ حصہ خشتم مطبوعہ تھانہ بھون صفحہ ایرا یک ملفوظ میں فرماتے ہیں :

''فلاں مدرسہ میں ایک وقت میں اکابر کی ایسی جماعت تھی کہ ہرتم کی خیر و برکات موجود تھیں،
ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی اس وقت تعیبراتی بڑی نہتی مگر ایک ایسی چیز
اتی بڑی تھی کہ مدرسہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا، ہر چہار طرف بزرگ ہی بزرگ نظر آتے تھے، اب سب
کچھ ہے اور پہلے سے ہر چیز زائد ہے مگر وہی چیز نہیں جواس وقت تھی گویا جسد ہے روح نہیں۔'
میں نے مہتم صاحب سے کہا تھا کہ اگر اس موجودہ حالت پر مدرسہ نے ترتی بھی کی ، تو بیترتی
ایسی ہوگی جیسے مرکر لاش پھول جاتی ہے جو کہ ضخامت میں ترتی ہے مگر پھولنے کے بعد وہ جس
وقت سے گی اہل محلّہ اہل بستی کو اس کا تعفن یاس نہ آنے دے گا۔

اس زمانہ خیر و برکت میں ایک مرتبہ مدر سہ میں ایک انجمن قائم ہوتی تھی ' فیض رسال' اس کا نام رکھا گیا، ایک لڑکا تھا فیض محمد اس کے نام پر انجمن کا نام رکھا گیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے سنا تو فرمایا خبیثو! ایک ایک آؤ، سب کوٹھیک کردوں گا، میں انجمن قائم کراؤں گا اور سب نالائقوں کو تکالوں گا، بس فیض کی بجائے حیض جاری ہوگیا، اب توای جگہ ایک دوکیا بچاسوں انجمنیں ہیں تعلیم و تربیت ختم اور اب تو نہ استاد کا اوب رہا، نہ ہتم صاحب کا اوب رہا، نہ ہتم صاحب کا ادب رہا، نہ بیرکا ادب رہا، نہ باپ کا ادب، اب چاہیں انجمنیں قائم کریں یا کمیٹیاں قائم کریں، اسباق نہ پر حیس یا نہ پڑھیں، کون بو چوسکتا ہے، کون مؤاخذہ کرسکتا ہے، اس ناکارہ نے اپنا اکابرک برحت سے بغیر کہا کا برکی توجہ اور طلبہ کی سعادت ہم میں میا منے جوطلبہ کا طرز دیکھا اور وہ اکا برکی برکت سے بغیر کہا کا برکی توجہ اور طلبہ کی سعادت ہم مضرورت نہیں پیش آتی تھی، لیکن اس ناکارہ کو اپنے مدری کے زمانہ بالحضوص حدیث یاک کی قررورت نہیں ہوئی آتی تھی، لیکن اس ناکارہ کو اپنے مدری کے زمانہ بالحضوص حدیث یاک کی تدریس کے زمانہ میں جو میں ھے سے شروع ہوگیا تھا، حدیث کے متعلق مقدمۃ الحدیث، مقدمۃ تاکہ یش آتی تھی۔ الکتاب پر مختفر کلام کے بعد اپنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ الکتاب پر مختفر کلام کے بعد اپنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ الکتاب پر مختفر کلام کے بعد اپنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ الکتاب پر مختفر کلام کے بعد اپنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔

اور پہلے دن بیدس اصول بتا کر (اس نا کارہ کی بداخلاقی کازورتھا) اس لیےصاف بیجھی کہدویا کرتا تھا کہ میں ان چیزوں کےخلاف زبان سے نہیں کہوں گا ہاتھ سے کہوں گا،اس زمانہ میں اس نا کارہ کی علمی سلسلہ میں تو زبان زیادہ چلتی تھی ،لیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ زیادہ چلتا تھا،اس نا کارہ کے اصول عشرہ جن پر مجھے خاص طور سے زورتھاوہ یہ ہیں:

(۱) .....سبق کی غیر حاضری میرے یہاں سخت ترین جرم تھا میرے حاضری کے رجٹر اس زمانے کے موجود ہیں سالوں کے درمیان میں (ب) بیماری کی تو کہیں کہیں ملے گی یا (ر) رخصت کی الیکن (غ) غیر حاضری کا برسوں میں بھی تلاش سے مشکل سے ملے گا۔ ہمارے ورسہ کے مدرس دوم مولا نا منظور احمد خان صاحب نو راللہ قدۂ بہت ہی رخم دل بہت ہی متواضع تھان کے رجٹر وں میں (غ) بہت ماتا تھا اور ان کا خاص مقولہ جو بار بار انہوں نے مختلف سالوں میں طلبہ سے کہا کہ ذکر یا کے سبق میں حاضری کا کوئی ثو اب نہیں گا وہ تو ڈر کے مارے ہے، ثو اب میرے یہاں کی حاضری میں ہے چونکہ اکا برکا مجھ سیکار پر اعتماد بھی تھا، اس لیے میری بے جاحر کتوں پر یہاں کی حاضری میں ہے چونکہ اکا برکا محمد سے کہاں جو طالب علم اس زمانہ میں غیر حاضر ہوتا تو میں اس سے دوسرے دن میہ کہدویتا کہ میں نے تمہارا نا م ابوداؤ دشریف یا بخاری شریف میں سے کاٹ دیا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کی شکایت جاکر کریں کہاس نے بغیر کام اہتمام کے کروں ، اب آپ میں صاحب کے یہاں غیر حاضری کی شرانام کتاب میں سے کاٹ دیا ہے، اب آپ دوبارہ ہم تم صاحب کا حکم لایئے کہ آپ کا نام میرانام کتاب میں داخل کردوں، میں آپ کی اب آپ دوبارہ مہتم صاحب کا حکم لایئے کہ آپ کا نام کتاب میں داخل کردوں، میں آپ کی اب آپ دوبارہ مہتم صاحب کا حکم لایئے کہ آپ کا نام کتاب میں داخل کردوں، میں آپ کی اب آپ دوبارہ مہتم صاحب کا حکم لایئے کہ آپ کا نام کتاب میں داخل کردوں، میں آپ کی نام کی دیا ہے، اب آپ دوبارہ مہتم صاحب کا حکم لایئے کہ آپ کا نام کتاب میں داخل کردوں، میں آپ کا نام کیا دیا ہے، اب آپ دوبارہ مہتم صاحب کا حکم لایئے کہ آپ کا نام کتاب میں داخل کردوں، میں آپ کا نام کو کیا ہوں

(۲).....صف بندی کا اہتمام نماز کی صفوف کی طرح ہے کسی کا آگے بیٹھنا کسی کا ہیچھے بیٹھنا ہے تر تیب بیٹھنا اس سید کارکو بہت ہی گرال گزرتا تھا۔

(۳) .....وضع قطع کے اوپر بھی اس سید کار کو بہت ہی زیادہ شدت سے اہتمام رہتا تھا، علماء سلف کی وضع قطع کا خلاف اس سید کار کو بہت ہی گراں گزرتا تھا، بالخصوص ڈاڑھی کے معاملہ میں اول تواس زمانہ میں مدرسہ کا فارم داخلہ ہی ایسے خص کونہیں ملتا تھا جو ڈاڑھی منڈاتا تھا، کیکن اگر کسی مجوری سے یا طالب علم کے عہد و بیان پر داخلہ کا فارم مل بھی جاتا تو اس سید کار کے سبق میں حاضری کی اجازت نتھی۔

ایک صاحب نہ معلوم کس وجہ ہے اس حرام فعل کے ارتکاب کے باوجود دورہ میں داخل ہو گئے، اس سال میرے یہاں ابو داؤ دشریف ہوتی تھی، وہ حضرت مہتم صاحب اور اکابر مدرسین کی سفارش بھی لائے کہ ان کا نام ابو داؤ دشریف میں داخل کردیا جائے، مگر اس سیدکارنے عذر کردیا کہ جب تک ڈاڑھی کانموا پنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا داخلہ سے معذور ہوں۔اس طالب علم کو بھی اس پرضد یا غصہ تھا کہ میرے معاصرین بلکہ بعض اکابرین کے یہاں بھی اس کا نام داخل ہے اور مجھے شدت سے انکار، مگراس سے کارنے اپنی بدخلقی کی وجہ سے اخیر تک ان کا نام نہیں داخل کیا، لیکن چند سال بعد ان صاحب کا خط بیعت کی درخواست لیے آیا، مجھے یاد آگیا۔ میں نے ان کو لکھا کہ میری بدخلقی اور تشدد کا تم تج بہ کر چکے ہو،الی حالت میں مناسب ہے کہ تم کی حلیم و برد بارشنج کی طرف متوجہ ہو،اس صاحب نے بہت اصرار سے لکھا کہ میرے لیے تمہارے ہی جیسے متشدد کی ۔

ضرورت ہے۔

(س) .....اس ناکارہ کی عادت میتی که ''کتاب الحدود' وغیرہ کی روایات میں جوفحش لفظ آگیا جیساانہ کتھا یا امصص بنظر اللات وغیرہ الفاظ ان کا اُردو میں لفظی ترجمہ کرنے میں مجھے بھی تامل نہیں ہوا، میں نے کتابیہ سے ان الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں بتایا، میرے ذبن میں بیتھا کہ جیسا اردو میں ان کا ترجمہ ہے ویسے ہی عربی میں ان کے اصل الفاظ ہیں، میں اپنی ناپاک اور گندی زبان کوسیدالکو نین سلی الله علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرضی الله عنہ کی پاک زبانوں سے اونچا نہیں ہجھتا تھا، کیکن اسباق کے شروع میں اپنے اصول عشرہ میں اس پرنہایت شدت سے متنبہ کرتا تھا کہ ان فخش الفاظ پر اگر کوئی شخص ہنا، جس سے وہ صدیت پاک کے ترجمہ کی بجائے گائی بن جائے تو سبق ہی میں پائی کروں گا اور میں خود بھی ترجمہ کرتے وقت ایسامنہ بنا تا تھا جیسا بڑا غصہ آر ہا ہو، جس کی وجہ سے اول تو طالب علم کو ہننے کی ہمت نہیں پڑتی تھی ، لیکن اس پر بھی اگر کوئی ہے دیا تیسم بھی کر لیتا تو میں اس کی جان کو آجا تا تھا۔

(۵) ..... کتاب کے اوپر کہنی وغیرہ رکھ دیتا بھی جیسا کہ بعض طالب علموں کی عادت ہوتی ہے اس سید کار کے یہاں نہایت بے ادبی اور گستاخی تھی ، اس پر پہلے ہی دن نہایت زور سے نگیراور سندیہ کر دیا کرتا تھا اور اس سے بڑھ کر نمبر آگا ہی رکھ کر اور ہاتھ پر مندر کھ کرسونا تو اس سے بھی بڑا سخت ظلم تھا اس پر نہایت شدت سے تنبیہ تو پہلے ہی دن کر دیتا تھا اور اس زمانہ میں اس سید کار کا بدن چونکہ نہایت ہی ہلکا بھلکا سوگھی لکڑی کی طرح سے تھا اس لیے بسااوقات ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم نے حدیث بڑھی اور میں نے تقریر کی اور جب طالب علم نے دوسری حدیث شروع کی تو میں اپنی جگہ سے اُٹھ کرنہایت بھر تی سونے والے کوایک تھیٹر مار کراپنی جگہ بیٹھ جایا کرتا تھا، دورہ کے طلبہ نہایت متحیر رہ جاتے کہ یہ کیا ہوگیا، مگر چونکہ لوگوں کو میری عادت معلوم ہوگئ تھی اس دورہ کے طلبہ نہایت متحیر رہ جاتے کہ یہ کیا ہوگیا، میں اس میں اکا ہر مدرسین کی اولا داور مخصوصین کرتا تھا۔

کی بھی بالکل رعایت نہیں کرتا تھا۔

میرے حضرت میرے مرشد میرے آتا نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مراتبہ کے ایک عزیز کی بھی عادت تھی، جھے کئی دفعہ اس کے ساتھ یم لکر ناپڑا میرے حضرت کے یہاں میری شکایت بھی پیچی مگر میرے حضرت کو اللہ تعالی بہت ہی بلند در جات عطاء فر مائے ، میری شکایت پر ہمیشہ ہی تسامح فر مایا بلکہ طرف داری فر مائی ، اس شکایت پر بھی میرے حضرت کا جواب بیتھا کہ کیا میں اس کو (زکریاکو) اس بات پر تنبیہ کروں کہم نے حدیث کی بے اد بی پر کیوں مارا۔

(2) .....حدیث پاک کے سبق میں خاص طور ہے بیٹھنے پر بھی میں خصوصی تنبیہ شروع سال میں کر ویتا تھا کہ چوکڑی مارکر نہ بیٹھیں، دیوار ہے فیک لگا کر نہ بیٹھیں، حدیث پاک کی کتابوں کا نہایت ادب ظاہراً وباطنا ملحوظ رکھیں، کی نقل وحرکت سے حدیث کی کتاب کی ہے ادبی ظاہر نہ ہو۔
(۸) ..... لباس پر بھی میں خصوصی تنبیہ شروع میں کر دیتا تھا، میں ان ہے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں سینکڑوں مذاہب بینکڑوں طریقے لباس کے جیں، مگرایک چیز میں تم خود ہی غور کروکہ مقتداؤں کا لباس ایک ہے یعنی لمبا کرتا، لمبا چوغا، چاہے مسلمان ہو جا ہے پادری ہو، چاہے بجوں ہو، جا ہے ہوں وہ وہا ہے ہوں ہو، جا ہے ہوں اور کی مفاول میں ہر گرنہیں کھڑا ہونا چاہے کہ وہ زبان حال سے دوسروں کو بے حیائی کے ساتھ نمازی صف اول میں ہر گرنہیں کھڑا ہونا چاہے کہ وہ زبان حال سے دوسروں کو بے حیائی کے ساتھ اسے اعضاء مستورہ کا حجم دکھلار ہے ہیں۔

(۹) .....ائمه حدیث اورائمه فقه کے ساتھ نہایت ادب اور نہایت احترام اوران پراعتراض چاہے بلی ہی کیوں نہ ہو ہرگز نہ کیا جائے بعض لوگ حفیت کے ذور میں دوسرے ائمہ پراور بعض ہوتو ف ائمہ حدیث پر تنقیدی فقرے کہتے ہیں یہ مجھے بہت نا گوار ہوتا تھا میں نے قطب الارشاد حفرت گنگوہی کا ایک مقولہ بجین میں ساتھا غالبًا'' تذکر قالرشید'' میں یہ قصہ لکھا بھی گیا کہ حفرت قدس مرۂ نے حفیت کی تائید میں کوئی تقریر فرمائی جس پرطلبہ جھوم گئے کی نے جوش میں کہددیا کہ اگر حضرت امام شافعی صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی اس تقریر کو صفتے تو رجوع فرما لیتے ، تو حضرت قدس مرۂ نے فرمایا تو بہتو بہ ''استغفر اللہ'' حضرت امام ربانی اگر موجود ہوتے تو میری یہ تقریر ایک شبہ موتی اور حضرت جمہداس کا جواب فرما دیتے ، اب تو چونکہ ائمہ مجہدین موجود نہیں ہیں ان کے اتوال ہمارے میں ان اقوال میں ہم حضرت ابو حفیفہ رحمہ اللہ تعالی اقرب الی القرآن والحدیث پاتے ہیں اس لیے اس کی تائید کرتے ہیں ورنہ جمہدین میں سے کوئی ہوتا تو ان کی اتباع والحدیث پاتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہ وتا، او کما قال

(۱۰) ..... مجھےاس پر بھی بہت زورتھااورا بتداء ہی میں طلبہ کواس پر متنبہ کردیا کرتا تھا کہ معاصر مدرسین کا کوئی قول آپ نقل کریں تو شوق ہے مگر مدرس کا نام ہر گزنہ لیس ،اس سلسلہ میں چونکہ حفزت عبدالرحمٰن صاحب نورالله مرقدهٔ صدرالمدرسین کے یہاں تر مذی شریف ہوتی تھی اوراس سیہ کار کے یہاں تر مذی شریف ہوتی تھیں سیہ کار کے یہاں جمیشہ ابوداؤ دشریف اوران دونوں کی روایات ابواب فقہیہ کے طرز پر ہوتی تھیں اوراس زمانہ میں طالب علم پر کھی تھی دہ میری اور مولا نا مرحوم کی تقریر میں جب اختلاف یا تے تو بڑے زور سے جمھے پر یا مولا نا پر اعتراض کرتے۔

بمجھے معلوم ہوا تھا کہ مولا نا مرحوم نے بھی اپنے سبق میں اس پرنگیر کی تھی کہ تم شخ کا نام لے کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ مولا نا مرحوم نے بھی ایک بغیر شخ کے نام کے کیا کر و۔ میں نے بھی اس پرکئی سالوں میں کئی دفعہ طلبہ پرنگیر کی کہ مولا نا کا نام لے کراعتراض ہرگز نہ کریں کہ مولا نا کا نام سننے کے بعد اس پر دوکر نا ہے ادر کی ہے اور سکوت کرنا اپنی رائے کے خلاف کو قبول کرنے کے ہم معنی ہے۔

حدیث کی کتابیں تو دوسرے حضرات مدرسین کے یہاں بھی ہوتی تھیں گراس سید کاراورمولانا کے سبقوں میں بید چیزیں کثرت سے پیش آیا کرتی تھیں'' تلک عشرة کاملة'' پربینا کارہ شروع ہی میں ایک زوردارتقر برکرتا تھااور پھرسال بھرتک ان میں سے ہرنمبر کےخلاف پر تنبید کرتا تھا،اس نمبر میں میں نے ایک چیز کھوائی ہے کہ میرے حضرت کے یہاں سے اس نابکار کی شکایات تو ہوتی ہی رہتی تھیں، کچھ بھی ہوتی تھیں اور پچھ حاسدین کی شفقتوں کا بھی ظہورتھا گرمیرے حضرت کو اللہ بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے، مجھے یا ذہیں کہ کی شکایت پراس سیکار پرعتاب ہوا ہو،ای واسطے اخلاق درست نہ ہوئے۔

میں نے نمبر ۲ میں لکھوایا کہ میری شکایات پر حفرت نے بجائے مجھے کچھ فرمانے کے میری حمایت ہی فرمائی ، ایک بہت ہی عجیب قصداس وقت یاد آگیا کہ ۴ ھے کے جم ساعلی حفرت شاہ عبدالقادرصا حب نوراللہ مرقدہ مجھی تشریف فرما تصاورانبالہ کے ایک بزرگ حفرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کے مخلص اور میرے والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی مخلص اور ان دونوں کی وجہ سے اس سید کار پر بھی بہت شفقتیں فرمایا کرتے تھے، یعنی حافظ محمد بیق صاحب انبالوی بھی اس سفر میں ساتھ تھے، ان کی بچی عالبًا سات، آٹھ سال کی عمر ہوگی مگر پنجاب کانشو ونمایو پی سے بردھا ہوار ہتا ہے اور پنجاب میں پردہ کارواج بہت ہی شاذ و نادر ہے ، بالحضوص بچوں کے تق میں ، وہ نیکی اگر زندہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی ہرنوع کی مدوفر مائے ، وین و دنیا کی ترقیات سے نوازے مرگئی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی ہرنوع کی مدوفر مائے ، وین و دنیا کی ترقیات سے نوازے مرگئی ہوتو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کرا ہے جوار رحمت میں زیادہ سے زیادہ قرب عطاء فرمائے۔

وہ اماں جی کومبحد نبوی میں پانچوں وقت نماز کے لیے لیے جایا کرتی تھی کہاس کا مکان بھی حضرت قدس سرۂ کے مکان کے قریب ہی تھا، میں نے ایک دفعہ اس بچی کو بیے کہا کہاری تو بڑی ہوگئ بغیر برقع کے نہ آیا کر،اس نے منہ پھیر کرگویاعملی انکارکیا، زبان سے پچھنیں کہامسجد میں جاتے آتے بھی بھی سڑک پروہ نظر پڑجاتی تھی۔ دوسرے دن جب وہ نظر پڑی تو میں نے پھر ٹوکا کہ میں نے کہا تھا برقع بنانے کوتو نے بنایانہیں،اس نے کوئی حرکت تو نہیں کی مگر چپ ہوکر چلی گئے۔ ایک آ دھ دن بعدوہ پھر نظر پڑی، میں نے آواز دے کراس کا نام لے کر کہا کہ میں نے بختے کئی دفعہ برقع بنانے کو کہا تو نے اب تک نہیں بنایا۔اب کے بغیر برقع کے دیکھا تو ایک دھول رسید کروں گا۔

وہ بجائے اماں بی کونماز میں لے جانے کے روتی ہوئی گھر چلی گی اور امال بی کی اس دن حرم کی نماز فوت ہوگئی ، اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا دیا اور امال بی نے ناراضکی کا اظہار فرما دیا کہ ابھی اس کی عمر بی کیا ہے اور اس سے بڑھ کر ان کے بھائی میرے مخدوم جناب الحاج مقبول احمد جن کا ذکر پہلے بھی آگیا بہت ہی ناراض ہوئے ، مقدمہ میرے حضرت قدس سرۂ تک پہنچا ، امال بی نے بھی حرم کی نماز فوت ہونے پر بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا ، حضرت قدس سرۂ نے اس کڑی کو بلایا وہ واقعی یا مصنوعی بہت روتی ہوئی گئی ، حضرت نے بہت ہی شفقت سے محبت سے بیار سے اس سے فرمایا کہ:

پیاری بی ابات میہ کو آواس (زکریا) کوتو دیکھ ہی رہی کیسامٹنڈہ بن رہا ہے اوروہ کی کے قابوکا تو ہے نبیں اگراس نے تیرے تھیٹرے مار دیا تو تو گر پڑے گی اوراگراس پر بیس نے اس کے تھیٹر مارا تو اس پر تو کوئی اثر ہو۔ آگانبیں الٹی میری ہی انگلیاں دکھ جا کیں گے، اس لیے میری سمجھ میں تو یوں آوے، اچھا بہی ہے کہ تو برقع ہی بنالے۔

جو حضرات مجھ پرخفا ہور ہے تھے ان کا تو ایک ہی فقرہ ہمیشہ کا تھا کہ حضرت اس کی بات تھوڑی ٹال سکیس کیکن اس کے والد مرحوم کو جب بیسارا قصہ پہنچا تو بے چارے اس وقت جاکر بازار سے برقع کا کپڑ الائے ،گھر میں مشین تھی ،گئی نے مل کر اس کو جلدی جلدی سی لیااور نماز کے وقت برقع اوڑھ کرآئی تو میں نے بھی اس کو بہت شاباثی دی ،حضرت قدس سرۂ کا ایک واقعہ کھوا تا ہوں واقعے یا دآجاتے ہیں۔

میرے حضرت قدس سرۂ کومیری نا پاک، گندگی، نالائقوں کے باوجود حسنِ ظن بہت تھا اور شفقت اس سے بھی زیادہ، دوواقعے اس وقت میرے ذہن میں زورے آئے، یا دنہیں کہیں لکھوا چکا ہوں یانہیں، میرے والدصاحب قدس سرۂ کے وصال تک تو حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں حاضری کی زیادہ نوبت نہیں آتی تھی لیکن والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد ۳۵ ھیں بذل کے شروع ہوجانے کی وجہ سے اور اس سیدکار کی طرف ڈاک منتقل ہوجانے کی وجہ سے حضرت بذل کے شروع ہوجانے کی وجہ سے اور اس سیدکار کی طرف ڈاک منتقل ہوجانے کی وجہ سے حضرت

کی تشریف آوری پر تنجی حضرت ہے لے کر حجرہ کھول کر ڈیکس اور خطوط ڈاک وغیرہ نکال کر لانا اس سید کار ہی کے ذمہ تھا اور اس دوران میں ڈاک لانے پار کھنے کے لیے پاکسی خط کی تلاش کے لیے بار بار حجرہ میں جانا بھی ہوتا تھا۔

حفزت قدس سرہ کے ڈیکس میں ایک صاحب کی امانت ایک طلائی زیور مختفر سارکھا ہوا تھا وہ چوری ہوگیا، متعددلوگوں نے کہا کہ اس کی آمد ورفت ہر وقت رہتی ہے اس نے اُٹھایا ہوگا، ان کی بدگمانی بے کل بھی نہتی کہ آٹھ ہزار کا مقروض تھا اور اس کے با وجود فضول خرچ ، مگر حضرت قدس سرۂ ہے جب کسی نے کہا کہ بیاس کا کام ہے تو حضرت نے بساختہ فرمایا کہ بیکام اس کا نہیں بعض بے ادب لوگوں نے حضرت ہے کہا بھی کہ حضرت کو بہت ہی حسن ظن شروع ہی میں ہوگیا، ابھی اس کا حال بھی معلوم نہیں ہوا، بچہ ہے مگر حضرت ہر دفعہ بے ساختہ بیفر ماتے تھے کہ اس کا کام نہیں، میرے رب کے احسانات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، ہفتہ عشرہ نہیں گزراتھا کہ چور کا پہتے بھی چل شہیں، میرے رب کے احسانات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، ہفتہ عشرہ نہیں گزراتھا کہ چور کا پہتے بھی چل شمر تو بہنایا کہ کیا اور اس نے اقر اربھی کر لیا اور چیز واپس بھی آگئ، تب میری جان میں جان آئی کہ اور ما لک کا شکر تو بہنایا کے کیا اوا کر سکتا تھا کہ اب تک کسی ایک نعمت کا بھی شکر اوانہ ہوسکا۔

ای کے ساتھ ایک دوسراواقعہ بھی یاد آیا، مجھے تویاد ہے کہ بیں لکھ چکا ہوں مگر میر ہے احباب جو ہروقت آپ بہتی پر لیٹے رہتے ہیں شدت ہے انکار کرتے ہیں کہ بیواقعہ نہیں آیا، مگرا یک دوست نے بتایا کہ آپ بہتی نمبر ۲۰ حضرت قدس سرہ کے احوال ہیں بیم فصل قصہ کلار چکا، مجھے تو اس قصہ کا خرجز ، صرف حضرت قدس سرہ کی شفقت اور اعتاد بیان کرنا ہے کہ جب حاجی صاحب نے فرمایا کہ زکر یا بھی تو کل خانعالم پورہ کی سیر کرنے گیا تھا اس سے پوچھے لیجئے تو میرے حضرت قدس سرہ نے بہتا تھا اس سے پوچھے لیجئے تو میرے حضرت قدس سرہ نے بہتا ہے بہتا ہی جی خوش اعتقادی سرہ نے بہتا ہیں ہیں ان سے دریافت فرمالیں اور میں چپ لرز رہا تھا، حضرت قدس سرہ نے دوسری مرتبہ فرمایا 'دہنمیں نہیں گیا'' حاجی صاحب نے غصہ میں فرمایا کہ آخراس سے دریافت تو کر کیس حضرت نے مجھے بوچھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت وہاں تو نہیں گیا، میں نے ساکہ حاجی خابی صاحب کا گھر گر گیا تھا وہاں گیا تھا حضرت نے فرمایا بھی جے جوہاں ضرور گئے ہوگے، کین خانعالم پورہ کا پانی ان کے مکان کے قریب تک بہتے گیا تھا اس لیے وہ دریا ساراسا سنے ہی تھا کین خانعالم پورہ کا پانی ان کے مکان کے قریب تک بہتے گیا تھا اس لیے وہ دریا ساراسا سنے ہی تھا ان صاحب کو قو میرے جواب پر بہت عصر آیا مگر بات واقعی یہی تھی۔

یہ جاجی خلیل صاحب مرحوم بڑے حضرت رائے پوری قدس سرۂ سے بیعت اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب اور میرے والد صاحب کے جانثاروں میں تنے اور بڑے غریب آ دمی تنے، میرے والد صاحب اکثر رات کوان کے یہاں جاتے اور وہ بڑی خاطریں کرتے کھانا اور جائے اور بیاور وہ مگراخیر میں ان سب کی قیمت سے زیادہ میر سے والدصاحب چیکے سے دے دیے ،
حضرت مولا نا عبدالقادرصاحب بھی بھی بھی ان کے مہمان ہوتے اوران کی مجد میں قیام کرتے اور وہ مع مہمانوں کے بڑی فیاضی سے دعوتیں کرتے اور چیکے سے اس ناکارہ سے کہد دیے کہ میر سے پاس تو پیسے ہیں نہیں پیسے آپ کو دینے ہوں گے اور بینا کارہ بہت ہی مسرت اور خوشی اپنے والدصاحب کے ابتاع میں پیش کیا کرتا تھا کہ میر ہے حضرت قدس سرۂ کوان کا بڑے حضرت رائے بوری اور میر سے والدصاحب سے خصوصی تعلق کا حال خوب معلوم تھا ای لیے حضرت نے بے ساختہ فر ما دیا تھا کہ وہاں ضرور گئے ہوں گے، میر سے حضرت قدس سرۂ کے حسن طن اور شفقتوں ساختہ فر ما دیا تھا کہ وہاں ضرور گئے ہوں گے، میر سے حضرت قدس سرۂ کے حسن طن اور شفقتوں کے قصے تو کئی یا د آئے مگر اس وقت تو مضمون کے ھاور چل رہا تھا۔

محدثین نے طالب حدیث کے آ داب بہت کثرت سے لکھے ہیں جن کو بیانا کارہ مقد مداوجز میں مختفر طور سے لکھے چکا ہے، جس کا خلاصہ بیہ کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ تھیے نیت ہے یعنی علم کے حاصل کرنے میں مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چا ہے اگر مدری کر رہ تو بھی پیپوں کی نیت سے نہ کرے بلکہ اشاعت علم کو اپنا مقصد سمجھنا چا ہے اور جو تنخواہ مل جائے اس کو اللہ کا عطیہ سمجھنا چا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اغراض دنیا کی نیت سے علم حاصل کرنے سے بہت ہی زیادہ احر از کرنا چا ہے، صدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محض علم دین کو دنیا کی غرض سے حاصل کرنا چا ہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں گے گی۔ حماد بن سلمہ کا مقولہ ہے:

''جوحدیث پاک کوغیراللہ کے لیے پڑھے وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے اللہ جل شانہ سے کثرت سے تو فیق اور اعیانت علی الصواب و السداد کی دعاء کرتار ہے اورا خلاق حمیدہ اپنے میں بیدا کرنے کی انتہائی کوشش کرتارہے اوراس کے بعد انتہائی انتہاک سے طلب علم میں مشغول ہو کسی دوسری طرف ذرا بھی توجہ نہ کرے۔

یجیٰ بن کثیر کامقولہ ہے ' بدن کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔''

حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی کاار شاو ب:

'' و و گخص کامیاب نہیں ہے جوعلم کو کا بلی اور لا پرواہی سے حاصل کرے بلکہ جو شخص نفس کی ذلت اورمعاش کی تنگی کے ساتھ حاصل کرے گاوہ کا میاب ہوگا۔''

اور برتومثل مشہور ہے''من طلب العلی سھر اللیالی ''جواد نچام رتبہ حاصل کرنا چاہوہ راتوں کو بیدار رہے اور طالب علم کے لیے بیضروری ہے کہ اپنے استادوں کا نہایت احترام کرے۔مغیرہ کہتے کہ ہم استاد ہے ایسا ڈرتے تھے جیسے لوگ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں، حدیث یاک میں بھی بیچکم ہے کہ جن سے علم حاصل کروان سے تواضع سے پیش آؤ۔ اپ شخ کوسب نے فاکق سمجھ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کامقولہ ہے:

''جوا ہے استاد کاحق نہیں سمجھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، استاد کی رضا کا ہروقت خیال رکھے

اس کی نارافسگی سے پر ہیز کرے، اتنی دیراس کے پاس بیٹھے بھی نہیں جس سے اس کوگرال ہو،
استاد سے اپ مشاغل اور جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں خاص طور سے مشورہ کرتا رہے اس

سنہایت احتر از کرنا چاہیے کہ شرم اور کبر کی وجہ سے اپ ہم عمریا اپنے سے عمر میں چھوٹے سے ملم
حاصل کرنے میں پس وپیش کرے۔''

اصمعی کہتے ہیں:

''جوعلم حاصل کرنے کی ذلت نہیں برداشت کرے گا، وہ عمر بھر جہل کی ذلت برداشت کرےگا۔''

یہ بھی ضروری ہے کہ استاد کی تختی کا تخل و برداشت کرے بینہایت اختصارے مقدمة او جز سے چنداصول نقل کیے گئے ہیں اور بی تو نہایت مشہور مقولہ اور نہایت مجرب ہے کہ استاد کی ہے حرمتی ہے علم کی برکات سے ہمیشہ محروم رہتا ہے اور والدین کی ہے حرمتی کرنے والا روزی سے ہمیشہ پریثان رہتا ہے، لوگ آج کل بہت ہی ہے روزگاری اور معاشی پریثانیوں میں مبتلا ہیں، کیان وہ غور کریں تواپنی جوانی کے زمانہ میں والدین میں سے کسی کی ہے حرمتی کی ہوگی، مجھے تو اس کا بہت تجربہ ہے، محد ثین اینے استاد کی جلالت شان پر بہت ہی زورد سے ہیں۔

### حضرت تفانوي كالمفوظآ داب

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدۂ افاضات یومیہ (حصہ نم ) میں فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت مولانا محمد بیتھو ب صاحب رحمہ اللہ تعالی سے حدیث پڑھتا تھا تو اس زمانے میں حضرت مولانا گئوہی کے یہاں بھی حدیث کا دورہ شروع ہو گیا اور طالب علم یہاں ٹوٹ ٹوٹ کر وہاں جانے گئے گر مجھے المحمد بللہ بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں ہوا کہ وہاں چلا جاؤں حالا نکہ میرا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ تعالی صاحب سے علم وفضل میں بہت بو ھے ہوئے تھے کیکن باوجوداس کے جب کسی نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا تو میں نے بہی جواب دیا کہ جس دن مولانا فر مادیں کہ میں نہیں پڑھا تا اس وقت کسی دوسرے کو ڈھونڈوں گا، بلاضرورت دیا کہ جس دن مولانا فر مادیں کہ میں نہیں پڑھا تا اس وقت کسی دوسرے کو ڈھونڈوں گا، بلاضرورت کو نہیں چھوڑوں گا۔

میں نے اس واقعہ کے ساتھ میہ بھی لکھا ہے کہ بچین میں جب کلام مجید حفظ فر مارہے تھے تو والد ماجد نے کسی وجہ سے حضرت والا کے استاد کو بدلنا چا ہا، کیکن حضرت والا کسی طرح راضی نہ ہوئے اور مچل گئے کہ نہیں میں تو ان ہی ہے پڑھوں گا یہاں تک کہ والد صاحب مجبور ہو گئے اور انہیں استاد کورکھنا پڑا۔

حكايات صحابه مين لكهاب كدامام ابويوسف رحمداللدتعالى كاارشاوب:

"میں نے بزرگوں سے ساہے کہ جواستاد کی قدرنہیں کرتاوہ کا میاب نہیں ہوتا۔"

حکایات صحابہ میں بہت قصے علمی انہاک کے باب میں اسا تذہ کی قدراور علمی انہاک کے گزر چکے ہیں اس باب کوبھی طلبہ کوضرور دو کھنا جا ہے۔

افاضات یومیہ میں دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت مولانا لیتقوب صاحب کو چھوڑ کر مولانا گنگوہی کی خدمت میں جانے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ بڑے مدرس کوچھوڑ کر چھوٹے مدرس سے بڑھا اور سندان سے بھی نہیں لی بلکہ جب سند فراغ اور دستار بندی کا وقت ہوا تو ہم لوگ یعنی جن جن کی جلسہ میں دستار بندی ہوئی تھی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا کہ حضرت ہم نے سناہے کہ جلسہ میں ہماری دستار بندی کی جائے گی اگر یہ حکم ہے تو ہمیں انکار نہیں اور اگر ہمارے اختیار کو بھی ہیں میں دخل ہے تو ہمیں انکار نہیں اور اگر ہمارے اختیار کو بھی ہیں میں دخل ہے تو ہمیں اندر سرکی بدنا می ہوگ ہیں کہ اس کے اللہ نہیں ، مدرسہ کی بدنا می ہوگ کہ ایک اللہ نہیں کہ اللہ تھوں کی دستار بندی کی گئی تو لیجئے ہم سند کے لیے تو کیا کہتے ، کہا تو ہے کہا اور ملتی ہوئی دستار بندی کو ایک طرف سے روک دیا اور پنہیں کہ تکلف سے بلکہ سے دل سے۔

جب ہم لوگوں نے یہ کہا تو مولانا کو جوش آ گیا اور فرمایا:

'' کون کہتا ہے کہ لیافت نہیں ،اس کوتم جانویا ہم جانیں ،ہم اساتذہ کے سامنے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور تم لوگوں کو بہی بمجھنا چاہیے ورنہ قسم خدا کی جہاں جاؤگے تم ہی تم ہوگے میدان خالی ہے۔'' بیفقرہ کہ میدان خالی ہے کئی بار فرمایا ، اب ڈر کے مارے بولے نہیں کہ کہیں مولانا خفانہ جائیں ،ہم لوگ مولانا ہے ڈرتے بہت تھے پھر مولانا نے بیتماشہ کیا کہ عین جلسہ میں فرمایا:

''ہم نے ان لوگوں کوقر آن وحدیث، فقہ، فلسفہ منطق وغیرہ اسنے فنون میں فارغ کر دیا ہے اور ہمارا میاعتقاد ہے کہ بیان فنون میں صاحب کمال ہو گئے ہیں، اگر کسی کوان کے فضل وکمال میں شک ہوتو وہ جس فن میں کیا ہیں اس جلسہ میں ان کا امتحان لے لیں''۔

لوصاحب! ہم تو دستار بندی ہی ہے ڈرر ہے تھے اور اس کوماتو ی کرنے کی درخواست کی تھی، یہال مولا نانے علی الاعلان برسر جلسه فر ما دیا کہ جو چاہے اس دفت ان کا امتحان لے لے، مگر صاحب! ان حضرات کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی جو ہم سے سوال کرتا اور محض اہلیت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسا مولا نا فر مار ہے ہیں یہ ویسے ہی ہوں گے، کسی نے امتحان کی

در حقیقت کوئی ضرورت ہی ہتیجی اوراس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی، بس بید ستار سند تھی اس کے بعد جب پڑھانے کا وقت آیا تو اول ہی میر زاہدا مورعامہ کا سبق میرے ذمہ ہوا، دو پہر کو مطالعہ جو کیا تو کچھ بچھ میں نہ آیا دعاء کی، اے اللہ میاں! ستاذ تو موجو ذہیں، اگر بیہ مقام حل نہ ہوا تو پڑھاتے وقت بڑی ذلت ہوگی، بھر ظہر کی نماز پڑھ کر جومطالعہ کرنے بیٹھا ہوں تو کتاب بس پانی سخی ۔ بھر خدا کے فضل ہے ایسی طبیعت کھی کہ اس زمانہ میں کا نپور میں بڑے برے فضلاء موجود سخی ۔ بھر خدا کے فضل ہے ایسی طبیعت کھی کہ اس زمانہ میں کا نپور میں بڑے برے فضلاء موجود رکا وٹ تھے اور کئی مدر سے تھے اور بعض طلبہ کہتے تھے کہ بیہ بہت کم عمر ہے اس سے پڑھتے میں عار معلوم ہوتی ہے بس سات آٹھ طالب علموں کو لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی کم عرسم کھر کر پڑھتا ہی نہ تھا، بھر جو ڈ اڑھی بردی ہوئی، طالب علموں کی تعدا دبھی بڑھنے گئی، بس بھر طالب علم خوب آئے گئے، بھر تو بیت مات کھی کہ خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعاء سے جس نے بچھ سے ایک بار بھی پڑھ ایا پھر بھی اس نے کشی کہ خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعاء سے جس نے بچھ سے ایک بار بھی پڑھ ایا پھر بھی اس نے کسی دوسرے سے بڑھنا پہر بھی اپندنہ کیا۔

حضرت مولا نامحمود حسن صاحب فرماتے تھے کہ میں بار ہا گنگوہ حاضر ہوااور جی میں بھی آیا کہ حضرت مولا نا ہے عرض کروں کہ مجھے بھی حدیث کی سند دیجئے ،لیکن بھی اس درخواست کی ہمت ہی نہ پڑی، جب اس نیت ہے گیا تو یہی خیال ہوا کہ تو بیتمنا لے کر تو جا تا ہے،لیکن تجھے بچھآتا جا تا بھی ہے، بار ہاخیال ہوا کہ عرض کروں کہ سب کو حضرت سند دیتے ہیں مجھے بھی دے دیجئے ،مگر چیال ہوا کہ مولا نا پوچھ بیٹھیں کہ تجھے بچھآتا بھی ہے جو سند لیتا ہے تو کیا جواب دوں گا،اس لیے بھی اس درخواست کی ہمت ہی نہ ہوئی ، حالا نکہ مولا نا دیو بندی ہندوستان میں حدیث کے اندر بینظیر تھے تو جناب ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے، اب یہ کہ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں سند دے دو، جس نے وہ زمانہ دیکھا ہو بھلا اس کوالی باتوں کا کیونگر تحل ہو۔

شمردا کیے فرانسیسی تھااس کی ایک بیگم تھی جس کا امراء میں بڑا درجہ تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس مثل والیان ملک کے فوج بھی تھی ، میر ٹھ میں جو بیگم کا بل مشہور ہے وہ بھی اس کا بنوا یا ہوا ہے، اس کی ایک کو ٹھی تھی جو فرانسیسی وضع پر بنی ہوئی تھی ، وہ اپنے ملازموں کی بڑی قدردان تھی ، وہ کہا کرتی تھی کہ میں تہمیس ایسا کر کے چھوڑوں گئ کہتم کہیں کے ہیں رہو گے بہمیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا، وہ کہتے کہ حضورا تنی عنایت کرتی ہیں اور حضور کے یہاں ہم تعلیم یافتہ ہے تو ہمیں ملازمت کی کیا کی ۔ وہ کہتی کہ د کھے لینا۔ چنانچہ بید دیکھا کہ اس کے مرنے کے بعداس کے ملازم کسی اور کسی کی مالازمت نہ کرسکے ۔ نہ ویسا کوئی قدروان ملانہ نوکری کرسکے ۔ اس کے مرنے کے بعدوہ لوگ واقعی ملازمت نہ کرسکے ۔ نہ ویسا کوئی قدروان ملانہ نوکری کرسکے ۔ اس کے مرنے کے بعدوہ لوگ واقعی بھو کے مرے ۔ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں اس طرح نکما کردیا ۔ اب کوئی پسند ہی نہیں آتا۔

اب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے تم بھی بدل جاؤ۔ بھائی ہم سے تو اب بدلانہیں جا تا تہہیں اختیار ہے کسی نے کہا ہے:

> زمانه باتو نسازد تو با زمانه بساز زمانه بدل گیا ہے تو بھی بدل جا ہیکن ہم تو ہے کہتے ہیں: زمانہ باتو نسازد تو با زمانہ مساز

اورزمانہ کیا بدلتا اگر درحقیقت دیکھا جائے تو زمانہ ہمارا تا بع ہے۔ ہم ہی تو زمانہ کو بدلتے ہیں زمانہ بیچارہ ہمیں کیا بدلے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں تب ہی زمانہ بدلتا ہے۔ زمانہ ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے تو جب زمانہ کو ہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں یو ہم اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہا کبر حسین جج کا نکتہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، کہتے تھے کہ اوگ زمانہ کی برائی کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ جب تم سب بدل گئے تو یہی زمانہ کا بدلنا ہوگیا۔ زمانہ کوئی مستقل چیز تھوڑا ہی ہے، زمانہ تو تم خود ہو واقعی سے کہا ہے، زمانہ کی حقیقت تو خود ہم ہی ہیں، ہم اگر مستقل چیز تھوڑا ہی ہے، زمانہ تو خود ہم ہی ہیں، ہم اگر نہ بدلیں تو زمانہ بھی نہ بدلے۔ کیا اچھی بات کہی، بڑا حکیمانہ دماغ تھا۔ فقط

میرے بچپا جان نوراللہ مرقدہ کا بھی اصول اپنی تبلیغ میں بہی تھا کہتم ماحول کے تابع مت بنو،
ماحول کواپنے تابع بناؤ بتم دنیاداروں اور بے دینوں کی روش پرند چلو، اپنی روش پرمضبوط جے رہو،
ماحول اپنے آپ بدل جائے گا، اللہ پاک کا بھی ارشاد سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ' لا
تحمد ن عینیک اللی ما متعنا بھ' [الآیة] ہرگز ان چیز وں کی طرف آپ آ نکھا تھا کر بھی نہ
د یکھئے، جن ہے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کوان کی آ زمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ
د نیوی زندگی کی رونق ہے اورآپ کے رب کا عطیہ بدر جہا بہتر ہے اور دیریا ہے۔

(ترعمة حكيمالامة )

ہمارے اجداد میں مولانا نورالحن صاحب کا ندھلوی مشہورا کابرعلاء میں ہیں، جن گی ولادت ۲۲ریج الثانی ۱۲۲رے اللہ کی اور ۱۲۲۷ھ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم تو اپنے اعمام واجداد سے حاصل کی اور ۱۲۲۷ھ میں بھیل کے لیے دبلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ محمدات صاحب مولانا فضل حق صاحب خیرا آبادی، مفتی صدر الدین صاحب وغیرہ اکابر سے بھیل علم دین کی ،طلب علم کا اتنا شوق تھا کہ مفتی صدر الدین صاحب نے ان کی درخواست پروفت نہ ہونے کا عذر کردیا، لیکن مولانا کے شدیدا صرار پر مفتی صاحب نے ان کی درخواست پروفت نہ ہونے کا عذر کردیا، لیکن مولانا کے شدیدا صرار پر مفتی صاحب نے اس کو وقت مل سکتا ہے ،مولانا نورالحن صاحب نے اس کو قبول کیا اور جب مفتی صاحب یا لکی میں بھیری تشریف لے جائے تو مولانا پائٹی کے ساتھ دوڑت جو لیا ہوئے بھی رہے اور جب واپنی میں بھیری تشریف لے جائے تو مولانا پائٹی کے ساتھ دوڑت

آتے تو واپسی میں بھی ای طرح پالکی کے ساتھ دوڑتے ہوئے سبق پڑھتے۔

مفتی صاحب نے کئی مہینے جب اس شوق اور طلب کود یکھا تو مستقل وقت تجویز کردیا، پچھ دنوں بعد انگریزی ملازمت، پھرریاست الورکی ملازمت کے بعد اپنے وطن کا ندھلہ تشریف لے آئے اور اپنے گھر کے قریب متصل مسجد میں درس جاری کر دیا طلبہ کا ہجوم شروع ہوگیا، طلبہ کا کھانا بھی مولا ناکے گھر سے آتا تھا اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر کا کھانا طلبہ میں تقسیم ہوگیا اور گھر کے لوگ بھو کے رہ جانتے تھے۔

ایک مرتبہ سورت کے رئیس مولوی محمد سورتی شہرت من کرتشریف لائے گئی نوکراور بہت کچھ سامان ان کے ساتھ تھا نہایت شان وشوکت کا ایک عمدہ مکان کراہیہ پر لے کرر ہائش کا انتظام کیا اور روزانہ لباس بدل کر سبق کے لیے آتے ملازم کتاب لیے ساتھ ہوتا تھا ای طرح چندروزگزرے۔

حضرت مولانا نورالحن نے جب ان کو ذکی اور ہونہار پایا تو ایک دن فرمایا کہ صاحبزاد ہے!

باپ کی دولت اس طرح ضائع نہ کرو،اگر علم حاصل کرنا ہے تو یہ کیڑے اور پیالہ لواور محد میں دیگر طلبہ کے ساتھ رہو، کھانا دونوں وقت گھر ہے لل جایا کرے گا،اگر بینیں ہوسکتا تو ہے کاروقت اور دولت ضائع نہ کرواس شان وشوکت کے ساتھ علم دین کی دولت ہاتھ نہیں آسکتی،انہوں نے بیالہ اور کیڑے ہاتھ میں لیے اور مسجد میں جا کرلباس کو تبدیل کیا اور ملاز مین اور تمام سامان کو گھروا پس کردیا، پھر چندسال رہ کر بھیل تعلیم کی

(منقول ازرسالہ مشاکخ کا ندھلہ بص ۵۰ مصنف مولوی احتشام الحن مرحوم) ارواحِ ثلاثہ میں لکھاہے کہ حضرت نا نوتوی نور اللہ مرقد ہ کی خدمت میں حیدرآ باد کے دونواب زادے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، حضرت بھی بھی ان سے پاؤں دبوایا کرتے تھے، ایک بارفر مایا:

'' مجھ کوتو اس کی ضرورت نہیں کدان سے پاؤں د بواؤں مگر علم اسی طرح آتا ہے۔'' (ارواح ثلاثہ: ص۲۷۷)

علم تو یقیناً ای طرح حاصل ہوتا ہے۔خواجہ حسن نظامی وہلوی مشہور سجادہ اپنے ابتدائی زمانہ میں میرے والدصاحب کے انتقال میرے والدصاحب کے انتقال پر انہوں نے اپنے رسالہ منادی میں بہت طویل مضمون تعزیت کا لکھا تھا۔ جومیرے حجرہ کے جنگل میں کہیں محفوظ بھی ہوگا۔ انہوں نے بھی لکھا تھا کہ استاد نے میری سجادگی تو ڑنے کے لیے ایک میں کہیں محفوظ بھی ہوگا۔ انہوں نے بھی لکھا تھا کہ استاد نے میری سجادگی تو ڑنے کے لیے ایک بیالہ مجھے دیا ایک صاحب کے گھر کھا نامقرر کردیا اور حکم تھا کہ دونوں وقت خود جاکر لایا کرو۔ یہ بھی

لکھاتھا کہ استاد کے مسواک مارنے کے نشانات اب تک بھی شاید میرے باز وؤں پر ہوں کہ وضو کرتے ہوئے سبق پڑھایا کرتے تھے اور غلطی پر مسواک باز و پر مارا کرتے تھے اور بھی کئی واقعے تھے جواس وقت یا ذہیں۔ کہیں رسالہ شاہدیا عزیز ان مولوی عاقل ومولوی سلمان نے نکال دیا تو اور بھی واقعات مل جا تمیں گے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ تو بہت مشہور ہے کہ بخاریٰ کے امیر (گورز) نے امام بخاری سے درخواست کی کہ وہ اس کے گھر جاکراس کو اوراس کی اولا دکو حدیث پڑھایا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار کر دیا کہ میں حدیث پاک کے علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ جس کو پڑھنا ہے، میری مجلس میں آجایا کرے۔ اس پر امیر بخاریٰ نے دوسری درخواست کی کہ میری اولا دکے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر کر دیں، جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ امام بخاری نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ میں کی قوم کے لیے وقت خاص نہیں کرسکتا، جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس پر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بخاریٰ سے اخراج کیا گیا۔

(مقدمهلامع)

حضرت امام ما لک رحمہ اللہ تعالی کے متعلق بھی اس قتم کا واقعہ مشہور ہے کہ ہارون رشید نے ان کی خدمت میں ایک درخواست کی تھی کہ تربیم خلافت میں قدم رنجہ فر ما کہ شہزادوں کو علم حدیث پڑھا دیں۔''امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے کہلا بھیجا کہ علم کے پاس لوگ خود آتے ہیں، وہ دوسروں کے پاس نہیں جاتا''۔انہوں نے اس بات سے ہارون کواور بھی غیرت دلائی کہ'' بیعلم تمہار کے گھر سے نکلا ہے اگرتم ہی اس کی عزت نہ کرو گے تو وہ کیوں کرعزت پاسکتا ہے''۔ اس معقول جواب کو ہارون نے نہایت خوشی سے تسلیم کیا اور شہزادوں کو تھم دیا کہ امام موصوف کی درسگاہ عام میں حاضر ہوں۔

( تذکرہ دیو بند)

مقدمها وجزیمی بیقصه اس طرح نقل کیا گیا که اول ہارون رشید نے مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی کہ وہ اس کے گھر جاکر پڑھایا کریں۔امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے انکار کردیا۔اس کے بعد ہارون رشید مع اپنی اولا د کے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس درس میں حاضر ہوا اور بید درخواست کی کہ ہارون اور اس کی اولا د کے لیے مخصوص مجلس فرمادیں کہ اور کوئی شریک نہ ہو۔امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی انکار کردیا۔فرمایا: ''جب عوام کوخواص کی وجہ سے روکا جائے گا تو خواص کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔''

مشائخ کا ندھلہ میں حفرت مولا نا نورالحن صاحب کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے: '' حضرت مولا نا نورالحن صاحب کے حلقۂ درس میں جنات بھی شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ بعد مغرب ایک طالب علم کمرہ میں بیٹھ کر پڑھ رہاتھا کہ چراغ گل ہوگیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ جاؤاں کو مجد کے چراغ سے جلالاؤ، اس نے چراغ ہاتھ میں لیااور وہیں کمرہ سے ہاتھ بڑھا کر مجد کے چراغ سے روثن کیا۔ حضرت مولانا نے اس کوخوب سرزنش کی اور کہا کہ اگر کوئی دوسرااس حرکت کود کھے لیٹا تو ڈرجاتا۔ آیندہ اس قسم کی حرکت سے منع فرمایا۔''

(اززکریا) جنات کے واقعات تو ہمارے خاندانوں میں بہت کثرت سے علی التواتر مشہور ہیں اور بوے عجیب قصے ہیں۔ یہاں تو بے کل ہوجا کیں گے کہیں موقع ملاتو بیسیوں تہ ہے میں

قصے تو مجھے بھی یا دہیں۔

حضرت مولانا نورالحن صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی اور بہت معروف کہ وہ بیک وقت کئی کام کیا کرتے تھے، دا ہنے ہاتھ سے کتاب نقل کرتے رہتے تھے، دا ہنے ہاتھ سے کتاب نقل کرتے رہتے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہارے جدی کتب خانہ میں بہت تھیں۔ سامنے شاگر دسبق پڑھتے رہتے تھے۔ اس درمیان میں لوگ ملنے جلنے والے آتے رہتے تھے کوئی مسئلہ بوچھتا، کوئی اور بات دریا وقت کرتا تھا اس کے جواب ساتھ ساتھ نمٹاتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا کی تصانیف ہمی بہت مختلف فنون میں ہیں۔ جن کی تفصیل مشائخ کا ندھلہ میں ہے۔ اامحرم الحرام بروز سے شنبہ بوقت شام ۱۲۸۵ھ کو وفات یائی۔ اللّٰہ م اغفو کہ واحمہ و نور مرقدہ

## طالبِ مدیث کے آ داب اوراس سلسلے کے اکابر کے واقعات

اشرف السوائح جلداصفیہ ۲۷ میں لکھاہے کہ حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ اپنے تجربہ کی بناء پرطلبہ
کو سے ہدایت فر مایا کرتے تھے کہ تم تین باتوں کا التزام کرلو پھر میں ٹھیکہ لیتا ہوں اور ذ مہ دار ہوتا
ہوں کہ تہبیں استعداد علمی حاصل ہوجائے گی۔ اول سے کہ جوسبق پڑھنا ہواس کا مطالعہ ضرور کرلیا
جائے اور مطالعہ کوئی مشکل کا م نہیں کیونکہ مطالعہ کا مقصود صرف سے ہے کہ معلومات اور مجہولات متمیز
ہوجا نمیں بس اس سے زیادہ کاوش نہ کر ہے پھرسبق کو استاد سے تجھی طرح سمجھ کر پڑھ لے بلا سمجھے
آگراس وقت استاد کی طبیعت حاضر نہ ہوتو پھر کی دوسرے وقت سمجھ لے اس کے بعد
اگراس وقت استاد کی طبیعت حاضر نہ ہوتو پھر کی دوسرے وقت سمجھ لے اس کے بعد
ایک بارخود بھی مطلب کی تقریر کر ہے بس ان تینوں التزامات کے بعد پھر بے فکر رہے چاہے یاد
رہے یا نہ رہے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ استعداد ضرور بیدا ہوجائے گی۔ سے تینوں با تمیں تو درجہ وجوب
میں جیں اور ایک بات درجہ استحباب میں ہے وہ سے کہ بچھ آموختہ بھی روز انہ دہرالیا کر سے
موالانا مناظر احسن صاحب گیلائی نے نظام تعلیم و تربیت صفح ۲۹۳ میں اگابر کے درس و

مختلف حلقه کورس سے استفادہ کرتے ہوئے ملاعبدالحکیم سیالکوٹی کی خدمت میں پہنچے اور استاد سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے انہوں نے فر مایا کہ متعقل وقت تو ہے نہیں فلاں طالب علم کے سبق میں شریک ہوجایا کریں اور اس کو سنتے رہا کریں۔ چند ہفتے گزر گئے۔ میر اساعیل نے کوئی سوال اعتراض وغیرہ استاد سے نہ کیا۔ جوز مانہ کے اعتبار سے بہت بعید چیزتھی۔ اس زمانہ کی طرح سے میطریقہ تو تھا نہیں کہ استاد تقریر کرتار ہے اور طالب علم سننے والوں کی صورت بنا کر ہیڑھار ہے۔ استاد کے لیے نو وارد طالب علم کا بیرویہ نا قابل برداشت تھا اس لیے ملا عبد الحکیم نے شاگرد سے مطالبہ کیا کہ زمانہ گر رگیا بتہاری طرف سے کوئی سوال واعتراض نہیں ہوا؟

شاگرد نے عرض کی کہ مجھے سبق سننے کی اجازت ہوئی تھی بولنے کی نہیں۔اگر فقیر کے لیے جو بلگرام سے صرف آپ سے پڑھنے کے لیے سیالکوٹ آیا تھا۔ کچھ وقت تجویز فرما ئیں احسان ہوگا، استاد نے کہا کہ آج کل عصر سے مغرب تک درمیان میں کچھ وقت مل سکتا ہے فقط۔ان اکابر کے یہاں کچھ جیار، چھ گھنٹے کی پابندی نہیں تھی، شاید آپ بیتی میں کسی جگہ لکھا جاچکا ہے کہ میرے چچاجن کے یہاں عزیز یوسف مرحوم اوران کی جماعت کے لیے متدرک کا وقت شبح کی اذان کے بعد تھا اور میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے یہاں تو ہروضو کے ساتھ ایک مستقل سبق ہوتا تھا۔

مولا نا مناظر احسن صاحب شاہ عبدالحق صاحب کے متعلق نظام تعلیم وتربیت صفحہ ۲۰۱۳ میں لکھتے ہیں کہ جب مطالعہ کرتے ہوئے آ دھی رات سے زیادہ گزر جاتی تو والد صاحب از راہ شفقت فرماتے تھے بابا کیا کررہے ہو، میں جلدی سے لیٹ کر کہتا کہ سویا ہوا ہوں کیا ارشاد ہے، اس کے تھوڑی دیر بعداٹھ جاتا اور پھر مطالعہ میں لگ جاتا، شخ نے یہ بھی لکھا کہ چراغ بعض مرتبہ میری دستار اور بال میں لگ جاتا اور مجھے یہ نہیں چلنا۔

حضرت سلطان نظام الدین کے متعلق لکھا ہے کہ طلب علمی کے زمانہ میں اساتذہ سے سوال و جواب کی وجہ سے ان کا نام نظام الدین بحاث پڑگیا تھا، دوسری جگہ صفحہ ۲۶ پر سلطان المشائخ جب طالب علمی کا حال لکھتے ہیں کہ میں خود نے اپنی دادی کی روایت نقل کیا کہ سلطان المشائخ جب بابا فرید الدین سے عوارف وغیرہ پڑھتے تھے، عمر ہیں سال کی تھی تو میں نے دیکھا کہ سلطان المشائخ کے کپڑے بالکل گندے ہوگئے ہیں، میری دادی سے ان کا حال نہ دیکھا گیا انہوں نے اصرار کیا کہ تمہارے کپڑے بہت گندے اور بوسیدہ ہوگئے ہیں، اگر آپ دے دیں تو میں اس کو دھو دوں اور پیوندلگا دوں۔ اول تو انہوں نے مانانہیں، بڑی منت ساجت کے بعدراضی ہوئے تو دادی نے اپنی چا دردے دی تا کہ وہ اوڑھ لیں اور دادی نے دھوکر پیوندلگا کردیئے، سلطان المشائخ دادی نے یاس دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا جس کو وہ بہن لیتے آئی دیر میری دادی کی چا در اوڑ ھے رہے، ایک

کتاب لے کرکونہ پر چلے گئے اور جب تک کپڑے دھلے اور پیوند لگے کتاب دیکھتے رہے۔
ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مولا نافضل حق صاحب خیر آبادی شاہ عبدالقا درصاحب سے حدیث
پڑھتے تھے۔ شاہ صاحب بڑے صاحب کشف تھے، اس خاندان میں آپ کا کشف سب سے بڑا
ہوا تھا، جس روز مولوی فضل حق صاحب کسی ملازم پر کتابیں رکھوا کر لے جاتے گو پہنچنے سے پہلے خود
لے لیتے شاہ صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا اسی روز مولوی صاحب کوسبق نہیں پڑھاتے
تھے اور جب خود لے جاتے حضرت کو کشف ہو جاتا اس روز سبق پڑھاتے۔

(ارواح ثلاثه: ص ۵۷)

ارواحِ ثلاثہ میں لکھا ہے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب سفر جج میں ہے، اس سفر میں آپ کا جہاز ایک بندرگاہ پر تھبر گیا مولا نا کو معلوم ہوا کہ یہاں جہاز چندروز قیام کرے گا چونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں جہاز چندروز قیام کرے گا چونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں جہاز ہے ہواز سے از کران کی خدمت میں پنچ اور گفتگو ہوئی تو مولا نا کوان کی از کران کی خدمت میں پنچ اور گفتگو ہوئی تو مولا نا کوان کی شہرے علم کی تقد میں ہوگئی اور آپ نے ان سے حدیث کی سند کی درخواست کی ان عالم صاحب نے دریافت کیا گئی تھا ہوئی صاحب سے وہ علم شاہ عبدالغی صاحب سے وہ علم شاہ عبدالغی صاحب نے کس سے عدیث پڑھی ہے، مولا نا نے فر مایا شاہ عبدالغی صاحب نے کس سے علم شاہ عبدالغی صاحب نے کس سے پڑھی ہے مولا نا نے فر مایا شاہ عبدالغی صاحب نے کس سے پڑھی ہے، مولا نا نے فر مایا شاہ عبدالغزیز صاحب سے ہوں وہ شاہ اسحال صاحب نے کس سے پڑھی ہے، مولا نا نے فر مایا شاہ عبدالغزیز صاحب سے وہ شاہ عبدالغزیز صاحب سے وہ شاہ عبدالغزیز صاحب سے ہوں گا اور یہ بھی فر مایا کہ اب میں تم کوسند دوں گا اور یہ بھی فر مایا

''شاہ ولی اللہ طولیٰ کا درخت ہے۔''

پس جس طرح جہاں جہاں طوبی کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت ہے اور جہاں ان کا سلسلہ ہیں وہاں جنت نہیں، یوں ہی جہاں شاہ ولی اللّٰہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت نہیں، اس کے بعد انہوں نے مولا نا کوحدیث کی سند دے دی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ خود میں نے حضرت مولا نا نوتو کی ہے تھی سنا ہے۔

حضرت تقانوی نوراللہ مرقد ہ نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ باوجود کامل ہونے کے دوسرے اہل کمال سے استفادہ فرمانا کمال تواضع وحرص دین کی دلیل ہے۔''وفسی ذالک فسلیت نافسس السمت افسون ''ارواحِ ثلاثہ صفحہ ۲۰۰، حضرت شنخ کاطوبی سے تشبیہ دینا بالکل صحیح ہے، میں نے ایس السمت ایس میں میں میں جہاں تک یاد ہے چالیس سے زیادہ جوابی کارڈ مختلف مدارس

میں لکھے تھے، چاہوہ اہل صدیث کا ہویا اہل بدعت کا ہو، کی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، مجھے غیر منقسم ہندوستان میں اس وقت کوئی شیخ الحدیث اییانہیں ملاتھا جس کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کر نکلا ہو۔ بیتو کثرت سے ملا کہ ایک سندشاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلہ کی اس طرح خود میر ہے شیخ حضرت سہار نبوری نور اللہ مرقدہ کی متعدد اسانید ہیں جومقد مداو ہز میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی بھی متعدد اسانید ہیں جومقد مداو ہز میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی بھی متعدد سندیں ہیں جیسا کہ الیا نع الجنی میں ہے، لیکن کوئی ایسا شیخ غیر مقتسم ہندوستان میں مجھے نہیں ملاجس کی کی سند میں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے کی سند میں مولا نا محمد منظور صاحب نور اللہ مرقدہ نے اللہ کے متعلق تین اصول بہت ہی تفصیل سے ملفوظات میں مولا نا محمد منظور صاحب نعمانی نے طلبہ کے متعلق تین اصول بہت ہی تفصیل سے کہ مرطال بیل مول کو کھنا جا ہے۔

وہ حضرت دہلوی کے مرض الوصال کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ آج بتاریخ ۲ جمادی الاولی ۱۳۲۳ ہروز چہارشنبہ رات میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کی ایک جماعت آئی۔ رات بوقتِ عشاء حضرت کو اسہال کا ایک دورہ ہوگیا تھا، جس سے ضعف انتہا کو پہنچا ہوا تھا بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ بعد نماز فجر خاکسار مرتب کو بلایا اور ارشاد فر مایا کان بالکل میر ہے لبوں سے لگا دو اور سنو! پیطلبہ اللہ کی امانت اور اس کا عطیہ ہیں، ان کی قدر اور اس نعمت کاشکریہ ہے کہ ان کا وقت ان کی حیثیت کے مناسب پور سے اہتمام میں کام میں لگایا جائے اور ذرا سا وقت بھی ضائع نہ جائے۔ یہ بہت کم وقت لے کرآئے ہیں، پہلے میری دو تین با تیں انہیں پہنچادو۔

(۱) .....ا پنتمام اساتذہ کی تو قیرادر ان سب کا ادب واحترام آپ کا خصوصی اور امتیازی فریضہ ہے۔ آپ کوان کی ایک تعظیم کرنی چاہیے جیسی کہ ائمہ دین کی کی جاتی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے علم نبوی کے حصول کا ذریعہ ہیں اور جس شخص نے کسی کو دین کی ایک بات بھی بتلائی، وہ اس کا مولی ہوجاتا ہے، پھر علم دین کے مستقل اساتذہ کو جوت ہے، وہ تمجھا جاسکتا ہے بلکہ اگر ان کے درمیان کچھزاعات بھی ہوں تب بھی ادب اور تعظیم کا تو تعلق سب کے ساتھ یکساں رہنا چاہیے خواہ محبت کی کے ساتھ کم اور کسی کے ساتھ کم اور کسی کے ساتھ کم اور کسی کے ساتھ ذیادہ ہولیکن عظمت میں فرق نہیں آنا چاہیے اور دل میں ان کی طرف سے بدی نہ آنا چاہیے۔

قرآن مجیدنے تو ہرمومن کا بیت بتایا ہے کہ ان کی طرف سے اپنے دلوں کے صاف رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعاء کی جایا کرے۔ فرمایا' وَ لاَ تَدَجُعَلُ فِی قَلُو بِناَ غِلَّا لِلَّذِینُ المنوا' (اورنه رکھ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینه ) اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا کرتے ہے' لا

یبلغنی احد عن احد شیناً فانی أحب ان اخرج الیکم وا نا سلیم الصدر "(تم میں ہے کوئی مجھے ایک دوسرے کی باتیں نہ پنچایا کرے میں چاہتا ہوں کہ میں جب تہارے پاس آؤں تومیراسینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔)

(۲) .....علم دین کے اساتذہ کے حقوق کا معاملہ اور بھی زیادہ نازک ہے تو ان طلبہ کومیراایک پیغام تو یہ پہنچاؤ کہ اپنی زندگی کے اس پہلو کی اصلاح کی پیغاص طور سے فکر کریں ۔حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ''علم لا ینفع '' سے بناہ مانگی اور اس کے علاوہ بھی عالم بے مل کے لیے جو سخت وعیدیں قرآن وحدیث میں آئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔

(۳) .....تیسری بات ان طلبہ سے یہ کہی جائے کہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہے اور وہ بہت تھوڑا وقت لے کرآئے ہیں۔ لہذا اس کا ایک لمح بھی یہاں ضائع نہ کریں بلکہ یہاں کے اصولوں کے مطابق تعلیم و مذاکرہ کے کا موں میں گے رہیں۔ اھمخترا ( ملفوظات حضرت وہلوی: ص ۱۲۷) بہت طویل مضمون ہے اور بہت اہم۔ اعتدال میں بھی اس مضمون پر بہت طویل کلام لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ طے شدہ امر ہے اور عادت اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اساتذہ کا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اساتذہ کا احترام نہ کرنے والا بھی بھی علم سے منتفع نہیں ہوسکتا۔ جہاں کہیں ائر فن طالب علم کے اصول احترام نہ کرنے والا بھی بھی علم سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تو مستقل طور پر آ داب کلائے ہیں ، اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تو مستقل طور پر آ داب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو او جز المالک کے مقدمہ میں مفصل مذکور ہے اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔

ا ما مغز الی علیه الرحمة نے بھی''احیاءالعلوم'' میں اس پر مفصل بحث فر مائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیۃ اپنی بات دے دے اور بالکل ای طرح انقیاد کرے جیسا کہ بیارمشفق طبیب کے سامنے ہوتا ہے۔

عضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: ''جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ حاہے وہ مجھے فروخت کردے یا غلام بنادے''۔

علامہ زرنو جی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 'تعلیم المتعلم ''میں کھاہے کہ میں طلبہ کود کھا ہوں کہ وہ علم علامہ زرنو جی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 'تعلیم المتعلم ''میں کھاہے کہ میں طلبہ کود کے شرائط اور علم عامل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے ای وجہ ہے محروم رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک مستقل فصل اسا تذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے میں کھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں طالب علم علم سے منتفع ہوئی نہیں سکتا جب تک کے علم اور علماء اور اسا تذہ کا احترام نہ کرے۔ جس محتف نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام ہے کیا ہے اور جو گراہے وہ بے حمتی سے گراہے۔ وہ فرماتے ہیں:

''یہی وجہ ہے کہ آ دمی گناہ سے کافرنہیں ہوتا دین کے کسی جزو کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہوجا تا ہے۔'' درنوں قاری

> از خدا خوا ہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب

ہم اللہ تعالیٰ ہے ادب کی تو نیق چاہتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ ادب تاجیست از فضل الٰہی ، بنہ برسر برو ہر جا کہ خواہی ۔ یعنی ادب فضل خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے، اس کوسر پرر کھ کر جہاں چاہے چلتے جاؤ اور بیٹ لتو مشہور ہے، باادب بانصیب، بے ادب فیسیب۔

امام معدالدین شیرازی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

'' میں نے مشائخ سے سنا ہے جوشخص میہ چاہے کہ اس کالڑ کا عالم ہوجائے اس کو چاہیے کہ علماء کا اعز از واکرام بہت کرتا رہے اور ان کی خدمت کثرت سے کرے اگر بیٹا عالم نہ ہوا تو پوتا ضرور عالم ہوجائے گا۔''

امام شمس الائر حلوانی کا قصد مشہور ہے کہ وہ کی ضرورت سے کسی گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں جینے شاگر دیتھے وہ استاد کی خبر س کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے مگر قاضی ابو بکر حاضر نہ ہو سکے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاد نے دریا دنت کیا۔ انہوں نے والدہ کی کسی ضروری خدمت بجالانے کا عذر کیا۔ شیخ نے فرمایا:

''رزق میں وسعت ہوگی مگرر،نتِ درس حاصل نہ ہوگی۔''

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ویسے بھی عال طور سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا۔

میراتو تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلبہ میں بھی جولوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مارکھاتے ہیں، وہ کافی تر قیاں حاصل کرتے ہیں۔ او نچے او نچے عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا، وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے اور جواس زمانہ میں استادوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے رہتے ہیں، وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لیے ہوئے سفارشیں ہی کراتے ہیں۔ کہیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفات ہی رہتی ہیں۔ بہرحال جوعلم بھی ہواس کا کمال اس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس فن کے اساتذہ کا ادب نہ کرے چہ جائیکہ ان سے مخالفت کرے۔

کتاب ''ادب الدنیاو الدین ''میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے استاد کی خوشامدا وراس کے سامنے تذلل (ذلیل بنتا) ضروری ہے۔اگر ان دونوں چیز وں کواختیار کرے گا نفع کمائے گا اور دونوں کوچھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل کیا ہے کہ طلب علم کے سواکس چیز میں خوشامد کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
''میں طالب علم ہونے کے وقت ذلیل بنا تھا اس لیے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا''۔ بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے:

''جوطلبِعلم کے تھوڑی می ذلت کو ہر داشت نہیں کرتا ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے۔'' (اعتدال: ص ۳۸)

اعتدال میں دوسری جگہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے بہت ہے آ داب وشرائط ہیں ان میں ہے اہم اور اصل اصول دس ہیں ان کے مجملہ ایک ہی ہی ہے کہ اپنے آپ کوکسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے۔ اہل وعیال اور وطن ہے دور جا کہ علم حاصل کرے۔ تاکہ خاتگی ضروریات مشغول نہ بنائیں کہ تعلقات ہمیشہ علم ہے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے' مساجعل الله لو جل من قلبین فی جوفہ''۔ حق تعالی شانہ' نے کسی آ دمی کے دودل نہیں پیدافر مائے ہیں، ای وجہ ہے مشہور ہے کہ علم اس وقت تک تجھ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں وے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالے نہ کردے۔ وہ فرماتے ہیں:

''جودل مختلف چیزوں میں مشغول رہے وہ کھیت کی اس نالی کی طرح ہے جس کی ڈول بنی ہوئی نہ ہو کہ کچھ حصداس میں إدھراُدھر چلا جائے گا اور کچھ حصد پانی کا ہوا بن کراڑ جائے گا،صرف تھوڑ ا سایانی رہے گاجو کھیت کے لیے کارآ مدنہ ہوسکے گا۔'' (اعتدال جس ۳۲)

میں نے بچین میں والدصاحب ہے ایک قصہ سنا تھااور کی دفعہ سنا کہ ایک متابل شخص نے عربی برسی شروع کی اور گھر کی ضروریات نے اس کو پریشان کرنا شروع کیا ہوگی، بیجے والا تھا وہ طلب علم کے شوق اور جذبہ میں بڑی دور نکل گیا، پڑھنا شروع کیا کچھ دنوں گھر والوں کو بہتہیں چلا۔ پھر پہتے چلا تو خطوط کی بھر مار شروع ہوگی۔ دو چار خطاتو انہوں نے پڑھے جس میں پریشانیاں بلانے کا سخت تقاضہ طبیعت پریشان ہوئی، انہوں نے عسل خانہ میں سے ایک ٹوٹا ہوا گھڑ الا کرائے ججرے میں رکھ لیا اور دس بارہ سال تک جو خط، جو تار، جور جسٹری آئی بغیر پڑھے اس میں ڈالتے رہے آئھ سال تک رخ بھی نہ کیا۔ فراغ ہونے کے بعد گھڑے کو الٹا پرانے خطوط او پر آگئے ترتیب وار پڑھنا شروع کیے۔ سی میں بچے کی بیاری تھی کسی میں بچی کی یا دکا ذکر تھا۔ کسی میں بیوی کی بیاری کا

ذکر تھا۔ کسی میں بیوی کا انقال، ماں کا انقال، باپ کا انقال، جب ویکھا کہ سب ہی عزیز و اقارب چل دیئے تو یوں سوچ کر کہ اب جا کر کیا کروں گا وہیں مدری شروع کر دی۔ فقہی حیثیت سے تو علاء ہی بتادیں گے مگر کام تو ای طرح ہوتا ہے کام بغیراس کے نہیں ہوتا۔

..... & & & & & .....

فصل نمبر٣

# "ا کابر کاطلبِ علم میں انہماک"

میں آپ بیتی نمبر ۴ میں اپنے والدصاحب کے حالات میں لکھ چکا ہوں کہ میرے والدصاحب
کے طالب علمی کے زمانہ میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نزول آب شروع ہوگیا کتب بینی ہرگز نہ کیا کریں۔ وہ فر مایا کرتے تھے کہ میں نے یہ خبرین کرکتب بینی میں اتن محنت کی اس خیال ہے کہ پھر تو یہ آنکھیں جاتی رہیں گی۔ جو کرتا ہے ابھی کرلیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مدرسہ حسین بخش والوں کا اصراران کے والدیعنی میرے دادا پر یہ تھا کہ وہ دورہ حدیث میں شریک ہوں، جس پر والدصاحب نے انکار کردیا، لیکن امتحان میں شرکت قبول کرلی۔ نظام الدین کے ایک ججرہ میں جو بہت ہی تنگ و تاریک تھا اور اس میں جنگل کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں پر اب کھڑی ہے، اس میں شب وروز مطالعہ میں مشغول رہتے اور ایک دولڑ کے متعین تھے کہ وہ از ان کے بعد ایک دولوٹے وضو، استنجاء کے لیے رکھ دیں اور دونوں وقت کھا نالا کر اس کھڑی میں سے میرے یاس رکھ دیں۔

اس زمانہ میں کا ندھلہ ہے ایک تارشادی کے سلسلہ میں ان کے بلانے کا آیا تو نظام الدین کے حضرات نے بیے کہہ کرواپس کردیا کہ وہ کئی ماہ سے پہال نہیں ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پانچ چے ماہ میں بخاری شریف، سیرت ابن ہشام، طحاوی، ہدایہ، فتح القدیرات انبہاک ہے دیکھی کہ جس کے بعدامتحان کی تعریف حضرت سہار نپوری متحن نے بڑے مجمع میں کی اوراس بناء پر حضرت گنگوہی نے آخری دورہ پڑھایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبق گنگوہی ہے اخری دورہ پڑھایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبق کے بعد سب سے پہلے میں استاد کی تقریر عمر بی میں نقل کرتا تھا، اس کی مدد سے دوسرے رفقاء درس اردو میں اپنی تقریرین نقل کیا کرتے تھے۔ یہ قصہ بھی گزر چکا ہے کہ پورے دورہ میں ان کی ایک حدیث بھی ایس کی نہ گورے دورہ میں ان کی ایک حدیث بھی ایس کی نہ گرری جواستاد کے سامنے نہ پڑھی گئی ہو۔

آپ بیتی نمبر ہم پرمولوی شیر محمد صاحب ولایتی کا قصہ بھی بہت مفصل ککھواچکا ہوں کہ میرے والد صاحب نے ان کو چار ماہ میں بورا دورہ گنگوہ میں پڑھایا۔عشاء کے بعد سبق شروع ہوتا اور سحرتک جاری رہتا۔'' فوائد جامعہ شرح مجالہ نافعہ''صفحہ المیں مضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ پڑھنے کے زمانہ میں جاڑے کی سخت ٹھنڈی ہوا اور گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں ہر روز دوبار دبلی کے مدرسہ میں جاتا تھا۔ جو غالبًا ہمارے مکان سے دومیل کے فاصلہ پر ہوگا۔ دو پہر کوگھر میں بس اتن قیام رہتا جتنی دیر میں ایسے چند لقمے کھالیتا جوعاد ہ صحت جسم کو برقر ارر کھے۔
بس اوقات ایسا ہوتا کہ سحر سے پہلے مدرسہ بہنی جاتا اور جراغ کے سامنے سے تک ایک ایک جز ولکھ
لیتا عجب تربات میہ کہ تمام اوقات پڑھی ہوئی کتب اور کتابوں کی بحث اور تکرار میں مشغول ہوئے
پھر بھی میں ان شروح اور حواثی کو جو مطالعہ سے گزرتی قلم بند کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ میر سے
والدین فرمایا کرتے تھے کہ رات کو وقت پرسویا کرواور دن میں کچھ وقت بچوں کے ساتھ کھیلا
کرو۔ میں کہتا کہ آخر کھیل کود سے غرض تو دل ہی کوخوش کرنا ہے۔ میرا جی اس سے خوش ہوتا ہے
کہ میں بچھ پڑھوں ہکھوں۔

### اعلیٰ حضرت گنگوہی کاعلمی انہماک

ایک دفعدارشادفر مایا که میں شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت میں جب پڑھا کرتا تھا جہاں پرمیرا کھانا مقررتھا وہاں میں خود لینے جایا کرتا تھا۔ راستہ میں ایک مجذوب پڑے رہا کرتے تھے۔ ہمیں پڑھنے کی طرف اس قدرمشغولیت تھی کہ درولیش کیا کسی چیز کی طرف بھی طبیعت کوالتھات نہ تھا۔ ایک روزوہ مجذوب مجھے ہولے''کہ مولوی تو کہاں جایا کرتا ہے۔''

''میں نے عرض کیا کھانا لینے جایا کرتا ہوں''۔

'' انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو دونوں وفت ای طرف جاتا دیکھتا ہوں۔ کیا دوسرا راستہ نہیں ہے''؟۔

میں نے عرض کیا:

''دوسراراستہ بازار میں ہوکر ہے، وہاں ہوشم کی چیز پرنگاہ پڑتی ہے، شاید کسی چیز کود کھے کرطبیعت کو پریشانی ہو۔''

مجذوب نے کہا:

''ایبامعلوم ہوتا ہے کہ مختجے خرچ کی تکلیف رہتی ہے۔ میں تجھ کوسونا بنانا بتلا دوں گا ،تو میرے پاس کسی وقت آئیو۔''

'' میں اس وقت تو حاضری کا اقر ارکر آیا، مگر خانقاہ پہنچ کر پڑھنے لکھنے میں یا دہی نہ رہا۔'' دوسرے دن وہ مجذوب پھر ملے اور کہا:'' مولوی تو آیا نہیں۔'' '' میں نے کہا کہ مجھے پڑھنے سے فرصت نہیں ہوتی جبعہ کوآؤں گا۔'' الغرض جمعہ آیا اوراس دن بھی کتاب وغیرہ دیکھنے میں مجھے یا دندر ہا اور وہ پھر ملے پھرانہوں نے کہا:''ممولوی تو وعدہ کر گیا تھا اور نہیں آیا۔''

میں نے عرض کیا:'' مجھے تو یا دنہیں رہا۔''

آ خرد وسرے جمعہ کا وعدہ کیا اورای طرح کئی جمعہ بھولا۔

آخرایک جمعہ کووہ مجذوب خود میرے پاس خانقاہ میں آئے اور مجھے شاہ نظام الدین صاحب کی درگاہ میں لیے گئے۔ وہاں ایک گھاس مجھے دکھائی اور مقامات بتائے کہ فلاں فلاں جگہ میدگھاس ملتی ہے اور مجھے سے کہا کہ خوب دکھائے۔

میں نے اچھی طرح پہچان لی آخروہ تھوڑی می تو ڑکرلائے اور میرے جمرہ میں آکر مجھے سامنے بٹھا کراس سے سونا بنایا۔ سونا بن گیااور مجھے بنانا آگیا۔

وہ مجذوب مجھے سے میہ کہ کر کہاس کونچ کراپنے کا م میں لائیں اوراپنے مقام پر چلے گئے۔ مجھے کتاب کے مطالعہ کے آگے اتنی مہلت کہاں تھی کہاس کو بازار میں بیجنے جاؤں۔ آخر دوسرے دن وہ مجذوب پھر ملے اور کہا:

'' مولوی تو نے وہ سونا بیچانہیں ،خیر میں بھی چھ لاؤں گا۔ دوسرے ونت آئے اور میرے پاس ہے وہ لے گئے اور چھ کراس کی قیمت مجھ کولا دی۔

پھرا یک روز وہی مجذوب ملے اور کہنے لگے کہ مولوی میں یہاں سے جاتا ہوں تو میرے ساتھ چل اوراس بوٹی کو پھر دیکھے لے۔

غرض پھر مجھے ساتھ لے چلے اور سلطان جی صاحب میں وہ بوٹی پھر دکھائی اس کے بعد پھر کہیں چلے گئے۔

ایک مرتبهارشادفر مایا که جب میں استاذی مولا نامملوک العلی صاحب نا نوتوی رحمه الله تعالیٰ کی خدمت میں پڑھتا تھا میرے تمام بدن کے اوپر خارش نکل آئی۔ میں ہاتھوں میں دستانے پہن کرسبق پڑھنا تھا میرے تمام بدن کے اوپر خارش نکل آئی۔ میں ہاتھوں میں جستانے پہن کرسبق پڑھنے کے لیے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان ایام میں بھی ایک دن سبق ناغہ نہیں کیا۔ ایک روز مجھ کو زیادہ خارش میں مبتلا دیکھ کر حضرت استاذی نے فرمایا کہ میاں رشید تمہارا تو وہ حال ہوگیا بقول شخصے:

یکتن و خیل آرزو دل بچه مدعا دہم تن ہمه داغ داغ شد پنبه کجا کجا ننم (تذکّرهالرشید:ص۳۷۲/ج۲)

دیگرا کابر کے واقعات

مشائخ كاندهله صفحه المي مفتى الهي بخش صاحب كمتعلق ايك عجيب قصه لكها بهاكما

مرتبد دہلی میں بعض علاء کے درمیان بعض مسائل میں بحث ہوگی اور آبس میں طے نہ کر سکے۔ شاہ دہلی نے اس کوقلم بند کراکر ایک شتر سوار کے ہاتھ کا ندھلہ مفتی صاحب کے پاس بھیجا، شتر سوار مغرب کے وقت بہنچا اور مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کیے ۔ مفتی صاحب نے اس مخبل میں برجستہ ان کے جواب مع حوالہ کتبتح برفر ما کر طلبہ کے حوالے کیے کہ ان حوالوں کواصل کتب سے ملا لیں اور خود کھانا کھانے اندر تشریف لے گئے۔ استے میں حضرت مفتی صاحب کھانا کھا کر تشریف لائے طلبہ نے حوالوں کا کتابوں سے مقابلہ کرلیا تھا اور اس وقت جواب لفافہ میں بند کر کے شتر سوار کے حوالہ کردیا۔ شتر سوار نے حوالہ کردیا۔ شتر سوار نے عوالہ کردیا۔ شتر سوار نے عرض کیا کہ حضور شاہی تھم بیہے کہ جواب ملئے تک مفہرنا، اس کے بعد دیر نہ کرنا حضور میں صبح کا چلا ہوا ہوں ، تھک رہا ہوں ، حضور جواب شبح کو عطاء فرمادیں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے صبح کو عطاء کیا اور وہ شام تک دہلی بہنچ گیا اور جب ان جوابات کو فرمادیں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے سے کو عطاء کیا اور وہ شام تک دہلی بہنچ گیا اور جب ان جوابات کو علاء کرام کے سامنے رکھا گیا تو سب نے ان کی صحت کو تسلیم کیا اور جیران رہ گئے کہ ایسے مغلق مسائل کا اتنا مدلل جواب، اس تھوڑ ہے ہے وقت میں کس طرح لکھا گیا۔ فقط مسائل کا اتنا مدلل جواب، اس تھوڑ ہے ہے وقت میں کس طرح لکھا گیا۔ فقط

نظام تعلیم وتربیت صفحه ۸ میں شیخ جنید حصاری رحمه الله تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ تین دن میں پورا قرآین شریف مع اعراب یعنی زیر، زبر، پیش کے نہایت خوشخط لکھا اور شیخ علی متقی نے ایئے استاذ کی تعمیل ارشاد میں بارہ ہزاراشعار کی کتاب بارہ راتوں میں پوری کر دی اور دن میں دوسرے مشاغل بھی رہتے تھے۔صرف رات میں نقل کی جاتی تھی۔اس کتاب صفحہ ۸ میں مولا ناعصمت الله صاحب سہار نپوری کے متعلق لکھا ہے کہ مولانا آزادار قام فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے مشہور علاء میں سے ہیں گونابینا ہیں،لیکن شرح جامی اور تصریح کے جس نے حواثی دیکھیے ہیں وہ اندازہ کرسکتاہے کہمولا نا کواللہ جل شانۂ نے کتنی استعداد عطاء فر مائی ہے۔ بالخصوص تصریح کے حواثی ان ے بہتر میں نے نہیں دیکھے ای کتاب میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز نوراللہ مرقدہ کی بینائی تو عرصہ ے جا چکی تھی کیکن اخیر عمر میں تھوڑی دریے کیے اختلاج قلب کا بھی دورہ ہونے لگا تھا اور اختلاجی دورہ کے وقت حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدۂ مکان سے نکل کر جامع منجد تک ٹہلتے تھے اوراس چلنے کی حالت کے باجود اختلاج کے مقامات حریری کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ مقامات حریری کے سبق کا وقت یہی مقرر تھا جب وہ باہر تشریف لے جائیں تو شاگر د ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے مینا کارہ حکایات ِ صحابہ کے اخیر میں اکابر کا انہاک اور بہت ہے ان کے کارنامے تفصیل ے لکھ چکا ہے۔ مثال کے طور پر دوایک واقعے یہاں نقل کراتا ہوں۔ امام دارقطنی حدیث کے مشہورامام رہےایک مرتبہاستاذ کی مجلس میں بیٹھے تھے استاد پڑھ رہے تھے اور بیکوئی کتاب نقل کر رہے تھے ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہتم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اورتمہاری توجہ میں فرق ہے۔ بتا و استاذ نے اب تک کتنی حدیثیں سائی، وہ سوچنے گئے۔ دار قطنی نے کہا کہ شخ نے اٹھارہ حدیثیں سائی ہیں پہلی بھی، دوسری بیتھی، اسی طرح ترتیب وارسب کے سب مع سند سنادیں۔ حافظ اثر م شہور محدث ہیں۔ جج کوتشریف لے گئے۔ وہاں خراسان کے دوبڑے استاذ حدیث حرم شریف میں علیحہ و علیحہ و درس دے رہے تھے۔ ہرایک کے درس میں بڑا مجمع موجود تھا۔ حدیث حرم شریف میں بیٹھ گئے اور دونوں استادوں کی حدیثیں بیک وقت نقل کردیں۔ عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے چار ہزار استادوں سے حدیث حاصل کی ہیں۔ علی بن حسن کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی میں اور ابنِ مبارک معجد سے عشاء کے بعد نکلے، درواز ہ پرایک حدیث پر گفتگوش وع ہوگئی، میں بھی کچھ کہتا رہا، وہ بھی فرماتے رہے۔ وہیں کھڑے کھڑے کھڑے کے کھڑے میں بانی مجر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ شاعر بھی تھے، ان کے دوشعر سے ہیں: میں ایک گئن میں بانی مجر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ شاعر بھی تھے، ان کے دوشعر سے ہیں:

لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فاقل من لقاء الناس إلا لاحدد العلم أو إصلاح حال

ترجمہ: ''لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں ویتی بجز قبل قال کی بکواس کے، اس لیےلوگوں کی ملاقات کم کر بجزاس کے کیملم حاصل کرنے کے واسطےاستاد سے یااصلاحِ نفس کے واسطے کسی شخ سے ملاقات ہو۔''

امام طرانی مشہور محدث ہیں بڑے کثیراتصانف ہیں، ان کی کثرت تصانف و کھے کرکسی نے پوچھا کہ اتنی کتابیں کس طرح لکھ دیں۔ کہنے گئے کہیں (۴۰) سال بوریوں پر گزار دیئے یعنی رات دن بوریوں پر پڑے رہتے تھے۔ امام تر مذی مشہور محدث ہیں۔ احادیث کا کثرت سے یاد کرنااور یادر کھناان کی خصوصی شان تھی۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور چالیس (۴۰) ایسی حدیثیں سنا ئیس جوغیر معروف تھیں۔ امام تر مذی نے فورا سنادیں۔ خودامام تر مذی کہتے ہیں کہ بیس نے مکہ مگر مہ کے راستہ میں ایک شخ کی احادیث کے دو جزنقل کیے تھے۔ اتفاق سے خودان شخ کی احادیث کے دو جزنقل کیے تھے۔ اتفاق سے خودان شخ سے ملاقات ہوگئی۔ میں نے درخواست کی کہوہ دونوں جزنا حادیث کے استاذ سے سن بھی لوں۔ انہوں نے قبول کرلیا، میں جمھے رہا تھا کہ وہ جزنا میرے پاس ہیں، مگر استاذ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے قبول کرلیا، میں جمھے رہا تھا کہ وہ جزنا میرے پاس ہیں، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے دوساد سے جزنا تھا تا ان کی نظر پڑگئی تو بھے۔ استاد نے سانا شروع کیا اتفا تا ان کی نظر پڑگئی تو بھے۔ استاد نے سانا شروع کیا اتفا تا ان کی نظر پڑگئی تو بھے۔ استاد نے سانا شروع کیا اتفا تا ان کی نظر پڑگئی تو

میرے ہاتھ میں دوسادے جزء تھے ناراض ہوکر فرمایا تہ ہیں شرم نہیں آتی۔ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ جوساتے ہیں وہ مجھے یا دہوجا تا ہے۔استاد کو یقین نہ آیا۔فرمایا اچھاساؤ۔
میں نے سب حدیثیں سنادیں۔فرمایا کہ بیتم کو پہلے سے یا دہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اور نئ حدیثیں سنادیجئے۔انہوں نے چالیس (۴۰) حدیثیں اور سنادیں۔میں نے ان کو بھی فورا سنادیا اورایک بھی غلطی نہیں کی۔

امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کا تو مشہور قصہ ہے کہ مجد نبوی میں عشاء کے بعد ہے ایک مسلہ میں گفتگوشر وع کرتے اور صبح کی اذان شروع ہوجاتی ، ندان میں کوئی طعن وشنیع ہوتا نہ کوئی اور نامناسب بات اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ محدث ہیں ، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی ۔ ایک مرتبہ منبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگیوں ہے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں ۔ دوسو پچاس سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں ۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا۔ چار جزءروزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ حضرت نانوتو کی قدس سرہ ، اپنی طالب علمی کے نہیں جاتا تھا۔ چار جزءروزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ حضرت نانوتو کی قدس سرہ ، اپنی طالب علمی کے زمانہ میں تنہا ایک جھلنگے پر پڑے رہتے تھے۔ روٹی بھی پکوالیتے تھے اور کئی کئی وقت تک کھا لیتے تھے۔ حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب سوائح قائمی میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھانا پکانے والا تھا۔ اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب مولوی صاحب کھانا کھا کیں سالن دے دیا کرو۔ گر بدقت بھی والا تھا۔ اس کے اصرار پرلے لیتے تھے ورنہ روکھا سوکھا ٹکڑا چیا کر پڑے دہتے تھے۔ فقط

(سوانح قائمی:ص۲۹رج۱)

تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ آپ اس قدر مختی تھے کہ شب وروز کے چوہیں گھنٹوں میں شاید سات آٹھ گھنٹے بمشکل سونے گھانے اور دیگر ضروریات شرعیہ وطبعیہ میں خرچ ہوتے ہوں گے اور اس کے علاوہ سارا وقت الی حالت سے گزرتا تھا کہ کتاب نظر کے سامنے ہے اور خیال مضمون کی تہد میں ڈوبار ہتا ہے۔ مطالعہ میں آپ اس درجہ محوہ وتے تھے کہ پاس رکھا ہوا کھانا کوئی اٹھا کرلے جاتا تو آپ کو خبر نہ ہوتی۔ بار ہا ایسا اتفاق ہوا کہ کتاب دیکھتے دیکھتے آپ سوگئے اور صبح کو معلوم ہوا کہ رات کھانا نہیں کھایا تھا۔ مدرسہ کو آتے جاتے آپ بھی اِدھراُ دھر نہیں دیکھتے تھے۔ لیکے ہوئے جاتے اور جھیٹے ہوئے آتے تھے۔

۔ اس نا کارہ کی ابتدائی مدری کے زمانہ میں مہمانوں کا ہجوم تو تھانہیں۔ بسا اوقات رات کو پکھ ضعف سامعلوم ہوتا ،سوچنے پرمعلوم ہوا کہ دو پہر کوکھا نانہیں کھایا۔

تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی نے بار ہا فرمایا کہ جب میں اور مولوی محمہ قاسم صاحب دبلی میں استادر حمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھتے تھے اور ہمارا ارادہ''سلم'' شروع کرنے کا ہوا، لیکن مولانا کوفرصت نبھی ،اس لیے انکار فرماتے تھے۔ بالآخر میں نے عرض کیا کہ حضرت! ہفتہ میں دوبار صرف پیراور جمعرات کو پڑھادیا سیجئے ، خیر بیہ منظور ہو گیا اور ہفتہ میں دوسبق ہونے لگے تو اس سبق کی ہمیں بڑی قدرتھی۔ایک روز بہی سبق ہور ہاتھا کہ ایک شخص نیلی نگی کندھے پر ڈالے ہوئے آنکے اور ان کو دیکھ کر حضرت مولوی صاحب مع تمام مجمع کے کھڑے ہو گئے اور فر مایا کہ لو ہوائی جاجی صاحب آگئے۔

اور حضرت مولانا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ لو بھائی رشید اب سبق پھر ہوگا۔ مجھے سبق کا بہت افسوس ہوا اور میں نے مولوی محمد قاسم صاحب سے کہا کہ بھئی یہ اچھا حاجی آیا، ہمارا سبق ہی گیا۔ مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا، ہاہا ایسا مت کہو۔ یہ بزرگ ہیں اور ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہی حاجی ہمیں موٹڈیں گے۔ حضرت حاجی ہم دونوں کا حال دریافت فر مایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ سارے طالب علموں میں وہ دو طالب علم (مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ) ہوشیار معلوم ہوتے ہیں۔

(تذكره الرشيد بص ١٣٠ج١)

اززكريا\_

عشق اول در دل معثوق پیدا می شود چوں برآید درر دل عاشق ہو ید می شود

ارواحِ ثلاثة میں تکھاہے کہ مولوی عبدالحی صاحب تکھنوی کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ تھنیف کا اوسط استے روزانہ کا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بے چاروں کا دماغ ای میں ضعیف ہوگیا،صرع ہوگیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہر چندمنع کیا، مگرنہیں مانے علمی خدمت کے مقابلہ میں بے چاروں نے جان تک کی پرواہ نہ کی۔

(ارواح ثلاثه: ص ۷۷)

# مشائخ کے یہاں معمولات کاانہتمام

میں نے اپنے جملہ اکابر کوایئے معمولات کابہت ہی یا بند دیکھا۔

(اشرف السوائح:ص ٢٧رج ١)

میں حضرت تھانوی کا ایک ارشادلکھا ہے کہ انضباطِ اوقات جب ہی ہوسکتا ہے جب اخلاق و مروت ہےمغلوب نہ ہواور ہر کام کواپنے وقت اور موقع پر کرے اور تو اور حضرت مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی رحمه الله تعالی جوحضرت والا کے استاد تھے۔ ایک بارمہمان ہوئے۔حضرت والا نے راحت کے سب انتظام کر کے جب تصنیف کا وقت آیا تو باادب عرض کیا، حصرت میں اس وقت کچھلکھا کرتا ہوں ۔اگر حضرت اجازت دیں تو کچھ دیرلکھ کر بعد کوجا ضربوجاؤں ۔فر مایا ہضرور لکھومیری وجہ ہے اپنا حرج نہ کرو۔ گواس روز حضرت والا کادل لکھنے میں لگانہیں، لیکن ناغہ نہ ہونے دیا تا کہ بے برکتی نہ ہوتھوڑ اسالکھ کر حاضرِ خدمت ہوگئے۔

اس سيه كار كے ساتھ بھى اس سلسلەمىں ايك اہم واقعہ پیش آیا۔ یا نہیں كه آپ بیتی میں کہیں گزر چکا یا نہیں۔اس سیہ کار کی عادت بری عادتوں میں ہے بیجی رہی کہ سیج کی تالیف کے وقت میں حضرت اقدس مدنی حضرت رائے پوری اور چیا جان کے علاوہ کسی بھی بڑے یا حجھوٹے عزیز و اجنبی کا آنا بہت ہی گراں ہوتا تھا۔ان تین کےعلاوہ کسی کے لیے وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔البتہ یہ تین حضرات اس قاعدہ ہے مشتیٰ تھے اور ان کی تشریف آوری پر تالیف کا کام مجھ ہے نہیں ہوتا تھا، مگر حضرت اقدس مدنی کا قیام تو زائد ہے زائدڈیڑھ گھنٹہ کا رہتا تھا اور چچا جان نوراللہ مرقدۂ میرے اس وقت میں زنانہ میں یا دوسرے احباب سے ملنے تشریف لے جاتے۔ البیۃ حضرت اقدس رائے بوری کا قیام رہتا۔ میں ایک مرتبہ حب معمول جائے کے بعد حضرت رائے بوری کی خدمت میں بہت ہی ذوق وشوق ہے بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً تین گھنٹہ بعد سرمیں ایساز ورہے در د ہوا اور چکر آیا کہ بیٹھنا مشکل ہوگیا۔ میں ایک دم حضرت نورالله مرقد ہے یہ عرض کر کے کہ حضرت ابھی حاضر ہور ہا ہوں اٹھا۔حضرت کو یقیناً کشف ہوا یا میرے اس طرح فوری اٹھنے نے فکر ہوا۔ دریا فت فر مایا کہاں جارہے ہو۔ میں عرض کر کے چلا گیا۔حضرت ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ میں اس وقت تو فوري طور پر چلا گيا۔اوپر دارالتاليف ميں گيا،قلم ہاتھ ميں ليااور کچھ لکھنا شروع کيا۔ چند ہي منٹ میں وہ درد وغیرہ سب جاتا رہا۔ ذرابھی اثر نہ رہا۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ واپسی پر پھر حضرت نے باصرار ہو چھا۔ اول تو میں نے ٹالنا چاہا، مگر حضرت کے بار باراصرار پر میں نے پوری بات عرض کر دی۔ حضرت نوراللہ مرقد ہ نے فر مایا کہ ای واسطے تو بار بار پو چھر ہا ہوں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری وجہ ہے حرج نہ کیا کرو۔ معمولات کے چھوٹے سے بسااوقات جسمانی مرض ہوا کرتا ہے، یہ سب ہی کو پیش آتا ہے۔ ای لیے اکا برمعمولات کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے اپنے اکا برکو بھی نظم اوقات اور معمولات کی پابندی کا بہت ہی پابند پایا۔ میرے والدصاحب کا تو خاص معمول تھا کہ اپنے مخصوص شاگر دوں سے سب سے پہلے کام جو لیتے وہ نظام الاوقات ان خاص معمول تھا کہ الاوقات ان ضرورت سبجھتے تو اصلاح کی کوئی ضرورت سبجھتے تو اصلاح کر کے اس کے حوالے فرماد سے اور پھر اس پر پابندی کی تاکید فرمات اور نظر ماتی ہی فرماتے تھے۔

### مخرت تھانوی کا ملفوظ

میں نے اپ حضرت مرشدی کے معمولات کوتو ۳۵ ھی ابتداء ہے ۳۵ ھی انتہا تک خوب
د کھا۔ گری سردی کسی موسم میں بھی ان میں تغیر نہ ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت گنگوبی قدس سرۂ کا جہال
تک زمانہ یاد ہاس میں بھی کوئی تخلف نہیں پایا۔ حضرت حکیم الامت کا ملفوظ حسن العزیز جلداول
صفحہ ۴۹۵ میں لکھا ہے کہ مولا نامحہ قاسم صاحب کے پاس تو کوئی بیشا ہوا ہوتا تو اشراق اور چاشت کا
بھی قضا کردیتے تھے۔ حضرت گنگوبی کی اور شان تھی کوئی بیشا ہو جب وقت اشراق کا یا چاشت کا
آیا وضوکر کے وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوگئوبی کی اور شان تھی ہیں کہ پچھ کہہ کراٹھیں کہ میں نماز پڑھلوں یا
اٹھنے کی اجازت لیس۔ جہاں کھانے کا وقت آیا لکڑی لی اور چل دیئے۔ چاہے کوئی نواب بھی کا بچھا ہو، وہاں بیشان تھی جیسے بادشا ہوں کی شان۔ ایک تو بات بھی کم کرتے تھے اور اگر پچھنی تو جواب
بیشا ہو، وہاں بیشان تھی جیسے بادشا ہوں کی شان۔ ایک تو بات بی کم کرتے تھے اور اگر پچھنی تو جواب
بات کہی تو جلدی ہے ختم کر کے تبیج لے کر اس میں مشغول ہو گئے کئی نے کوئی بات پوچھی تو جواب
بات کہی تو جلدی ہے ختم کر کے تبیج لے کر اس میں مشغول ہو گئے کئی نے کوئی بات پوچھی تو جواب
بات کی تو جلدی ہے تک کوئی جھنا رہے انہیں پچھ مطلب نہیں۔ مولا نا قاسم صاحب کے
باس جب تک کوئی ہیشار ہتا بر ابر ہولتے رہتے:

#### ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است

### حضرت مولا نامظفرحسين صاحب كاندهله كاواقعه

حفرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندهلوی نورالله مرقدهٔ کے متعلق حفرت حکیم الامت نورالله مرقدهٔ کا ارشاد حسن العزیز (جلد ۴ ص ۲۳۷) میں لکھا ہے کہ میں نے مولا نا کونہیں دیکھا۔ مولا نا مظفر حسین صاحب اپنے معمولات کے ایسے پابند تھے کہ تبجد سفر میں بھی ناغہ نہ ہوتا، اس وقت ریل نہ جی ۔ سفر بیل گاڑی میں ہوا کرتے تھے۔ بہلی میں جاتے ہوئے اورلوگ بھی ساتھ ہوتے تو راستہ میں تبجد پڑھتے مگر بہلی کو تھراتے نہیں۔ اس خیال سے کہ رفقاء کا راستہ کھوٹا ہوگا، بلکہ تبجد اس طرح پورا کرتے کے کہ پہلے سے آگے بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ لیتے پھر آگے بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ لیتے پھر آگے بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ لیتے ہے اس طرح تبجد کو پورا کر لیتے۔ حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب کا وطن کا معمول بیتھا کہ ہمیشہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور پوری رات کو تین حصوں پر منقسم فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے۔ مختلف عباد تیں تھیں ۔

تذکرہ الخلیل میں لکھا ہے کہ گیرانہ میں ایک رافضی عورت تھی۔حضرت نوراللہ مرقدہ نے اس کو اہل سنت والجماعت ہونے کی ترغیب دی، اس نے اس شرط پر منظور کیا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کرلیں تو میں اہل سنت ہونے پر راضی ہوں۔اق ل تو حضرت نے تامل فر مایا، اس کے بعد منظور فر مالیا۔قصہ تو بہت طویل ہے۔ یہ مسماۃ ہوہ تھی، گیرانہ میں رہتی تھی۔محرم کے موقع پر جب سب عورتیں قصبہ سے باہر تعزید دکھنے گئیں تو اس نے پہلے کا ندھلہ پر چہ بھیج دیا۔مولا نانے اپنے داماد کو چند آ دمیوں کے ساتھ ڈولی لے کر کیرانہ بھیج دیا۔وہ رات کو گیارہ بچے مسماۃ کو لے کر کیرانہ سے دوانہ ہوگئے۔ کیرانہ والوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے تعاقب بھی کیا،لیکن مولا ناکے داماد مسماۃ کو لے کرکا ندھلہ پہنچ گئے اور نکاح ہوگیا۔نکاح کے بعدان محتر مہنے حضرت کو بہت تکالیف پہنچا کیں اور حضرت سب کو صبر سے خل فرماتے تھے۔حضرت نے ہر دوز وجات کی منظور کی سے رات کو تین حصوں میں منظم کر رکھا تھا۔

اول ثلث پہلی بیوی کا جس میں ان کوقر آن شریف کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے۔ دوسرے ثلث میں صاحبز ادیوں کوقر آن پڑھایا کرتے اور تیسرا جھے کیرانہ والی بیوی کا تھا جس میں حضرت تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بیوی بسااو قات رات کوکواڑ بند کر کے سوجاتی تھیں اور کھلوانے پر بھی نہ کھولتی تھیں تو حضرت و ہیں دروازہ پر لنگی بچھا کر تہجد پڑھتے رہا کرتے تھے۔ ( تذکر ۃ جس ۱۰۱ بزیادۃ )

#### حضرت مولا نالعقوب صاحب كاواقعه

ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے صاحبز اوے مولوی علاء اللہ بین صاحب کا انتقال خاص بقرعید کے روز ہوا ہے۔ نماز سے پہلے ان کی بہت غیر حالت تھی۔ اللہ بین صاحب کا انتقال خاص بقرعید کے روز ہوا ہے۔ نماز سے پہلے ان کی بہت غیر حالت تھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو مولا نامیہ کہ د'' اللہ کے سپر داللہ خاتمہ بالخیر کرے'' نماز میں پہنچ گئے نماز میں درینہ کی ، حالا نکہ مولا ناکی وجا ہت ایسی نتھی کہ اگر کتنی ہی دریفر ماتے تب بھی لوگوں کوگراں نہ ہوتا ، مگر ایسانہیں کیا وقت پر پہنچ۔

#### حضرت سہار نپوری کے واقعات

حضرت اقدس مرشدی وسیدی حضرت سہار نپوری کے متعلق تذکرۃ اکلیل میں لکھا ہے کہ پابندی اوقات کے دوجار، دس، ہیں نہیں بلکہ صد ہاوا قعات ایسے لیس گے جن میں ہروا قعداس کی مستقل شہادت ہے کہ پابندی وقت کا اہتمام آپ کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا اور کوئی صعوبت کیسی ہی دشوار کیوں نہ ہوآپ کی ہمت اور حوصلہ کو داب نہیں سکتی تھی ۔ پھر کیا پوچھنا حاضری کیسی ہی دشوار کیوں نہ ہوآپ کا فریضہ منصب اور سارے کا موں میں اصل تھا کہ اس کی پابندی نے تو تمام مدرسہ کو پابند بنادیا تھا اور بغیراس کے کوئی نگرانی کرے، ہر چھوٹا بڑا اپنے وقت پر مدرسہ میں موجود اور خدمت مفوضہ میں مشغول نظر آتا تھا۔ آپ کا غایت مقصود میتھا کہ تمام نصاب سال بھر کا ہر مدرس کے پاس ایسے ماہواری اوسط سے پورا ہو کہ تم سال پر نہ کوئی سبق بچے اس ایسے ماہواری اوسط سے پورا ہو کہ تم سال پر نہ کوئی سبق بچے اور نہ آخر سال میں ختم کتاب کی خاطر زیادہ زیادہ سبق ہو کہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں بھی نہ آگے۔ شروری سے ضروری کا م آپ مدرسہ کا وقت ہوجانے پر ملتو می کردیتے تھے۔ بار ہا ایسا ہوا کہ گھر میں انا جیا آنا نائیس اور مدرسہ کا وقت آگیا تو آپ مدرسہ میں آجاتے اور منظر رہتے کہ کوئی نہ آتا یا آپ دوست آجائے تو اس سے آٹا منگوا کر گھر میں پہنچا دیا جائے۔ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی نہ آتا یا آپ مشخولیت میں بھول جاتے اور جب فارغ ہوکر کھانے کا وقت آتا جب آپ کوخیال ہوتا کہ آٹا تو تھائی نہیں روثی کہاں کی ہوگی۔

( تذکرۃ الخلیل پا کی )

#### حضرت تھانوی کے داقعات

حضرت کیم الامت قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ میرے اوقات ایسے گھرہے ہوئے اور بند سے ہوئے ہیں کہ اگر پانچ منٹ کا بھی حرج ہوجا تا ہے تو دن بھر کے کا موں کا سلسلہ گڑ بڑ ہوجا تا ہے۔ مغرب کے بعد بعض یا عشاء کے بعد بعض لوگ سہ دری میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر جا پہنچتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ۔ فوراً اٹھاد ہے ہیں کہ یہ وقت جلسہ کا نہیں ہے۔ میں نے خود ہی سب با توں کی رعایت کرکے ہر بات کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے تا کہ کسی کوشکی نہ ہو۔ چنا نچہ ذاکر اور شاغل رعایت کر کے ہر بات کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے تا کہ کسی کوشکی نہ ہو۔ چنا نچہ ذاکر اور شاغل لوگوں کے لیے یہ کس قدر آسانی ہے کہ بعد عصر پر چہد کھ کر جو کچھ چاہیں کہہ من لیں اور اپنی تسلی کر لیس، ورنہ اور جگہ مدت گز رجاتی ہے، لیکن خلوت کا موقع نہیں ماتا۔ ایک صاحب نے بل عشاء کر لیس، ورنہ اور جگہ مدت گز رجاتی ہے، لیکن خلوت کا موقع نہیں ماتا۔ ایک صاحب نے بل عشاء کہے گھ تھ تگو شروع کی۔ برا فروختہ ہو کر فرمایا یہ کیسی ہے انصافی کی بات ہے کہ کسی وقت بھی آ رام نہ لینے دیں۔ کوئی وقت تو ایسا دینا چا ہے کہ جس میں د ماغ کوفارغ رکھ کیس۔ کیا ہروفت آ پ لوگوں لینے دیں۔ کوئی وقت تو ایسا دینا چا ہے کہ جس میں د ماغ کوفارغ رکھ کیس۔ کیا ہروفت آ پ لوگوں

کی خدمت ہی میں رہوں عقل نہیں ،انصاف نہیں ،رحم نہیں ۔ کوئی لو ہے کا پیر ڈھونڈ لو، کیکن وہ بھی سسراگھس جائے گا۔ کسی کومیرانصف کا م بھی کرنا پڑے تو معلوم ہو۔ (حسن العزیز:ص۲۸۷رج۱)

حضرت کیم الامت نے بالکل صحیح فرمایا۔انضباط اوقات ہے جتنا کام عمدہ اوراچھا ہوسکتا ہے،

بغیرانضباط کے نہیں ہوتا۔اس لیے بینا کارہ تو اپنے زمانہ حیات میں اپنے ہے بیعت کا تعلق رکھنے
والوں کو بھی اپنے ہے خصوصی تعلق رکھنے والے طلبہ کو اس کی ہمیشہ تا کید کرتا تھا اور اس پر عمل بھی
کراتا تھا کہ اپنے نظام الاوقات کا پر چہ لکھ کر مجھے دیں۔ بیعت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے
اب تک بھی بیہ ہے کہ یہاں کچھ دنوں رہیں اور اپنا نظام الاوقات بنا کر مجھے منا ئیں اور اس کے بعد
اب تک بھی بیہ ہے کہ یہاں کچھ دنوں رہیں اور اپنا نظام الاوقات بنا کر مجھے منا ئیں اور اس کے بعد
اپنے دوسرے دوستوں کے ذریعہ ہے ان کی گرانی بھی کرتا رہتا ہوں کہ بیہ مقرر کام کررہ ہیں یا
نہیں۔ دل اپنے متعلق بھی بہت چاہتا ہے کہ انضباط اوقات رہے مگر کرم فرماؤں کی کثرت نے
مجود کردیا۔ فلاں صاحب آگئے ، فلاں جگہ ہے آگئے ہیں ، ابھی واپس جانا ہے ۔ آنے والوں کے تو
پیدرہ (۱۵) ہیں (۲۰) منٹ خرج ہوتے ہیں ، مگر اس تسلس سے میر سے تو سارے ہی اوقات خم
ہوجاتے ہیں۔ میں نے اپنے اکا ہر میں حضرت اقد س گنگوہی کے جہاں تک حالات سے اور
حضرت سہانپوری اور درائے پوری نور اللہ مراقد ہم ہر دو حضرات کو بغیر زمانہ بیاری کو چھوڑ کر اپنے
وقات کا بہت ہی زیادہ یا بندیایا۔

#### حضرت رائپوری کے واقعات

 فارغ ہونے کے بعد جب تک آپ میں قوت تھی۔ چہل قدی کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور نہر کی پیڑی پر دوموئی تک جو تقریباً دومیل ہے، تشریف لے جاتے ، آمدور فت کے چار میل ہوجاتے ۔ صحت کے زمانہ میں خصوصی مہمانوں کی مشابعت کے لیے بھی حضرت تشریف لے جاتے اور بھی بھی خانقاہ کی جنوبی جانب روکی پیڑی پر تشریف لے جاتے ۔ ابتداءً حضرت اس سیر میں بالکل تنہا ہوتے ، بعد میں ضعف کے زمانہ میں ایک دوخادم بھی ہوجاتے ۔ حضرت کا معمول اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کا تھا۔ واپسی پر تھوڑی دیرا پے مرشد کے مزار پر تشریف رکھتے ، فارغ ہونے کے بعدا پے جمرہ میں تشریف لے جاتے اور گری ہویا سردی ، گیارہ بجے کے درمیان فارغ ہونے کے بعدا ہے آتے ۔ "

حضرت کا نظام الاوقات ہے تھا کہ رات کے پچھلے حصہ میں بالعموم سب ہی جاگ جاتے اور طہارت اور وضو سے فارغ ہوکر نوافل میں مشغول ہوجاتے ۔ بعض لوگ محبہ چلے جاتے ، اکثر وہیں چٹائیوں اور چار پائیوں پر نوافل ادا کرتے ، پھر ذکر جبر میں یا مراقبہ میں مشغول ہوجاتے ۔ اس وقت رات کے اس سناٹے میں جنگل کی اس خاموش فضامیں خانقاہ اللہ کے نام کی صداؤں اور ذکر کی آ واز وں سے گونج جاتی اور حرب استعداد تو فیق لوگ اس فضاسے مکیف ہوتے اور سرور و مستی کی آیک عام کیفیت ہوتے اور سرور و مستی کی آیک عام کیفیت ہوتی اور خرب کی بعد پابندی سے سیر کوتشریف لے جاتے ۔ بالعموم نہر کی بیٹری پر تشریف لے جاتے ۔ بالعموم نہر کی موسم کے مطابق با ہرتشریف رکھتے پھراندر تشریف لے جاتے ۔

کوئی موسم ہو، مہمان کم ہوں یا زیادہ حضرت باہرتشریف لاتے اورساڑ ہے دی ہج یا گیارہ بج تک کھانا آ جا تا اور یہی وقت سہار نبور سے مہمانوں کے پہنچنے کا ہوتا تھا اور قرب و جوار کے دیہات ہے آنے والوں کا عموماً وقت بھی یہی ہوتا تھا، جن کا پہلے سے کوئی اندازہ نہ ہوتا تھا، مگر دیہات ہے آنے والوں کا عموماً وقت بھی یہی ہوتا تھا، جن کا پہلے سے کوئی اندازہ نہ ہوتا تھا، مگر حاجی ظفر الدین صاحب ناظم مطبخ اور ان کی اہلیہ اللہ ان کو بہت ہی جزائے خبر عطاء فرمائے، مجھے تو ہیں۔ ہی گر بڑی جرت ہوتی تھی کہ پہلے سے چالیس (۴۰۰)، پچاس (۵۰)، مہمان ہوتے تھے، کیان دستر خوان کے وقت سوڈیڈ ھی سو ہوجاتے تھے مگر ذرائ تا خبر بھی کھانے میں نہیں ہوتی تھی۔ سالن تو زیادہ مقدار میں پہلے ہی ہے ہوتا تھا، عین وقت پر حاجی ظفر کی اہلیہ اس سُرعت سے روٹیاں پکاتی کہ تا زنہیں ٹو ٹا تھا۔ ایک جماعت کھانے سے اٹھتی اور فوراً دوسری جماعت بیٹھتی۔ اس کے بعد علی میاں کھتے ہیں کہ کھانا عموم اسادہ بالعموم دال روٹی ہوتی تھی، جب تک حضرت کی صحت اجازت دیتی رہی مہمانوں کے ساتھ ہی کھانا تناول فرماتے تھے، کھانے کے بعد تھوڑی اور مضمون در مجان

بارہ بجے کے قریب مجلس ختم ہوجاتی اور حضرت آ رام فر ماتے۔

ظهر کی اذان پرسب اٹھ جاتے اور مسجد میں جمع ہوتے رہتے۔ صحت کے زمانہ میں تو حضرت مسجد ہی میں تشریف لے جاتے اور کیواڑ مسجد ہی میں تشریف لے جاتے اور کیواڑ بند ہوجا تا۔ سفر وحضر میں میہ قدیمی اور دائمی معمول تھا۔ البتہ اخیر زمانہ شدتِ مرض میں اس کی یا بندی نہیں رہی۔اس تخلیہ میں عموماً صلوٰ قالت بیح اور ذکر بالجمر کامعمول تھا۔ (از زکریا)

جہر بہت ہلکی آواز ہے ہوتا جو تجرہ کے باہر سدوری ہے آگے نہیں نکاتا تھا اور ہیبت ہے اس سہ دری میں بھی لوگوں کو جانے کی ہمت نہ ہوتی ۔ زکریا کی چار پائی ججرہ شریف کے درواز ہے کے باکل متصل چونکہ حکمارہ تی تھی اس لیے مجھے اس خفیف جہر کی آواز سفنے کی بہت کثر ت سے نوبت آتی ، اس تخلیہ کا بہت اہتمام ہوتا تھا تخلیہ ہے باہر آنے کے وقت پراتنا جلال اورانوار کا زور ہوتا تھا کہ چہرہ مبارک پر نگاہ ڈالنی مشکل ہوتی تھی اور تھوڑی دیر تک حضرت نور اللہ مرقدہ پر بھی پچھ استغراقی کیفیت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ خادم خاص بھائی الطاف کو بھی نہ پہچانے فرماتے تو کون ہے ۔ اس منظر کو اس ناکارہ نے بھی بہت دیکھا۔ میں تو تجرہ کے کیواڑ کھلنے کے وقت اپنی چار پائی سے اٹھ کر باہر آجا تا تھا، مگر چند منٹ بعد چائے اور اخبار آجاتے اور راؤفضل الرحمٰن صاحب اخبار کی خاص خاص خاص خاص خاص خاص خاص خاص خاروں پر سُر خیاں لگا کرلاتے اور سناتے اور خصوصی ڈاک بھی سنائی جاتی ، عصر تک کی خاص خاص خاری رہتا۔

مولا ناعلی میاں رائے پور کے نظام الاوقات کے عنوان کے تحت تحریفر ماتے ہیں کہ حضرت اقدس رائے پوری کے بجاہدات بغیر رمضان کے بھی ابتداء زمانہ میں بہت بخت گزرے ہیں متفرق احوال وقناً فو قناً میری آپ بہت بخت گزرے ہیں متفرق احوال وقناً فو قناً میری آپ بہتی میں جے کشکول کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ چلتے پھرتے وقناً فو قنا اکابر کا جوواقعہ یادآیا" لقد کان فی قصصهم عبر ہ لا ولی الألباب "(سورہ یوسف) لکھوا تار ہا کہ اول تو اہل اللہ کے قصے نزول رحمت کا بھی سبب ہیں اور مجھے بچپین ہی سے اپنا اکابر کے قصول میں بہت لطف آیا۔

میں بہت لطف آیا۔ علی میاں حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر صاحب نوراللّٰہ مرقدۂ کے مجاہدات میں تحریر فرماتے ہیں ،

ں جیاں سرت وہ ما میں آپ نے اس عالی ہمتی جفاکشی اور مجاہدہ سے کام لیا جس کے واقعات اب صرف اولیاء متقد میں آپ نے اس عالی ہمتی جفاکشی اور مجاہدہ سے کام لیا جس کے واقعات اب صرف اولیاء متقد مین کے تذکر وں اور تاریخوں میں ملتے ہیں اور جوانہیں لوگوں کا حصہ ہے جن کی استعدا واور جو ہر نہایت عالی عزم وارا دہ نہایت قوی اور طلب نہایت صادق ہوتی ہے جن کے خمیر میں روز اول سے عشق کا مادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کو انہیں اس راہ کے اعلیٰ ترین مقامات اور کمالات تک پہنچا کران سے ہدایت اور تربیت خلق کا کام لینا ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ میں رائے پور پہنچ کر سارا دن باغ میں پھرتا رہا کہ میں کسی درخت کے چا کھا کرگزارا کرسکتا ہوں۔ آپ نے بعض اوقات کسی درخت کا نام بھی لیا کہ اس کونتخب کیا تھا،

مجھی آپ کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شہتوت کے بیتے کھائے ہے۔ فرماتے سے کہ المحد للہ اس کی بہت کم نوبت آئی، کیونکہ حضرت نے اپنے خادم میاں جی معزز الدین سے فرمادیا تھا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا خیال رکھنا، رائے پورکا وہ دور بڑے مجاہدے اور جھاکشی کا تھا اور بیسب ان لوگوں کی تحمیل حال کے لیے تھا جن کی ترقی اور پختگی اللہ تعالی کومنظور تھی انگر کی روثی اور پختگی اللہ تعالی کومنظور تھی انگر کی روثی اتنی موثی اور پختگی اور پختگی اللہ تعالی کومنظور تھی کہ نیز بیانی یا چا چھے کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ (چونکہ رائے پورخالقاہ میں بنجا بی حضرات کی کثر سے تھی ان کے معدے اچھے تھے اور قوی ہوتے تھے۔ ان کے لیے میں بنجا بی حضرات کی کثر سے تھی ان کے معدے اچھے تھے اور قوی ہوتے تھے۔ ان کے لیے حیاتے ہے تھے اور قوی ہوتے تھے۔ ان کے لیے میں جھاچھے کے ایک بیالہ کے ساتھ آیک روثی ۔ سیکھا لینے میں کوئی اشکال نہیں تھا)۔

مولانا محر منظور صاحب نعمانی نے خود حضرت کے حوالے سے لکھا ہے۔ فرماتے تھے کہ مسلسل دس سال ایسے گزرے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو طالبین کی حیثیت سے خانقاہ میں رہتے تھے ایک دن میں صرف ایک روٹی مکئی کی ملتی تھی اور وہ در میان سے بالکل کچی ہوتی تھی جو صاحب پکانے والے تھے انہیں اس سے کوئی دلچی نہیں تھی کہ روٹی سکی یانہیں سکی سالن یا دال ترکاری کا کوئی سوال ہی نہیں اس سے کوئی دلچی نہیں تھی کہ روٹی سکی یانہیں سکی سالن یا دال ترکاری کا کوئی سوال ہی نہ تھا، گاؤں سے کسی دن چھا چھ آ جاتی تو کھانے پینے کے لحاظ سے ہم خانقاہ والوں کے لیے گویا وہ عید کا دن ہوتا۔

فرماتے تھے اس علاقہ (یوپی) کے ہمارے ساتھی تو وہی ایک روٹی آ دھی آ دھی کر کے دونوں وقت گھاتے تھے،لیکن میں پنجاب کا رہنے والا تھا، اس لیے ایک ہی وقت میں کھالیتا تھا اور دوسر نے وقت بس اللہ کا نام،فرمایا کہ سوتھی روٹی کھانے کی وجہ سے میرے پبیٹ میں در در ہنے لگا اور گڑ گڑا ہٹ ہوتی تھی۔خیال آیا کہ حضرت سے عرض کروں گا خادم سے فرمادیا جائے کہ روٹی اچھی طرح سینک لیا کرے پھر خیال آیا کہ اگر حضرت نے فر مایا کہ مولوی صاحب! جہاں کی ہوئی روٹی ملتی ہو وہاں چلے جاؤ تو پھر کیا ہوگا۔خود بخو د دل میں خیال آیا تو سونٹھ پیس کر استعال کی۔ استعال کے بعد جب ایک مرتبہ استنجاء کیا تو ایک بڑا ساجو نگ جیسا کیڑا افکا ۔میراخیال ہوا کہ شاید آئی مگر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سونٹھ آنت باہر آگئی مگر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سونٹھ کی ایسی ہی خاصیت ہے۔

حفرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شفقا اپ دستر خوان پر جب بھی حفرت شخ الہندیا حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب سہار نپوری نوراللہ مرقد ہماتشریف لاتے تو بلاتے کہ تم بھی کھانا کھالو۔ میں اپ وقت ہر جو بچھ مجھے باسی مل جاتا تھا کھالیتا تھا اور حتی سے معذرت کرتا تھا۔ حضرت شدت سے اصرار کرتے اور فرماتے کہ مولانا میں آپ کے نفع کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت کی تعمیل ارشاد میں ان حضرات کے ساتھ بیٹھ کر بچھ کھالیتا۔ اسی طرح جب جائے گی بتی نئے جاتی میں اس کو کھالیتا جو گڑر کھے رکھے رکھے پرانا اور خراب ہوجاتا اس کا شربت پکا کراس کا شیرا جائے میں ڈال کراس سے روٹی کھالیتا تا کہ جلدی لیٹ جاؤں اور حضرت کے اٹھنے سے پہلے ایک بجے حاضر ہوجاؤں۔

ر ہائش کے لیے حافظ بوسف علی صاحب کے چھپر میں جہاں ان کی گھوڑی بندھتی تھی ، ان کی اجازت ہے ایک طرف صاف کر کے اس پرا پنابستر لگا دیا۔ (از زکریا حافظ بوسف علی صاحب اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے زمانہ میں قرآن پاک کے محتب کے حافظ تھے ، بہت ہی بزرگ تھے ، بہت ہی صاحب کرامت تھے ، میں نے بھی زیارت کی ہے بلکہ مرحوم بہت ہی شفقت فر مایا کرتے تھے گرٹائگوں ہے بالکل معذور تھے۔ استنجاء وغیرہ نماز کے لیے تو کوئی شاگر دکمر پر بٹھا کر لے جاتا ، لیکن قرب و جوار کے دیبات میں بھی جانا ہوتا تو اس گھوڑی پر تشریف لے جایا کرتے تھے )۔

علی میاں لکھتے ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ایک کوڑے کرکٹ کی ڈھیر پر ایک پھٹا ہوا کمبل ملاتھا اس کو دھوکر وہاں بچھا دیا اس کو اتنی تہیں دیں کہ اس کے بوراخ بند ہوگئے چودہ سال تک یہی بستر رہا یہی جائے نماز ، خانقاہ میں اس وقت ایک ہی لاٹین تھی وہ حضرت کے جمرہ میں رہتی ، دوسری لاٹین تھی ہی نہیں رائے پور میں سانپوں اور بچھوؤں اور حشرات الارض کی کشرت ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے ایک ٹوٹا ہوا بانس اٹھا لیا وقا فو قنا اس کو بجاتا رہتا تھا کہ کوئی کیڑایا سانپ نہ آئے الحمد للہ کہ سوائے ایک مرتبہ کے ایک تھنگھچ رہ آیا بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد علی میاں نے حضرت نوراللہ مرقد ہ کا لحاف والا قصہ لکھا کہ سردی میں کوئی کیڑا اسردی سے بچاؤ کا نہیں تھا، اسے معرب کے کیواڑ کھلے رہتے ہم جمام کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تا ہے رہتے۔ بھاؤ کا نہیں تھا، اسے معرب کے کیواڑ کھلے رہتے ہم جمام کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تا ہے رہتے۔

اس کومیں تفصیل ہے آپ بیتی نمبر میں اپنے بچوں کی شادی کے سلسلہ میں مفصل کھوا چکا ہوں اور حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے بہت ہے مجاہدات کے قصے آپ بیتی نمبر امیں بھی گزر چکے ہیں، حضرت کا بار بار ارشادتھا کہ طالب علموں کی اسٹرائیک کے ہنگا موں کے ذمہ اہل مدارس ہیں، دونوں وقت کی پکائی مل جاتی ہے، خالی بیٹھے لغویات ہی سوجھتی ہیں۔ ہمیں اپنی طالب علمی کے ذمانے میں اسباق فارغ ہونے کے بعد روٹی پکانے کا فکر ہوتا تھا، جلدی جلدی کچی کی کھا کر دوسرے سبق کا وقت ہی ہیں آتا تھا۔

اس کے بعدعلی میاں لکھتے ہیں کہ ذکر میں شدت سے انہاک تھارات میں بہت کم سونے کی نوبت آتی ،فرماتے تھے کہ نزلہ کے زور کی وجہ ہے ایک رومال رکھ لیتا اور ذکر شروع کرتا ، رطوبت کی وجہ سے وہ تر ہوجا تا۔ (سوائح حضرت رائے پوری بص ۲۴)

ایک دفعہ حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب نوراللہ مرقدہ ٔ حضرت تھانوی کے یہاں حاضر ہوئے تو حضرت حکیم الامت نے فر مایا کہ میں تو رائے پور حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے یا نہیں حضرت رائے پوری نے عرض کیا، حضرت! میں آپ کو کیا یا دہتا، میری وہاں کوئی حشیت اور امتیاز نہیں تھا، شاید آپ کو یا دہو کہ حضرت کی خدمت میں ایک خادم بار بار آتا تھا، بدن پر ایک کمری ہوتی تھی اور تہبند باند ھے ہوئے ، فر مایا ہاں کچھ یا دتو آتا ہے عرض کیا کہ میں وہی ہوں۔

(سوائح حضرت رائے پوری: ص ۲۹)

www.besturdubooks.wordpress.com

فصل نمبره

# قرآن وحديث پراعماد

صحابہ کرام میں اور ہم لوگوں میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد پریفین اعتا داییا کلی اور قلبی تھا کہ اس میں ان کوکوئی تر در نہیں رہتا تھا اور ہم لوگوں کا اعتقاد زبانی ہے لبی نہیں ، لیکن میں نے اپ اکابر میں اس اعتاد کوعلی وجہ الاتم پایا۔ ان حضرات کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ڈرایا یا منع کیا ، اس سے خوف اور پچنا ایساطیعی بن گیا تھا۔ جیسا ہم لوگوں کوسانپ بچھو سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن پاک اور اصادیث کے ارشادات الیے قطعی تھے کہ ان میں کوئی عقلی نہیں طبعی بھی تردد نہ رہتا تھا۔ اللہ تعالی اس دولت کا کوئی شمہ اس سیدکار کو بھی نصیب فرماد ہے۔

## چیاجان کے اعتماد کی پختگی کی ایک مثال

(الف) .....سہار نبور کے ایک دوست نے میرے پچا جان نوراللہ مرقدہ کو ایک جوابی لفافہ لکھا۔ جس میں اپنے کی عزیز کے لیے جو مایوی کی حالت میں تھے، تعویذ منگایا ور پچا جان نے لفافہ پر سے ان کا نام کاٹ کرمیرا نام کھا اور لکھا کہ فلاں صاحب نے تعویذ منگایا ہے ان سے کہدو کہ میں شبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد مجد نے نکوں تو مجھے دم کر الیا کریں اور مجھے ایک دعاء سے بھی نہ نہ تا اول و آخر و دو شریف پڑھ کر اس پر دم کر دیا کرواور یہ بھی لکھا کہ جواس دعاء سے اچھانہ ہواس کا مرنا ہی اچھا ہے۔ میں نے ان صاحب کو بُلا کر خطاتو ان کوئیس دکھلایا کہ دعاء سے اچھانہ ہواس کا مرنا ہی اچھا ہے۔ میں نے ان صاحب کو بُلا کر خطاتو ان کوئیس دکھلایا کہ آخری جملہ مجھے بھی چھور ہا تھا، میں نے بچا جان کی ارشاد فرمودہ دعاء پڑھنی شروع کی اور وہ تین چاردن میں اچھے ہوگئے ، یہ پچا جان نوراللہ مرقدہ کے قوت اعتقاد کی بات تھی ، یہ قصہ آپ مین نمبر میں میں ایو بھی آئر رچکے ہیں۔ میں بھی گزر چکا ہے، پچا جان کے حالات میں اور بھی اس نوع کے متفرق واقعات گزر پچکے ہیں۔ میں بھی بھی گزر ایا نہیں ، ہمارے مدرسہ کے ابتدائی محسنوں میں بلکہ اگر ابتدائی بانیوں میں کہا جائے کہیں سے گزرایا نہیں ، ہمارے مدرسہ کے ابتدائی محسنوں میں بلکہ اگر ابتدائی بانیوں میں کہا جائے تو کے کی نہ ہوگا۔

### حافظ فضل کے مکان پر چوروں کے آنے کا واقعہ:

ایک بزرگ تھے جن کا نام حافظ فضل حق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھا،ان کے دوصا جزادے الحاج حبیب احمد صاحب میرے حضرت قدس سرۂ اور میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق رکھنے والے تھے۔ان کا ذکر آپ بیتی میں بھی کئی جگہ گزر چکا ہوگا، میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقع پران کواپنے قبرستان میں وفن کرنے میں ان ہی کا زور تھا، میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیاری میں ان کا بیسوال بھی گزر چکا کہ آپ حضرت مہار نپوری کو لینے کے لیے جمبئی جا میں گئی جا دبلی اور میرے والدصاحب کا بیہ جواب کہ میں تو پڑے پڑے زیارت کرلوں گا وغیرہ وغیرہ، کئی قصے گزر چکے اور ان کے دوسرے صاحبزادے پڑے پڑے نیارت کرلوں گا وغیرہ وغیرہ، کئی قصے گزر چکے اور ان کے دوسرے صاحبزادے صاحبزادے باخضوص میرے ابتدائی دور میں قرضہ کے حافظ زندہ حسن صاحب کا ذکر بھی گئی جگہ آیا ہے۔ حافظ فضل حق صاحب ان دونوں کے والد سے اور میرے حضرت کے استاذ شخ المشائخ حضرت مولا نامجم مظہر صاحب نور اللہ مرفدہ کی کوشن اور میرے حضرت کے استاذ شخ المشائخ حضرت مولا نامجم مظہر صاحب نور اللہ مرفدہ کے استاذ شخ المشائخ حضرت مولا نامجم مظہر صاحب قدر سرگ کی کوشن مولا نامجم مظہر صاحب قدر سرؤ کی خدمت میں ہروقت حاضر رہتے۔گرمی میں کشرت سے پکھا مولا نامجم مظہر صاحب قدر سرؤ کی خدمت میں ہروقت حاضر رہتے۔گرمی میں کشرت سے پکھا مولا نامجم مظہر صاحب قدر سرؤ کی خدمت میں ہروقت حاضر رہتے۔گرمی میں کشرت سے پکھا مولا نامجم مظہر صاحب قدر سرو ہوں۔

ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا محر مظہر صاحب نور اللہ مرقدۂ ہے میج کو بیہ عرض کیا کہ حضرت جی رات تو اللہ کے فضل ہے اللہ کا غضب ہوگیا۔ حضرت قدس سرۂ بھی یہ فقرہ س کرہنس پڑے اور دریافت کیا کہ حافظ جی اللہ کا غضب ہوگیا۔ حضرت جی رات میں سور ہا تھا اور مکان میں اکیلا ہی تھا۔ میری جو آ کھ کھی، میں نے دیکھا کہ تین حضرت جی رات میں سور ہا تھا اور مکان میں اکیلا ہی تھا۔ میری جو آ کھ کھی، میں نے دیکھا کہ تین چار آ دمی میرے کو شھے کے کیواڑوں کو چھٹ رہے ہیں۔ میں نے ان سے بیٹھ کر پوچھا کے ابتم چور ہو۔ کہنے گئے، ہاں ہم چور ہیں۔ میں نے کہا سنو، میں شہر کے رؤسامیں شار ہوں اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے پاس ہا ور وہ سارا کا سارا ای کوشی میں ہے اور یہ تالہ جو اس کولگ رہا ہے چھ خزانہ بھی میرے پاس ہا ور وہ سارا کا سارا ای کوشی میں ہا اور یہ تالہ جو اس کولگ رہا ہے چھ اس تا لے کوشو نکتے رہویے و نے کا نہیں۔ میں نے حضرت جی! (مولانا محمد مظہر صاحب) سے ت رکھا ہے کہ جس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوۃ دے دی جائے وہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے۔ میں نے اس مال کی خور ہوں کے وہ اس میں جو اس کی در حال کا مواد کی جائے وہ وہ اللہ کی حفاظ کی سے میں نے دیں ہو کے اس میں نے اس میں کو اس کی در حال کیا ہو کی جائے وہ وہ اللہ کی حفاظ کی سے میں ہو کیا تا ہو کو اس کی در حال کیا ہو کیا کی در کیا ہو کو اس کی در کو اس کی در کو بی جائے وہ کو سے کی جو کیا ہو کی جائے کی در کی جائے کی کو در کی جائے کو کو کی جائے کو کو کی جائے کو کی جائے کو کیا ہو کی جائے کی در کی جائے کی در کیا گور کی جائے کی در کی جائے کی کو کی جائے کی در کو کی جائے کی در کی جائے کی کو کی کو کی کو کو کی جائے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور

زکوۃ جنتی واجب ہے اس سے زیادہ وے رکھی ہے۔ اس لیے مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے۔ حضرت جی اللہ کے فضل سے میں تو یہ کہہ کرسوگیا۔
میں پچھلے کواٹھا تو وہ لیٹ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ارے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دس بارہ اور بلالا و یہ تالہ اللہ کے فضل سے ٹوٹے کا نہیں۔ حضرت جی یہ کہہ کر میں تو اللہ کے فضل سے نماز میں لگ گیا اور جب اذان ہوگئ تو میں ان سے یہ کہہ کر کہ میں نماز کو جارہا ہوں تم اس کو لیٹے رہو۔ پھر حضرت جی اللہ کے فضل سے وہ سب بھاگ گئے۔ فقط

یہ وہی تو کل اور اعتاد علی اللہ کی بات ہے ہم نااہلوں کے گھر میں اگر ایک چور کا بھی شبہ ہوجائے تو چار پائی پر لیٹنا مشکل ہوجائے۔ گراس کے ساتھ ہی پیضر وری ہے جیسا کہ میں شاکل تر ندی کے ترجہ میں کئی احادیث کے ذیل میں اس فتم کے مضمون کو لکھ چکا ہوں کہ جب تک تو کل اور اعتاد کا پیدرجہ حاصل نہ ہو، اس وقت بیان اعتاد والوں کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں بھی اور اس ناکارہ نے اپنے رسالہ فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندہ کی تحریک پر گھر کا سارا مال لا کر سامنے رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش سے قبول فر مالیا اور ایک موقع پر ایک اعرابی نے سامنے رکھ دیا اور حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ جھے ایک جگہ سے حاصل ایک سونے کا ڈلہ حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ جھے ایک جگہ سے حاصل صاحب نے دوسری طرف حاضر ہو کرعرض کیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ہمنے چھر لیا، ان صاحب نے دوسری طرف حاضر ہو کرعرض کیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی کا عراض کر لیا اور سے بھی کا کہ اگر اس کولگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ تو کل علی اللہ اور اللہ پر اعتاد پیدا کرنے کی تو بڑی ضرور ت ہے اور اگر یہ پیدا ہوجائے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح ہے ، مگر جب تک یہ پیدا نہ ہواس وقت تک عمل کرنا ایسا ہے جیسے کہ کوا چلا ہیں کی عیال اپنی بھی بھول گیا۔

# پیلومیں انگریز کی کوٹھی کا واقعہ

(ج) .....میں نے اپنے بحیبی میں اپنے والدصاحب سے اور دوسر بے لوگوں سے بھی یہ قصہ سنا ہے کہ ضلع سہانیور میں بہت ہے آ گے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں ۔من جملہ ان کے پیلو میں بھی جہاں اعلیٰ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدۂ کا وصال ہوا آور اس کے قرب و جوار میں بہت ی کوٹھیاں کاروباری تھیں، جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کا م کیا کرتے تھے اور وہ انگریز دبلی ،کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کے کام کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کے

طور پرآ کراینے کا روبارکود مکھ جاتے تھے۔

ایک مرتبہ اس جنگل میں آگ گی جو بھی بھی مختلف وجوہ سے گئی رہتی تھی اور وہاں کے باغات، جنگلات کوجلادی تی تھی۔ایک دفعد اس جنگل میں آگ گی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں۔ ایک کوٹھی کا ملازم اپنے اگر بیز آقا کے پاس دہلی بھا گا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ حضور سب کی کوٹھیاں جل گئیں اور آپ کی کوٹھی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھلکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے مال کوکوئی نقصان نہیں بہنچ سکتا۔ وہ ملازم جواب وہی کے خوف کے مارے بھا گا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ جمیں خبر تک نہیں گی۔ وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کوئی کرواپس مال کوکوئی نقصان نہیں جب کوٹھیاں جل چکی تھیں گر انگریز کی کوٹھی باتی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی اس کوٹھی باتی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی ایک تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی ایک تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی تھیں گر انگریز کی کوٹھی باتی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی ایک تو کا آگے آگے گا۔

طور پرآ کراپنے کاروبارکود مکھ جاتے تھے۔

ایک مرتبہ اس جنگل میں آگ گئی جو بھی بھی مختلف وجوہ سے گئی رہتی تھی اور وہاں کے باغات، جنگلات کوجلادی تی تھی۔ایک دفعہ اس جنگل میں آگ گئی اور قریب قریب ساری کوشمیاں جل گئی۔ ایک کوشمی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہوا گیا اور جاکر واقعہ سنایا کہ حضور سب کی کوشمیاں جل گئیں اور آپ کی کوشمی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوشمی نہیں جلی اور بے فکر لکھتارہا۔ ملازم نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوشمی نہیں جبی تھا گا ہوا گیا تھا کہ جب تیسری دفعہ کہا تو او انگریز نے کہا میں مسلمانوں کے طریقہ پرزکوۃ اداکرتا ہوں، اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں چہنچ سکتا۔ وہ ملازم جواب وہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ جمیں خبرتک نہیں کی۔ وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کوئی کو ایس کو ایس کے کہ جمیں خبرتک نہیں کی۔ وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کوئی کو ایس کو انہیں تا گیا۔ آگر دیکھی باتی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی تھیں مگر انگریز کی کوشمی باتی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی ایس کوئی بی تی تھی۔ رنجیت سکھ کا بھی

(د) .....الله کی شان! کہ اسلامی احکام رعمل کرتے غیر مسلم تو فائدہ اٹھا ئیں اورہم لوگ زکوۃ ادانہ کرکے اپنے مالوں کو نقصان پہنچا ئیں۔ کہیں چوری ہوجائے، کہیں ڈاکہ پڑجائے، کہیں کوئی اور آفت مسلط ہوجائے۔ فضائل صدقات کے مضامین بہت کرت ہے گزر چے، جود کھنا چاہے تفاصل وہاں و کھے لے۔ زکوۃ کے اداکر نے کے فضائل اور زکوۃ ادانہ کرنے کی وعیدیں کرت سے اس میں بذکور ہیں۔ مجھے بھی بہت کرت سے ایسے لوگوں کے حالات سننے کی نوبت آئی کہ زکوۃ تی معمولی رقم اداکر نے میں کوتاہی کی وجہ سے بڑے بڑے نیکس بڑی بڑی چور یاں بھگنتی زکوۃ کی معمولی رقم اداکر نے میں کوتاہی کی وجہ سے بڑے بڑے کی واجب سے زیادہ اداکر دیں تو کتنا واب ہو۔ اس کے بالمقابل جبری نقصان سے تفاظت بھی رہے اور زکوۃ ادانہ کرنے کا وبال مستقل رہے گا۔ فضائل صدقات میں اس قتم کی حدیثیں بہت کرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں مضورا قدس سلی اللہ علیہ وہ کی کی ارشاد قل کیا گیا ہے کہ جو مال کی جنگل میں یا دریا میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوۃ کے دو کئے سے ضائع ہوتا ہے۔ یہ مضمون غیر متعلق ہے گر بہت اہم ہے، خضورا قدس کی ادانہ کرنے سے خوجانی اور مالی مصائب آتے ہیں وہ فضائل صدقات اول اور میر سے مالی عرب کا موائل مصائب آتے ہیں وہ فضائل صدقات اول اور میر سے حالی اس مقال کی بڑھی رہے ہیں۔ ان میں دیکھنا چاہے ہو کوئی دیکھے ہیں۔ ان میں دیکھنا چاہے ہو کوئی دیکھے ہیں۔ ان میں دیکھنا چاہے ہی کوئی دیکھے ہیں۔ اس وقت تواعتا دیل اللہ والد کو واقعات کھوانا شروع کے تھے۔ علی کی رسول کے ارشادات پراعتا دہو۔ اس وقت تواعتا دیلی اللہ وقت اواقعات کھوانا شروع کے تھے۔

(ر) ..... الرائ الم الدین میں محبول تھے اور دہلی کا راستہ بالکل بند ہو چکا تھا اور راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا جہال کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ آپ بیتی نمبرہ میں بابوایاز صاحب کا ایک مفصل قصہ کھوا چہال کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ آپ بیتی نمبرہ میں بابوایاز صاحب کا ایک مفصل قصہ کھوا چکا ہوں کہ وہ اس حالت میں بھی بھی بھی بھی بھی راشن لینے کے لیے سبزی منڈی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سبزی منڈی میں چند سکھول نے انہیں و کھ کر بہت گھورا اور جب وہ نظام الدین آنے گئو تھا۔ ان کے ساتھ تین سکھ تھے اور آپس میں وہ لوگ کہنے گئے کہ یہ مسلمان جارہا ہے۔ انہوں نے نہایت جرائت سے کہا کہم تین ہو، تمیں بھی ہوتب بھی مارنہیں سکتے۔ ان کی جرائت پرسب جران رہ گئے۔ میں نے ان سے پوچھابابو جی کیابات تھی ؟ انہوں نے کہا کہ تو نے بہی تو ایک دعاء بتائی تھی کہ ''المد لُھُم وَ اَنَّا فَحُعَلُک فِی فُرُ وُرِ ہِم وَ نَعُورُ ذُہ بِکَ مِنْ شُرُورُ وِهِم '' پڑھ کر چلے جایا کرو۔ مجھے یہن کر بہت ہی غیرت آئی۔ مفصل قصہ تو و ہاں گزر چکا ہے، یہاں تو صرف حدیث پاک کی دعاء براعتاد ظاہر کرنا ہے۔ اب تک بھی جب بیقصہ یاد آجا تا ہے تو بڑی غیرت آئی ہے کہ جس نے بٹلایااس کی تو ہمت ہے نہیں۔ اس نابکار کے ساتھ تو کئی واقعات دوستوں کی اس می کیش آئے بیل کی تو ہمت ہے نہیں۔ اس نابکار کے ساتھ تو کئی واقعات دوستوں کے ای قسم کے پیش آئے بیل کی تو ہمت ہے نہیں۔ اس نابکار کے ساتھ تو کئی واقعات دوستوں کے ای قسم کے پیش آئے بھی بہن ، جس پر بہت ہی شرم آتی ہے کہ میری بتلائی ہوئی چیز وں پرلوگوں نے اعتقاد اور حسن ظن سے ممل کیا اور اس کے شمرات خوب پائے۔

#### شاه عبدالقا درصاحب كاواقعه

 ببیل اختال عرض کرتا ہوں کہ کاملین میں آیک درجہ ہے" ابوالوقت' کہ وہ جس وقت جس جُلی کو چاہیں ایک درجہ ہے" ابوالوقت' کہ وہ جس وقت جس جُلی کو چاہیں ایک اسمعت عن مرشدی رحمہ اللہ تعالیٰ پس عجب نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس وقت اپنے پر جبار کی جُلی کو وار دکیا ہوا ور اس کی مظہریت کی حیثیت سے اس کو قوجہ سے دفع فرما دیا ہو۔

اس کو توجہ سے دفع فرما دیا ہو۔

(ارواح ثلاثہ: ص ۵۲)

#### میاں جی محمدی صاحب کا واقعہ

ارواح ثلاثه میں لکھا ہے کہ میاں جی محمدی صاحب کے صاحبزاد ہے تھے اوراطباء نے جواب دے دیا تھا۔ ان کے والدین کواس وجہ سے تشویش تھی۔ انفاق سے میاں جی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ مولوی اساعیل صاحب مجد کے بیج کے درمیں وعظ فر مارہ ہیں اور میں مجد کے اندر ہوں اور میر سے پاس عبدالعزیز ببیٹھا ہے۔ انفاق سے اسے پیشاب کی ضرورت ہوئی اور میں اسے پیشاب کرانے لے چلا آ دمیوں کی کثرت کی وجہ سے اور طرف راستہ نہ تھا اور مولوی اساعیل صاحب کے طرف کے گیا۔ اساعیل صاحب کی طرف لے گیا۔ اساعیل صاحب کی طرف لے گیا۔ جب عبدالعزیز مولوی اساعیل صاحب کے سامنے سے گزراتو انہوں نے تین مرتبہ ' یا شافی'' پڑھ کردم کردیا۔ اس خواب کے بعد جب آ تکھ کھی تو انہوں نے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ عبدالعزیز اچھا ہوگیا۔ اطباء غلط کہتے ہیں کہ بید نہ بچگا میں نے اس وقت ایسا خواب دیکھا ہے۔ ضبح ہوئی تو انہوں عبدالعزیز بالکل تندرست تھے۔ میں کہ بید نہ بچگا میں نے اس وقت ایسا خواب دیکھا ہے۔ ضبح ہوئی تو میاں عبدالعزیز بالکل تندرست تھے۔

(ش) .....ارواح ثلاثہ میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ جس کی روایت حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے بھی نقل کی ہے کہ بڑے میاں (شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) اور چھوٹے میاں (شاہ محمہ یعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ) دونوں بھائی جب مکہ حرم شریف میں داخل ہوتے تو دروازہ پر جوتے چھوڑ جاتے مگر باو جوداس کے وہاں جوتے کا محفوظ رہنا نہایت مشکل ہے اور سینہ کے سامنے سے اور سرکے سامنے سے خاص حرم کے اندر سے جوتا اللہ جاتا بھی چوری نہیں ہوا۔ یہ واقعہ و کھے کرلوگ متعجب ہوتے اور ان حضرات سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا جوتا چوری نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے کہ جب ہم جوتا اتارتے ہیں تو چور کے لیے اس کو طلال کر جاتے ہیں اور چور کی قسمت میں طلال مال نہیں ، اس لیے وہ انہیں نہیں لیے سکتا۔ میر شاہ خان نے کہا کہ جب میں نے یہ قصہ مولا نامحمود حسن صاحب (شخ الہند) سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاصل میں تعلیم تھی۔ حضرت شاہ عبدالقا درصاحب کی جب شاہ صاحب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاصل میں تعلیم تھی۔ حضرت شاہ عبدالقا درصاحب کی جب شاہ صاحب کے زمانہ میں اگری ( د ، بلی ) مجد میں جوتے چوری جانے گئو تو شاہ صاحب نے لوگوں سے فرمایا کے زمانہ میں اگری ( د ، بلی ) مجد میں جوتے چوری جانے گئو تشاہ صاحب نے لوگوں سے فرمایا

کہتم اپنے جوتے چوروں کے لیے حلال کر دیا کرو۔ پھروہ انہیں نہیں لیں گے۔

(اروح ثلاثه: ص١٠٣)

(ص) ......اروح ثلاثہ میں ایک اور واقعہ کھا ہے کہ تحصیل سکندر آباد میں ایک گاؤں ہے جسن پور بہت بڑا گاؤں ہے۔ ایک وقت میں وہ شاہ اسحاق صاحب اور شاہ یعقوب صاحب کا تھا۔ مولا نا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب اور شاہ یعقوب صاحب نہایت تھی تھے اور اکثر شکی کی وجہ ہے کچھ ملول ہے رہتے تھے، لیکن ایک روز میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی نہایت ہشاش بشاش بین اور خوشی میں اور ھرسے اُدھر آتے جاتے اور کتابیں بہاں سے وہاں اور وہاں سے بہاں رکھتے اور خوشی کے لہجہ میں آپس میں با تیں کررہ ہیں۔ میں بید کھ کر سمجھا کہ شاید آج کوئی بڑی رقم ہندوستان ہے آئی ہے۔ (کہ ہر دوا کا براس وقت مکہ کرمہ میں کہ سے بیاس قدر خوش ہیں۔ یہ چھے کہ ہمت نہ ہوئی۔ چھوٹے میاں (شاہ یعقوب صاحب (شاہ اسحاق صاحب) سے تو بیہ چھے کی ہمت نہ ہوئی۔ چھوٹے میاں (شاہ یعقوب صاحب) سے تو بیہ چھے کی ہمت نہ ہوئی۔ چھوٹے میاں (شاہ یعقوب صاحب) ہے تو بیہ ہے خوش نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے سجبا بہجہ صاحب میں فرمایا کہ تمارا گاؤں حسن پورضبط ہوگیا، بیخوشی اس کی ہے تک وہ تھا ہم کو خدا پر پورا تو کل نہ تھا اور اب صرف خدا پر بھر وسردہ گیا ہے۔ اس کی ہے تک وہ تھا ہم کو خدا پر پورا تو کل نہ تھا اور اب صرف خدا پر بھر وسردہ گیا ہے۔ (اروح ثلاثہ: صاحب) دور تا تا تہ بھوٹی میں نے کہا کہ بین ہورا تو کل نہ تھا اور اب صرف خدا پر بھر وسردہ گیا ہے۔ (اروح ثلاثہ: صاحب)

(ط) .....حضرت نانونوی نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گنگوہ حاضر ہوا تو حضرت کی سہ دری میں ایک کورابندھنارکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کواٹھا کر کنویں سے پانی کھینچااور اس میں بھر کر بیا تو پانی کڑوا پایا۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور بیقصہ بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کنویں کا یانی تو کڑوا نہیں ہے میٹھا ہے۔ میں نے وہ کورابدھنا پیش کیا۔ حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدستور تلخ تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کور کھ دو۔ نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قدر جس سے ہوسکے پڑھوا ور حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں حضرت نے دعاء کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ دعاء کیا۔ بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی بیا تو شیریں تھا۔ اس وقت متجد میں کئی نہی جبی جتے نمازی تھے سب نے چکھا تو کسی قشم کی تکی نہی۔ بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پرعذا بہور ہا تھا۔ الحمد للہ کی برکت سے عذا بقبر رفع ہوگیا۔

(ارواح ثلاثه: ص٥٠٥)

(ع)....ميرے داداصا حب نورالله مرقد ؤ كے زمانه ميں نظام الدين كى مسجد كا گھنٹہ چلتے چلتے

بند ہوگیا۔ گھڑی ساز کودکھایا گیا۔ اس نے گھنٹہ کودیوار ہی پرکھول کر دیکھااور کہا کہ اس میں تو لمبا کام ہے دوتین دن میں ہوسکے گا۔ داداصاحب نوراللہ مرقدۂ نے مسجد کے سب بچوں کو جمع کرکے فرمایا کہ بسم اللہ سمیت الحمد شریف سات دفعہ بھونک مارو۔ سب نے دم کیااور گھنٹہ خود بخو دیلنے لگا۔ بہت مشہور قصہ ہے۔

(ف) .....مولا نامحرمنظورصا حب نعمانی حضرت دہلوی کے ملفوظات میں تحریفر ماتے ہیں:

"ایک مرتبہ دہلی کے ایک تاجرایک تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کر کے سندھ سے واپس آئے
تھے۔ وہاں کے کام کی رپورٹ ان سے من کر حضرت نے فرمایا، دوستو! ہمارا بیکام (اصلاحی وتبلیغی جدو جبد) ایک طرح کا عمل تنجیر ہے۔ (یعنی جوکوئی اس کام میں گےگا اور اس کو اپنی وُھن بنالے گا۔ اللہ تعالی اس کے کام بنا تارہے گا)۔ 'مَن کان لللہ کان اللہ لھ' اگرتم اللہ کے کام میں گوگو تو زمین و آسان اور فضا کی ہوا میں تمہارے کام انجام دیں گی۔ تم اللہ کے کام میں گھر اور کو ویو تو زمین و آسان اور فضا کی ہوا میں تمہارے کام انجام دیں گی۔ تم اللہ کے کام میں گھر اور کاروبار میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی نفرت کر کے جواس کی نفرت ورحمت کی امید ندر کھے، وہ فاس اور بے نصیب ہے۔'' کی نفرت کر کے جواس کی نفرت ورحمت کی امید ندر کھے، وہ فاس اور بے نصیب ہے۔'' کی نفرت کر کے جواس کی نفرت ورحمت کی امید ندر کھے، وہ فاس اور بے نصیب ہے۔'' کی نفرت کر کے جواس کی نفرہ آپ نے ایسے انداز اور اسنے جوش سے کہا کہ حاضرین مجلس مرتب عرض کرتا ہے کہ آخری فقرہ آپ نے ایسے انداز اور اسنے جوش سے کہا کہ حاضرین مجلس کے دل ہل گئے۔

(ملفوظات حضرت دہلوی : صلاحی اللہ گئے۔ (ملفوظات حضرت دہلوی : صلاحی اللہ کار کے دول ہل گئے۔ (ملفوظات حضرت دہلوی : صلاحی اللہ کے۔

(ک) .....حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا ''میں نے دیو بند کے ایک انگریزی داں سے سنا ہے کہ ایک شخص کا مقدمہ ڈپٹی ظہیر عالم کے یہاں تھا۔ بیسہار نپور میں ڈپٹی تھے۔ وہ شخص حضرت حاجی محمہ عابد حسین صاحب کے پاس آیا کہ حاجی جی مجھے ایک تعویذ دے دو میر امقدمہ ظہیر عالم کے یہاں ہے، حاجی صاحب نے اس کوتعویذ دیا کہ اس کو پگڑی میں رکھ لینا جب بی عدالت میں اجلاس پیشی پر پہنچا، ڈپٹی صاحب نے بچھ سوال کیا تو اس نے کہا تھ ہر جا کیں دیو بندوالے حاجی صاحب کا تعویذ لایا ہوں وہ لے آئو ڈپٹی صاحب اس پر ہنے کیونکہ وہ عملیات کے معتقد ہی نہ تھے۔ جب وہ تعویذ لے آئو ڈپٹی صاحب سے کہا، اب پو چھے کیا پوچھے ہیں اور معتقد ہی نہ تھے۔ جب وہ تعویذ ہے آئو ڈپٹی صاحب سے کہا، اب پوچھے کیا پوچھے ہیں اور دکھ حاجی صاحب کا تعویذ بیر کھا ہے ( پگڑی دکھلائی )۔ ڈپٹی صاحب نے وہ مقدمہ قصداً بگاڑا۔ دکھ حاجی صاحب کی ضدمت دیوں جب نے معالم کی خدمت کی خدمت کی صاحب کی حدمت کے حاصرت تھانوی : ص

رنجيت سنكه كاواقعه

<sup>(</sup>ل)....حضرت تھانوی نے ارشا دفر مایا کہ رنجیت سنگھ کی حکایت مشہور ہے کہ دریاا تک پر پہنچا

تو آگے پار ہونے کا اس وقت سامان نہ تھا، (یعنی کشتی وغیرہ) اس نے ای طرح گھوڑا دریامیں ڈال دیا۔ کسی نے کہا کہ جناب بیا ٹک ہے۔ رنجیت سنگ نے فوراً کہا کہ جس کے دل میں اٹک اس کے لیےا ٹک۔ چونکہ اس کا بھروسہ کامل تھا پار ہوگیا۔ جب اہل باطل کے یقین میں بیاثر ہوتا ہاں جو تھین میں کیا کچھ ہوگا۔ اہل حق کے یقین میں کیا کچھ ہوگا۔

ای نوع کا ایک واقعہ انگزیز کی کوشی کا گزر چکا۔ حسن العزیز میں بھی رنجیت سنگھ کا واقعہ اس طرح ہے کہ مع فوج جار ہا تھا۔ درمیان میں دریائے اٹک پڑا، کشتی تھی نہیں لوگوں نے کہا کہ اٹک دریا ہے اس نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اٹک اس کے لیے اٹک ہے اور گھوڑ اڈ ال دیا۔ گھوڑ وں کے سے اس نے جواب دیا کہ بھی گا تک نہیں۔ ان کوخدا پراعتما دتھا خدانے پارا تاردیا۔

#### حضرت علاءبن الحضر مي كاواقعه

سیر کی کتابوں میں علاء بن الحضر می رضی الله عنه کا قصه مذکور ہے۔ '' حضرت خلیفه اول رضی الله عنه نے ان سے کہد دیا تھا که راسته میں تو قف مت کرنا۔ ایک موقع پر پہنچے کہ وہاں سمندر حاکل تھا۔ حالانکہ مطلب خلیفه کا بہتھا کہ آ رام کے لیے تو قف مت کرنا نه بیہ کہ سمندر ہو جب بھی تو قف نه کرنا۔ پس عبورع نم بالجزم کرلیا اور دعاء کی کہ موٹی علیہ السلام کوراستہ ملاتھا۔ ہم غلامان محم مسلی الله علیہ وسلم ہیں ، اے الله ہم کوراستہ ملے اور بسم الله کر کے گھوڑا ڈال دیا اور اُنز گئے۔''اب رہا بیشبہ کہ کفار کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے تو بات بہت کہ کفار کی دعاء بھی قبول ہو گئی ہے بہتو مسلم ہے اس طرح ان کا تو کل بھی مؤثر ہو سکتا ہے غرض جیسے دعاء قبول ہوتی ہے اس طرح تو کل بھی نافع ہو سکتا ہے۔ بلکہ کا فرکی بعض دعاء تو ایک قبول ہوئی ہیں کہ مسلم کی بھی بھی نہیں اور وہ دعاء ہے ابلیس کے 'انظر نے پی اور وہ دعاء ہے ابلیس کی 'انظر نے پی الی یو م یُدُعِشُون ''۔

# غیرمسلموں کو بھی تو کل نافع ہوتا ہے:

بات بیہ کو 'ان عند طن عبدی ہی ''انسان خداتعالیٰ کے ساتھ جیساظن کر لیتا ہے ای طرح پورافر مادیتے ہیں۔ بت پرستوں تک کی بھی حاجت پوری ہوتی ہے چونکدان کو حق تعالیٰ سے یہی گمان ہوتا ہے۔ (حسن العزیز ار۳ ص ۱۳۲)

## حضرت تقانوی کے تو کل پرایک غیرمسلم کا تاثر

ن) .....انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ خلافت کی شورش کے زمانہ کا قصہ ہے کہ یہاں پرایک شخص تھا۔ ہندوراجپوت پرانا آ دمی تھا۔ میں ضبح کو جنگل ہے آر ہاتھاوہ مل گیا۔ کہنے لگا کہ کچھ خبر ہے تمہارے لیے کیا کیا تجویزیں ہورہی ہیں، اکیلے مت پھرا کرو۔ میں نے کہا جس چیز کی تم کوخر ہے جھاواں کی بھی خبر ہے جس کی تم کوخبر ہے جھاوہ کیا؟ میں نے کہا کہ وہ بیٹ کہ بدون خدا کے حکم کے کسی سے پچھنہیں ہوسکتا، کہنے لگا پھر تو جہاں چا ہو پھر و منہیں پچھ جو تھم لیے کہا کہ وہ یہ کہ بدون خدا کے حکم کے کسی سے پچھنہیں ہوسکتا، کہنے لگا پھر تو جہاں چا ہو پھر و منہیں پچھ جو تھم لیعنی اندیشہیں۔ دیکھئے ایک ہندوکا خیال کہ خدا پر بھر وسہ رکھنے والے کا کوئی پچھنہیں بگاڑسکتا۔

(انفاس عيسلي: ٩٨٩)

...... & & & & & .....

## فصل نمبرا

# ا كابر كااپنى تنخوا ہوں كازا ئەسمجھنا

میں نے اپنے اکابرکا یہ معمول بہت ہی اہتمام سے ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی شخواہ کواپئی حیثیت سے زیادہ سمجھا۔حضرت اقد س سیدی ومرشدی حضرت سہار نپوری اور حضرت شخ الہند کے متعلق میں آپ بیتی میں کہیں کھوا چکا ہوں کہ میر بے حضرت کی شخواہ مظاہر علوم میں چالیس اور حضرت شخ الہندر حمہ اللہ تعالیٰ کی دارالعلوم دیو بند میں پچاس روپے تھی۔ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اور سر پرستان کی طرف سے ترتی تجویز ہوتی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ ہر ترتی سے انکار کردیا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت سے یہ بھی زیادہ ہے۔ دونوں مدرسوں میں جب بھی مدرس دوم کی شخواہ کے برابر پہنچ گئی تو ممبران نے یہ کہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں مدرس دوم کی شخواہ کے برابر پہنچ گئی تو ممبران نے یہ کہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں مدرس دوم کی شخواہ کے برابر پہنچ گئی تو ممبران نے یہ کہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں عبداللطیف صاحب نوراللہ مرقدۂ نے گئی ہار مجمع میں فرمایا:

'' میں نے اپنی ساری ملازمت میں بھی اپنی ترقی کی درخواست نہ تحریراً پیش کی نہ زبانی بھی کسیسے ''

اشرف السوانح صفحه ۳۵ میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس سرۂ جب جامع العلوم کا نپور میں مدرس اول بن کرتشریف لے گئے تو حضرت کی تنخواہ بچیس روپے تھی ،کیکن حضرت تھا نوی اس کوزا کد ہی سبجھتے رہے۔حضرت تھا نوی رحمہ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد قل کیا ہے :

''میں طالب علمیٰ کے زمانہ میں جب بھی اپنی شخواہ سوچا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ دس روپے سوچتا تھا۔ پانچ روپے اپن ضروریات کے لیے اور پانچ روپے گھر کے خرچ کے لیے،بس اس سے زیادہ شخواہ پر بھی نظر ہی نہیں جاتی تھی۔ نہ اس سے زیادہ کا اپنے کوستحق سمجھتا تھا''۔

#### حضرت مولا نالعقوب كاواقعه

تذکرۃ الخلیل میں حضرت سہار نیوری قدس سرۂ کے بھو پال جانے کی تقریب کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نوراللہ مرقدۂ اعلی اللہ مراتبہ اجمیری کی ایک صد ماہوار کی تخواہ اور بریلوی کے انسپکٹری مدارس کو چھوڑ کر دارالعلوم میں تمیں (۳۰) روپے ماہوار پراکا برکے مشورہ سے تشریف لے آئے تھے۔ اس کے بعد بھو پال کے مدارالمہام صاحب نے جو حضرت

مولانا کے والدمملوک علی صاحب کے شاگر دیتھے۔ بحق صاحبز ادگی مولانا کو بھو پال تین سوروپیہ ماہوار پر بلانا چاہا۔مولانانے بیہ جواب تحریر فرمایا''لا حساجہ فسی نفس یعقوب الاقضاها''۔ یعقوب کی جو کچھ دلی حاجت تھی وہ پوری ہو چکی کہ بفتر رضرورت معاش کے ساتھ اہل اللہ کا قرب اور علمیہ دینیہ خدمت نصیب ہوگئی۔لہذااب کہیں آنے جانے کا خیال نہیں۔

اضافات یومیہ جلدتم صفحہ ۳۵ میں حضرت حکیم الامت کا ایک ارشافقل کیا ہے فرماتے ہیں:

دنقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نامحہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے بے

نظیر بزرگ اور پھر بھی ان کی شخواہ کیا تھی صرف چالیس روپے ماہوار جوآج کا ایک نو آموز
طالب علم بھی مشکل سے قبول کرتا ہے کہ اگر شخواہ کی تمی بھی منظور کرتا ہے تو اس طرح سے کہ اثر
میں کمی نہ ہو۔' چنانچہ ایک مدرسہ میں بوجہ قلت آمدنی مدرسین سے کہا گیا کہ اپنی شخواہوں میں
میں کمی نہ ہو۔' کینانچہ ایک مدرسہ میں بوجہ قلت آمدنی مدرسین سے کہا گیا کہ اپنی شخواہ تخفیف منظور کرلیس مدرسہ میں وری تحقیف منظور کرلیس مدرسہ میں وری تحقیف ضروری تجھی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدرسہ میں داخل کردیا
کروں گا۔ تا کہ نام تو رہے کہ تخواہ اتنی ہے ۔ تو یہاں تک با تیں نظر میں آنے لگیس کہ چا ہے تخواہ
کم ہوجائے ، لیکن شان و لیم ہی رہے ۔ اب تو اتنی تخواہ کوکوئی خاطر میں بھی نہیں لا تا اور وہاں
اس کی بھی بڑی قدرتھی ۔ وجہ کیا کہ وہ حضرات اپنے کوصاحب کمال ہی نہ بجھتے تھے ، اس واسطے
صاحب مال ہونا نہیں جا ہے تھے۔

# حضرت گنگوہی کاواقعہ

تذکرۃ الرشید جلداصفحہ ۵۵ میں اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ طالبِ علمی کے بعد متابل بھی ہو چکے تھے اور اپنا بارکسی دوسرے پرڈ النانہیں چاہتے تھے کہ اس دوران میں ایک جگہ سے قرآن شریف کے ترجمہ پڑھانے کی ملازمت سات روپیہ میں آئی آپ نے اپنے مرشد اعلیٰ حضرت سے اجازت چاہی۔ اعلیٰ حضرت نے منع فرمادیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ اس کومنظور نہ کرواور زیادہ کی آئے گی۔

چند بی روزگزرے تھے کہ سہانپور کے رئیس نواب شائستہ خان نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دس روپے شخواہ پر بلایا۔حضرت امام ربانی تو دنیا کی نگاہ میں بہت اونچے تھے، مگر اپنی نگاہ میں ارزاں تھے۔اس لیے دس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھ کر قبول کرلیا۔اعلیٰ حضرت کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فر مایا کہ اگر صبر کرتے تو اور زیادہ کی آتی اور چھاہ بیملازمت اختیار فر مائی تا کہ کسپ حلال کا فریضہ بھی ادا ہوجائے اور بعد والوں کے لیے تعلیم پر اجرت لینے کا راستہ بھی کھل جائے۔

# حافظمنكتو صاحب كاواقعه

آپ بیتی نمبر۲

یہ ناکارہ آپ بیتی جلد اصفح ۳۲ میں اپنے قرآن پاک کے استاد اور کا ندھلہ کے جملہ اکا برکے استاذ حافظ منکو کا قصہ کھوا چکا ہے کہ میرے دادانے ان کو دو (۲) روپے ماہوار پر رکھا تھا۔ پندرہ (۱۵) ، بیس (۲۰) سال کے بعد سات روپیہ تک پہنچے تھے۔ اس وقت میرے کا ندھلہ کے بہت سے اکا برکاعلی گڑھ سے تعلق وابستہ ہوگیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کوکا ندھلہ سے علی گڑھ نتقل کریں اور ۴۰،۰۵۰،۲۰،۰۰ اروپے تک شخواہ بیش کی ۔ حافظ صاحب نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ ایسے کا بٹھایا ہوا ہوں کہ سات (۵۰۰) سو پر بھی نہیں جا سکتا۔

### شخ على مقى كاواقعه

نظام تعلیم و تربیت میں مولانا مناظراحسن گیلانی نے علی متی صاحب کنز العمال کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ گرات کا سلطان بہا درخان مدت العراس آرز و میں رہا کہ شخ علی متی اس کے شاہ محل کو اپ قدوم میمنت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں ، لیکن آرز و پوری نہیں ہوتی تھی ، وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ وہ حضرت شخ کے کسی طرح ایک مرتبہ سرائے کی تشریف آوری پر آمادہ کریں ۔ المسندی بڑی جدوجہد کے بعداس میں کا میاب ہوئے ، لیکن شخ نے اس شرط پر جانا قبول کیا کہ بادشاہ کے ظاہر و باطن میں اگر کوئی غیراسلامی عضر آئے گاتو میں نے اس شرط پر جانا قبول کیا کہ بادشاہ کے ظاہر و باطن میں اگر کوئی غیراسلامی عضر آئے گاتو میں آبیا دشاہ کے منہ پر کہتے چلے گئے اور چپ نہیں رہوں گا اور برسر در بارٹوک دوں گا۔ بادشاہ نے شرط منظور کرلی اور شخ سے کہلا بھیجا کہ آپ کا جودل چاہے ہیں۔ شخ تشریف لائے اور جوجی میں آبیا دشاہ کے منہ پر کہتے چلے گئے اور واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے ایک کروڑ کی مقدار شکہ گجراتی بعد میں ہدیے بھیجا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے ایک کروڑ کی مقدار تھی پر کھم کہیں ہوتی ۔ حضرت شخ علی متی نے وہ شکی کیا قیمت ہوگی ، بہر حال ایک کروڑ کی مقدار بھی پر کھم کہیں ہوتی۔ حضرت شخ علی متی نے وہ نذر اندلانے والے قاصد کوقاضی صاحب ہی کے حوالے کردیا کہ یہ تہارے ہی ذریعہ سے آبیا تم ہی

#### حضرت نا ٺوٽوي کا واقعہ

اورتِ ثلاثهٔ میں لکھاہے کہ مولوی امیر الدین صاحب نے فر مایا کہ ایک مرتبہ بھو پال ہے مولا نا (حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی) کی طلبی آئی اور پانچ سو (۵۰۰)روپے ماہوار تنخواہ مقرر کی، میں نے کہا کہ ابے قاسم تو چلا کیوں نہیں جاتا۔ تو فر مایا کہ وہ مجھے صاحبِ کمال سمجھ کر بُلاتے ہیں اور اس بناء پر وہ یانچ سورو بے دیتے ہیں۔ گر میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بناء پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا گرنہیں مانا۔ (اروحِ ثلاثہ:ص ۲۱۷)

سوائح قاسی میں لکھا ہے کہ نواب صدر یار جنگ صدرالصدور حکومت آصفیہ مزے لے لیک اس واقعہ کا ذکر کرتے تھے۔ خدائی جانتا ہے کہ خاکسار کے سامنے نواب صاحب مرحوم نے اس واقعہ کا افادہ کتنی دفعہ فرمایا ہوگا۔ خلاصہ جس کا بیہ ہے کہ علی گڑھ کے جس ضلع میں نواب صاحب کی راجدھانی حبیب گئج واقع ہے، اس علی گڑھ میں جب وہ کول کے نام سے مشہور تھا۔ ایک رئیس مولوی اساعیل صاحب نامی تھے۔ جن کو حدیث پڑھنے کا شوق ہوا، لیکن ریاست کے کا روبار کی مشخولیت اس کا موقع نہیں دیت تھی کہ گھر سے باہر نگل کراپنے شوق کو پورا کریں۔ نواب صاحب فرماتے تھے کہ مولوی اساعیل صاحب نے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کی خدمت میں معروضہ فرماتے تھے کہ مولوی اساعیل صاحب نے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کی خدمت میں معروضہ بیش کیا کہ کسی عالم کو جو حضرت کے نز دیک قابلِ اعتما ہو، علی گڑھ بھیج دیا جائے تا کہ میں ان سے حدیث پڑھوں۔ جواب میں مولا نانے ارقام فرمایا کہ اور کسی عالم کواپنے کا مول سے فرصت کہاں ہے جوآپ کے پاس جانے پر راضی ہو سکتے ہوں، البتہ ایک ہے کار آ دی خود یہ فقیر ہے تھم ہوتو بندہ ہی حاضر ہوکر آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرے۔

مولوی اساعیل بے جارے کے لیے بینوید جاں افزاتھی کہ خود حضرت نانوتوی پڑھانے پر
آمادہ ہوگئے ہیں۔ بہ دل و جان تشریف آوری کی تمنا انہوں نے ظاہر کی۔ کہتے تھے کہ ان کو
پڑھانے کے لیے علی گڑھ میں مولانا نے قیام فر مایا اور مولوی اساعیل جو کتابیں پڑھنا چاہتے
تھے، ان کو پڑھا کرآپ علی گڑھ سے تشریف لے گئے۔ نواب صدر یار جنگ بہا درای کے ساتھ
دلچیپ کہتے یا دلدوز معاوضہ کی کی بیشی کا بھی ذکر فر مایا کرتے تھے۔ وہ بیہ ہے کہ شیروانی صاحب
نور اللہ ضریحہ کے بیان کا مرکزی جزویہ تھا کہ شخواہ کا مسئلہ جب پیش ہوا تو مولوی اساعیل نے
دراللہ ضریحہ کے بیان کا مرکزی جزویہ تھا کہ شخواہ کا مسئلہ جب پیش ہوا تو مولوی اساعیل نے
دراللہ ضریحہ ہوا کہ جب تک میں تہاں ہوں ماہوار پندرہ روپے دے دیا کرنا تا کہ گھر
جواب میں حکم ہوا کہ جب تک میں تہاں ہے بہاں ہوں ماہوار پندرہ روپے دے دیا کرنا تا کہ گھر
بھیج دوں۔ اس قلیل رقم کوئ کرمولوی اساعیل شرمندہ تھے، لیکن بات پہلے ہی طے ہو چی تھی کہ
بھیج دوں۔ اس قلیل رقم کوئ کرمولوی اساعیل شرمندہ تھے، لیکن بات پہلے ہی طے ہو چی تھی کہ
میں میں بھی کرتے ہے۔
کی مہنے

آسی عرصہ میں ایک دن مولوی اساعیل جب پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو مولا نانے فر مایا کہ میاں اساعیل!جورقم اب تک تم دیتے تھے اس پرنظر ٹانی کی ضرورت پیش آگئی۔وہ خاموش ہوئے کہ شاید کچھاضافہ کی منظوری عطاء فر مائی جائے گی، لیکن جب ان سے مولانا یہ فر مانے لگے کہ بھائی بندرہ رو پے جوتم دیتے تھان میں دی تو میں اپنے گھر کے لوگوں کو دیا کرتا تھا اور پانچ روپے والدہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ کل خط آیا کہ والدہ کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس لیے ان پانچ روپے کی ضرورت اب باتی نہیں رہی، آبندہ بجائے بندرہ کے دی ہی روپے دیا کرنا۔ مولوی اساعیل سشندرہ جران تھے۔ کہتے جاتے تھے کہ حضرت مجھ پرکوئی بارنہیں، لیکن اِدھر سے اصرار اساعیل سشندرہ جران تھے۔ کہتے جاتے تھے کہ حضرت مجھ پرکوئی بارنہیں، لیکن اِدھر سے اصرار کھا کہ غیر ضروری روپے کا باراپنے سرکیوں لوں؟ آخر بات دی ہی روپے والی طے ہوگئی۔ مگر قاری طیب صاحب جنہوں نے اس قصہ کو براور است نواب صدریا رجنگ سے سنا ہے وہی خاکسار سے فرماتے تھے کہ اس قصہ کے آخری جزء کے متعلق خیال گزرتا ہے کہ نواب صاحب کو پچھا شتباہ ہوگیا فرماتے تھے کہ اس جزء کے صحت میں مجھے کلام ہے۔ مثلاً بھی کہ تھے کے سوا تھا۔ مختلف وجوہ سے فرماتے تھے کہ اس جزء کے صحت میں مجھے کلام ہے۔ مثلاً بھی کہ تھے کے سوا مولانا نے درس و تدریس پر بھی معاوضہ نہیں لیا۔ اس پر تمام اکا بردیو بند کا اتفاق ہے۔

..... & & & & & & .....

# فصل نمبر ۷

## ماحول كااثر

ماحول کے اثرات تواہیے اظھر من الشمس ہیں کہ ان کا تواحصاء اور شار بھی بہت دشوار ہے۔ ہرسال مدارس میں دیکھتے ہیں کہ جوطلبہ دوسرے مدارس میں اسا تذہ کے ہاتھوں سے خوب پٹتے ہوئے آتے ہیں، وہ دوسرے مدارس میں جاکراس قدرصاحب عزت اور صاحب نخو ۃ بن جاتے ہیں کہ ان کی شان میں اسا تذہ کی سخت کلامی بھی موجب تو ہین بن جاتی ہے، جوطلبہ دوسرے مدارس میں اپنے ہاتھ ہے کچی کی روثی اللہ کا شکر اداکر کے مزے سے کھاتے ہیں، ان کو دوسرے مدارس میں جاکراس پرتاؤ آتا ہے کہ نان ذراسا جل گیا۔ لیجو، دیکھو، کپڑو، یوں طباخ کو نکالو ہنشی کو معطل کرو، نظامت نااہل ہے وغیرہ وغیرہ۔

میں بھی کہاں ہے کہاں بہک جاتا ہوں۔ ماحول کے اثر ات کبھوار ہاتھا۔ مہمانانِ رسولصلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پر کہیں ہے بھی اور کہیں ہے جل جانے پر ناراضی کے واقعات من کرتواتی چوٹ لگتی ہے۔ ہر مدرسہ میں اور بڑے مدرسول میں یہ صیبتیں سنتار ہتا ہوں، جس پر ایک غیر متعلق واقعہ یاد آگیا۔ جس کو میں فضائل صدقات حصد دوم کے بھوکے رہنے کے دس فوائد کے ذیل میں لکھوا چکا ہوں کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی ملنے والے کی دعوت کی اوران میں سے الٹ پلٹ کر اچھی روٹی تلاش کرنے گئے۔ میز بان بزرگ نے فرمایا یہ کیا کررہے ہو، جس روٹی کوتم ہُر کی سمجھ کر جھوڑ رہے ہواس میں استے استے فوائد ہیں اوراتنی اتنی مشقت اٹھانے والوں کی اس میں محنت ہوتی ہوتی ہو بہت سے کام کرنے والوں کی عمل کے بعد ابر میں پانی آیا بھروہ برسا، پھر ہواوگ کی، لا بعد تم اس میں گئی جب تو بیروٹی تمہارے سامنے آئی، اس کے بعد تم اس میں اچھی بری چھا نٹنے لگے؟ کہتے ہیں کہ ایک روٹی بیک کر تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس میں تین سوساٹھ کام کرنے والوں کا ممل نہیں ہوتا۔

سب سے اول حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جواللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے سے ناپ کر چیز نکالتے ہیں، پھر وہ جوائر پر مامور ہیں اور بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر چاند، سورج اورآسان، پھر وہ فرشتے جو ہواؤں پر مامور ہیں، پھر چو پائے، سب سے آخر میں روٹی پکانے والے، پچے ہے پاک ارشاد میر سے ربسجانہ وتقدس کا''وان تعدو انعمہ اللّٰہ لا تحصوها''اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کی ایک

نعمت اوراس کی تفصیلات کوشار کرنے لگوتو مجھی بھی پوری نہیں گن سکتے۔

(فضائل صدقات حصه دوم عکسی: ص ۱۲۸)

یہ غیر متعلق بات و یہے ہی یاد آگئی،اس وفت تو مجھے ماحول کے اثر ات بیان کرنے تھے۔اس قتم کے واقعات تو بہت ہی لا تعدو لا تحصلی ہیں۔اس وقت چندوا قعات لکھوا تا ہوں۔

# مولوى لئيق مرحوم كاواقعه

(۱) ..... بجھے اس وقت آپنے ایک دوست مولوی لین احمد سہار نپوی مرحوم کا قصہ یادآیا، جو آپ بیتی نمبر ۴ میں بھی لکھوا چکا ہوں۔ جو بہت ہی ذی استعداد تھا اور میرے خاص دوستوں میں تھا۔ مظا ہر علوم میں جب فارغ التھیل ہوا تو میں نے بلااس کی تحریک کے ازخوداس کی مدری کی تخریک کی ، حضرت ناظم صاحب مولا ناعبدالطیف صاحب بھی اس کی استعداد ہے واقف تھے، انہوں نے پہند کیا۔ میں نے اس کے لیے ۲۰ رو پے تخواہ تجویز کی اور اس نے بہت خوثی سے اس کو قبول کیا، کیکن دو تین دن بعد آکر اس نے قلت تخواہ کا عذر کیا کہ کم از کم بجیس (۲۵) رو پے میں کام کرسکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں رو پے بھی تمہاری خصوصی رعایت تھی۔ ضابطہ کے موافق میں کام کرسکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں رو پے بھی تمہاری خصوصی رعایت تھی۔ ضابطہ کے موافق پندرہ سے زیادہ نہ ہوئی چا ہیا گیا اس نے مظور نہ کیا اور نظام الدین بسلسا تبلیخ و تد رایس چلاگیا اور دونوں کا موں کا معاوضہ آٹھ (۸) رو پیے تخواہ تجویز ہوئی۔ چونکہ نظام الدین کی سر پرستی بھی اس وقت اس سیہ کار کے متعلق تھی در میں کثر ت سے نظام الدین حاضر ہوتار ہتا تھا۔ ایک سال دوخواست بیش کی اور کہا کہ مدرسہ کے میدرسین اگر چیان کی طرف سے تخواہ میں اضافہ کی درخواست بیش کی اور کہا کہ مدرسہ کے میدرسین اگر چیان کی طرف سے تخواہ میں اضافہ کی کوئی درخواست نہیں ہے، مگران کی ہرایک کی آٹھرو پے تخواہ ہے، لیکن دورو پیما گراضا فہ کی کئی کو درخواست نہیں ہے، مگران کی ہرایک کی آٹھرو پے تخواہ ہی تو دو ہی رہنے دو۔ ہمارے درخواست نہیں ہے، مگران کی ہرایک کی آٹھرو پے تخواہ میں انے دو میاں کے مدرسین کی عادت نہ بگا کہ دونہیں چار، مگر پی چا جان نے فر مایا کہ ابھی تو دو ہی رہنے دو۔ ہمارے درسین کی عادت نہ بگا کہ دونہیں چارہ مگر ہو تھا جان کی عادت نہ بگا کہ دونہیں چارہ کہا کہ دونہیں جارے درسین کی عادت نہ بگا گرو

ان مدرسین میں ایک نام عزیز لیتی مرحوم کا بھی تھا۔ میں نے مغرب کے بعد عزیز مرحوم کو بلایا۔ وہ سمجھتو گیا اور نہایت شرمندگی سے سرجھکائے ہوئے آیا۔ وہ منظراس وقت بھی یا دہے۔ میں نے پوچھا کہ لیتی تو وہ ہی ہے، وہ چپ رہا۔ میں نے کہا خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف بات پوچھتا ہوں کہ تو نے وہاں کے ہیں روپے کو قبول نہ کیا اور یہاں آٹھ روپید پر کام کر رہا ہے۔ اس مرحوم نے بہت ہی شرمندگی سے بید کہا کہ صرف ماحول کا اثر ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے تو ہیں روپے ہوگیا کہ صرف ماحول کا اثر ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے تو ہیں روپے بڑی خوش سے قبول کیے تھے، مگر وہاں کے مدرسین نے مجھے مجبور کیا

کہ آگر تیری پچیس روپے تخواہ ہوگئ تو ہمارا بھی راستہ کھلے گا اور بھی ای قتم کے واقعات وہاں لکھوا چکا ہوں۔ ماحول کے تغیرات کے تو بہت سے قصے میں سنا تا بھی ہوں۔ شاید آپ بیتی میں بھی کہیں دوچارگز رگئے ہوں۔

# مولوی احمداحسن گنگوہی کا واقعہ

(۲)..... بیقصہ میں نے اپنے والدصاحب سے متعدد مرتبہ سنا ہے کہ گنگوہ میں لال مسجد کے نام ہے جومشہورمسجد ہے۔میرے والدصاحب کا ابتدائی طالب علمی کے زمانہ میں وہیں قیام تھا۔ اس کے سامنے مولوی احمد حسن صاحب مرحوم کی ایک ٹال تھی ۔اینے بچین میں میں نے بھی مرحوم کو دیکھا۔ بہت بوڑھے آ دی تھے،اپنی ٹال کے دروازے میں جاریائی پر پڑے رہا کرتے تھے۔وہ ا پناقصہ سنایا کرتے تھے اور اپنے پوتوں ہے یوں کہا کرتے تھے کہ بچوائمہیں کیا کہوں۔ ماحول اور ز مانه کا تغیر تو خود مجھ پر بھی گزر چکا ہے۔ میں اپنی جوانی میں اس ٹال میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فوجی نو جوان گزرا اور اس نے لال معجد کو جھک کرسلام کیا، میں نے اس کو بلایا کہ بھائی اور تو بہتری چزیں دیکھی ہیں، مگر مجد کو جھک کر سلام کرنا ابھیٰ تک نہیں دیکھا۔اس نے کہا اللہ کا گھر ہے۔ میرے بار باراصرارہے پوچھنے پراس نے بیقصد سنایا کہ میں اپنی ابتدائی جوانی میں گھرے لڑکر بھاگ گیا۔صحت اچھی تھی ، بدن میں طاقت تھی۔سہار نپور جارکر پولیس میں نوکری کر لی۔ میری جوانی اورقوت کو دیکھ کر دو تین سال میں مجھےفوج میں بھرتی کرلیا گیا۔فوج میں بھرتی ہونے کے بعد خوب لوٹ مار کی۔ جہاں ہے جو کچھ ملاخوب جمع کیا۔ دوتین سال میں سو (۱۰۰) اشر فیاں جمع کر لی اورسو بوٹ تیار کر کے گھر والوں کو دکھلانے کے واسطے گیا اور جب گنگوہ پہنچا، گھر لکھؤ کے قریب تھا تو میں نے سوچا کہ خوب نہا دھوکر بن سنور کر گھر جاؤں گا۔اس مجد کے غسل خانہ میں خوب صابن بومنہ وغیرہ مل کرنہایا،نہانے کے بعد خوب پاؤڈ رملاا دراس کی کھونٹی پراپی سو اشرفیاں والی ہمیانی لٹکا دی جو لکھنوتی کے قریب جاکر یاد آئی، جب ہی وہاں سے لوٹا، یہاں آکر دیکھا تو کون چھوڑتا، واپس چلا گیا۔اس کے بعدے جب اس مجد پرآتے جاتے گزر ہوتا ہے تو اس متجد كوسلام كرتا هول-

ال جدوما مرما ہوں۔ حاجی احمد سن نے کہا کہ میں نے اس فوجی سے کہا کہ دیکھوہ چھپر کے نیچے کھونچی میں ایک چیز لٹک رہی ہے وہ تیری تونہیں۔ یاس نے اندر جا کر دیکھا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ کہنے لگا وہی ہے، وہی ہے، اس نے اشر فیاں کو نکال کر میمنا تو پوری سوتھیں۔ مجھے اس وقت اس میں سے دس اشر فیاں نکال کر دونوں ہاتھوں سے میرے سامنے پیش کیں۔ مجھے اس وقت اس قدر غصر آیا کہ جیسا کی نے جوتا مارا ہو۔ میں نے اُسے بہت ہی خفا ہو کر برا بھلا کہا اور کہا کہ اس واسطے تین سال ہے اس کی حفاظت کررکھی ہے کہ تو اس کی مزدوری دے گا۔

مگر بچو اجتہبیں ماحول کا کیا اثر بتاؤں کہ اب بڑھا ہے میں یوں سوچا کرتا ہوں کہ جب وہ اتنی خوشامد کرر ہاتھا، منت کرر ہاتھا، اگر لے لیتا تو کیا حرج تھا۔ اس قصے میں جہاں ماحول کا اثر اورزمانہ کا تغیر اصل قصہ میں مذکور ہوا، دوسری چیز ماحول کہویاز مانہ کا تغیر کہو۔ یہ بھی بجیب ہے کہ تین سال تک وہ ہمیانی چھ بر میں کھونٹی کے اوپر لٹکی رہی، نہ کسی نے اس کواٹھائی نہ چرائی۔ وہ ٹال اس ناکارہ نے بھی دیکھی، زنجیر تالہ تو در کنار اس کو کواڑ اور چوکھٹ بھی نہیں تھی۔ اب تو اس جگہ بڑی تغیرات ہوگئی ہیں۔

#### ايك سقه كاواقعه

(ب) .....ای کے ساتھ ایک دوسرا قصہ بھی میں نے اپنے والدصاحب سے کی مرتبہ سنا ہے کہ جب بینہ جمن کھودی جاہی تھی جورائے پورے لے کرسہار نپور کا ندھلہ ہوتی ہوئی دہلی تک پہنچی ہوتے نانو نہ کے قریب زمین کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے سونے کی ایک سری بہت لمبی بہت موٹی نکلی جو مزدور ل نے سقہ کو دے دی، جو وہاں پانی ڈالا کرتا تھا اور وہی کل مزدوروں کا گویا چودھری یا امیر تھا۔ اس سقے نے دومزدوروں کو لے کراسے اٹھا یا اور قریب ہی ایک انگریز کا ڈیرا تھا جو گویا اس سارے کاروبار کا افسر اعلیٰ تھا اور ٹھیکے دار تھا، اس کو لے جا کردے دی۔ اس نے اس کو رکھی اور اس کا اندراج کرلیا، مگر ان مزدوروں پر اور سقے پر بہت تعجب کرتا رہا کہ اتنی ہوی دولت ان کو ملی آئیں میں بانٹ لیتے تو خبر بھی نہ ہوتی۔

ہیں (۲۰) پچیس (۲۵) سال بعد جب کہ بیا تگریز مظفر تگر کا کلکٹر بنا۔ اس کاعدالت میں بیہ مقدمہ پیش ہوا کہ ایک سے نے ایک کمن بڑی کے کان میں گلٹ کی بالیاں دیکھی تھیں، اس سقہ نے اس خونے کی سمجھ کر اس لڑکی کوئل کر کے کئویں میں ڈال دیا اور بالیاں ڈکال لیس۔ بیسقہ پیش ہوا اور اس نے اقرار بھی کرلیا۔ اس کلکٹر نے اس کو پہچان لیا اور اس سے دریا فت کیا کہ تو وہی سقہ ہے جو نہر جمن کی کھدائی میں تھا اور سونے کی سری واپس کردی تھی۔ اس نے اس کا بھی اقرار کیا۔ کلکٹر نے اس سے بوچھا کہ یہ کیا بات؟ اس نے کہا کہ اس وقت ہمارے ذہن میں بیتھا کہ دوسروں کی چیز نہیں لی جاسکتی۔ اس کو ہم سُور کھانے سے زیادہ بُر اسمجھتے تھے اور آج کل یوں ہے کہ جوئل جائے وہ نہیں لی جاسکتی۔ اس کو ہم سُور کھانے سے زیادہ بُر اسمجھتے تھے اور آج کل یوں ہے کہ جوئل جائے وہ اپنائی ہے۔ کلکٹر نے مقدمہ بیا ہہدکر خارج کرویا کہ بیہ ہماری حکومت کا اثر ہے اس کا قصور نہیں۔ اپنائی ہے۔ کلکٹر سے بیاں کی خاص وجہ سے مقدمہ گیا ہو۔ میں میں نے بیوضہ ان بی الفاظ میں سنا۔ ممکن ہے کلکٹر کے یہاں کی خاص وجہ سے مقدمہ گیا ہو۔

اس زمانہ کے قصول میں یہ چیزیں خاص طور سے سمجھ میں آئیں کہ منصف انگریز بے تکلف اپنی حکومت پر تنقید کرلیا کرتے تھے۔

(ج) ..... ماحول کا ایک عجیب اثر تو میں نے خود بھی اپنے گھر میں دیکھا۔ میری بچیاں مختلف العمر ۴ سال ہے کے سال تک کی درمیان کی جب سرٹرک پر ہے باجے یا ڈھول کی آواز آتی تو زور ہے اپنے کا نوں میں انگلیاں دے دیا کرتی تھیں اور ایک دم شور مچالیا کرتی تھی کہ شیطان بول رہا ہے اور اپنی ماں ، بردی بہنوں ہے پوچھتی رہتی تھیں کہ شیطان چلا گیا یا نہیں۔ اب ان کی اولا داس عمر والی جب ڈھول یا باج کی آواز آتی ہے تو ایک دوسرے کو بلاتی ہیں کہ چل تماشہ دیکھیں۔ میں اپنی بچیوں کو بردی غیرت دلاتا ہوں کہ تہمارافعل تمہاری ماں کا اثر تھا اور تمہارے بچوں پراثر تمہارا ہے۔

#### ہولی دنوں میں لال رنگ سے احتراز

(د)....اس کے ساتھ ایک واقعہ اور بھی یاد آگیا۔اپنے بچین میں اپنے سارے گھرانے میں بلکہ خاندان میں یہ معمول دیکھا کہ ہولی کے دنوں میں رنگا ہوا کیڑا نہیں پہنا جاتا تھا۔عروس بھی سفید کرتیاں اور کالے پائجاہے عموماً پہنا کرتی تھیں۔ سُرخ رنگ سے بچین کا بڑا ہی اہتمام دیکھا تھا۔اب تو وہ اہتمام نہیں دیکھر ہا ہوں۔

یہ قصہ بھی اپنجین میں گھر کی عور توں سے کثرت سے سنا۔ کسی مرد سے سنتا تو یا د نہ رہتا۔
ایک بزرگ بہت ہی نیک پابند صوم وصلوۃ واوراد و ظا کف تھے۔ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا۔ نہایت ہی پر تکلف مکان ہے، نہایت ہی عمدہ بستر ہے، قالین ہیں، نہایت ہی پر تکلف تخت پر آرام کررہے ہیں، مگر ہونٹوں پر ایک چھوٹا ساسانپ کا بچہ لیٹ رہا ہے۔خواب میں دیکھنے والے نے ان سے بڑی چیرت کے ساتھ پوچھا کہ اس اعزاز واکرام کے ساتھ رہونے رہائے دیسا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے ان سے بڑی چیرت کے ساتھ پوچھا کہ اس اعزاز واکرام کے ساتھ رہرانے کیسا؟

انہوں نے کہا کہ ہولی کے زمانہ میں میں نے پان کھارکھا تھا اورا یک مریل سا گدھا سامنے کو جارہا تھا، میں نے ایک پان کی پیک اس پر تھوک کر مذا قابیہ کہد دیا تھا کہ آج ساری دنیارنگی ہوگئ ہے کچھے کسی نے ندرنگا، مجھے میں رنگ دیتا ہوں۔ بیقصہ اورخواب میرے بچپن کے زمانے میں بہت ہی شائع ہوا تھا۔ جس کی وجہ ہے مجھے یاد ہے کہ پان کھانے والے بھی پچھ جھجکتے تھے اور بیہ قصہ بوڑھیاں بہت ہی اہتمام کے ساتھ دلہنوں اور نوعمر لڑکیوں کو سنایا کرتی تھیں۔

(س)....اپنے والدصاحب نورالله مرقدهٔ کاارشاد تو میں بیسیوں جگه کھوا چکا ہوں اور ہزاروں

جگه سنا بھی چکا ہوں۔ یوں فر مایا کرتے تھے کہ طالب علم چاہے کتنا ہی غبی ہواور کند ذہن ہوا گراس کودوستیوں اور بار باشی کا شوق نہیں ہوا تو کسی وقت کام کا ہوکر رہے گا اور جا ہے کتنا ہی ذہین ذی استعداد ہواگراس کودوستیوں کاشوق ہوا تو آخر میں بے کار ہوکررہے گااور ماحول کے اثرات پر تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے احادیث میں بھی کثرت سے مختلف عنوانات سے متنبہ فر مایا ہے۔ اعتدال میں لکھا ہے کہ اہل اللہ ہے جتنی بھی محبت پیدا کرسکو دریغ نہ کرنا اور بے دین لوگوں ہے جتنا بھیممکن ہواجتر از کرنا اور یکسور ہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' صالح اور بہتر ہم نشین کی مثال اس محض کی سے جومشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کوخوشبو تو پہنچے ہی گی اور برے ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھٹی کا دھو نکنے والا ہو کہ اگر کوئی چنگاری وغیرہ گرگئی تو بدن جلادے گی یا کپڑے جلادے گی اور اگر چنگاری بھی نہ اڑے تو اس کا دھواں اور بوتو پہنچے ہی گی۔'' بخاری مسلم وغیرہ میں بیرحدیث مختلف الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت لقمان تحکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا!صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کراس سے تو بھلائی کو پہنچے گااور ان پررحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہوگا اور بروں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی تو قع نہیں اور کسی وفت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو تو بھی شریک ہوجائے گا۔اس لیے بری صحبت کے اثرات سے بہت احتر از کرنا چاہیے۔اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو اسمير جھناچاہے۔ان کی صحبت نیک اعمال کی ترقی کاسب ہوتی ہے۔ (اعتدال: ص ١٩) صحبت صالح ترا صالح كند صحبت طالح ترا طالح كند

تقریباً ہیں پچیں سال سے ماہِ مبارک میں یہاں ذاکرین کا مجمع ہوتا ہے جو ہرسال ہوھتا ہیں رہتا ہے ان میں غیر ذاکر مہمان بھی آتے رہتے ہیں۔ ماہِ مبارک کے بعد کی ماہ تک بہت ہی رہنے وقاق کے خطوط آتے رہتے ہیں کہ عبادت میں اور لومیں اور ذکر میں تلاوت میں جولذت وہاں آتی تھی اب نہیں رہی میں اس کا جواب یہی کھوایا کرتا ہوں کہ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس وقت میں یہاں اللہ کا نام لینے والے بہت جمع ہوجاتے ہیں ان کے ماحول کا اثر ہوتا ہے تم اس وقت میں یہاں اللہ کا نام لینے والے بہت جمع ہوجاتے ہیں ان کے ماحول کا اثر ہوتا ہم مجمی اپنے یہاں چند دینی احباب کو جمع کر کے دین کا ماحول بنالوتو یہ اثر ات ن شاء اللہ پھر پیدا ہوجا تیں ہے۔ حضرت دہلوی نور اللہ مرقد ہ کے ملفوظات میں بہت کثر ت سے اس پر زور دیا گیا ہے کہ ماحول کو بدلو۔

اسی کیے وہ حضرات گھروں سے نکالنے پرزوردیتے ہیں کہ گھریلو ماحول میں دینی اثرات پیدا نہیں ہوتے اور جب دینی جماعت کے ساتھ چوہیں گھنٹے رہنا سہنا کھانا پینا ہوگا تو ماحول کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ مجھ سے پینکڑوں دیہاتی لوگوں نے جو بیعت کاتعلق رکھتے ہیں یہ کہا کہ تہد کی بہت ہی کوشش کی مگر بھی تو فیق نہیں ہوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک چلہ گزارا تھا، اللہ کے فضل ہے ایسی عادت پڑگئی کہ ابخو دبخو د آئکھ کھل جاتی ہے۔

حن العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت کی مجلس میں بیدذ کرتھا کہ انٹر کلاس اور جودر ہے اس کے اوپر کے ویپر کے ہیں ریل میں ان میں متکبرین بیٹھتے ہیں اور اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے ارشاد فر مایا جب بھی تیسرے درجے میں بڑا آ دمی بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مزاج بھی نرم ہوجاتا ہے۔ چنانچہ چار پائی پر بیٹھنے سے بہنبست کری کے مسکنت آ جاتی ہے۔

(حسن العزیز ۲ سر۲ جس ۱۲۸)

ی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد تو بیہ ہے کہ جانوروں تک کا اثر ہوتا ہے، مشکوۃ شریف میں بخاری ومسلم کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ اونٹ والوں میں فخر اور تکبر ہوتا ہے اور بکری یا لنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ فخر و تکبراونٹ اور گھوڑ ہے والوں میں ہوتا ہے۔ بہت کی روایات میں ہوتا ہے۔ بہت کی روایات میں ہے کہ فخر و تکبراونٹ اور گھوڑ ہے ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مزاج کی مختی اور ظلم کسانوں میں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بہت می روایات اس مضمون کی ہیں کہ ان جانوروں تک میں اثرات ہوتے ہیں ۔ میں اثرات ہوتے ہیں ۔

اسی واسطے علماء میں مشہور ہے کہ ہرنجی سے پہلے بکریاں چروائی جاتی ہیں تاکہ ان میں مسکنت اور ہٹ دھری پرصبر کی عادت پڑجائے۔ بکری ضعیف جانور ہے لیکن جب چلتے چلتے وہ اگلے دونوں پاؤں جما کر کھڑی ہوجائے تو وہ تھنچنے سے کھنچ گئنہیں اور ڈنڈ امار نے سے اس کا پیرٹوٹ جائے گااس لیے بکریاں چرانے والے کو بہت زیادہ متحمل مزاج اور ضداور ہٹ دھری کی بجائے زمی کا مشاق ہونا پڑتا ہے اس لیے ہرنجی کو پہلے بکریاں چرانی پڑتی ہیں۔

#### حضرت موى كاواقعه

حضرت پیران پیرنوراللہ مرقدۂ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو با تیں کی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ میں نے تم کوا پنے پیغامات اور بات چیت اور اپنا مقرب بنانے کے ذریعہ سے لوگوں پر بزرگی عنایت فرمائی ہے ایک دن وہ تھا کہ تم بحریاں چرار ہے تھے۔ پس ان میں سے ایک بکری بھا گ نکلی اور تم اس کے پیچھے دوڑ پڑے، یہاں کہ تم نے اس کو پکڑ لیا۔ حالانکہ تم بھی تھک گئے تھے اور بکری بھی تھک گئی تھی۔ پس تم نے اس کواپنی گود میں لیا اور کہا کہ بیاری تو نے اپ آپ کو بھی تھکایا۔ اس شفقت کا بہ صلہ ملا کہ سرکش اور کہا کہ بیاری تو نے اپ آپ کو بھی تھکایا۔ اس شفقت کا بہ صلہ ملا کہ سرکش

بندوں کوخدواندی آستانہ پرلانے کے لیے شاہی سفیر قرار پائے۔

(مواعظ پیران پیر:ص۵۲۴)

لیکن عام طور پر چونکہ بکری میں مسکنت ہوتی ہے اس واسطے کان پکڑی بکری مشہورہے کہ کان پکڑ کر جدھر کو چاہے لے جاؤ۔اس کے لیے جانے کے واسطے رسوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ سبعہ معلقہ کا دوسرامعلقہ جوطرفہ بن العبد کا ہے اس کے دوشعر ہیں۔

عن المرء لا تسئل و ابصر قرينه

فإن القرين بالمقارن يقتدى

کتے ہے کہ جب آ دمی کا حال معلوم کرنا ہوتو اس کے ہم نشینوں کو دیکھے کیے ہیں۔ یعنی اگر اس کے ہم نشین یار دوست المجھے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے اگر برے ہیں تو وہ بھی براہے اس لیے کہ آ دمی این ہم نشینوں کا مقتدیٰ ہوا کرتا ہے۔ دوسرا شعرہے:

اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولاتصحب الأردى فتردى مع الردى

## حضرت گنگوہی کی صاحبز ادی کا واقعہ

جب تو کسی قوم میں پہنچ تو ان کے اچھوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر۔ بروں کے ساتھ نہ رہنا کہ تو بھی ان کے ساتھ برباد ہوجائے گا۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی قدس سرؤ نے ارشاد فرمایا:'' حضرت مرشد نا حاجی صاحب گنگوہ تشریف لائے۔میری لڑکی کی عمر تین سال کی تھی، حضرت نے اس کے ہاتھ میں پانچ روپے شیرنی کے لیے دیے۔''

میری لڑکی نے وہ روپیہ لے کر حضرت کے قدموں میں رکھ دیئے، پھر دیئے، اس نے ایسا ہی کیا ہر چند حضرت نے پھلایا تو تو میری بیٹی ہے لے لے، مگر اس نے مانا ہی نہیں حضرت نے فرمایا۔ آخر تو فقیر کی بیٹی فقیرن ہی ہے اس کے بعد بید عاء فرمائی:

"ایں دختر صاحب نصیب است و پیچ عسرت در دنیانه بیندوالا زاہدوصالح خاہدشد۔ حضرت نے فرمایا: "الحمد للدمیری لڑکی کو دنیا کی محبت بالکل نہیں ہے۔"

(تذكرة الرشيد: ص١٤٥م ٢٦)

یہ بھی ماحول کا بھی اثر تھا اس نا کارہ کو یا ذہیں کہا ہے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کی زندگی میں گھر کی بڑی بوڑھیوں کے علاوہ کسی شخص کا بھی کوئی عطیہ یا ہدیہ میں نے اپنے ہاتھ سے قبول کیا ہو۔ لوگوں کوزیادہ اصرار پر کہہ دیتا تھا کہ آپ والدصاحب کی خدمت میں پیش کردیجئے وہ جا ہیں گے تو مجھے دے دیں گے ورنہ نہیں الیکن اب اپنی اولا دکود کھتا ہوں کہ وہ جو ملے چیکے ہے جیب میں رکھ لیتے ہیں اور اولا دکی اولا دکود کھتا ہوں کہ وہ جو ملے چیکے سے لینے کے دند نا کر لیتی ہے۔ میں تو بسا اوقات کہد یتا ہوں کہ میرے باپ کا دور نہ ہوا ، ورنہ چھٹی کا دودھ یا د آجا تا۔

# مولوى محمرصاحب وكيل اللهآ بإدى كاواقعه

جدید ملفوظات حفرت تھانوی میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ مولوی محمد صاحب وکیل الد آباد کا قصہ میرے ایک دوست نے سنایا کہ میں ایک دفعہ ان کے یہاں مہمان تھا۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیئتے کھیلتے یہ کہتے پھرتے ہیں۔ آپاجی ہمارے یہاں آج شیخ جی آئے ہیں، اس روز کھانے میں بہت دریہوگئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شیخ جی کوئی بڑے آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اچھھا چھھ کھانے پک رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کھانا آنے میں دریہوگئی۔ ہبت دریہوگئی اور کھانے کا وقت گزرگیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ شیخ جی کون ہیں اور وہ اب تک دکھائی بھی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آج ان کے ہاں فاقہ ہے بیچاس کوشیخ جی اور وہ اب تک دکھائی بھی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آج ان کے ہاں فاقہ ہے بیچاس کوشیخ جی اس کوشیخ جی ان جو اور وہ اب تک دکھائی بھی نہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کی اولا دمیں بھی اثر ہوتا ہے خواہ خود بزرگ نہوں۔ یہ وکیل صاحب بزرگ زادہ تھے۔

(جديدملفوظات:ص٢١)

یہ قصہ میں نے اس واسطے لکھوایا ہے کہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا اثر صاحبزادی میں اوراس سیہ کارمیں اپنے باپ کا اثر تھا، ورنہ میں خود نااہل ہوں ،اس لیے اولا دپر میر ااثر ہوا۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ کمحدوں سے ہمیشہ پر ہیز کرنا جا ہے، پاس جانا بھی اچھانہیں۔

(تذكرة الرشيد:ص٢٢٥رج٢)

ای لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی احادیث میں کثرت سے فرمایا کہ جواس کی خبر سے دوررہے یاس کو نہ جائے۔

علی میاں نے جوملفوظات حضرت شاہ یعقوب صاحب مددی بھوپالی کے قبل کے ہیں،اس میں حضرت شاہ صاحب کا ارشاد نقل کیا ہے:'' آ دمی جس ماحول میں رہتا ہے عموماً اس میں رنگ جاتا ہے اس کا ذہن اور دل و د ماغ اس میں چلتا ہے اور سارے اعضاء اس سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ وہ جب دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو بڑی اجنبیت محسوس کرتا ہے۔''

حضرت مجدد صاحب نوراللہ مرقدۂ فرماتے ہیں کہ ایک چمڑنے پکانے والے کالڑ کا چمڑے دار ماحول سے اتنامتا ٹرتھا کہ ایک باروہ عطر کی دُ کان سے گزرا تو عطر کی خوشبو کا متحمل نہ ہوسکا اور بے ہوش ہر کر گر پڑا۔ جب باپ نے پرانے چڑے کوسونگھایا تو ہوش آیا۔ یہی حال آج کل کے گندے ماحول کا ہے۔اس ماحول میں پرورش پانے والاا چھے اور صالح ماحول میں گھٹن محسوس کر تا ہے اوروہ ماحول اس کے ذہن ود ماغ پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ (صحیبے بااہل دل:ص-۳۷)

شاه فضل الرخمن صاحب كى مجلس كاماحول

تذکرہ حضرت مولا نا شاہ فضل الرحمٰن صاحب گئج مراد آبادی میں علامہ شیروانی کا ایک عجیب واقعہ کھا ہے۔قصہ تو بہت طویل ہے مخصر کھوا تا ہوں۔اس میں '' آستانہ فقیر'' کے عنوان سے علامہ شیروانی نے لکھا ہے کہ مجھے ایک عرصہ مراد آباد حاضری کی تمناتھی۔ جس کا منشا شبلی عہد جنید وہر حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب کی زیارت تھا۔۲۰ رجب ۱۳۰۵ھ کو آستانہ کی زیارت کے ارادہ سے کا نپور پہنچا۔ آگے اپنے سفر کی طویل روداد لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ دس بج مراد آباد پہنچا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت درس حدیث میں مشغول ہیں۔ میں مسجد کے قریب ایک مقبرہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں یک سیتل پائی پڑی ہوئی تھی۔ جس پر چند آدمی امیدوارزیارت بیٹھے تھے۔ ان حکے یاس میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔

مولانا اگرچہ یہاں ہے دور مجد میں تشریف فرماتھ، گریہاں تک بھی رعب اتنا تھا کہ کوئی شخص پکار کر بات نہیں کرسکتا تھا اور بے تکلف میہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے حاکم کی آ مد کا انظار ہے۔ ایک گھنٹہ بعد حضوری حاصل ہوئی۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی چار پائی پر تشریف رکھتے تھے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ پکھ تھوڑی ہے دریافت حال کے بعد اشعار نعتیہ پڑھنا شروع کر دیا چند منٹ بعد حجرہ میں تشریف لے گئے۔ مجھے بھی اندر آنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پکھ بزرگوں کے حالات ارشاد فرمایا۔ پکھ بزرگوں کے حالات ارشاد فرمائے۔ مثنوی کے اشعار نہایت دردہ پڑھے۔ مجملہ اوروں کے بیشعر بھی تھا:

صحبت مردال اگر یک ساعت است بهتر از صد خلوت و صد طاعت است

کچھ عرصہ بعداستراحت کے لیے رخصت فر مایا۔ بعدظہر مسجد میں تشریف لا کر حدیث کا درس شروع فر مادیا، جس میں مجھے حاضری کی عزت حاصل ہوئی، کچھ دیر بعد حجرہ میں تشریف لے جاکر رخصت کے واسطے طلب فر مایا وعائے خیر کے بعدا جازت فر مادی، اس کے بعد مسجد کے حالات لکھ کر لکھتے ہیں کہ کوئی چیز اس میں اہلِ دنیا کی دلچپی کی نہیں ہے مگر صد ہا امیر وغریب تو نگر ومفلس آتے ہیں اور جاتے ہیں۔

حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر دوز بردست خیال میرے دل میں آئے جن

کے سبب بیتو میں نہیں کہ سکتا کہ حضرت کا مرتبہ میں نے پہچان لیا ہے، لیکن بیجانا کہ ہم میں اوران میں سوائے ظاہری مشابہت کے اور کوئی مشابہت نہیں، ہمارے خیالات سے ان کے خیالات الگ، ہمارے ارادول سے ان کے ارادے جدا، ہمارے مشاغل سے ان کے مشاغل علیٰجدہ، ان کی امید میں اور خوشیاں اور خوف اور مقصود اور اول خیال بیتھا کہ مراد آباد دنیا میں ہے گاؤں نہیں قصبہ ہے، لیکن حضرت کی مسجد میں ایک دوسراعالم نظر آتا تھا، دنیوی معاملات کا کوسوں پتہ نہ تھا، خود حضرت کی گفتار وکر دار اور وہاں کے اہل قیام کے احوال سے (عام اس سے کہ وہ چند گھنٹے کے حضرت کی گفتار وکر دار اور وہاں کے اہل قیام کے احوال سے (عام اس سے کہ وہ چند گھنٹے کے دنیا سے کنارہ کر آئے ہیں یا دو چار برس کے رہتے ہیں) بیمعلوم ہوتا تھا کہ پچھا لیے لوگ ہیں جو تعلقات دنیا سے کنارہ کر آئے ہیں۔

حیدرآ باد کے امیر کبیر نواب خورشید جاہ بہادر جو باون لا کھ کے معانی دار ہیں، میرے پہنچنے سے صرف ایک روز پہلے وہاں آئے تھے، مگران کا ذکر بھی نہ تھا اور نہ کوئی وقعت ان کی کسی کے ذہن میں معلوم ہوتی تھی، حالا نکہ کا نپور اور بلہور وغیرہ ان کے تذکروں کی صدا سے گونج رہے تھے اور ہرایک سوسائٹی (خواہ اعلیٰ ہویا ادنیٰ) ان کے تذکروں کو اپنے جلسوں کا دلچیپ مبحث بنائے ہوئے تھی۔

دوسراخیال پیتھا کہ خود میراذ ہن مجھ کوذلیل سمجھتا تھا اور ہر چند حیرت سے غور کرتا تھا، کین کوئی وقعت اپنی میرے ذہن میں نہیں آئی تھی ، دنیوی جلسوں میں لیفٹینٹ کے دربارد کھے، رؤسا کے مجمعے دیکھے، اہل علم کی مجلسیں دیکھیں مگر کہیں اپنے نفس کو اتنا بے حقیقت نہیں بایا۔ اپنے اعمال ذمیمہ ماضیہ پرخودنفس ملامت کرتا تھا اور اپنی بے مائے گی پرخودنفرین کن تھا۔ ہر محص سے خواہ وہ کوئی ہوا ہے تیک کم وقعت تصور کرتا تھا۔ غرض ایک عجیب خیال تھا کہ پورا بیان میں آنا مشکل ہے۔ وہاں سے آنے پر بیدخیال ایسے رہے جسے کہ کسی دلچسپ خواب کا صبح کو خیال اور لطف ہوتا ہے۔ وہاں سے آنے پر بیدخیال ایسے رہے جسے کہ کسی دلچسپ خواب کا صبح کوخیال اور لطف ہوتا ہے۔ وہاں سے آنے پر بیدخیال اور چندلحہ کے بعد پھرنفس''امارہ انا و لاغیر لی ''اور'' ہمچوما دیگر نے نیست' کے بچند سے میں جا پھنسا۔ یہ خیال میر سے نزد یک محض نے اور نرالے سے جو میں سے تیاں جا ہتا ہے کہ وہ جگھ اور جگہوں میں سے جگھ اور جگہوں ایسے تیاں جا ہتا ہے کہ وہ جگھ اور جگہوں سے خرالی تھی۔ اللہ میں سی جگھ اور جگہوں اسے قیاں جا ہتا ہے کہ وہ جگھ کھی اور جگہوں سے خرالی تھی۔ اللہ میں سی جگھ اور جگہوں ہوں۔

(تذكره فضل الرحمٰن : ص١١٢)

### فصل نمبر۸

# ا کابر کے مجاہدات

#### في العِلم وَالسَّلوك

یہ توالیں معروف و مشہور چیز اوراتنی کثرت سے ہیں کہ ان کونمونہ کے طور پر لکھنا بھی مشکل ہے۔ عربی کامشہور مقولہ ہے۔ من طلب العلمی سہو اللیالی جو بلند درجات حاصل کرنا چا ہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ پیج فرمایا ، اکابر میں سے کوئی بھی میرے علم میں ایسانہیں گزراجس نے ابتداء میں مجاہدات کسی نہ کسی نوع کے نہ کیے ہوں۔ حضرت مولا نا عبدالقادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدۂ نے کئی مرتبدار شاد فرمایا کہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو ہماری ابتداء دیکھے وہ کا میاب اور جو ہماری انتہاد کیھنے والا تو سمجھ لیتا ہے کہ بزرگی اس طرح حاصل ہوتی ہے اور ان کی انتہا دیکھنے والا جب وہ حضرات اپنی ساری قوتیں فنا کر کے معذوری کے درجہ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان محفنوں کے ثمرات شروع ہوجاتے ہیں تو اس طرح بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ میں تو اس طرح بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ میں تو تیں قائل وقت دیکھنے والا یوں سمجھ لیتا ہے کہ بزرگی اس طرح بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

#### حضرت پیران پیرکا مجامده

مواعظ حفرت پیرانِ پیرصفی ۵۳۳ میں لکھا ہے کہ میں ایسے مشاکُخ کی صحبتوں میں رہا ہوں کہ ان میں ہے کی ایک کے دانت کی بھی سفیدی نہیں دیکھی ، کیونکہ کی نے مسکرا کر مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ وہ خودنفیس غذا نمیں کھایا کرتے اور مجھ کو یک نوالہ بھی نہ دیتے تھے۔ بایں ہمہ میری طبیعت میں ان کی طرف سے بدگمانی یا ملال کا مطلق اثر نہیں آتا تھا دوسری جگہ لکھتے ہیں۔اے نادان میر سے اس قیمتی گرتے اور فرش کی طرف نظر مت کر۔ بیلباس تو مرجانے کے بعد کا ہے، بیتو کفن ہے اور موٹا چھوٹا گفن ہے اور موٹا چھوٹا گفن ہے اور موٹا جھوٹا کھن نے اور موٹا جھوٹا کھن نے اور موٹا جھوٹا کھن ہے اور موٹا جھوٹا کھن ہے اور موٹا جھوٹا کھن نے اور موٹا کہ بیتے اور موٹا جھوٹا کھنے میں ہیں کھانے اور موٹا رہے کے بعد کا عطاء ہوا ہے۔ بیلباس مدتوں میر سے صفوف پہنے اور موٹا جھوٹا تھیں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پاس ایک گرتا تھا۔ نہایت عدہ میں بارہا تیسری جگہ تھے ریز موٹا تے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں میرے پاس ایک گرتا تھا۔ نہایت عدہ میں بارہا تیسری جگہ تے کے بعد کا عطاء ہوا ہے۔

تیسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں میرے پاس ایک گرتا تھا۔نہایت عمدہ میں بار ہا (اس کوفر وخت کرنے کے لیے) بازار کی طرف گیا ( یعنی عمدہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں یہنا) مقولہ شہور ہے: رنگ لاتی ہے جنا پھر پہ پس جانے کے بعد میندار جان پدر گر کسی کے میں کہ جائے ری

''باپ کی جان! اگر تو کسی قابل ہے تو ہر گزگمان نہ کر کہ بے کوشش کوئی کہیں پہنچ سکتا ہے''۔ میں اپنے بچپان جان کے حالات میں آپ بیتی کے متفرق نمبروں میں بہت کثرت سے لکھوا چکا ہوں۔ گولر پر افطار وقناعت، چھ ماہ تک پانی نہ بینا، مغرب سے عشاء تک نفلیں پڑھنا، اپنے ابتدائی سلوک میں ہر وقت چپکا رہنا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے واقعات آپ بیتی کے مختلف نمبروں میں مختلف مواقع پر ذکر کر چکا ہوں۔

# حضرت مولا نا گنگوہی کے مجاہدات

حضرت قطب الارشادگنگوبی قدس سرهٔ کے مجاہدات تذکرۃ الرشید میں بہت کثرت ہے مواقع میں لکھے ہیں۔مقدمہ ارشاد الملوک میں تذکرۃ الرشید حصہ دوم کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ حضرت گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تھانہ بھون کے ابتدائی چالیس روز کے قیام میں آپ کا امتحان بھی لیا گیا جس کے متعلق حضرت قدس سرهٔ نے خود فر مایا کہ تھانہ بھون میں رہتے ہوئے مجھکو چندروزگزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بارڈالنا گوارانہیں کیا۔ آخر میں نے بیسوچ کر کہ دوسری جگہا نظام کرنا دشوار بھی ہے اور نا گوار بھی۔رخصت چابی حضرت نے اجازت نہ دی اور فر مایا کہ ابھی چندروز تھر و، میں خاموش ہوگیا۔ قیام کا قصد تو کر لیا مگر اس کے ساتھ بی یہ فکر ہوئی کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہے۔

تھوڑی دہر کے بعد جب اعلیٰ حضرت مکان پرتشریف لے جانے گئے تو میرے وسوسہ پرمطلع ہوکر فرمانے گئے کہ میاں رشیدا حمد کھانے کی فکر مت کرنا ، ہمارے ساتھ کھانا۔ دو پہرکو کھانا مکان سے آیا تو ایک پیالہ میں کوفتہ تھے ، نہایت لذیذ اور دوسرے پیالہ میں معمولی سالن تھا۔اعلیٰ حضرت نے مجھے دستر خوان پر بٹھا لیا مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے علیحد ہ اپنی طرف رکھاا ور معمولی سالن کا پیالہ میرے قریب سرکا دیا۔ میں اینے حضرت کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔

ا سے میں حضر ت حافظ ضامن صاحب تشریف لائے کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دورر کھا ہوا د کیے کر اعلیٰ حضرت سے فر مایا، بھائی صاحب رشیدا حمد کواتن وُور ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے،اس پیالہ کوادھر کیوں نہیں رکھ لیتے ،اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ جواب دیاا تنا بھی غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں، جی تو یوں جیا ہتا تھا کہ چوڑھوں، چماروں کی طرح الگ ہاتھ پرروٹی رکھ دیتا۔

اس فقرہ پراعلیٰ حضرت نے میرے چہرہ پرنظرڈالی کہ پچھتغیرتو نہیں آیا، مگرالحمد للہ میرے قلب پر بھی اس کا پچھاٹر نہ تھا، میں سجھتا تھا کہ حقیقت میں جو پچھ حضرت فر مارہے ہیں بالکل سچے ہے، اس دربارے روٹی کا ملنا کیا تھوڑی نعمت ہے، جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔

(مقدمهارشاد:ص١٢)

تذکرۃ الرشید میں کھا ہے کہ حضرت مولا نا گنگوہی قدس سرۂ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کے دستِ مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے ذکر شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہوسکتا اور نہ رات کو اُٹھا جا تا ہے، اعلیٰ حضرت نے بہم کے ساتھ فرمایا، اچھا کیا مضا کقہ ہے، اس تذکرہ پر کئی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا تو آپ نے جواب دیا اور عجب ہی جواب دیا کہ پھرتو مرمنا، پہلی ہی شب میں اعلیٰ حضرت نے میری آپ نے جواب دیا کہ پھرتو مرمنا، پہلی ہی شب میں اعلیٰ حضرت نے میری میری چار پائی آپی چار پائی کے قریب بچھوائی اور جب آخر شب میں اعلیٰ حضرت نیدار ہوئے تو میری بھی آپی کھل میار پائی کے قریب بچھوائی اور جب آخر شب میں اعلیٰ حضرت نیدار ہوئے تو میری بھی آپی کھل میار پائی کے قریب بچھوائی اور جب آخر شب میں اعلیٰ حضرت بیدار ہوئے تو میری بھی آپی کو نہ میں اعلیٰ مضرت مینا اور تبجد کے بعد ذکر نفی و اثبات بالجبر شروع کر دیا، گلا اچھا تھا، بدن میں قوت تھی، صبح کو جب حاضر خدمت ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہم نے تو ایسا ذکر کیا جسے کوئی بڑا مشاق کرنے والا ہو، اس دن سے ذکر جہر کے ساتھ فر مایا کہ بھر بھوڑ نے کوئی موٹی اور کے بعضے کہ بھر بھوڑ نے کوئی موٹی اور کے بیسی بھی آواز کے مساتھ فر میاں تک دیگر مشاغل مراقبہ وغیرہ کے ساتھ فر کر بارہ شبح فرماتے رہے، ایسی بھی آواز کے ساتھ کہ جس کو جرہ کے پاس بیٹھنے والاس سکتا تھا۔

(تذكرة الرشيد عن ١٨٨م ج١)

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ تھانہ بھون سے واپسی کے متعلق مولا نا ابوالنصر صاحب فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون سے واپسی پر حضرت کا قیام میرے مکان پر تھا۔ نصف شب کو جب آپ اُٹھتے اور سید ھے مسجد کی جانب اُرخ فرماتے تو ہیچھے ہیں بھی لگا ہوا چلا آتا تھا، جس وقت حضرت بالجبر ذکر شروع فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری مسجد کانپ رہی ہے، خود پر جو حالت گزرتی ہوگی اس کی تو کسی کو کیا خبر، آستا نہ امداد سے جو بات حاصل ہوئی اس نے نہ کھانے کا رکھانہ پینے کا، ہر وقت تفکر واستغراق سے کام تھا اور رونا سبب راحت و آرام، اکثر تمام تمام شب روتے گزرجاتی اور سارا سارا دان کسی گہری فکر میں غرق ہوئے تمام ہوجاتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک رضائی نیے رنگ کی آپ کے لیے تیار کی تھی کہ شب کو مجد میں آتے جاتے والدہ ماجدہ نے ایک رضائی نے رنگ کی آپ کے لیے تیار کی تھی کہ شب کو مجد میں آتے جاتے

خنگی ہے محفوظ رکھے، آپ کے رونے اور آنسوؤں کے ای رضائی ہے پونچھنے کی وجہ ہے اس کا رنگ بھی کچھکا کچھ ہوگیا اور ہیئت ہی بدل گئ تھی۔

دوسری جگہ کھتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ کی بیحالت تھی کہ دیکھنے والوں کورتم آتا اور ترس کھایا کرتے تھے، چنانچہ اس پیرانہ سالی ہیں جب کہ آپ ستر (۲۰) سال کی عمر ہے متجاوز ہوگئے تھے، کثر ت عبادت کا بیمالم تھا کہ دن بھر کا روزہ اور بعد مغرب چھکی جگہ ہیں رکعت صلوۃ الاوا بین پڑھا کرتے تھے، جس میں تخیینا دو پارے قرآن مجید ہے کم کی تلاوت نہ ہوتی تھی، پھرای کے ساتھ رکوع سجدہ اتنا طویل کہ دیکھنے والے کو سہو کا گمان ہو، نماز سے فارغ ہوکر مکان تک جاتے اور کھانا کھانے کے لیے مکان پر تھر نے کی مدت میں گئی پارے کلام مجید تھے، پھر تھوڑی در بعد نماز عشاء اور صلوۃ تر اور کے ہیں جس میں گھنے سوا گھنٹہ ہے کم خرچ نہ ہوتا تھا، تر اور کے سے بلکہ فارغ ہوکر ساڑ ھے دی گیارہ ہے آرام فرماتے اور دوڈھائی بج ضرور ہی اٹھ جاتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ خدام نے ایک ہی بج آپ کو وضوکرتے پایا۔ اس وقت اٹھ کرڈھائی تین گھنٹے تک تبجد میں مشخولیت رہی تھی۔

بعض مرتبہ سحر کھانے کے لیے کسی خادم کو پانچ ہجے جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کونماز ہی میں مشغول پایا۔ صلوٰۃ فجر کے بعد آٹھ ساڑھے آٹھ ہجے تک وظائف واوراداور مراقبہ و ملاحظہ میں مضووفیت رہتی۔ پھراشراق پڑھتے اور چند ساعت استراحت فرماتے۔ اتنے ڈاک آجاتی تو خطوط کے جوابات اور فقاو کی لکھواتے اور چاشت کی نماز سے فارغ ہوکر قبلولہ فرماتے تھے۔ ظہر کے بعد مجرہ شریفہ بند ہوجا تا اور تاعصر کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ باوجود یکہ اس مضان میں جس کا مجاہدہ لکھا گیا ہے پیرانہ سالی ونقابت کے ساتھ وجع الورک کی تکلیف شدید کا یہ عالم تھا کہ استنجاء گاہ سے جرہ تک تشریف لانے میں حالانکہ پندرہ سولہ قدم کا فاصلہ ہے مگر راہ میں عالم تھا کہ استنجاء گاہ سے جمرہ تک تر اوس کے بیات کے اللہ کہ بندرہ سولہ قدم کا فاصلہ ہے مگر راہ میں مختفوں کھڑار ہنا۔ بار ہا خدام نے عرض کیا کہ آج تر اوس کے بیٹھ کر ادا فرما کیس تو مناسب ہے ، مگر آپ کا جواب یہی تھا 'دہنیں جی ہم ہمتی کی بات ہے' اللہ رے ہمت آخر' اف لا ایکون عبدا آپ کا جواب یہی تھا'دہنیں جی نیٹ ہواس ہمت کے بغیر حاصل ہوجاتی۔

یوں تو ماہِ رمضان المبارک میں آپ کی ہرعبادت میں بڑھوتری ہوتی تھی مگر تلاوت کلام اللہ کا شخل،خصوصیت کے ساتھاس درجہ بڑھتا تھا کہ مکان تک آنے جانے میں کوئی بات نہ فرماتے سے، نمازوں میں اور نمازوں کے بعد تخمینًا نصف قرآن مجید ختم آپ کا یومیہ معمول قرار پاتا تھا۔ جس شب کی ضبح کو پہلا روزہ ہوتا، آپ حضار جلسہ سے فرمادیا کرتے تھے کہ آج سے پجہری

برخواست \_ رمضان کو بھی آ دی ضائع کر نے وافسوس کی بات ہے۔ اس بجابدہ پرغذا کی بیرحالت تھی کہ کامل رمضان بھر کی خوراک پانچ سیرانا ج تک پہنچنی دشوارتھی۔ (تذکرۃ الرشید بس ۱۵ سری اس میں دوسری جگہ تھیم اسحاق صاحب نہٹوری کے طویل مضمون میں جو بعد میں آنے والا ہے اس میں رمضان کے متعلق لکھا ہے کہ رمضان شریف میں شبح کو خلوت خانہ سے دیر میں برآ مدہوتے \_ موسم سرما میں اکثر دیں بجے تشریف لاتے \_ نوافل اور قراءت قرآن وسکوت و مراقبہ میں بہنست دیگر ایام بہت کم کرتے ، بعد نماز مغرب ذرادیر خلوت نینی کا ذاکقہ لے کر کھانا تناول فرماتے \_ تراور کی بیس رکعات اوائل میں خود پڑھاتے خلوت نینی کا ذاکقہ لے کر کھانا تناول فرماتے \_ تراور کی بیس رکعات اوائل میں خود پڑھاتے طویل بھی کھڑے ہوگر بھے ، بعد و تر دور کعت طویل بھی کھڑے ہوگر بھی بیٹھ کر پڑھتے ، دیر تک متوجہ بقبلہ بیٹھ کر پڑھتے رہتے ۔ پھرایک بھی طویل بھی کھڑے ہوگر بھی اور آخر میں وارسورہ بھرا ہو ۔ بندہ نے بعض الفاظ میں کراندازہ کیا ہے کہ اس درمیان سورہ تارک الذی اور سورہ سجدہ اور سورہ و خان پڑھتے تھے ۔ اکثر تمام عشرہ ذوالحجہ اور عاشورہ اور نصف شعمان کاروزہ رکھتے تھے ۔ اکثر تمام عشرہ ذوالحجہ اور عاشورہ اور نصف شعمان کاروزہ رکھتے تھے ۔ اکثر تمام عشرہ ذوالحجہ اور عاشورہ اور نصف شعمان کاروزہ رکھتے تھے ۔ اکثر تمام عشرہ ذوالحجہ اور عاشورہ اور نصف شعمان کاروزہ رکھتے تھے ۔ اکثر تمام عشرہ ذوالحجہ اور عاشورہ اور نصف شعمان کاروزہ رکھتے تھے ۔

میرے والد صاحب نوراللہ مرقدۂ نے بیدوا قعہ بہت دفعہ سایا کہ حضرت قدس سرۂ کی حیات کے آخری رمضان میں قرآن پاک میں نے سایا کہ حکیم مسعودا حمصاحب نے کی مجبوری کی وجہ سے قرآن پاک سنانے سے عذر فر مایا تھا۔ والد صاحب فر مایا کرتے سے کہ حضرت امام ربانی قد سرۂ نے ماہ مبارک سے کئی دن پہلے بی فر مانا شروع کیا کہ اب کے تو مسعودا حمد معذور ہیں، ہمیں تراوح کون پڑھائے گا۔ والد صاحب فر مایا کرتے سے کہ میں بار باراس لفظ کوسنتا۔ مگراد با بیہ کہنے کی ہمت نہ پڑتی کہ میں پڑھادوں گا۔ ماہ مبارک سے دو دن قبل حضرت نے ارشاد فر مایا مولوی کی ہمت نہ پڑتی کہ میں پڑھادوں گا۔ ماہ مبارک سے دو دن قبل حضرت نے ارشاد فر مایا مولوی کی ہمت نہ پڑتی کہ میں پڑھادوں گا۔ موسلام کی عرف کے قرآن سننے کے عادی ہیں جو جید قاری میں قرآن پڑھا وقد س سرۂ نے فر مایا کہ بیسے حضرت کے قرآن سننے کے عادی ہیں جو جید قاری ہیں۔ حضرت والد صاحب فر مایا کہ بیسے دن تو بھی پڑا اور سوا پارہ قرآن پاک کادن میں دیکھ کر پڑھا کہ سات سال کی عمر میں قرآن ختم کرنے کے بعد جھے مہینے تک ایک قرآن روز دیکھ کر پڑھا کہ سات سال کی عمر میں قرآن ختم کرنے کے بعد جھے مہینے تک ایک قرآن روز دیکھ کہ پہلے دن سوا پارہ تو دن میں دیکھ کر پڑھا تھا۔ پھر دوسرے دن سے خوف نکل گیا۔ پھر سارے رمضان دیکھ کر پڑھا تھا۔ پھر دوسرے دن سے خوف نکل گیا۔ پھر سارے رمضان دیکھ کر پڑھا تھا۔ پھر دوسرے دن سے خوف نکل گیا۔ پھر سارے رمضان دیکھ کر پڑھنے کی نو بت نہیں آئی۔

حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدہ نے پہلا حج فرض • ۱۲۸ ھیں کیا۔اس کے واقعات میں حضرت

کے مجاہدے کا قصہ نکل گیا ہے کہ حضرت امام ربانی نے سفر کے دوران اپنے رفقاء میں ادنی شخص کی تھوڑی راحت کواپنی بڑی ہے بڑی اور ضروری راحت پر مقدم سمجھا، ہرا یک کا تکلیف میں ساتھ دیا اوراس کے ساتھ ہی اپنے معمولات تو افل تک میں فرق نہ آنے دیا۔ مدنی راہ میں ایک جگہ ڈپٹی عبد الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو سی قتم کی کوفت لاحق ہوئی تو رنج وغصہ کے باعث اونٹ سے اتر پڑے اور قتم کھالی کہ اس اونٹ پر نہیٹھوں گا جنہوں نے بیراستہ طے کیا ہے۔ (بیہ قصے جب کہ ہیں جب جج اونٹوں پر ہوا کرتا تھا۔)

وہ شتر بان بد وں کی طبائع سے واقف ہیں کہ انہیں اپنی قطار کے سامنے کسی کے مرنے اور جینے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ڈپٹی صاحب کے تتم کھانے اور اونٹ کی سواری سے کرایہ وے کر پیدل ہوجانے کی تو کیا پر واہ کرتے ، چنانچہ بدّ ونے نے ڈپٹی صاحب کے اونٹ کی رسی قطار سے کھول دی۔اونٹ جماعت سے علیٰجد ہ ہوگیا۔ ڈپٹی صاحب مع اپنے دوہمراہیوں کے کھڑے رہ گئے اور قافلہ چل دیا۔حضرت مولانا کی نظر جو ڈپٹی صاحب پر پڑی تو فوراً اپنے اونٹ سے کود پڑے اور قافلہ کو چھوڑ کرڈپٹی صاحب کے پاس آ کھڑے ہوئے۔حضرت امام ربانی کو قافلہ سے علیحدہ ویجینا آپ کے ماموں زاد بھائی مولوی ابوالصر کو کب گوارا تھا۔ انہوں نے بھی اپنااونٹ قطار سے علیٰجدہ کردیااور حضرت کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ قافلہ دورنکل گیااور آ نافا نادور ہوتا جار ہاتھااور یہ چند نفرلق ودق میدان میں ایس خطرناک جگہ کھڑے ہوئے تتھے جہاں پھروں سے مسافر کا مار ڈالنا ر ہزنوں کے نز دیک کوئی بات نہیں تھی ،گرچلیں تو کس طرح چلیں ۔قتم کے باعث ڈیٹی صاحب اونٹ سوارنہیں ہوتے اور پیدل چلنے کی سکت نہیں۔حضرت مولا نااور دیگر ہمراہی ڈپٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تھے۔ آخر کارمولوی ابوالنصر صاحب نے اپنی اہلیہ کواونٹ سے اتارلیا اور ڈپٹی صاحب ے کہا کہ آپ میرے اونٹ پر سوار ہوجا ئیں تا کہ شم بھی نہ ٹوٹے اور کسی طرح قافلہ میں جاملیں۔ چنانچہ ڈپی صاحب مع اپنے ایک ہمراہی کے اس اونٹ پرسوار ہوئے اور مولوی ابوالنصر صاحب کی اہلیہ ڈپٹی صاحب کے اونٹ پرسوار کی تنئیں۔اسی اونٹ پرامام ربانی کوجگہ ملی اور مولوی ابوالنصر مع دوسرے ہمزاہی کے پاپیادہ روانہ ہوئے۔ کم وبیش تین کوس پر قافلہ ملااور آخر دونوں اونٹ قطار میں باندھنے کے بعدمولوی ابوالنصر صاحب اپنے اونٹ پر اور حضرت مولانا قدس سرۂ اپنے اونٹ پر سوارہوئے (غالبًاڈیٹ صاحب کا ونٹ دوسرے رفقاءے بدلا ہوگا)۔

(تذكرة الرشيد جلد:ص ٢٠٧)

اسی سفر کی واپسی پر حضرت امام ربانی قدس سرؤ کوخارش کاشدید مرض پیدا ہوا۔خارش تو مکہ مکر مہ میں شروع ہوگئ تھی ،مگرخشک تھی۔ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے تر ہوگئے۔ابتداء \* معمولی تھی۔اس وقت ہولناک بن گئی تھی۔ اس حالت میں آپ جہاز پر سوار ہوگئے۔ جہاز پر سوار ہونا تھا اور گویا پھونس میں آگ کا لگنا تھا۔ دفعۂ بخار چڑھا اور اتنا شدید ہوا کہ سرسام ہوگیا۔ کامل تین دن تک آپ اس درجہ ہے ہوش اور دنیا و مافیہا سے غافل رہے کہ اپنے تن بدن کی بھی مطلق خبر نہ رہی۔ دست جاری ہوئے اور اتنی تعداد میں کہ گنتی اور شار دشوار ہوگئی۔ ایسی حالت میں جب کہ آپ اور آپ کے تمام رفقاء آپ کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ آپ کی تیار داری آپ کے مامول زاد بھائی مولوی ابوالنصر صاحب نے کی۔

مولانا ابوالنصر کی وہ خدمت گزاری جو اس ہولناک مرض میں واقع ہوئی، وہ مشہور خذمت تیار داری ہے جوصفی سوانح کی پیشانی پر مرتوں روشن اور جیکتے حروف میں قائم رہے گی۔ بمقتصاء ''من لم یشکو الناس لم یشکو الله''۔حضرت امام ربانی قدس سرۂ کی زبانی اکثر سنا گیا کہ آیفر ماتے تھے،اییاحقیقی بھائی بھی نہیں کرسکتا۔

ایک دفعه آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی اور بھاوج میری خدمت نہ کریں تو میری ہڈیوں کا بھی پنته نہ چاتا اورا یک مرتبہ بیالفاظ فرمائے کہ ابوالنصر کے بدن کا کوئی حصہ ایسانہیں جہاں میرا پا گئا نہ نہ لگا ہو۔ ایک موقع پر حضرت امام ربائی ہے کی نے پوچھا کہ آپ مولوی ابوالنصر سے ناراض ہیں؟ حضرت نے فرمایا ابوالنصر میری مالی ہے، اس سے ناراض ہوں گا؟ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایساحقیقی بھائی بھی نہیں کر آیا جیسا ابوالنصر نے میر سے ساتھ کیا کہ شل مادر مشفقہ اپنی گود میں لے کر پاخانہ پیشاب کراتے تھے۔ مولوی ابوالنصر صاحب کے پڑے ہمیشہ خارش کی پیپ اور الہو میں بھر جاتے اور اکثر پاخانہ نیشاب کراتے تھے۔ مولوی ابوالنصر صاحب کے پڑے ہمیشہ خارش کی پیپ وار اپنے کپڑے اور اکثر پاخانہ نیشاب مولوی البائی ملوث ہوتے تھے، لیکن مولوی صاحب مردانہ وار اپنے کپڑے اور اکثر پاخانہ نیشاب کو گلبدن اور کپڑے روز انہ دھوتے تھے اور پچھ کراہت نہ کرتے تھے اور گویا پاخانہ کو صندل اور پیشاب کو گلاب بنالیا تھا۔ حضرت امام ربانی کو تین دن بعد جس وقت ہوئی آیا تو کروٹ لینے کی طاقت تھی، چوتھے دن پیشاب ہوا تو ایسائم رخ جیسا خالص خون ہے، آئکھیں کھولیں تو اس درجہ لال کہ گویا بانات مئر نے کیکڑے ہیں، اس وقت ہوئی کہیں مولوی ابوالنصر صاحب جو حضرت مولا نا کا سراپی گود میں رکھے ہوئے بیٹھے تھے وہ بھی جدا ہوگیا، مولوی ابوالنصر صاحب جو حضرت مولا نا کا سراپی گود میں رکھے ہوئے بیٹھے تھے وہ کہی جدا ہوگیا، مولوی ابوالنصر صاحب جو حضرت مولا نا کا سراپی گود میں رکھے ہوئے بیٹھے تھے تھے ہو کہ بیسی تم کو ماں کہوں یابا ہیں کہوں۔

دقیق دستوں کی کثرت کا بیعالم تھا کہ تین لحاف بچھونوں کا روڑ کیے بعد دیگرے استنجاء میں ختم ہو گیا، آخرآپ کے پنچے بچھانے کوکوئی اور بستر نیل سکا تو احرام کے کپڑے جن کوتبرک بنا کر گھر لا نا عاباتھا،اس ضرورت میں فکال لیے گئے اور یکے بعد دیگران کا استعال ہوا، جب ایک کپڑا ملوث ہوجا تا تواس کو جہاز سے سمندر کے شور پانی میں لاکا دیا جاتا اور دوسرا وُ ھلا ہوا کپڑا نکال کر کام میں لا یا جاتا تھا، پیشاب میں اس درجہ تعفن اور شوریت تھی کہ جس کپڑے پر پڑا اس کو بد بو دار بنا کر تیزاب کا کام کردیا اور جلا کر گویارا کھ بنادیا۔

ہوائی جہازتھا یا باد بانی کشتی تھی جہاں نہ دوا نہ دارو، علاج ہوتو کس کا اور دوا ہوتو کیونکر، خدا خدا کرکے ساتویں دن جمبئی کا کنارہ نظر آیا اور حجاج خوشی خوشی اپنے وطن یعنی سرز مین ہند پر جہاز سے اُتر ہے، مولوی ابوالنصر نے حضرت قدس سرۂ کو بھی بہ ہزار دفت و دشواری جہاز سے اُتارا اور جمبئی میں را میبوری قافلہ کے ہمراہ ایک کرایہ کے مکان میں مقیم ہوئے، حضرت امام ربانی قدس سرۂ کو جومرض لاحق ہوا تھا وہ اس درجہ شدید ہولیا تھا کہ صحت و تندر سی کا خیال محض وہم اور گیا تھا۔

جمبئی پہنچ کرعلاج بھی ہوا اور پوری سعی وکوشش کے ساتھ ہوا، مگر مرض میں رائی کے دانہ کے برابر بھی کی نہ ہوئی جو لحظ تھا وہ ترتی مرض کا تھا اور جوساعت تھی وہ زیادتی بیاری کی تھی، اول اول مخلص دوست جناب حکیم ضیاء الدین صاحب نے اپنی رائے سے آپ کو یونانی ادویہ کا استعمال کرایا جب وہ مایوس ہو گئے تو ایک شخص عبداللہ شاہ نظاموی حکیم جو وہاں موجود تھے آپ کے معالج بخ ، ایک دن انہوں نے بھی دوا دی آخر دوسرے دن دستبردار ہو گئے اور جواب دے دیا کہ کی دوسرے طبیب کا علاج کر وہمولوی ابوالنصر جن کے دل کو گئی ہوئی تھی بھی طبیب کی تلاش میں اوھر دوسرے طبیب کا علاج کر وہمولوی ابوالنصر جن کے دل کو گئی ہوئی تھی بھی طبیب کی تلاش میں اوھر اُدھر مارے پھرتے اور جو محدمت اور تیارداری میں اُدھر مارے پھرتے اور جو گئی کھا نا اور معمول کے موافق شب کوسو جانا عرصہ ہوا چھوٹ چکا تھا، اب تو نہ لیٹے چین تھانہ بیٹھے کل پڑتی تھی ، آخرا یک و ید کے پاس پہنچے اور کہا کہ میر ابھائی بیار ہے اس کو تو نہا کہ میر ابھائی بیار ہے اس کو چل کر آب د کھے لیں ، وید جی نہایت ، خلیق اور بامروت شخص تھا،

جس وقت مولوی ابوالنصر صاحب نے اپنے مریض کو دکھانے کی درخواست کی اس وقت وید کے پاس مریضوں کا ایک مجمع موجود تھا اور اپنا اپناعرض حال کرر ہاتھا، وید نے نو وار دمسافر کا توحش اور جان سے ذیادہ عزیز مریض کے شدتِ مرض کی وجہ سے سراسیمگی واضطراب کود کیج لیا، اس لیے یہ کہ کر دومنٹ تھہر ہے ابھی چلنا ہوں جلدی جلدی موجودہ بھاروں سے فراغت پائی، آخر چھڑی ہیکہ کر دومنٹ تھہر ہے ابھی چلنا ہوں جلدی جلدی موجودہ بھاروں سے فراغت پائی، آخر چھڑی ہتھ میں لے کرساتھ ہولیا اور حضرت امام ربانی کی نبض بھی دیکھی قارورہ بھی دیکھا اور اول سے آخر تک سارا حال اطمینان کے ساتھ سنا، تیا داروں کوسلی دی اطمینان دلایا ڈھارس بندھایا اور چند سے والیاں سے دیں کہا ایک ابھی کھلا دو، چنانچے ایک گولی آپ کو کھلا دی گئی خدا کا فضل تھا

كەمرض میں دوگنا خفت محسوس ہوئی مگر نہ ایسی جس پراطمینان یاامیدزیست قائم ہو،اس مرض میں حضرت کوشنج کے دورے شروع ہو گئے جو بے در بے پڑتے اور نحیف جسم کوضعیف کرتے رہتے تھے تجميئ ميں ايك مهينه قيام رہا آخرمنش علاء الدين صاحب كى اہليه كا وہيں انقال ہو گيا، مضمون بہت طویل ہوگیا،آ گے بھی کئی صفحے باقی ہیں۔

مجھے تو صرف حضرت نوراللہ مرقدہ کے مجاہدات میں سے ایک مجاہدہ کا اوراس کے ساتھ ہی مولانا ابوالنصر صاحب کے مجاہدات کے ساتھ اور مایوسانہ حالات کے ساتھ ان دونوں حضرات کا پیطویل سفرگز را ،سفر کے آخر تک کی روداد تذکرۃ الرشید جلد اصفحہ ۲۱۱ میں موجود ہے كه آخرتك حضرت امام رباني قدس سرهٔ كوكيسي كيسي سخت تكاليف برداشت كرني يدى، تذكرة الرشيد ميں دوسري جگه حضرت امام رباني كے معمولات حب ذيل لكھے ہيں، مولانا مرحوم لكھتے ہیں کہ امام ربانی قدس سرؤ کی عادت جاریہ اور معمول دائمی کے اظہار میں ایک تحریر اور مدید ناظرین کرتاہوں، جو حفزت کے شاگر درشید اور مجاز طریقت جناب الحاج حکیم محمد اسحاق

صاحب نہوری نے تحریر فر مائی ہے ہیہ ہے۔ عادت شریفہ یوم بلیلہ میں اس طرح تھی کہ بعد نماز صبح سے خلوت خانہ میں مشغول بذکر وفکر و مراقبه جاڑوں میں نوبجے تک اور گرمیوں میں آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک رہتے پھر حاجت ضروری سے فارغ ہوکر وضوفر ماکر حیاشت کے نوافل اداکرتے ، بھی جیار رکعت بھی آٹھ رکعت ، نماز سے فراغ کے بعد تدریس میں مشغول ہوجاتے ، دو گھنٹہ یا کچھ کم پیشغل حدیث رہتا، پھر کھانا تناول فرما کر بارہ بجے وقت استواء کے دھوپ گھڑی ہے گھڑی کو ملاتے پھر قیلولہ فرماتے۔ جاڑوں میں ایک بج اور گرمیوں میں ڈیڑھ ہے سے پہلے بیدار ہوکر نماز ظہرے سردی میں ڈیڑھ ہے تک فارغ ہوتے اور گری میں دو بجے تک فارغ ہوتے ، بعد نماز ظہر تلاوت قر آن شریف کامعمول تھا اورخطوط كاملا حظه اوران كا جواب مع فتاوي نوييي مبح كو بعدصلوُ ة صحى قبل تذريس معمول تها، اگر جواب خطوط باقی رہتے تو بعد تلاوت یا بعد نمازِ عصر پورا فرماتے اور موسم گرما میں قبل نماز ظہر عسل فرمانے کامعمول تھااور کبھی دوسری بارقریب عصر کے بھی عنسل فرماتے پھر بعد تلاوت تذریس طلبہ میں عصر تک مشغول رہتے ، بعد عصر تبیج لے کر طالبین کی طرف متوجہ ہو کر بیڑے جاتے اس میں کوئی مسكه يو چهتا، كوئي كچه حال عرض كرتا، كوئي مراقبه مين مشغول موكز مستفيد موتا بعد نما زمغرب صلوة اوابین چورکعت ادا فرماتے ،ان میں ہے کی قدر قرآن شریف آدھ یارے سے لے کرایک یارہ تک تخیینا پڑھتے بعد فراغ نوافل صحن حجرہ میں ذرا در مہمانوں سے بات چیت کرکے گھر میں تشریف لے جاتے، وہاں سے کھانا تناول فرما کر قریب اذان عشاء تشریف لا کر زائرین و

حاضرین سے مخاطب ہوتے ، بھی لیٹ جاتے اور بھی بلیٹھے رہتے ، نمازعشاء جاڑوں میں نو بجے گرمیوں میں دس بجے شروع کرتے اگر نمازی جلدی جمع ہوتے تو دیر نہ فر ماتے ،خصوصاً اس نماز میں تحدید مخصوص نہقی ، بعد فراغ نماز عشاء ذرا بیٹھ کر لیٹ جاتے اور گیارہ بجے کے قریب خدام یا وَل د باتے ،اس میں بعض خواص کو عجیب وغریب کیفیات اور انو ارمشاہد ہوتے ، بعد گیارہ بجے یا ساڑھے گیارہ بچے سب کورخصت کر دیتے ، پھر قدرے مقرر استراحت فرما کر بیدار ہوتے ،اس وقت بنفسِ نفیس سب کام خود کرتے اس وقت استعانت و خدمت غیر کو پبند نه فر ماتے ، تہجد کو بقرات طویله بجمر غیرمفرط بحن واؤ دی ادا فرماتے۔اس وقت اُٹھنے میں عادت شریفه مختلف تھی ،کبھی بالكل نەسوتے جب خدام كورخصت كيا اور جانا كەسب لوگ ليٹ گئے ہوں گئے ، اُٹھ بیٹھتے اور عشاء کے وضو سے نفلیں ادا فرماتے ، جب تھک جاتے قدرے استراحت فرماتے بعد استراحت پھرنفلیں شروع فرماتے ، صبح تک یہی طور رہتا ، با وجو د ضبط کامل بھی گریداس طرح مستولی ہوتا کہ تمام شب گریه میں گزر جاتی ، عدد رکعات اور قدر قراء ت کا حال معلوم نہیں ، الغرض بچھلی رات نوافل مسنونه اور ذکر وفکر کی مشغولی میں گزرتی تھی پھر نماز صبح بوقت ابتداء یا توسط اسفار ادا فرماتے ، فرض نماز آل حضرت رحمه الله تعالی بهت مختصر اور کامل پرٔ هاتے تھے، یارہ عم کی سورتوں کے سوا دوسری سورتیں شاذ ونادر ہی پڑھتے تھے، فرائف کے رکوع و بجود وغیرہ میں ادعیہ ما ثورہ نہ یر ہے تھے بلکہ تسبیحات پر قناعت فرماتے ،لیکن نوافل میں اکثر پڑھتے تھے،اس رات دن کے ممل میں مریضوں کی دوااس طرح ہوتی تھی کہاس کے واسطے وقت متاز نہ تھا،معمولی مشغولی میں جب كوئى مريض آتا آپ اى وقت اكثر دوامفرد بتلاكر رخصت كردية تنے بنى لكھنے يا اور مركب دوا بتلانے کا اتفاق بہت کم ہوتا تھا،آپ کی برکت ہے مریضوں کو بکثر ت شفاہوتی اورامراض عسیرہ و ممتد ہ کاعلاج بھی بطورمخضرفر ماتے اور ہرتتم کے مریضوں کوشِفاء ہوتی ، پیمعمول دواز دہ ماہ کا تھا۔''

## حضرت نا نوتوی کے مجاہدات:

حضرت اقدس نا نوتوی نوراللہ مرقدۂ کے مجاہدات میں حضرت اقدس مولا نامحہ یعقوب صاحب نوراللہ مرقدۂ نے سوائح قاسمی میں تحریر فرمایا ہے کہ میں اپنے مکان کو چہ چیلاں میں رہتا تھا، مولا نا بھی اسی میں آگئے، کو مٹھے پرایک جھلٹگا پڑا ہوا تھا اس پر پڑے رہتے تھے، روٹی بھی پکوالیتے تھے اور کئی گئی وقت تک اس کو کھا لیتے تھے، میرے پاس آ دمی روٹی بچانے والانو کرتھا، اس کو میہ کہہ کر رکھا تھا کہ جب مولوی صاحب کھانا کھا کیس تو سالن دے دیا کرو، مگر بدفت بھی اس کے اصرار پر کھا لیتے تھے ورنہ وہی روکھا سوکھا ٹکڑا چبا کر پڑے رہتے تھے ایک سال کے قریب (بعد انقال کھا لیتے سے ورنہ وہی روکھا سوکھا ٹکڑا چبا کر پڑے رہتے تھے ایک سال کے قریب (بعد انقال

والدمرحوم) احقر دبلی رہا پھراجمیر کی نوکری کے سبب دبلی چھٹی اور مولوی صاحب سے جدائی پیش آئی، مولوی صاحب چندروزای مکان میں تنہا رہے پھر چھاپہ خانہ جارہے، یہ واقعات میرے مثاہدے کے تو نہیں سنے ہوئے ہیں کہ اس مکان میں چندآ دمی اور تھے گرسب متفرق ہو گئے مثاہدے کے تو نہیں سنے ہوئے باہر کا قفل لگار ہتا، رات کومولوی صاحب کیواڑ اُتار کراندرجاتے محولا نا تنہا اس مکان میں رہ گئے باہر کا قفل لگار ہتا، رات کومولوی صاحب کیواڑ اُتار کر اندرجاتے سے اور پھر کیواڑ ورست کر لیتے تھے اور سے کو کیواڑ اتار کر باہر ہو جاتے اور پھر کیواڑ ورست کر دیتے تھے، چند ماہ ای ''ہو' کے مکان میں گزرگئے۔

جس زمانہ میں مولانا میرے پاس رہتے تھے مولوی صاحب کی صورت پر جذب کی حالت برسی تھی ، بال سرکے بڑھ گئے تھے نہ دھونا، تنگھی نہ تیل نہ کترے نہ درست کے عجب صورت تھی ، مولوی صاحب کو اللہ تعالی نے ایک ہیب عنایت کی تھی ان کے سامنے بولنے کا ہر کسی کو حوصلہ نہ تھا باوجود یکہ نہایت خوش مزاج اور عمدہ اخلاق تھے، اس لیے تو میں کچھ نہ کہہ سکا اور دوست ہے کہلا یا تب بمشکل بال کتر واکر درست کے اور دھلوائے ، جو ئیں بہت ہوگئ تھیں ان سے نجات ہوئی ، مزاج تنہائی پیند تھا اس لیے کچھ عرض نہ ہوسکتا تھا۔

مولوی صاحب کواول عمر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فرمائی تھی کہ اکثر ساکت رہے اس لیے ہرکسی کو پچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا اور باوجود خوش مزاجی اور ظرافت کے ترش رواور مغموم جیسی صورت رکھتے اور ان کے حال سے بھلا ہو یا برانہ کسی کواطلاع ہوتی نہ آپ کہتے یہاں تک کہ بیار بھی اگر ہوتے تب بھی شدت کے ساتھ بھی کسی نے جان لیا ور نہ خبر بھی نہ ہوتی اور دواتو کہاں۔ بھی اگر ہوتے تب بھی شدت کے ساتھ بھی کسی نے جان لیا ور نہ خبر بھی نہ ہوتی اور دواتو کہاں۔ (سوانے عمری مولا نامحد قاسم صاحب ص ۲۰۰۰)

مولانا مناظراحسن گیلانی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شاید''ھو' اسی مکان کا وہ مشہور قصہ ہے جس کا ذکر خاکسار سے براہ راست حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم بھی فرمایا کرتے تھے اور قاری محمد طیب صاحب نے بھی بیان ذکر کیا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی سے بھی میں نے بہ قصہ سنا ہے کہ حضرت نا نوتو کی اپنے بند جرے میں ذکر میں مشغول تھے تو ہر ضرب کے ساتھ دھا کہ کی آ واز بھی آتی تھی ۔ لوگ متوحش ہوئے کہ یہ کیا قصہ ہے، جرہ کے کیواڑ اُتارے گئے، چونکہ اندر سے زنجی بندھی اندر جاکر دیکھا تو حضرت کے برابرایک سانپ کے اور جب حضرت ضرب کے اور جب حضرت ضرب کے اور جب حضرت ضرب لگاتے ہیں تو وہ بھی سرا گھا کر کھڑ اہوتا ہے اور جب حضرت ضرب لگاتے ہیں تو وہ بھی سرا گھا کر کھڑ اہوتا ہے اور جب حضرت ضرب بھی نامرا مارکر کھے ایک نے بیان تو وہ بھی زور سے زمین پر سر پھی تا ہے بید دھا کہ اس کا تھا لوگوں نے اسے مارا مارکر باہرلائے لیکن حضرت کو بچھ خبر نہیں ہوئی ، قاری طیب صاحب نے بیان کیا کہ بید واقعہ میں نے باہر لائے لیکن حضرت کو بچھ خبر نہیں ہوئی ، قاری طیب صاحب نے بیان کیا کہ بید واقعہ میں نے باہر لائے لیکن حضرت کو بچھ خبر نہیں ہوئی ، قاری طیب صاحب نے بیان کیا کہ بید واقعہ میں نے باہر لائے لیکن حضرت کو بچھ خبر نہیں ہوئی ، قاری طیب صاحب نے بیان کیا کہ بید واقعہ میں نے باہر لائے لیکن حضرت کو بچھ خبر نہیں ہوئی ، قاری طیب صاحب نے بیان کیا کہ بید واقعہ میں نے

امیرشاہ خاں اور متعد دلوگوں سے ساہے۔

(سوخ قاسی: ٩٠٠ ١٥٠٠)

حضرت نانوتوی نورالله مرفدهٔ کے متعلق مشہور سے ہے کہ حضرت نے پورا قرآن شریف جہاز میں یاد کیا دن کوایک یارہ حفظ کر لیتے تھے اور رات کو سنادیتے تھے، اروحِ ثلاثہ صفحہ ۲۶۷ میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدۂ کی روایت ہے یہی نقل کیا ہے لیکن حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نورالله مرقدهٔ نے سوائح عمری میں خود حضرت نا نوتوی کی روایت نے قتل کیا ہے کہ میں نے فقط دوسال رمضانوں میں قرآن پاک یاد کیا ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا جمادی الثانیہ ١٢٧١ هي ج ك ليروانه موئ اورآخر ذيقعده من مكه مرمه بني، بعد عج مدينة شريف روانہ ہوئے اور ماہ صفر میں مدینہ یاک سے مراجعت فرمائی، رہیج الاول کے اخیر میں جمبئی پہنچے اور جمادی الثانية تک وطن يہنيے، جاتی دفعه كرا جى سے جہاز باد بان ميں سوار ہوئے تھے، رمضان كا جا ندد مکھ کرمولوی صاحب نے قرآن شریف یا دکیا تھااوراول وہاں سنایا بعد عیدم کلا پہنچ کرحلواء مقط خرید فر ما کرشیرینی ختم دوستوں کوتقسیم فرمائی ،مولوی صاحب کا اس سے پہلے قرآن یا دکرنا سی کوظا ہرنہ ہوا تھا، بعد ختم مولوی صاحب فرماتے تھے کہ فقط دوسال رمضان میں میں نے یاد کیااور جب یاد کیایاؤسیارہ کی قدریا کچھاس سے زائدیاد کرلیا، پھرتو بہت کثرت سے پڑھتے، ایک باریاد ہے کہ ستائیس یارے ایک رکعت میں پڑھے اگر کوئی اقتداء کرتا رکعت کرا کراس کومنع فرمادية اورتمام شب تنهاير عقر تقد (سوائح عمرى مولانامحمة قاسم صاحب ص ٣٨) مشہورروایت کیسالہ میں اوراس میں جمع تو آسان ہے کہ کچھ حصہ پہلے رمضان میں یاد کرلیا ہو اور بیشتر حصه سفر حج کے رمضان میں یاد کیا ہواورای سال پہلی مرتبہ تراوی میں قرآن پاک سٰایا جس کے ختم پر مقط کے حلوے کی تقسیم فر مائی ہو۔

# حضرت مولانا يحيىٰ كے مجاہدات

مولانا عاشق اللي صاحب رحمه الله تعالى تذكرة الخليل مين ميرے والدصاحب كے حالات ميں لكھتے ہيں كہ ايك مرتبه ميرى درخواست پر رمضان ميں قرآن شريف سنانے كے ليے مير تھ تشريف لائے تو ميں نے ديكھا كه دن بھر ميں چلتے پھرتے پورا قرآن شريف ختم فر ماليتے اور افظار كاوقت ہوتا تو ان كى زبان پر 'قبل اعبو فہ ہوب المنساس '' ہوتی تھی ، ریل سے اتر نے و عشاء كا وقت ہوگیا تھا ہميشہ با وضور ہے كى عادت تھى اس ليے مجد ميں قدم ركھتے ہى مصلے پر آگئے اور تين گھنٹے ميں دس پارے اليے رواں اور صاف پڑھے كہ كہيں نہ لكنت تھى نہ متشابہ گويا

قرآن شریف سامنے کھلا رکھا ہے اور بااطمینان پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن ختم فر ماکر روانہ ہو گئے کہ نہ دور کی ضرورت تھی نہ سامع کی۔ (تذکرۃ الخلیل :ص۲۰۸)

میرٹھ کے اس سفر کے متعلق والدصاحب نے یہ بھی فرمادیا کہ میرٹھ کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں میں یہ تذکرہ ہوا کہ ایک شخص سہار نپور سے تین دن میں قرآن شریف سنا نے کے لیے آر ہا ہے تو تمیں (۳۰) چالیس (۴۰) حافظ محض امتحان کے لیے میر سے پیچھے تراوی کی شخص آتے ، والدصاحب کو رمضان المبارک میں میری طرح سے بخار نہیں آتا تھا، دوستوں کے اصرار پر ایک دودن کے لیے ان کے یہاں جاکر دوشب یا زیادہ سے زیادہ تین شب میں تراوی میں ایک قرآن پڑھ کرواپس آ جاتے تھے، مساجد میں عموماً تین شب میں ہوتا تھا، غیر مساجد میں ایک یا دو شب میں ہوتا تھا، غیر مساجد میں ایک یا دو شب میں ہوجا تا تھا، ایک مرتبہ شاہ زاہد حسین مرحوم کے اصرار پر دوشب کے اندر قصبہ بہٹ میں ان کے مردانہ مکان میں قرآن پاک سناکرآئے تھے، مجدنواب والی قصاب پورہ دبلی میں بھی ایک دفعہ کا قرآن سنانا مجھے یا د ہے۔

عزیز مولوی نفر الدین سلمه کنیم اسحاق صاحب مرحوم کی مسجد میں ایک مرتبه قرآن پاک سنا رہے تھے، میرے والدصاحب نور اللہ مرقدہ کسی سفرے والیس تشریف لا رہے تھے، کنیم اسحاق صاحب کی بیٹھک میں استراحت فرماتے تھے، نصیر الدین کا چودھواں پارہ تھا سامع بار بارلقمه دے رہا تھا وہ باوضو تھے، مسجد میں تشریف لے گئے، نصیر الدین کوسلام پھیرنے کے بعد مصلے پر سے ہٹا کر سولہ رکعت میں سولہ پارے ختم کر دیئے، مصلیوں کو گراں تو ضرور ہوا مگر لوگوں کو جلد قرآن پاک ختم ہونے کی خوشی مشقت پر غالب ہوا کرتی ہے۔ بار ہویں رات میں قرآن ختم کر کے سب تکان بھول گئے۔

بعض اعزه کے اصراروں پر کا ندھلہ میں بھی ای بی رحمہا اللہ تعالی کے مکان پراخیر زمانہ میں ایک دفعہ قرآن سنانے کا حال تو بچھے بھی معلوم ہے اورا پنی جوانی کا وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے میں گزرتی تھی اور چونکہ ہمارے یہاں نوافل میں چار سے زیادہ مقتدیوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے مستورات تو بدلتی رہتی تھیں اور میرے والد مسلسل پڑھتے رہتے تھے، میرے چیا جان نوراللہ مرقدۂ نے بھی کئی رمضان المبارک ای بی رحمہا اللہ تعالی کی وجہ سے کا ندھلہ میں گزارے، تراوی تقریباً ساری رات میں پوری ہوتی تھی، مسجد کے فرض کی وجہ سے کا ندھلہ میں گزارے، تراوی تھر یباً ساری رات میں پوری ہوتی تھی، مسجد کے فرض کی حجہ کے بعد مکان تشریف لے جاتے تھے اور سحر تک تراوی میں چودہ پندرہ پارے پڑھتے تھے، مرحومہ کے والدان کا مفصل قصہ تو عنظر میں سے والد صاحب کے قیقی ماموں اور میری سابقہ اہملیہ مرحومہ کے والدان کا مفصل قصہ تو عنظر میں تھو کی کے مضمون میں آرہا ہے اس کا میہ جزء یہاں کے مرحومہ کے والدان کا مفصل قصہ تو عنظر میں تھو کی کے مضمون میں آرہا ہے اس کا میہ جزء یہاں کے مرحومہ کے والدان کا مفصل قصہ تو عنظر میں تھو کی کے مضمون میں آرہا ہے اس کا میہ جزء یہاں کے مرحومہ کے والدان کا مفصل قصہ تو عنظر میں تھو کی کے مضمون میں آرہا ہے اس کا میہ جزء یہاں کے مرحومہ کے والدان کا مفصل قصہ تو عنظر میں تھو گی کے مضمون میں آرہا ہے اس کا میہ جزء یہاں کے

مناسب ہے کہ ۳۰ رمضان المبارک کو''الم "ئے' قبل اعبو ذبوب الفلق " تک ایک رکعت میں اور دوسری میں 'قبل اعبو ذبوب الناس " پڑھ کرسحر کے وقت اپنی والدہ یعنی امی بی رحمه اللہ تعالیٰ نے بیہ کہر دور کعت میں نے پڑھادی، اٹھارہ آپ پڑھ لیں اور ان کی والدہ ای بی رحمہا اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن کھڑے ہوکر سنا بات پر بات نکلتی جاتی ہے، مگر بیروا قعات بھی اکا بر کے مجاہدات میں داخل ہیں اس لیے زیادہ بے کی نہیں۔

## اعلى حضرت شاه عبدالرحيم كےمجامدات

اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب نور اللہ مرقدۂ رائے پوری کے رمضان المبارک کے معمولات تذکرۃ الرشید میں بید کھے ہیں کہ حضرت رحمہاللہ تعالیٰ کو تعلیم قرآن پاک سے شغف تھا، (دون کے دیبات میں بیمیوں مکا تیب قرآن پاک کے جاری کرائے) ای طرح خود تلاوت میں کلام اللہ سے شق تھا، آپ حافظ قرآن شے اور شب کا قریب قریب سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا، رات دن کے چوہیں گھنٹوں میں شاید آپ گھنٹہ جرسے زیادہ نہ سوتے ہوں اور اس لیے آپ کولوگوں سے وحشت ہوتی تھی کہ معمول تلاوت میں حرج ہوتا تھا، عصر ومغرب کے درمیان کا وقت عام دربار اور سب کی ملاقات کے لیے مخصوبی تھا (از زکریا) صبح کے وقت میں مروت ہے قریب ایک گھنٹہ مہمانوں کی عمومی ملاقات کا تھا اور اس کے علاوہ بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ کسی سے نہ ملتے اور ججرہ شریف کا دروازہ بند فرما کر خلوت کے مزے لوٹے اور اس خولائے کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے، خوراک آپ کی کم تھی اور ماہ رمضان میں صبح وعصر رمضان میں قدر بڑھ جاتا کہ د کھنے والوں کو ترس آتا تھا، ماہ رمضان میں صبح وعصر کے بعد کی مجلس بھی موقوف رہتی تھی، زکریا) افظار وسحر دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چاہے اور کے بعد کی مجلس بھی موقوف رہتی تھی، زکریا) افظار وسحر دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چاہے اور کے بعد کی مجلس بھی موقوف رہتی تھی، زکریا) افظار وسحر دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چاہے اور کے بعد کی مجلس بھی موقوف رہتی تھی، زکریا) افظار وسحر دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چاہے اور کے دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چاہے اور کو کھی یا ایک چیاتی ہوتی تھی۔

شروع میں آپ قرآن مجید تراوی میں خودساتے اور دوڈھائی بجے فارغ ہوتے تھے، (ھکذا۔
فی الاصل) گرآ خرمیں دماغ کاضعف زیادہ بڑھ گیا تو سامع بنتے اوراپی تلاوت کے علاوہ تین
چارختم سن لیا کرتے تھے، ماہِ مبارک میں چونکہ تمام رات اور تمام دن آپ کامشغلہ تلاوت کلام اللہ
رہتا تھا، اس لیے تمام مہمانوں کی آمد آپ روک دیا کرتے تھے، (از زکریا۔ مہمانوں کا ہجوم تو
رمضان میں اعلیٰ حضرت رائے پوری کے یہاں بہت بڑھ جاتا تھا، البتہ ملاقات بالکل بندھی جب
حضرت قدس سرۂ نمازوں کے لیے مسجد میں آتے جاتے اس وقت دور سے زیارت کرلیا کرتے
تھے) اور مراسلت بھی پورے مہینے بندرہتی تھی کہ کوئی خط کسی کا بھی (الا ماشاء اللہ) عید سے قبل

دیکھایا سنانہ جاتا تھا،اللہ جل جلالہ کاذکر جس پیرایہ پر بھی ہوآ یے کی اصل غذاتھی اوراس ہے آ یہ کو وہ قوت پہنچی تھی جس کے سامنے دواءالمسک اور جواہر مہرہ بیج تھا۔ (تذکرۃ الخلیل اص ۲۴۸) یہاُو پر لکھا جا چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت نوراللّٰہ مرقدۂ کے یہاں رمضان میں ہجوم تو بہت رہتا تھا،مگر حقیقی طالبین کا رہتا تھا، جس کے لیے ماہ مبارک میں کوئی ملاقات کا وقت نہیں تھا،صرف نماز کو جاتے ہوئے دور سے زیارت ان مشاقین کے لیے کافی تھی ،لیکن جن لوگوں کے آنے پر حضرت نورالله مرقدهٔ کے قلبِ اطهر کومتوجه مونا پڑے، ان کا آنابرا گرال تفاء آپ بیتی نمبر م تحدیث بالنعمة میں کھواچکا ہوں کہاہے والدصاحب قدس سرۂ کے زمانہ حیات کے آخری رمضام میں میں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رمضان ۳۴ ھ گزارنے کی خواہش کی تقی تو اعلیٰ حضرت نے ازراہِ شفقت تحریر فرمایا که رمضان کہیں آنے جانے کانہیں ہوتا اور نہ ملنے کا ،اپنی جگہ پریکسوئی ہے کام كرتے رہو، اس ناكارہ نے صرف اخيرعشرے ميں حاضري كى اجازت جا ہى، جس كا جواب میرے کاغذات میں سے مل گیا تھااوروہ آپ بیتی نمبرہ میں بھی لکھوا چکا ہوں کہ جوسبب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہےوہ اخیر ماہ میں بھی موجود ہے باقی تم اور تمہارے ابا جان زبر دست ہو، ہم غریبوں کی کیا چل سکے، یہ تہہاری زبردی ہے کہ جواس وقت ماہ مبارک میں تم کو جواب کھوار ہا ہوں، باقی جو ذکر وشغل حضرت مولا نا رحمہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فر مایا ہے وہی کرنا جا ہیے، یہ خطاتو وہاں گزر چکا مگرمیرے والدصاحب نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی میسوئی میں فرق پڑے گا اورحضرت کوتیرے کھانے پینے کافکررہے گااس لیے حضرت کاحرج نہ کر۔

## شيخ الاسلام حضرت مدنى كے مجاہدات

حضرت شیخ الاسلام مولا نا الحاج سید حسین احمد صاحب المدنی نورالله مرقدهٔ کے مجاہدات کے لیے تو ہڑے دفتر چاہئیں، بیتو میرا متعددا کا ہر سے سنا ہوا ہے کہ جب مدینہ پاک میں ذکر وشغل کی اہتداء کی تو مدینہ پاک سے باہرا یک متجدا جاہت تھی جواب تو شہر کے اندرآ گئی اور چاروں طرف آبادی بہت ہڑھ گئی،اس وقت ویرانہ میں تھی،حضرت وہاں بیٹھ کراس زور وشور سے ضربیں لگایا کر تے تھے کہ دور تک آواز جایا کرتی تھی اور بعض مرتبہ جوش عشق میں ضربیں لگاتے لگاتے اُٹھ کر متجد کی دیواروں میں سردے کر مارا کرتے تھے، بیگتان جعض مواقع پر حضرت سے عرض بھی کر دیتا تھا کہ آپ کی دما فی قوت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جس کا سر دیواروں پر مارنے سے بھی نہ پھوٹا، کہ آپ کی دما فی قوت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جس کا سر دیواروں پر مارنے سے بھی نہ پھوٹا، حضرت نے بھی اس کی تر دیدتو فر مائی نہیں، مگر ایسا گہرا سکوت فر ماتے تھے کہ یہ گتان کہ کہ کرخود ہی بیشیمان ہوتا تھا، ججاز سے واپسی اور شبح کو چھ بجے دیو بند پہنچنا اور اس وقت سات بجے بخاری شریف

کاسبق پڑھادینا تو مجھے بھی معلوم ہے۔

الیشن کے ہنگامہ میں ایک مرتبہ جعرات کی شام کو چار ہے کی گاڑی ہے دہلی تشریف لے گئے، دس ہے جاجی علی جان مرحوم کی کوشی میں کوئی میٹنگ تھی، اس میں مشغول رہے، وہاں سے فارغ ہوکر رات ہی کو نانو تہ پہنچ ، صبح کی نماز کے بعد نانو تہ میں جلسہ میں تقریباً دو گھنٹے تقریر فرمائی، وہاں سے فارغ ہوکر سہار نپور ہوتے ہوئے سید ھے سنسار پورتشریف لے گئے، وہاں ایک اجتماع میں تقریر فرمائی، جمعہ بہٹ آ کر پڑھا اور جمعہ کے بعد دو گھنٹہ وہاں تقریر فرمائی، شعنبہ کی کے بعد سہار نپور تشریف لائے، عشاء کے بعد سہار نپور کے ایک اجتماع میں تقریر فرمائی، شعنبہ کی صبح کو دیو بند جاکر بخاری شریف کا سبق پڑھا دیا، حضرت کے مجاہدات کی تفصیل تو بہت کمی ہے اور مجاہدا تھا کی تفصیل تو بہت کمی ہے اور مجاہدا تھا کہ مقابلہ میں کم ہے، البتہ سلہٹ کے ایک رمضان کا واقعہ کھوا تا ہوں جس کومولو کی عبد المجید صاحب اعظمی نے ''مولا نا مدنی کا قیام سلہٹ'' نامی رسالہ میں مفصلہ تحریفر مایا ہے۔

یہ بہت ہی طویل مضمون اس رسالہ کے دس صفح پرآیا تھا ، اسی دوران میں اکابر کے رمضان کے نام ہے مستقل ایک رسالہ لکھنے کی نوبت آگئ ، اس میں بھی یہ ضمون بعینہ مکررآگیا ، اگر چہ میرا تو جی چاہتا تھا کہ دونوں رسالوں میں مستقل آجائے مگر میر ہے بعض دوستوں کی رائے ہوئی کہ ایک ہی مضمون دو جگہ اتنا طویل تکرار ہے ، مختصر ہوتا تو کوئی مضا نقہ نہ تھا ، اس کے لیے یہاں ہے کھوانے کے بعد حذف کر دیا ، مگر ہے قابل دید اور اکابر کے رمضان تو سارے ہی دیکھنے کے قابل ہیں ، دوستوں کا مشورہ ہے کہ اس مضمون کو خاص طور سے اس میں ضرور دیکھیں ، بعد میں مفتی محمود صاحب کی رائے یہ ہوئی کہ دونوں جگہ ہونا ضروری ہے ، اس لیے باقی رکھا گیا۔

مولوی عبدالحمیرصاحب عظمی حضرت کے معمولات رمضان کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

کرتے۔ان درخواستوں سے فارغ ہونے کے بعد بیعت ہونے والے حضرات کو بیعت کرتے کے مراتھ بھی ذراسالیٹ پھر پچھارشاد ونصیحت کے بعد دولت خانہ تشریف لے جاتے۔ جانے کے ساتھ بھی ذراسالیٹ گئے ور نہ تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ ڈاک کا کام اگر باقی رہ گیا تو اس کو پورا کیا،ای درمیان میں خصوصی ملا قاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا استے میں عصر کی اذان ہوجاتی ۔ حضرت ضروریات سے فارغ ہو کر نمازِ عصر کے لیے تشریف لے جاتے ۔ نمازِ عصر سے فارغ ہونے کے بعد مولا نا محملیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند کے ساتھ سوا پارے کا دور فرماتے اس طرح کہ پاؤ پارہ حضرت مولا نا جلیل صاحب پڑھتے ۔ مغرب تک ای طرح کہ پاؤ رہتا۔اگرغروب سے پہلے دورختم ہوجا تا تو حضرت مراقب رہتے اور رقفاء اپنے ذکر وشغل میں رہتا۔اگرغروب سے پہلے دورختم ہوجا تا تو حضرت مراقب رہتے اور ناشپاتی ، انناس عمدہ کیلے ، مشغول رہتے اور معمولی افظار کے بعد جو موم گھرور اور زمزم سے اور ناشپاتی ، انناس عمدہ کیلے ، انٹر ہے بھی ہوتے اور عام ہندوستانی افظاری پھلیاں پنے وغیرہ سے دسترخوان خالی ہوتے ۔ میں تو سیحھا کہ ان چیزوں کا یہاں رواج نہیں ۔ مگر حضرت نور اللہ مرقدہ نہایت استخراق میں ساکت میں افظارگا ہ ہسجد کے قریب ہی تھی ، لیکن دورختم ہونے سے جواستغراق کیفیت ہوتی تو بعض میں تو سیحہ اطلاع کرنی پڑتی۔ "

(از زکریا) بیمنظراس نا کارہ نے بھی دیو بند کی حاضری پر بار ہا دیکھا کہلوگ کسی سیاسی مسکلہ پر زور وشور سے بحث ومباحثہ کرتے رہتے اور کسی موقع پر حضرت زور سے فرماتے ‹‹ ہم کیں''،'' ہم کئیں''۔

اس وقت میں یہ بہمتا کہ حضرت جی تو یہاں ہیں بہنیں۔'افطار کی ان تنوعات کے باوجود جو اوپر ذکر کیا گیا، حضرت کا افطار کھجور، زمزم کے بعد ایک دھ قاش پھل کی نوش فرما کرناریل کا پائی نوش فرمات اورا یک یا آدھی پیالی چائے کی نوش فرماتے ، لیکن دستر خوان کے ختم ہونے تک وہیں تشریف فرما ہوتے اور بھی بھی کوئی مزاحی تفریب کی فقرہ بھی فرمادیا کرتے۔آٹھ دس منٹ اس افطار میں لگ جاتے ،اس کے بعد حضرت مخرب کی نماز نہایت مختصر پڑھتے اور اس کے بعد دور کعت نقل نہایت طویل تقریباً نصف گھنٹے تک پڑھتے ۔ اس کے بعد حضرت طویل دعاء ما تکتے ، جس میں سارے اہل مسجد چاہے مشغول ہوں یا فارغ ،شرکت کرتے۔اس کے بعد اگر کہیں دعوت ہوتی تو سارے اہل مسجد جائے ۔ ورنہ اپنی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے۔

عادی تھے اور دوسرا مہمانوں کا، جو چاول کھانے والے ہوتے تھے۔حضرت کے رفقاء میں صاحبزادے مولانا اسعداورعزیزان ارشدور بحان بھی ہوتے۔ بیتینوں بھی چاول کھانے والوں میں ہوتے۔ بیتینوں بھی چاول کھانے والوں میں ہوتے۔ حضت مزاحاً ارشاد فرمایا کرتے'' دو بنگالی میرے پاس بھی ہیں، ان کے لیے بھی چاول یکاد بچئے''۔

دسترخوان پرمخلف قسم کے جاول کثرت سے ہوتے تھے۔اس لیے کہ مجمع بنگالیوں کا ہوتا تھا اوروہ جاول کے عادی ہیں۔ پراٹھے کا دستور ہے، مگر سادی چیا تیاں نہ معلوم ہیں نہ کوئی پکا نا جا نتا ہے دستر خوان پر گوشت وغیرہ کے علاوہ کی میٹھی چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔حلوے اور شاہی مکڑوں کے علاوہ پیتے اور پیٹھے کی سویاں اس تکلف سے پکائی جا تیں کہ ادھر کے لوگوں کواس کی مکڑوں کے علاوہ پیتے اور پیٹھے کی سویاں اس تکلف سے پکائی جا تیں کہ ادھر کے لوگوں کواس کی بہچان اور تمیز مشکل ہوتی ۔ نیپال کی سبز مرچیں بھی تر اش کر دسترخوان پر رکھنا بھی ضروری ہوتا۔ بہچان اور جوداس کے کہ یہ چھیلیوں کا ملک ہے، معلوم نہیں مجھلی دسترخوان پر کیوں نہیں ہوتی تھی۔ایک نئی ترکاری بانس کی لائی گئی تھی ،تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہاں بانسوں میں ایک گو بھا ہوتا ہے اس کی ترکاری بائی جاتی ہے۔

حضرت نوراللہ مرفدہ کاعمومی دستر خوان دیو بند میں بھی اور یہاں بھی عرب کے قاعدہ کے موافق برے طباق میں ترکاری اوراس کے چاروں طرف حلقہ بنا کر کھانے والے بیٹھتے تھے۔ حضرت نور اللہ مرفدہ کے پاس ایک کپڑے میں گرم چپاتیاں لیٹی رہتی تھیں اور حب ضرورت مہمانوں کو مرحت فرماتے رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنی رکا بی کو بھری ہوئی چھوڑ دیتا تو حضرت اس کواٹھا کر اپنے دستِ مبارک سے صاف کردیتے اور دستر خوان پر گرے ہوئے روئی کے فکڑے کواٹھا کر بے تکاف کھالیتے تھے۔ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا اہتمام ہوگیا۔ حضرت کا معمول دو زانو بیٹھ کر کھانے کا تھا ایک چپاتی بائیں ہاتھ میں دبالیتے اور چھوٹے چھوٹے فکڑے تو ڑکر کھاتے۔ سب سے اول میں افتتاح کرتے اور سب سے آخر میں فارغ ہوتے۔ کھانے کے بعد سب مہمان جائے ہیئے۔

یہ سب تفصیل دعوت کی تھی۔ اگر کہیں دعوت نہ ہوتی تو حضرت مغرب کی نمازے فراغ کے بعد سیدھے قیام گاہ پرتشریف لاتے ہی دو دسترخوان ایک چاول والوں کا اور دوسرا حضرت اوران کے رفقاء روٹی کھانے والوں کا۔ چونکہ مکان پر کھانے سے جلدی فراغ ہوجا تا ،اس لیے حضرت کھانے کے بعد چندمنٹ بیٹھ جاتے۔ احباب مختلف گفتگو علمی یا اخبار کی کرتے رہے ، حضرت بھی اس میں شریک ہوتے۔ اس کے بعد چندمنٹ کے لیے حضرت آرام فرماتے۔ یہ و سب کو معلوم ہے کہ حضرت مدنی نوراللہ مرقدہ کا مخصوص لہجہ اوران کی

نماز کاخشوع اورخضوع نه صرف ہندوستان بلکہ عرب اور حجاز میں بھی ممتاز ومسلم ہے۔ سلہٹ میں حضرت نماز اور تر اور کی امامت خود فرماتے۔اس تر واتے کی شرکت کے لیے دور دراز ہے سیننگڑ وں آ دمی آتے اور تر اوت کے وتہجد کی شرکت فر ما کرضبح سب اپنے گھر روانہ ہوجاتے یہ (از زکریا) حضرت مدنی نو رالله مرقدهٔ کی قراءت اور نماز وں کے مثعلق جولکھالفظ بہلفظ میچے ہے۔فرائض کی افتداءتو اس نا کارہ کوسینکڑ وں مرتبہ ہوئی ہوگی لیکن ماہِ مبارک میں حضرت قدس سرهٔ کی خدمت میں حاضری کی بھی تو فیق نہیں ہوئی۔البیتہ تر اوت کمیں دومرتبہ اقتداء کی نوبت آئی۔ پہلی مرتب رمضان المیارک ۱۳۶۳ ھیں جب کہ حضرت مدنی قدس سرۂ الدآباد جیل ہے رہا ہوکر چودہ رمضان میشننہ کی صبح سہار نپور پہنچے اور اسی وقت دوسری گاڑی ہے دیو بندروانہ ہو گئے اور ایک شب دیو بند قیام کے بعد دوشنبہ کی دو پہر کو بارہ بجے دہلی تشریف لے گئے۔ چونکہ اس سال ۲۱ رجب کے مبح کو چیا جان کا انقال ہو گیا تھا اس لیے حضرت قدس سرۂ دہلی پہنچنے کے بعد مغرب کے بعد نظام الدین بسلسلہ تعزیت تشریف لے گئے۔ تراوت کے وقت حضرت نے فرمایا جوامام تراوی ہے وہ تراوی پڑھائے۔ میں نے عرض کیا کہ کس کی ہمت ہے کہ آپ کے سامنے تراوی یڑھا سکے، آج تو آپ ہی کو پڑھانی ہے۔تھوڑی می ردوقدح کے بعد حضرت نے منظور فر مالیا اور ای شب کی تراوی کی امامت حضرت نے نظام الدین میں فرمائی اوراپی تراوی کا قرآن جو پہلے سے شروع ہوا ہوا تھا اس میں یارہ ۱۴ کے نصف سے سورہ بنی اسرائیل کے ختم تک ایک یارہ ہیں رکعت میں اے اطمینان ہے پڑھا کہ لطف آگیا۔

دوسری مرتبہ دوسرے سال رمضان ۱۳ ھی پہلی تراوی حضرت نے سہار نبور کے اسٹیشن پر پڑھائی کہ۲۹ شعبان کی شب صبح کو چار ہے بخاری ختم ہوئی اوراس دن شام کومع اہل وعیال لاری سے دیو بندسے روانہ ہوکر سہار نبور پنچے اور بارہ ہے کے قریب سہار نبور کے اسٹیشن پر بہت بڑی جماعت کے ساتھ تراوی پڑھی۔ اہل مدرسہ واہل شہر کی بڑی جماعت جوا ہے اپنے یہاں سے تراوی پڑھ کراسٹیشن پہنچتے رہے اور بہنیت نفل شریک ہوتے رہے۔ ذکر یا کو حضرت نے حکم فر مایا کہ میرے قریب کھڑے ہوئی میں جافظ کولا وی ، حضرت نے قبول نہیں فر مایا اوراس شب کے ہیں ایتھے سے جافظ کولا وی ، حضرت نے قبول نہیں فر مایا اوراس شب کے استماع کا فخراس سیہ کارکوحاصل ہوا۔ فقط

مولوی عبدالحمید صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ مجمع دور دور ہے آتا تھا۔اذان کے بعد ہی معجد پُر ہوجاتی تھی۔ بعد میں آنے والوں کوجگہ بھی نہیں ملتی تھی۔حضرت کے تشریف لے جانے کے لیے درمیان میں تھوڑی می جگہ خالی رکھی جاتی۔معجد میں تشریف لاتے وقت متولی مسجد پانی کا گلاس پہلے ہے ہر کرا تظار میں کھڑے ہوتے کہ حضرت مکان ہے چائے وغیرہ ہے فراغت کے بعد ایک پان کھا کرموٹر میں تشریف فرماہوتے اورگلی کر کے سید ھے مصلی پر پہنچتے تھے۔ کثر تہجوم کی وجہ ہے ایک دومکبر تو ضروری تھے اورا خیرعشرہ میں گئی کئی مکبر ہوجاتے تھے۔ تراوت میں ڈھائی پار قرآن پاک کے اس طرح پڑھتے کہ اول چار کعتوں میں مولوی جلیل سوا پارہ پڑھتے اورائ سوا پارہ کو سولہ رکعتوں میں حضرت قدس سرۂ پڑھتے۔ ترویحہ بہت لمبا ہوتا۔ حضرت پرتراوت کے میں فرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض وقت ایک جوش پیدا ہوتا کہ اس وقت کی لذت تو سننے والے ہی کو معلوم ہے۔ تراوت کے بعد بہت طویل دعاء ہوتی۔ جس میں حاضرین پرگر بیو دیا کا ایساز ورہوتا کہ بسااوقات ساری مجد گونے جاتی ۔ تراوت کے بعد حضرت اپنے دفقاء اور خدام کے ساتھ و ہیں کہ بسااوقات ساری مجد گونے جاتی ۔ تراوت کے بعد حضرت اپنے دفقاء اور خدام کے ساتھ و ہیں لوگوں کی کثرت کی وجہ ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ بلکہ لوگ مجد ہے باہر سرٹوکوں پر کھڑے والوں کی کثرت کی وجہ ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ بلکہ لوگ مجد ہے باہر سرٹوکوں پر کھڑے ہوتے وہاں آواز نہیں پہنچی تھی اس لیے آلہ مگبر الصوت کا انتظام کیا گیا اوراس وقت میں وعظ میں ہوتے وہاں آواز بالکل نہ ہوتی تھی اور نہیں ہوتا تھا جس کو جائے بھی خاموشی ہو۔ اسے حضرت نور اللہ میں آواز بالکل نہ ہوتی تھی اور نہو کوئی ایسا تحض ہوتا تھا جس کو جائے بھی خاموشی ہو۔ اسے حضرت نور اللہ میں آواز بالکل نہ ہوتی تھی اور نہ کوئی ایسا تحض ہو جائے بھی خارغ ہوجا تا۔

یہ وعظ بالکل اصلاحی ہوتا تھا۔ سیاسیات پرکوئی کلام طویل نہ ہوتا۔ ایک آ دھ لفظ نے میں چاشی کے طور پر آ جاتا تھا۔ (لارڈ میکالے اور ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر تو حضرت قدس سرۂ کے وردزبان تھے)۔ حضرت کے وعظ میں پرچہ بھی پہنچتار ہتا اور حضرت ان کوئن کر جواب بھی تفصیل ہے دیتے۔ جب وسط رمضان کے بعد سے حضرت قدس سرۂ کی طبیعت ناساز ہوگئی تو دوسرے لوگ وعظ کرتے رہے، لیکن حضرت قدس سرۂ باوجود ناسازی طبع کے جب تک وعظ حتم نہ ہوتا وعظ میں شرکت فرما ہوتے۔ اس کے بعد ایک گھنٹہ بعد وعظ حتم ہوکر مصافحہ کا نمبر شروع ہوتا۔ باوجود انتظامات کے کار تک پہنچنے میں دیرلگ جاتی۔

مکان پرتشریف لانے کے بعد ہلکا ساناشتہ پیش ہوتا۔جس میں جملہ حاضرین شرکت کرتے۔ ڈیڑھ بجے رات کو یہ مجلس ختم ہوجاتی ،اس کے بعد حضرت اپنے حجرہ میں تشریف لاتے۔اس میں بھی بض مخصوص حضرات سے تخلیہ میں بات کرتے۔اس کے بعد تقریباً آ دھ گھنٹے حضرت آ رام فرماتے اور پھر تہجد کے لیے بیدار ہوجاتے

(از زکریا)اس کااس نا کارہ کو بھی بہت ہی کثرت ہے تجربہ ہواہے کہ میرے حضرت مرشدی سہار نپوری اور حضرت مدنی نوراللہ مرقد ہما کی نینداس قدر قابو کی تھی کہ جب سونے کا ارادہ فرمات، لیٹے بی آنکھ لگ جاتی اور جب اٹھنے کا ارادہ ہوتا تو بغیر کسی الارم یا جگانے والے کے خود بخود آنکھ کل جاتی۔ میں دونوں اکابر کے متعلق آپ بیتی میں کہیں لکھوا بھی چکا ہوں کہ حضرت مرشدی جب اشیشن تشریف لے جاتے اور معلوم ہوجاتا کہ گاڑی دس منٹ لیٹ ہے تو حضرت فرماتے کہ دس منٹ لیٹ ہے تو دخرت فرماتے کہ دس منٹ میں ایک نبیندلی جاسکتی ہے اور وہیں بستر منگوا کر آرام فرماتے اور دس منٹ بعد خود بخو داٹھ جاتے اور حضرت شنخ الاسلام کے متعلق سینکڑوں دفعہ سے بات دیکھنے کی نوبت آئی کہ میرے مکان پرتشریف لاتے آرام فرماتے اور گاڑی جھوٹے ہے آدھے گھٹے پہلے اپنے آپ اٹھ کرفوراً جاتے۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ آنکھ نہ کھلے، کوئی آ ہٹ نہ ہو، مگر آدھے گھٹے پہلے اٹھ کرفوراً اٹھیشن کے لیے روانہ ہوجاتے ۔ فقط) اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مجد میں تبجد کے لیے تشریف لے جاتے ۔ جولوگ تبجد کی شرکت کے لیے دور دور سے آتے وہ سب حضرت نور اللہ مرقد ہی کہنے ہے جاتے ۔ جولوگ تبجد کی شرکت کے لیے دور دور سے آتے وہ سب حضرت نور اللہ مرقد ہی کہنے ہے۔

تهجد میں دوقرآن کامعمول تھا۔ ایک حضرت نور الله مرفدهٔ پڑھتے۔ دوسرا مولانا محمر جلیل صاحب حضرت تبجد کے لیے تشریف لے جاتے وقت بہت اہتمام کرتے کہ آہٹ نہ ہواور کسی کی آنکھنے کھلے، مگر فرط شوق میں لوگ جاگ ہی جاتے تھے۔نفلوں کے بعد چونکہ محری کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ای لیے فوراً اسی مکان پرسحری کا دستر خوان بچھ جاتا اور وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی جلدی انگلیاں اور منہ کھانے میں مشغول اور آئکھیں گھڑی پراور کان مؤذن کی آواز پر ہمہ تن متوجہ رہتے اور حضرت بحری سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے اور پھرنماز کی تیاری کرتے اورمبجدتشریف لے جاتے اور اسفار میں نماز ہوتی الیکن اخیرعشرہ میں اعتکاف کے زمانے''غلس'' میں شروع ہوتی اور''اسفار تام'' میں ختم ہوتی۔واپس جانے والے حضرات الوداعی مصافحہ کرتے اور حضرت اپنی قیام گاہ پرتشریف لاتے اور فوراً لیٹ جاتے۔ایک دو خادم بدن دباتے اور سر مبارک پرتیل مل جاتا اور حضرت بعض مرتبه باتیں کرتے کرتے ہی سوجاتے۔ رفقاء بھی سب سوجاتے۔حضرت تھوڑی دیر آرام کے بعد وضواستنجاء سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہوجاتے اور دس بجے تک ان لوگوں کی آ مدشروع ہوجاتی جن کوتخلیہ کا وقت دے رکھا تھا۔لیکن درمیان میں بھی اگر کچھ وقت ملتا تو حضرت قدس سرۂ تلاوت میں مصروف ہوجاتے اور اسی وقت ڈاک بھی تحریر فرماتے۔اس سال چونکہ ڈاک ہڑتال تھی، اس لیے دس رمضان تک تو ڈاک کا سلسلہ بندر ہااور گزشتہ ڈاک جوساتھ تھی اس کی بخمیل فرماتے رہتے ،لیکن دس رمضان کے بعد ڈاک جب شروع ہوگئی تواس کا انبارلگ گیا تواس میں بہت وفت خرج ہونے لگا۔ای درمیان میں جن لوگوں کو کچھ خصوصی بات کرنی ہوتی وہ بھی آتے جاتے ، پیسلسلہ بھی بھی تو ظهرتك چلتااورا گرمجمی وقت مل جاتا تو ظهرے پہلے آ دھ گھنٹہ آ رام فرمالیتے۔

اس سال حضرت نور الله مرقدهٔ کی طبیعت بهت ناساز رہی اور وسط رمضان سے بخار وغیرہ کا سلسله بھی شروع ہو گیا۔اس لیے بعض خدام نے اعتکاف کے متعلق استمزاج کیا کہ اعتکاف میں دقت زیادہ ہوگی۔حضرت نے فرمایا کہبیں اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ چنانچے متجد کے ایک کونہ میں حضرت کا معتلف بنا دیا گیا۔لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے بسا اوقات دورانِ نماز میں سردی لگ جاتی۔حضرت حادراوڑھ لیتے۔ برقی عکھے بند کردیئے جاتے۔ای طرح بخار ہی کی حالت میں تبجد میں طویل قیام اور کمبی قراءت کرنا پڑتی۔ کیونکہ قیام گاہ پر حضرت کی ناسازی طبع کی وجہ ہے چارراتوں میں تبجد کی نماز باجماعت نہیں ہوسکی تھی ،اس لیے قر آن ختم ہونے کو کافی باقی رہ گیا تھا۔ اس کمی کواس عشرہ میں پورا کرنا ضروری تھا، اس پر مزید پید کہ متجد میں قیام اورلوگوں کے ججوم و ا ژدہام کے باعث رات کے نصف گھنٹے کا وہ سکون اور خاموثی بھی یہاں میسرنہیں تھی جو قیام پر حاصل تھی۔اس لیے مشاغل کی زیادتی کے ساتھ آرام کا بھی خاص موقع نہیں۔اخیرعشرہ میں ہجوم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔مسجد سے باہر سڑکوں پر بھی آ دمی رہتے تھے جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی آ · درخواستوں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ ای طرح سے بیعت ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئ اور مخصوص طالبین سالکین جن کواییخ مخصوص حالات سنا کر مدایت لینی تقی ،ان کی تعدا د تو بهت ہی بڑھ گئی تھی ،حتی کہان کے لیے نمبر وار باری مقرر کرنی بڑ گئی۔صبح کی نماز سے فارغ ہوکر جانے والول کے مصافحوں کی بہت کثرت ہوتی۔اس سے فارغ ہوکر حضرت اپنے معتکف میں تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر آ رام فرمانے کے بعد جب کہ رات کا جاگا ہوا سار المجمع گہری نیندسویا ہوا ہوتا، حضرت اٹھ کرنہایت آہتہ آہتہ قدم بچا کراستنجاء تشریف لے جاتے اور وضوفر ما کرایخ معمولات میں مشغول ہوجاتے۔

شبِ قدر کے متوالے ۲۶ کی صبح ہیں ہے مسجد میں آنے شروع ہوجاتے اور جموم بڑھتار ہتا۔ اس لیے کہ عوام میں شبِ قدر کے متعلق بہی ہے کہ وہ ۲۷ کو ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد کے آس پاس کی جگہ بھی تھچا تھچ جھر گئی۔ ظہر کے بعد کی درخواستوں کی اتنی کثر ت ہوگئی کہ حد نہیں اور رات کو دم کرنے والی بوتلوں کا جموم حضرت کے مصلے کے چاروں طرف پھیل گیا اور جب تہجد کے بعد حضرت نے دعاء کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تو ساری مسجد رونے سے گونج گئی اورخود حضرت نور اللہ مرقد ہ کے اوپر جس کیف وسرور کی حالت دیکھی وہ بیان سے باہر ہے۔ شب قدر کی تعیین میں مرقد ہ کے اوپر جس کیف وسرور کی حالت دیکھی وہ بیان سے باہر ہے۔ شب قدر کی تعیین میں حضرت کی مجلس میں مختلف گفتگو کیس شروع ہو کیس۔ راقم الحروف (مولا نا عبد الحمید صاحب اعظمی) نے کہا کہ اہل اللہ کوتو شب قدر کے کوائف سارے معلوم ہوجاتے ہیں۔ معلوم نہیں اس سال اخیر

راتوں میں سے کوئی رات میں شب قدرتھی۔حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میراخیال ہے کہ اس سال شب قدر تا شب میں تھی۔ تیسویں رمضان چہار شنبہ کوعید کا چاند دیکھنے کے بعد حضرت شیخ مغرب کی نماز سے فارغ ہوکر قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ اس شب میں بھی تنجد کی نماز جماعت سے ہوئی اور حضرت نے اس قد رطویل قیام فرمایا کہ سارے رمضان میں کسی رات اتنا طویل قیام تنجد میں نہیں فرمایا ہوگا۔ شبح کو ٹھیک ساڑھے نو بج حضرت نے اس مسجد میں عید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد عربی ناری میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اصل کتاب میں موجود ہے۔

مصنف نے حضرت کی واپسی کا ذکر نہیں فر مایا۔ چونکہ اس سال راستے بند تھے۔ ہنگاموں کی وجہ سے ریلوں میں مشکلات ہور ہی تھیں۔ اس واسطے بروایۃ مولوی محمود صاحب پیٹھر وی جواس رمضان میں حضرت کے ہمرکاب تھے۔ حضرت قدس سرۂ ، تو ہوائی جہاز سے واپس تشریف لے آئے اور خدام آ ہت ہ آ ہت متفرق طور پر واپس ہوئے کہ فسادات کی وجہ سے ہر جگہ ریلوں پر ہنگاہے ہور ہے تھے۔

### حضرت مولا ناشاه عبدالقادررائيوري كي مجامدات

حضرت اقد س مولا نا الحاج عبدالقا درصاحب نورالله مرقد ہ کے دمضان کے متعلق علی میاں نے لکھا ہے کہ دمضان مبارک میں خاص بہار ہوتی ، لوگ بہت پہلے ہے اس کے منتظر ہوتے اور تیاریاں کرتے۔ ملاز مین چھٹیاں لے کرآتے ، مدارس دینیہ کے اسا تذہ اس موقع کو غنیمت جان کر اہتمام ہے آتے ، علاء وحفاظ کی خاصی تعداد جمع ہوتی ، تشیم ہے پہلے مشرقی پنجاب کے اہل تعلق و خدام اور وہاں کے مدارس کے علاء کی تعداد غالب ہوتی ، اہل دائے پور اور اطراف کے اہل تعلق اولوالعزی اور عالی ہمتی ہے مہمانوں اور حقیمین خانقاہ کے افطار طعام وسحر کا انتظام کرتے۔ رمضان مبارک میں اپنے شخ کی ا تباع میں مجاسیں سب ختم ہوجا تیں۔ ہاتوں کے لیے کوئی خاص وقت نہ مبارک میں اپنے شخ کی ا تباع میں مجاسیں سب ختم ہوجا تیں۔ ہاتوں کے لیے کوئی خاص وقت نہ مبارک میں اپنے شخ کی ا تباع میں مجاسیں سب ختم ہوجا تیں۔ ہاتوں کے لیے کوئی خاص وقت نہ مبارک میں اپنے شخص کے آئے ہے گا۔ ڈاک بھی بندر ہتی ہے تخلید نماز کے وقت کے علاوہ تقریباً چوہیں گھنٹے کی ایے خص کے آئے ہے گرانی ہوتی جس کے لیے وقت صرف کرنا ہر تا۔

افطار علالت سے پیشتر مجمع کے ساتھ ہوتا، جس میں کھجوراور زمزم کا خاص اہتمام ہوتا۔ مغرب کے منصل کھانا علالت سے پیلے مجمع کے ساتھ ہوتا۔ اس کے بعد چائے عشاء کی اذان تک۔ یہی وقت چوہیں گھنٹے میں مجلس کا تھا۔ اذان کے بعد نماز کی تیاری اس درمیان میں حضرات علاء جن کا مجمع اگلی صف میں رہتا۔ بعض اہم اہم سوالات کرتے اور حضرت ان کا جواب دیتے عشاء کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ بھی نشست اور بھی لیٹ جاتے۔ خدام بدن دبانا شروع کرتے۔ مجد و خانقاہ

میں تراوت کے ہوتی ، مسجد میں بھی قرآن ہوتا اور خانقاہ میں بھی۔ یوں حفاظ کی کثرت ہوتی ، مگر حضرت اجھے پڑھنے والے بہتر حافظ کو پہند فرماتے۔ حضرت نے ایک سال ۱۹۵۳ء میں منصوری پر رمضان کیا۔ بچاس ، ساٹھ خدام ساتھ تھے۔ مولوی عبدالمنان صاحب نے قرآن شریف سنایا۔ تراوت کے بعد حضرت کے تشریف رکھنے اور مجلس کا معمول تھا۔ طبیعت میں بڑی شگفتگی اور انبساط تھا۔ متعدد حضرات رات بھر بیدار اور مشغول رہتے ، غرض دن رات ایک کیف محسوس ہوتی ، ضعفاء وکم ہمت بھی سبجھتے تے:

میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے ایک حاضر خدمت خادم نے جس کوآخری عشرہ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور جو اپنی صحت کی کمزوری اور ہمت کی پستی کی وجہ سے مجاہدے سے قاصر رہا۔اپنے ایک دوست کو ایک خط میں لکھا تھا۔

دکان ہے فروش پہ سالک پڑا رہا اچھا گزر گیا رمضان بادہ خوار کا (سوانح حضرت اقدس رائے پوری:ص۱۲۴)

### حضرت حاجی صاحب کے مجاہدات

حضرت سيدالطا كفه حاجى امدادالله صاحب نورالله مرقدهٔ كے متعلق حضرت حكيم الامت نے تحرير فرمايا ہے كہ يہاں (تھانہ بھون) جب حضرت حاجى صاحب تشريف رکھتے تھے، تو حافظ عبدالقادر جو حضرت كے شاگر دبھى تھے اور مريد بھى، رات كو يہيں سہه درى بيں حضرت كى چار پائى كے نيچ ليئتے تھے حضرت كى چار پائى بہت مكلف تھى، نواڑ ہے بنى ہوئى ۔ رنگين پائے، تئے بند كے ہوئے لوگ يوں سجھتے تھے كہ نوابوں كى مى زندگى بسر كررہ ہيں ۔ ليئن حال بيتھا كه مجھ سے خود حافظ عبدالقادر كہتے تھے كہ عشاء كے بعد حضرت اول ميں چار پائى پر آكر ليث جاتے بس اس وقت تو عبدالقادر كہتے تھے كہ عشاء كے بعد صورت ہيں كيئن جب سب نمازى چلے جاتے تو مؤذن سب نے د كيوليا كہ حضرت عشاء كے بعد صور ہے ہيں كيئن جب سب نمازى چلے جاتے تو مؤذن سے دروازہ بندكرا ليتے اور مجد ميں مصلى بچھا كر ذكر ميں مشول ہوجاتے ۔ حافظ صاحب كہتے تھے كہ رات بحر ميں شايد تھوڑى ہى دريآ رام فرماتے ہوں ۔ كيونكہ جب آ نكھ كھى حضرت كو مجد ميں ہيئے ہوئے ذكر ميں مشغول ہى دريا رام فرماتے ہوں ۔ كيونكہ جب آ نكھ كلى حضرت كو مجد ميں ہيئے ہوئے ذكر ميں مشغول ہى دريكھا اوركوئى دن ناغہ نہ جاتا تھا كہ روتے نہ ہوں اور بڑے دردھے بار يشعرنہ پڑھے ہوں؛

اے خدا ایں بندہ رار سوا کمن گر بدم من سرمن پیدا کمن

(اضافات ۱۸۶: ص۹۳۰)

دوسری جگدارشادفرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمداللہ تعالیٰ بہت ہی نحیف نازک تھے مگراب تک مجاہدہ کرتے تھے جس کی وجہ ہے روح کا نشاط اور قلب کی تازگی تھی۔ ہر چند پیرو خشہ و بس ناتواں شدم ہر گہ نظر بروئے تو کردم جواں شدم

> ان کے دیکھنے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق وہ سجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہے

پھراس قوت روحانیہ کی مناسبت سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخیبر قوت بشریہ سے نہیں اٹھایا بلکہ قوت الہیہ سے اٹھایا۔ چنانچہ اکھاڑنے کے بعد فرمایا تھا''میا حسلنا ہا بقو ہ بشریہ لکن حملنا ہا بقوہ إلهیہ''۔ (حسن العزیز: ص۲۸۸ر۲۶)

#### مجامده كےسلسلہ كےمتفرق واقعات

حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے حصرت شاہ عبدالقدوس صاحب نوراللہ مرقدۂ کے مجاہدات کا ذکر فرماتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد ذکر بالجبر کرنے بیٹھتے اور مسج تک کرے تھے، سوجس کا ذکرا تنالمباہواس کا حال کتنالمباہوگا۔ (تذکرۃ الرشید: ص۲۵ رج۲)

اس کے حاشیہ پر حضرت گنگوہی سے نقل کیا گیا ہے حضرت شنخ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے قلب کو اول میں ذکر جہر سے جو زیادہ دھنا ہے تو اب مجھ کو مہلت نہیں دیتا۔ حضرت شاہ ابوسعید صاحب نوراللہ مرقدہ کا مجاہدہ تو رلانے کے لیے کافی ہے، آپ بیتی نمبر ۵ میں مخضر گزر چکا ہے۔ حضرت سیدا حمرصا حب نوراللہ مرقدہ اولا حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ سے بیعت ہوئے تھے اور بیعت ہونے کے اور بیعت ہونے کے حضرت شاہ صاحب نے ان کو اس مجد میں تھہرادیا جو ان کے مدرسہ کے قریب تقریباً بچاس قدم کے فاصلہ پر صاحب نے ان کو اس مجد میں تھہرادیا جو ان کے مدرسہ کے قریب تقریباً بچاس قدم کے فاصلہ پر واقع تھی۔ جس میں اشغال فرما کر حکم دیا کہ قطویں روز ہم سے ملاکرو۔سیدصاحب نے چھاہ تک تعلیم حاصل کی ، چھاہ کے بعد شاہ صاحب آ تھویں روز ہم سے ملاکرو۔سیدصاحب نے چھاہ تک تعلیم حاصل کی ، چھاہ کے بعد شاہ صاحب

کے خاندان میں کسی کے ہاں تقریب شادی ہوئی۔اس تقریب میں شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ رفع الدین صاحب تینوں بھائی موجود تھے اور شامیانہ تانہ جارہا تھا۔
اس مقام پرایک نیم کا درخت تھا جس کی وجہ سے شامیانہ اچھی طرح نہ تنتا تھا، بلکہ اس میں جھول رہتا تھا۔ اتنے میں سید صاحب بھی مجد میں تشریف لے آئے۔ جب آپ نے بیرنگ دیکھا تو گرتا کمر سے باندھ کرنیم پر چڑھ گئے اور نیم پر چڑھ کر جو شامیانہ کھنچا تو شامیانہ بالکل تن گیا اور مجھول بالکل نکل گیا۔سید صاحب کی بیدھ جھول بالکل نکل گیا۔سید صاحب کی بیدھ جھول بالکل نکل گیا۔سید صاحب کی بیدھ جھے دے دیجئے ؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ لے جاؤ عبدالعزیز میں صاحب سے کہددیا کہ میاں عبدالقادر کے ساتھ میلے جاؤ۔

شاہ عبدالقادرصاحب ان کواپنے ساتھ اکبری متجد میں لے آئے اور ایک ججرہ میں رکھ دیا اور اشخال کے لیے فر مایا کہ میری سہ دری کے پاس بیٹھ کر کیا کرو، سیدصاحب نے اس تھم کی تعمیل کی اور شاہ عبدالقادرصاحب کے تھم کے مطابق ذکر وشغل کرتے رہے اور جوجگہ شاہ صاحب نے ان کو بتا دی، سیدصاحب خواہ بارش ہویا آندھی یا دھوپ، برابرا پنی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور جب تک شاہ صاحب نہ کہتے تھے کہ اب یہاں سے اٹھ جاؤاس وقت تک نہ اٹھتے تھے۔

شاہ صاحب نے سیدصاحب کو ڈھائی برس اپنی خدمت میں رکھااور ڈھائی برس کے بعدان کو لے کرشاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں آئے اورشاہ صاحب سے عرض کیا کہ سیداحمد حاضر ہیں، ان کو پر کھ لیجئے پر کھا لیجئے ۔ شاہ صاحب نے فر مایا کہ میاں عبدالقادر تم جو پچھ کہتے ہو گھیک کہتے ہو، اب ان کو بیعت کی اجازت دوشاہ عبدالقادر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اجازت تو آپ ہی دیں گے اوران سے آپ ہی کا سلسلہ چلے گا۔ شاہ صاحب نے ان کو بیعت کی اجازت دے دی رحضرت حکیم الامت اس کے حاشیہ پرتج بر فر ماتے ہیں قولہ سیدصاحب سے کہد دیا۔ اقول اگر شخ مرید کوکسی کے سپر دکر ہے اس کے مانے میں ذرا تر دونہ کرے۔ جیسا خودراویوں کی عادت ہے قولہ جب تک شاہ صاحب الخ اقول میہ ہے انقیاد شخ کہاں ہیں وہ حضرات جوان حضرات کودرولیثی کا منکر اور برزرگوں کی شان میں بے ادب کہتے ہیں آئیس اور آئکھیں کھول کر دیکھیں۔ کا منکر اور برزرگوں کی شان میں بے ادب کہتے ہیں آئیس اور آئکھیں کھول کر دیکھیں۔ (اروح ثلاثہ: ص ۱۲۵)

دوسری جگہ سیدصاحب کے بارش میں بیٹھنے کا قصداس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے ایک جگہ بتادی تھی کہ اس جگہ بیٹھ کر ذکر کیا کرو۔ رفتہ رفتہ برسات کا زمانہ آگیا۔ ایک روز شاہ صاحب نے اس حال میں دیکھا کہ موسلا دھار بارش ہور ہی ہے اور اس میں بیٹھ ہیں۔ سیدصاحب سے یوچھا کہ تم بارش میں کیوں بیٹھے ہوتو فرمایا کہ آپ ہی نے بیہ موقع بتایا تھا۔

ہمارے حضرت نے فرمایا'' بیہ ہے اطاعت''۔شاہ صاحب کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ میرے بتانے کو ایسا عام مجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تمام برسات اور جاڑا بھی گزر جاتا جب بھی سید صاحب اس جگہ سے نہ اٹھتے۔ صہرہ)

جس نے جو پایا ہے جاہدہ ہی سے پایا ہے۔ میں اس مضمون کوشر وع میں لکھوا چکا ہوں: میندار جان پدر گر کسی کہ بے سعی ہرگز بجائے رسی

محض مشائخ اوراکابر کی توجہ سے پھے نہیں ہوتا، جب تک خود پھے نہ کرے۔ غالباً آپ بیق میں کسی جگہ کھوا چکا ہوں کہ ہمارے حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر صاحب نوراللہ مرقدہ ایک مرتبہ چلہ شی کا ارادہ سے پیران کلیر شریف تشریف لے گئے تھے۔ جب بھی مراقب ہوئے بہی صدا آئی کہ اپنا کرنا بھرنا۔ تین دن کے بعد بیسوچ کرواپس آگئے کہ بہی ہوتا جے، جب تک دوسری زیادہ ہوسکتا ہے اور تھانوی نوراللہ مرقدہ نے فرمایا کہ نری توجہ سے کیا ہوتا ہے، جب تک دوسری طرف سے بھی طلب نہ ہو۔ حضرات انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام سے تو زیادہ کسی کی توجہ نہیں ہوسکتی مگر جہاں دوسری طرف سے طلب نہ ہوئی کچھ بھی نہ ہوا۔ عطاء کا مدار طلب پر ہے۔ بدون طلب کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں: '' پھے بھی نہیں ہوسکتا۔ عادۃ اللہ بہی ہے۔ عدم طلب کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں: '' انگر سے طلب اورارادہ ہواس طرف سے عطاء ہوتی انسانہ میں موسکتا۔ عادۃ اللہ بہی ہے۔ عدم طلب کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں: '' انسانہ مکومہا و انتہ لھا کار ھون ''ادھر سے طلب اورارادہ ہواس طرف سے عطاء ہوتی انسانہ یومہ کار کے۔

دوسری جگدارشاد فرماتے ہیں کہ بدون ریاضت اور مجاہدہ کے صرف کسی متصرف کی توجہ ہے بھی کام ہوسکتا ہے، کیکن نادرا اور 'المنادر کالمعدوم ''باقی توجہ ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی عمر پچھ ہیں ہوتی، وہ وقتی چیز ہوتی ہے اور نہ توجہ سے رسوخ ہوسکتا ہے جواصل اور روح ہے طریق کی ۔ یہ دولت مجاہدات اور ریاضات اعمال ہی کی پابندی سے میسر ہوتی ہے۔ اس کو بھی زوال نہیں ہوتا انشااللہ تعالی، بشرطیکہ یہ اس کی گرانی کرتا رہے۔ (افاضات یومیدار ۸۔ ص ۱۰۸)

دوسری جگدارشاد فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ وہ منتهی کی حرص کر کے اپنے لیے کسی حالت کا طالب نہ ہوک جس کا فی الحال وہ تخل نہ کر سکے اور راز اس میں بیہ ہے کہ ہروہ بات جو وقت سے پہلے واقع ہوجائے خطرناک ہوتی ہے اور بیقاعدہ صرف تربیت روحانی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تربیت جسمانی میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اطباء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر مریض کو ضعف کے بعد دفعۂ قوت آ جائے تو وہ بہت خطرناک ہے۔

یمی راسته پہلے مشائخ کے اس طرز کا کہوہ طالبین کی تربیت کے اندر تربیت و تدریج کی رعایت

کرتے تھے، یعنی بہ نہ تھا کہ جوآیا اس کو ذکر و شغل تعلیم کردیا بلکہ جس کے لیے وہ اول مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت سمجھتے تھے، اس کو برسول تک ریاضت اور مجاہدہ ہی میں مشغول رکھتے تھے۔ ذکر کی ہر گزنعلیم نہ کرتے تھے۔ جب دیکھ لیتے تھے کہ اب کامل طور پر اس میں استعداد بیدا ہوگئ ہے، اس کے بعداس کوذکر کی تعلیم کرتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو شروع ہے، ہی ذکر و شغل کی تعلیم کی گئی تو چونکہ بیریاضت و مجاہدہ کیے ہوئے نہیں ہے۔ اس لیے ذکر ہے اس کے اندر کبر عجب بیدا ہوجائے گا اور بجائے نفع کے نقصان پہنچ گا۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے تو طالبین کو (۱۲) بارہ سال تک صرف مجاہدہ ہی میں مشغول رکھا ہے اور جب ان کو اظمینان ہوگیا ہے کہ اب طالب بارہ سال تک صرف مجاہدہ ہی میں مشغول رکھا ہے اور جب ان کو اظمینان ہوگیا ہے کہ اب طالب بارہ سال تک اندر کامل تواضع اور شکستگی ہوگئ ہے، اس کے بعداس کوذکر کی تعلیم کی ہے۔

اب چونکہ شخص پہلے سے ریاضت اور مجاہدہ کیے ہوئے ہوتا تھااوران مجاہدات کی وجہ سے اس کے اندراستعداداور قابلیت پیدا ہو چکی تھی تو اس وقت جب ذکر کی تعلیم کی جاتی تھی تو پھرا یہ شخص کے اندر ذکر کا اثر بھی بہت جلد ہوتا تھا اور جن لوگوں کو ان مجاہدات کی خبر نہیں ہوتی صرف ذکر وشغل ہی کی مدت کود کیھے لیتے ہیں ، ان لوگوں کو اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے کہ کیا وجہ کہ اس کو تو اتن

جلدی نفع ہو گیااور ہم لوگ باوجود مدت دراز کی مشغولیت کے ابھی تک محروم ہی ہیں۔

چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے، جس کا ماحصل میہ ہے کہ ان کی خدمت میں بہت سے ذاکرین شاغلین رہتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں باہر سے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوااور درخواست کی کہ حضور سے میں اپنے نفس کی اصلاح کروانا چاہتا ہوں۔لہذا مجھ کو اپنے خدام کے زمرہ میں داخل فر مالیا جائے اور اپنی خدمت میں قیام کی اجازت دی جائے، شخ نے اس کی درخواست کو منظور فر مالیا اور دوسرے طالبین کی طرح اس کو بھی اپنی خدمت

میں قیام کی اجازت دے دی۔

چنانچہوہ مخض وہاں رہ کراہے نفس کی اصلاح میں مشغول ہوگیا اور جوحالت نئی پیش آتی اس کی شخ کواطلاع کرتا اور جو کچھو ہ تعلیم فرماتے اس پڑمل کرتا ، تھوڑے دن گزرے ہے کہ ایک دن بزرگ نے اس شخص کوا ہے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہاں قیام سے جوتمہارا مقصود ہے وہ بفضلہ تعالی بزرگ نے اس شخص کوا ہے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہاں قیام سے جوتمہارا مقصود ہے وہ بفضلہ تعالی تم کو حاصل ہوگیا، البندا یہاں قیام کی استم کو چنداں ضرورت نہیں اور اس کے بعداس کو خلعت و خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا ، چنانچہوہ تحض حضرت سے رخصت ہوکر وطن واپس ہوگیا، اب جو دوسرے طالبین برسوں پہلے سے شخ کی خدمت میں حاضر سے اور حضرت سے اپنی اصلاح کرار ہے تھان کو بڑا خیال ہوا کہ کیا بات ہے ہم کوتو استے دن کام کرتے ہوئے مگر اس درجہ کا نفع نہ ہوا اور اس شخص کو چند ہی روز میں سب پچھ عطاء ہوگیا اور اس مثل کویا دکیا:

پیا جس کو چاہے وہی سہاگن ہو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کو ہماری طرف توجہ بیں اب اتن ہمت تو کسی کی نہ تھی کہ حضرت شیخ سے اپنے وسوسہ کی اطلاع کرتا، بس دل ہی دل میں افسوس کر کے رہ گئے مگر:

> بندگان خاص علام الغيوب درميان شال جواسيس القلوب

کشف سے شیخ کوان طالبین کےاس وسوسہ پراطلاع ہوگئی اورانہوں نے طالبین کےاس شبہ کا جواب حکیمانہ طریقہ سے دینا چاہا، چنانچہانہوں نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ جنگل جا کر کافی تعداد میں گیلی لکڑیاں انکھی کر کے ہمارے پاس لاؤ، چنانچہ خدام حکم بجالائے اور کافی تعداد میں گیلی لکڑیاں جمع کر کے حاضر کردیں۔

حضرت شیخ نے تھم دیا کہ ان لکڑیوں کوجلاؤ، خدام نے ان لکڑیوں میں آگ سلگانا شروع کی، چونکہ لکڑیاں کافی مسلگانا شروع کی اور اول تو ان میں آگ کا اثر ہی نہ ہوا، جب ایک عرصہ گزر میا اور انتہائی کوشش اور محنت کی گئی تب جا کر ان لکڑیوں میں کچھ آگ لگی، اس کے بعد شیخ نے تھم دیا کہ اچھاان کوجلاؤ، دیا کہ اچھاان کوجلاؤ، دیا کہ اچھاان کوجلاؤ، چنانچہ ان کوجلاؤ، پنانچہ ان کر ان کے بیار کا کہ ان کی کہ ساری کہ ان کو کہ ان کی کہ ساری کر ان کے بیار گئی اور ذراسی دیر میں وہ سب لکڑیاں جل بھن کر را کھ ہوگئیں۔

اب حضرت شیخ نے ان طالبین سے ان کی تعلیم تعلیم تعلیم کی غرض سے دریافت کیا کہ بھائی کیابات ہے پہلی لکڑیوں میں تم نے اتنی کوشش کی مگر آگ نہ گئی اور بعد کی لکڑیاں ذراسی دریمیں جل کھن کر ختم ہو گئیں، خدام نے عرض کیا کہ حضرت پہلی لکڑیاں چونکہ گیلی تھی اس لیے نہ جلیں اور بعد کی لکڑیاں چونکہ سو تھی تھیں اس لیے ان میں فوراً آگ لگ گئی۔

حضرت شیخ نے فرمایا ، درست ہے ، اب ہم تم کواصل حقیقت ہے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جوہم نے گیلی اور سوکھی لکڑیاں جمع کراکران کوجلانے کا حکم دیا تو اس سے ہمارا مقصود تہارے ایک شبہ کا جواب دینا ہے وہ یہ کہ ہم کومعلوم ہوا ہے کہ فلال شخص نے جو یہاں آگر ہماری خدمت میں قیام کیا اور تھوڑ ہے ہی دنوں بعد اس پرحق تعالی نے فضل فرمایا اور وہ کا میاب ہوگیا تو تم کو میں قیام کیا اس حالت پر تعجب ہے اور اس واقعہ سے ہمارے متعلق تم کو یہ شبہ ہوا کہ ہم کو تہاری طرف پوری توجہ ہیں۔

سویا در کھو! پی خیال تمہارا بالکل غلط ہے بلکہ ہم کوجیسی توجہ اس شخص کی طرف تھی ویسی ہی تمہاری

طرف ہے مگر باوجوداس کے پھروہ جلد کامیاب ہوگیااورتم کودیریگی تواس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کا حال تو گیلی لکڑیوں کا ساہاوروہ جو خص آیا تھا وہ سوکھی لکڑی تھا یعنی اس خص کے اندر بھی گوشل تمہارے اول رز ائل نفس کی رطوبت تھی مگروہ خص اپنی ان رطوبات کو مجاہدات اور ریاضات اختیار یہ یااضطرار یہ کی حرارت سے یہاں چہنچنے سے مدتوں پہلے فنا کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وصول حق کی اس کے اندرزیادہ ہوا اور وہ خص جلد کا میاب ہوگیا۔

بخلاف تمہارے کہ تم نے یہاں آنے سے قبل بھی ریاضت و مجاہدہ کی حرارت کا مزہ ہی نہ چکھا، اس لیے جب تم ہمارے پاس پنچ تو تمہارا وہ حال تھا جوا یک گیلی لکڑی کا ہوتا ہے، اس لیے ہم کواتنے دن کوشش کرتے ہوئے گزرے مگرا بھی تک تو تمہارے اندر سے رذائل نفس کی وہ رطوبت ہی خشک نہیں ہو چکیں جس سے استعداد تا م وصول کی پیدا ہوتی، پھروصول کہاں تو اس نو وارد کی جلد کا میا بی اور تمہاری دریمیں کا میا بی کی وجہ بیتھی، پس اگر غور کروتو نہ ہماری توجہ میں کچھ کی ہوئی اور نہ تم کو وصول میں دریا لہذا ما یوسی اور گھرانے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ جاؤ اور با اطمینان اپنے معمولات میں مشغول رہو، ایک دن وہ آئے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تم پر بھی حق تعالیٰ کا ایسا ہی فضل ہوگا جیسا اس شخص پر ہوا۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جومشہور ہے کہ فلال شخص کو فلال بررگ نے ایک نظر میں کامل کردیا، سب غلا ہے بلکہ سب کو اول مجاہدہ وریاضت کر تا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ شیخ کی تربیت میں پہنچ کر مجاہدات کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے شیخ کی خدمت میں پہنچ نے سے قبل ریاضت اور مجاہدہ سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان آخر الذکر لوگوں کو د کھے کریہ شہور ہوجا تا ہے کہ ان کو بلا مجاہدہ حصول کمال ہوگیا ہے، حالا نکہ یہ غلط ہے، بلا مجاہدہ دفعۃ کی کوصول کمال نہیں ہوتا الا ما شاء اللہ اور اگریہ شبہ ہوکہ بعض کتابوں میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے یہاں ایک بارمہمان آئے، ان مہمانوں کے لیے ان بزرگ کو کھانا پکوانے کی ضرورت ہوئی اور سامان تھا نہیں ، تو ایک طباخ (اس کے بعد حضرت کیم الامت نے اس قصہ کو مختر آ لکھا، یہ بزرگ خواجہ باقی باللہ ہیں ، اس قصہ کو یہ ناکارہ آپ ہی نمبر ۵ میں نبست مفصل کھے چکا ہے)۔

اس کے بعد حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جب حجرہ سے باہر آئے تو دونوں کی صورتیں ایک تھیں کہ لوگ یہ یہ ہوتا کہ جب حجرہ سے باہر آئے تو دونوں کی صورت تک میں تھیں کہ لوگ یہ نہ بہچان سکے کہ ان میں سے کون طباخ ہے اور کون وہ بزرگ ہیں،صورت تک میں اس توجہ کا اتنا اثر ہوا تھا، باطنی احوال میں جو کچھ تغیر ہوا ہواس کا تو کہنا ہی کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ بلامجاہدہ محض تصرف کے ذریعہ ہے بھی دفعۂ حصول کمال ہوجا تا ہے، تواس کا جواب یہ ہے کہ بلامجاہدہ محض تصرف ہے ذریعہ ہے بیدا ہوجاتی ہیں جومقصود نہیں قرب الہی حاصل نہیں ہوتا ہے جو کہ مقصود ہے، پھریہ کیفیات بھی جو کہ توجہ سے پیدا ہوتی ہیں، دیر پانہیں ہوتا، تیسرے ایسی توجہ سے طالب کو بوجہ ضعیف قوی طبعیہ بعض مرتبہ کوئی ضررجسمانی بہنچ جاتا ہے۔

چنانچیلکھاہے کہ وہ طباخ اس توجہ کے بعد زندہ نہیں رہا، بلکہ کوٹھری سے نکلنے کے تھوڑے عرصہ بعد مرگیا، بلکہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم بن ادہم کے صاحبز ادمے محود کے انتقال کی توجیہ بھی یہی فرمائی ہے۔

تفصیل اس کی بیہ کے حضرت ابراہیم بن ادہم کے صاحبز ادے کا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مکہ معظمہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کی نظران صاحبز ادے پر پڑی تو فوراً ہی ان صاحبز ادے کا انقال ہوگیا تو ان صاحبز ادے کے انقال کی وجہ بعض مصنفین غیر محققین نے تو اور کچھ بیان کی ہے اور وہ بید کہ جب حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالی کی نظران صاحبز ادے پر پڑی تو چونکہ مدت تک باپ بیٹے میں جدائی رہی ،اس لیے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالی نے جب اپنے صاحبز ادے کود یکھا تو شفقت و محبت پدری کا جوش ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالی کو الہام ہوا کہ:

#### جب حق ہو دل میں یا حب پر جمع ان دونوں کو تو ہر گز نہ کر

اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے دُعاء کی کہ بارِ الہی تو مجھ کوموت دے دیجئے یا اس کو چنانچہ صاحبزادہ کا انقال ہو گیا، مگراصول شرعیہ پرنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ وجہ غلط ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ محبت جوصا حبزاد ہے کود کیھ کر حضرت ابراہیم کے قلب میں پیدا ہوئی تھی حضرت حق کی محبت پرغالب تھی یا نہ تھی ، اگر کہا جائے کہ غالب تھی ایک محبت کا قلب میں جگہ دینا حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالی کی شان سے بالکل بعید تھا اور اگر کہا جائے کہ وہ محبت حضرت حق کی محبت پرغالب نہ تھی بلکہ مغلوب تھی تو ایس محبت کسی کے لیے مصر نہیں ، حتی کہ انبیاء الصلوق علیہم والسلام کوالی محبت سے نہیں روکا گیا تو اولیاء کا درجہ تو بعد ہی میں ہے۔

چنانچ حضرت بعقوب علی نبینا و علیه الصلوة والسلام کوجتنی محبت حضرت بوسف علی نبینا و علیه الصلوة والسلام سے تھی سب کومعلوم ہے، مگر کہیں ثابت نہیں کہ حضرت بعقوب علی نبینا و علیه الصلوة والسلام کواس ہے منع فر مایا گیا ہو، بلکہ اولا دکی ایسی محبت جو حضرت حق پر غالب نہ ہو ہر مسلمان کے محبود ہے، کیونکہ اولا د کے حقوق کا اداکر نامامور بہ ہے اور بیمجت اس کی معین ہے، لہذا حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی الی محبت ہے ممانعت کی کوئی وجہ نہ تھی، البتہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صاحبزاد ہے کے متعلق جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ نہایت لطیف ہے، وہ بیہ کہ جب بیصا جزاد ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی تو شفقت پدری کو جوش ہوااور جا ہا کہ جب میرابیٹا دولت ظاہری سے بھی محروم نہ رہے، لہذا انہوں نے صاحبزاد ہے کو توجہ دی اور جوشِ مجبت میں بی خیال نہ رہا کہ اس کا خل بھی ہو سکے گایا نہیں تو چونکہ وہ صاحبزاد ہے کو توجہ دی اور جوشِ محبت میں بی خیال نہ رہا کہ اس کا خل بھی ہو سکے گایا نہیں تو چونکہ وہ توجہ تو دوجہ نہایت قوی تھی اس لیے وہ صاحبزاد ہے اس توجہ کی تاب نہ لا سکے اور فوراً جاں بحق ہو گئے تو توجہ کے ذریعہ سے جو دفعۃ بلامجاہدہ کوئی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، اس میں خطرہ ہوتا ہے مصرت کا، غرضکہ عادۃ اللہ یہی ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بلامجاہدہ کوئی کامل نہیں ہوتا ہے مصرت کا، غرضکہ عادۃ اللہ یہی ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بلامجاہدہ کوئی کامل نہیں ہوتا ہے۔

ہمارے حیدراآبادی ماموں صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کوشبہ ہوا کرتا ہے کہ علاء جومشائخ سے تربیب باطنی کراتے ہیں انہوں نے جہاں کام کرنا شروع کیا ان کونفع ہونا شروع ہوا اور ہم لوگوں کو مدتیں گزرجاتے ہیں اور نفع نہیں ہوتا، حالانکہ بیعلاء زیادہ ریاضت و مجاہدہ بھی نہیں کرتے ، تواس کا جواب ہیہ ہے کہ نہ خیال سے ہے کہ خیا اور کی دن نفع شروع ہوجاتا ہے اور غیر عالم کوئیں ہوتا اور نہ بید خیال سے ہے کہ علماء مجاہدہ ہیں کرتے ، کیونکہ علماء جو بیدرس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بیسب مجاہدہ ہی تو ہے توان کا مجاہدہ اوران کا سلوک تو اس وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب سے بیاول کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب تک درس وقد ریس میں مشغول رہتے ہیں برابر مجاہدہ ہی رہتا ہے، تو علماء کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی درس وقد ریس میں مشغول رہتے ہیں برابر مجاہدہ ہی رہتا ہے، تو علماء کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی المبدہ ہی سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی المبدہ ہی سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی المبدا سالک کو چاہے کہ وہ صبر واستقلال و یکسوئی کے ساتھ اپنے شخ کی تعلیمات پر عمل کرتا لہذا سالک کو چاہیے کہ وہ صبر واستقلال و یکسوئی کے ساتھ اپنے شخ کی تعلیمات پر عمل کرتا رہو جائے گا۔ دو حاس اوقت آگے گا تو مقامات واحوال میں سے جو بچھاس کے لیے مناسب ہوگا خود بخو داس موساء ہوجائے گا۔

(افاضات یومیۃ ۸۲ء علی میں میں میں میں میں میں میں ساتھ اپنے شخ کی تعلیمات پر عمل کرتا کوعطاء ہوجائے گا۔

(افاضات یومیۃ ۸۵ء کا۔

حضرت نوراللہ مرقد نے علاء کے متعلق جو پھے لکھا بالکل صحیح لکھا، میرابعض دوستوں پرتجربہ ہے کہ شعبان میں وہ دورہ سے فارغ ہوئے اور صرف ماہ مبارک کے ایک ماہ میں نمٹ نمٹا کر شوال میں خلافت لے کرچل دیئے، مگر بیا ہے ہی لوگوں کے متعلق میں نے دیکھا جو طالب علمی کے زمانہ علم میں زیادہ منہمک رہے ہوں اور تعلقات سے متوحش۔

انفاس عیسی میں حضرت تھانوی ہے نقل کیا گیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجاہدہ کی توفیق دے

رکھی ہوتو سمجھ کے کہان شاء اللہ تعالی ضرور رسائی ہوگی ، کیونکہ مجاہدہ پر رسائی کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی کا اختال نہیں۔ (انفاس عیسیٰ :ص۲۹۲)

جس وعده كى طرف اشاره ہے وہ قرآن پاك كى آيت ہے 'وَ اللَّـذِينِ جا هــدُوا فيناً لنهد ينهم سبلنا ''الله پاك نے اپنے اس وعدے كولام تاكيد كے ساتھ مؤكدكيا ہے۔

سوائح مولا ناعبدالقادرصاحب مرتبه علی میال میں لکھا ہے کہ تصوف کے بعض حلقوں اورعوام
میں بزرگانِ دین کے بعض خصوصی واقعات و کیفیات کی بناء پر یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ اہلِ قلوب
جس کوجس وقت دولتِ باطنی فرمانا چاہیں بلا استعداد و ذاتی سعی و محنت عطاء فرما سکتے ہیں ، ایسے
واقعات کی صحت اور امکان میں شہبیں ، جب کسی صاحب باطن نے اپنی یا طالب کی کسی خاص
کیفیت پر جوبعض اوقات سعی و محنت کی قائم مقام بن جاتی ہے باذنِ خداوندی اس نسبت باطنی یا
کسی خاص حال کا اضافہ فرمایا، کیکن یہ کوئی عمومی ضابطہ اور اختیاری چیز نہیں ہے عمومی طور پر اپنی
ذاتی سعی و محنت ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں دوام واستقلال ہے حضرت رحمہ اللہ تعالی اسی
پر بہت زور دیا کرتے تھے۔

علی میاں مولا ناعبداللہ صاحب دھرم کوئی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری ہفتہ عالبًا رائے پور میں ہوا (بعنی مولا نا عبداللہ صاحب) کا اس موقع پر ایک صاحب پنجاب کے حضرت کی خدمت میں ماضر ہوئے، پہلے وہ کسی اور بزرگ کی خدمت میں گئے تھے، ان بزرگ نے فرمادیا تھا کہ تہمارے حصدرائے پورے وہاں جاؤ، رائے پورکا نقشہ تو تہمارے سامنے ہی ہے، خاص طور پر رمضان شریف میں سب حضرات مہمان اکثر اوقات ذکر، نماز تلاوت، مراقبہ بالحضوص ذکر بالجبر میں مشغول رہے تھے۔

یہ منظرد کی کروہ صاحب کہنے گئے کہ ہم سے تو بیہ چکی نہ بیسی جاسکے گی، غالباً کسی نے حضرت سے ذکر کردیا ہوگا، شام کو کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دوست آتے ہیں اور بیسی جھتے ہیں کہ ہمارے حصہ کی پڑیا بنی رکھی ہے مل جائے گی، جیب میں ڈال کرلے آئیں گے مگر یہاں بغیر محنت کے پچھ نہیں ہوتا، اس راستہ میں محنت لازمی ہے، غالباً اس کے بعد آیت 'و المذین جا ھدوا فینا لمنھ دینھ مسلما '' پڑھ کرمز پیروشن ڈالی، مگر چند دنوں بعد حضرت کے کانوں میں پھر یہی الفاظ لمنے کہ فلال بزرگ دوستوں کے یہاں شب وروز محنت د کھے کر گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتن محنت یہاں کون کرے، دوبارہ بڑے جوش سے فرمایا۔

اگرکوئی گھر آپ لوگوں کومعلوم ہو جہاں دوروٹیاں تیکی پکائی مل جاتی ہوں تو میں بھی ٹوکری پکڑ کرتمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تا کہ کچھ حاصل کرسکوں، مگر دوست صرف چکی ہی پینے کی شکایت کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ چکی پینے کا ہنر تو بہت روز میں آتا ہے، پہلے تو زمین کو جوتنا ہے اچھا بھلان گھرے نکال کر کھیت میں بھیر کر پھر بینچنا ہے تا کہ کھیتی بڑھ کر پلنے کی حد تک پنچا اور کا ہنا اور کا ہنا اور فلہ کو بھوسے سے ملیحد ہ کرنا پھر چکی پینا، آٹا بن جانے کے بعد پھر اسے مشقت سے گوندھنا بھی ہے اور آگ جلانے پکانے کا سامان مہیا کرنا ہے، پھر جیٹھ کی گھراسے مشقت سے تو ڈکر منہ کے زور سے نگلنا گری بھی برداشت کرنا ہے، پک کر تیار ہوجانے کو بعد مشقت سے تو ڈکر منہ کے زور سے نگلنا ہے، اس ساری کو شوں کے بعد اگر ہفتم ہوجائے تو محض میر سے مولا کا فضل سمجھنا چاہے وگر نہ تھے ہوکر باہر بھی نکل سکتا ہے، کی دوست نے عرض کیا کہ حضر سے مال اپنے بچہ پر کتنی شفیق ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے بچہ کو گا ہوتو اس کی چھاتیوں میں ایک قتم کی تحریک بیدا ہوکر اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، مگر ہز رگ لوگ ماؤں سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں اس لیے ان سے ایسی امیدیں باندھی جاسکتی ہیں اس پر حضر سے رحمہ اللہ تعالی نے موتے ہیں اس لیے ان سے ایسی امیدیں باندھی جاسکتی ہیں اس پر حضر سے رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ بھٹی ماں کا کا م تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چھاتی بچہ کے منہ میں دے دے، مگر اگر بچہ ہی مردہ ہو اور ہونٹ ہلا کر دودھ کو چوس نہ سکے اور اپنے بیٹ میں نہ پہنچا سکے تو اس میں ماں کا کیا قصور ہے اور اس کی شفقت میں کیا فرق آسکتا ہے۔

(سوائح حضرت رائے بوری:ص ۲۲۴)

www.besturdubooks.wordpress.com

# فصل نمبره

## اكابر كافقروفاقه

سینمبر در حقیقت پہلے نمبر کا جزء ہے اور پہلے نمبر میں اس کے متعدد واقعات گر رہمی گئے ہیں،
لیکن فقر و فاقہ کو چونکہ سلوک میں خاص دخل ہے اور میں تے اپنے اکابر کے بہاں بہت کشرت سے اس کے مشاہدات بھی خاص طور سے اس کے مشاہدات بھی خاص طور سے کھوانے کو جی چا ہتا ہے کہ علاء بالحضوص جن کوسلوکی ذوق بھی حاصل ہوان کو اس سے ہر گز متاثر یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے نقل متاثر یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک خفس نے آ کر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دکھے سوچ کر کہہ ، کیا گہدرہا ہے ان صاحب نے تین دفعہ تم کھا کر یہ کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو فقر کہہ رہا ہے ان صاحب نے تین دفعہ تم کھا کر یہ کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو فقر تیسری دفعہ کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر تجھے مجھے سے محبت ہے تو فقر تیسری دفعہ کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر تجھے مجھے سے محبت ہے تو فقر تیسری دفعہ کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر تجھے مجھے سے محبت ہے تو فقر تیس کے لیے تیار رہ ، اس لیے کہ جو مجھے سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف ایسا دوڑتا ہے جیسا یا فی دھلان یعنی نیچی کی طرف دوڑتا ہے۔

(تر نہ کی : صلان یعنی نیچی کی طرف دوڑتا ہے۔

حضرت تھانوی کا ارشاد ہے کہ اہل علم پہلے زمانہ میں جوہوئے ہیں ان میں استغناء کی شان ہوتی تھی، اب تو جس کو دیکھوامراء کے دروازوں پرنظرآتے ہیں، پہلے فقروفاقہ کو اپنا زیور سمجھتے تھے، دنیا سے نفرت اور دین سے رغبت اور اس میں مشغولیت رہتی تھی اور اس کی برکت تھی اور اس سے عزت تھی، اب جب سے اپنے بزرگوں کا یہ مسلک اور مشرب چھوڑ دیا ویسے ہی ذکیل وخوار ہیں، باقی جو بڑے بڑے متکبرین ہیں وہ اب بھی فقیروں کے دروازے پرآتے ہیں اور کوئی سچا فقیران کے دروازوں پرنہیں جاتا اور بیشان اس کے لیے اس قدر شایاں ہے کہ دوسری قوم کے لوگ ان کے لیے اس کو زیبا ہملاتے ہیں۔

ایک غلام مصطفے نامی کا نیور میں مولوی ہیں، بڑے دلیر ہیں، ایک بڑے انگریز یعنی لیفشینٹ گورنر کے پاس پہنچے ملاقات ہوئی کہا کہ کیا مولو یوں کا آپ کے یہاں کوئی حق نہیں۔ کیا بیآپ کی رعیت نہیں، لیفشینٹ گورنر نے کہا کہ حق ہے، حق کیوں نہ ہوتا، آپ فرمائے بات کیا ہے؟ کہا کہ کوئی نوکری دلوائے، گورنر نے کہا لوکری بہت ہے مگر آپ کوایک نیک مفید مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عالم ہیں، آپ کواللہ نے دین عطاء فرمایا ہے، آپ ان کے بھروسہ پرکسی مجدمیں بیٹھ کر درس دیجے عالم ہیں، آپ کواللہ نے دین عطاء فرمایا ہے، آپ ان کے بھروسہ پرکسی مجدمیں بیٹھ کر درس دیجے

گا،آپ کی شان کے لیے بہی شایاں ہے، ہمارے یہاں کی نوکری آپ کے شان علم کے خلاف ہے، اللہ آپ کے شان علم کے خلاف ہے، اللہ آپ کے فیل ہوں گے، اس کے بعد اپنے خدمت گارکوا شارہ کیا، وہ ایک شتی میں پچاس روپ لے کر حاضر ہوا، لیفٹینٹ گورنر نے وہ کشتی اپنے ہاتھ میں لے کر نہایت احترام اور ادب سے ان مولوی صاحب کے سامنے پیش کی کہ یہ قبول فر مالیجئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مشورہ پڑمل کرنے کی نیت کر چکا ہوں کہ اب اللہ ہی دے گا تو لوں گا، اس مشورے پر یہیں سے عمل شروع کرتا ہوں اس لیے بین اوں گا، کس قدر حوصلہ کی بات ہے۔

اس کے بعد حضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں میں نے سن کرکہا کہ اتی ہی کمی نکلی ، میں اگر ہوتا تو ایس کے بعد حضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کے خلوص کی برکت تھی کہ اللہ نے وہیں سے کھالت شروع کردی ، وہ بھی اللہ ہی دلوار ہے تھے ، وہ بے چارہ کیا دیتا ،غرضکہ اہل علم کو استغناء کی سخت ضرورت ہے ،خصوصاً امراء کے درواز وں سے تو ان کو بالکل اجتناب چاہیے ، اس میں دین ،علم (دین) اہل دین کی سب کی ذلت ہے سکی ہے ۔ مجھ کو تو اس سے بڑی نفرت ہے اور میں جب کوئی واقعہ اہل علم دین کی سان کا امراء کے ساتھ تملق کا سنتا ہوں سخت افسوس ہوتا ہے ، میں تعلق کو منع نہیں کرتا ، یہ اہل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے ،گر کس طرح دل میں ڈالوں۔

(افاضات ۲۸۲: ص۲۹۳)

اہل اللہ کافقر وفاقہ ایسی لازمی چیز ہے کہ اکابر میں سے کوئی بھی اس سے الا ماشاء اللہ مشتیٰ نہیں ہوگا اور جہاں بظاہر افراد نظر آتا ہے وہ مالک کی طرف سے دوسروں کی پرورش اور ان کی روزی رسانی کے لیے ان حفز ات کو ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، ورنہ جہاں تک ان اکابر کی اپنی ذات کا تعلق ہے عملاً بھی اور اس سے زیادہ قلباً بھی مسکنت اور فقر وفاقہ کے عاشق رہے ہیں، اس کی پہلی فصل مجاہدات میں بہت سے واقعات اس نوع کے گزر چکے ہیں، اس کی اہمیت کی وجہ سے خصوصی تنبیہ کے لیے اور اپنے اکابر کے بعض احوال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس مضمون کو مستقل کھوایا، کے لیے اور اپنے اکابر کے بعض احوال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس مضمون کو مستقل کھوایا، صوفیاء کا یہ مشہور مقولہ کھوا چو ہوں کہ جو ہماری ابتداء دیکھے وہ کامیاب جو انتہا دیکھے وہ ناکام اور یہ صوفیاء کا یہ مشہور مقولہ کھوا جو ماصل ہوا کرتا ہے اس مناظر کود کھی کر معلوم ہوتا ہے کہ بزرگی اور تقر ب س طرح حاصل ہوا کرتا ہے:

رنگ لاتی ہے حنا پھر سے پس جانے کے بعد

اس مضمون کو بیدنا. کارہ اپنے رسالہ فضائل صدقات حصہ دوم میں بہت تفصیل ہے لکھوا چکا ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قتل کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں اپنی و فات تک بھی جو کی روٹی بھی دودن لگا تار پیٹ بھر کرتناول نہیں فر مائی ، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بچی محبت رکھنے والوں کی زندگی ہے،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے دوسری حدیث میں پیمضمون حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر انے کانقل کیا گیا ہے کہ دوفر ماتی ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بھی بھی دودن لگا تار جو کی روثی ہے پیٹے نہیں بھرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے نقل کیا گیا ہے کہ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو میرارونے کو (باختیار) دل جا ہتا ہے، پس رونے گئی ہوں ، کسی نے عرض کیا یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگیں کہ مجھے حضور دل جا ہتا ہے، پس رونے گئی ہوں ، کسی نے عرض کیا یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگیں کہ مجھے حضور پاکسلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ گوشت سے یاروٹی ہے بھی بھی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کو وصال تک دن میں دومر تبہ بیٹ بھر کر تناول فرمانے کی نوبت نہیں آئی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھو کے رہتے تھے بغیر نا داری کے بعنی ایساری کے بعنی انداری کے بعنی ایساری کے بعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا موجود ہو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم تناول فرماتے تھے،اس لیے کہ بھو کے رہنے سے انوار کی کثرت ہوتی ہے، یہ ضمون اور اس فتم کی روایات فضائل صدقات حصہ دوم میں بہت کثرت سے فقل کی گئی ہیں۔

جن اکابر کے یہاں آخر میں غذا میں تعم دیکھاجا تا تھا وہ حقیقت میں دووجہوں پر پی تھا اور میں نے اس کوخوب مشاہدہ کیا۔ بڑی وجہ تو ہدایا پیش کرنے والوں اور لانے والوں کی دل داری۔ مجھے بسا اوقات اکابر کا بیرنگ دیکھنا پڑا کہ کسی چیز کوطبیعت بالکل نہیں چاہ رہی ہے مگر لانے والے کی دلداری کی وجہ سے بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ طبعی گرانی کے ساتھ نوش فرماتے ویکھا۔ دوسری وجہ قوکی کا ضعف تھا جو سابقہ مجاہدات کی وجہ سے پیش آتا تھا اور عبادات پر تقویت حاصل کرنے کے لیے دواء ہوتا تھا۔ میرے حضرت شاہ عبدالقا در صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیار شاد میں نے بار بار سنا کہ جب دانت تھے تو چئے نہ ملے اور جب دانت نہ رہے جب چنوں کا زور ہوا اور بہتے ہے کہ ان کہ جب دانت میں ، جب دل کواس کی طرف کہ جب دانت میں ، جب دل کواس کی طرف اکابر کی فتو حات بہت کشرت سے دیکھی گئیں۔ جب بیشروع ہوتی ہیں ، جب دل کواس کی طرف اگاؤنہ رہے۔ یہ مضا بین تو بہت ہی تیس لے بین اور بہت اہم ہیں اور فضائل صدقات حصہ دوم میں بہت تفصیل ہے گئیں۔ مجھے تو آپ بیتی میں اپنے اکابر کے وہ معمولات کھوانے کو دل چاہتا ہے جو میں نے دیکھے ہیں۔ مجھے تو آپ بیتی میں اپنے اکابر کے وہ معمولات کھوانے کو دل چاہتا ہے جو میں نے دیکھے ہیں۔ مجھے تو آپ بیتی میں اپنے اکابر کے وہ معمولات کھوانے کو دل چاہتا ہے جو میں نے دیکھے ہیں۔

### سيدالطا كفه حضرت حاجي صاحب كيعض حالات

سیدالطا کفیہ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے فقر و فاقہ کے حالات بہت ہی کثرت سے سننے میں آئے۔حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ،حضرت حاجی صاحب کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت قدس سرۂ کے مرشد حضرت میانجیو صاحب نور اللہ مرقدۂ کے ۱۲۵۹ھ میں رحلت فرمانے کے بعد آپ کے قلب مبارک میں جذبہ اللہیہ پیدا ہوا اور آپ آبادی سے
ویرانے میں چلے گئے مخلوق سے نفرت فرماتے تھے اور جنگل پنجاب وغیرہ میں اوقات بسر فرماتے
تھے اور اکثر وقت فاقہ سے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مشرف ہوتے تھے۔ یہاں تک
کہ آٹھ آٹھ روز اور بھی زیادہ گزر جاتے اور ذرای چیز حلق مبارک میں نہ جاتی اور حالتِ شدت
بھوک میں اسرار وعجائب فاقد مکشوف ہوتے تھے۔

بیان فرماتے سے کہ ایک دن بہت بھوک کی تکلیف میں ایک دوست سے کہ نہایت خلوص دل رکھتا تھا۔ چند پسے میں نے بطور قرض مانگے سے۔ باوجود ہونے کے انکارصاف کردیا۔ اس کی اس نالنفاتی سے تکدرو ملال دل میں پیدا ہوا۔ چند منٹ کے بعد بخلی تو حید نے استعلاء فرمایا اور معلوم ہوا کہ یفعل فاعل تھتی سے متکون ہوا ہے، اس وقت سے خلوص اس دولت کا زائد ہوا اور وہ تکدر مبدل بلطف ہوگیا۔ اس واقعہ کو چند ماہ گزرے سے کہ میں مراقبہ میں تھا۔ سیدنا حمر ائیل، سیدنا میکا ئیل علیہ ماللام کو بغایت جلال ملکانی و نہایت جمال نورانی سنبل کاکل سیاہ کندھوں پر ڈالے ہوئے اور ہزہ نہ اگا ہوا دیکھا۔ جو لذت کہ حاصل ہوئی احاطہ بیان میں نہیں آئے تھتی اور وہ دونوں تبسم کنال دز دیدہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس طرح چلے گئے اور پچھنہ کہا۔ (راقم مؤلف) ہمچکارہ نے بخدمت حضرت ایشال قبلی وروی فداہ عرض کیا کہ تعبیر دیکھنے ان فرشتگان مؤلف) ہمچکارہ نے بخدمت حضرت ایشال قبلی وروی فداہ عرض کیا کہ تعبیر دیکھنے ان فرشتگان خدمت ان کو تفویض ہے کہ ایفضلہ سجانہ جھہ وافر علم وقعلیم ارشاد و مبدایت سے مجھکوم حمت ہوگا کہ بید کا مشارت اس امر کی ہے کہ افغلہ سبح ان خور علی علیہ الصلوۃ و والسلام کا اشارہ ہے، اس طرح کہ عدرت ان کو تفویض ہے اور دیکھنا میکائیل علیہ الصلوۃ و السلام کا اشارہ ہے، اس طرح کہ میاب حتال ہوتا ہے، دائی اشارہ حضرت ایشال ہو تا ہوں کہ فی الواقع ایسائی ہوا، سائل چندمنٹ میں ایک از اشارہ حضرت ایشال میاب وتا ہے۔

(حیات حاجی صاحب:ص۱۲)

قرض لینے کا واقعہ حضرت کیم الامۃ نور اللہ مرقدۂ کی تحریر سے ہندوستان کا معلوم ہوتا ہے، لین یہ واقعہ میں نے اپنے اکابر سے مختلف مشاکُخ سے سنا کہ مکہ مکر مہ کا ہے کہ کئی دن کے فاقہ کے بعد ایک بے تکلف خصوصی تعلق رکھنے والے تاجر سے دو ہلل (تقریباً دو پیسے) قرض مانگے تھے، باوجود بڑے تاجر ہونے کے اس نے معذرت کر دی تھی ،جس پر حاجی صاحب کا ارشاد سنا گیا کہ بجھے بعد میں بڑی غیرت آئی کہ کیوں سوال کیا تھا، رات کوخواب میں دیکھا کہ امتحان کا دورختم ہونے والا ہے غالب بیہ کہ بید وسراواقعہ ہے اور حضرت جرائیل اور حضرت میکا ئیل والا واقعہ اس

دوسرے قصہ کے بعد کا ہے، اس لیے حضرت کیم الامت نوراللہ مرقدہ نے ایک واقعہ تھل کیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب ) پہلے مکہ آیا تو نوبت فاقوں حضرت حاجی صاحب ) پہلے مکہ آیا تو نوبت فاقوں کی پہنچ گئی، گئی گئی دن تک اتفاق کھانے کا نہیں ہوتا تھا، میں نے عرض کیا کہ بار الہا مجھ میں طاقت امتحان نہیں ہے، بعدہ حضرت خواجہ شیخ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی کود یکھا کہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا خرج تمہارے ہاتھوں مقررہوگا، میں نے عرض کیا کہ اس مہم کی طاقت نہیں رکھتا، ہنس کر فرمایا کہ تمہاری حاجت بند نہیں رہے گی، اس وقت سے خرج ماہانہ کہ اقل مرتبہ سو (۱۰۰) روپے ہے، خداا ہے خزانہ غیب سے پہنچا تا ہے۔

(حيات حاجي صاحب:ص١١٥)

حضرت شیخ الاسلام نورالله مرقدهٔ خودنوشت سوانح میں تحریر فرماتے ہیں کہ قطب عالم حضرت عالمی صاحب قدس سرۂ العزیز کوفرماتے ہوئے میں نے خودسنا کہ ایک ہفتہ تک موصوف کوصرف زمزم کے پانی پرگزارا کرنا پڑا،ای اثناء میں ایک مخلص دوست سے جو کہ بہت زیادہ اخلاص کا مدگی تھا، چند پیسے قرض ما نظے تواس نے ناداری کا بہانہ کر کے انکار کردیا، حالا نکہ واقع میں نادار نہ تھا۔ حضرت قدس سرۂ العزیز نے فرمایا کہ میں اس انکار سے سمجھا کہ منشاء الوہیت یہی ہے، اس لیے میں بھی صبر کر کے چیکا ہوگیا، ایک ہفتہ گزرجانے کے بعد جب کہ ضعف ونقا ہت بہت زیادہ ہوگیا تھا، رات میں حضرت خواجہ جس اللہ بین چشتی قدس سرۂ العزیز کوخواب میں دیکھا، ارشاد ہوگیا تھا، رات میں حضرت خواجہ جس اللہ بین چشتی قدس سرۂ العزیز کوخواب میں دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اپنے باویچی خانہ کا ناظم اور مہتم بنا دیا صبح کو اندھرے میں ایک شخص نے دروازہ کھنگھٹایا، میں نے دروازہ کھولاتو اس نے ایک تھیلی دی جس میں سو (۱۰۰) ریال متھاور کھر جلا گیا، اس کے بعد سے عرب نہیں ہوئی۔

(نقش حيات: ١٠٠٧ رج١)

ایک اورجگہ جاجی صاحب کا مقول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار چلّہ کا ارادہ کیا اوراس کے لیے آٹھ آنے جوخریدے تھے، میری بھاوج نے کہا کہ جو کی روٹی کھانی مشکل ہوگی، میں نے کہا، جس طرح بنے گا کھاؤں گا، انہوں نے جوکوٹ کر چھان دیا، ہرروز مجھے ایک روٹی ملتی تھی وہی کافی ہوتی تھی۔ ''تھی وہی کافی ہوتی تھی۔

ایک اور جگہ حضرت حکیم الامت حضرت سیدالطا کفد کا ارشاد نقل کرتے ہیں فرمایا کہ فقر و فاقہ بڑی نعمت ہے، مجھ پر بیرحالت اس طرح گزری ہے کہ میرے احباب مجھ کوقرض نددیتے تھے اور ظاہری حالت میری بھی امیرانہ تھی یعنی لباس بھی عمدہ ہوتا تھا اور مسند تکیہ بھی درست اور میری بھوک کے مارے بیرحالت ہوتی تھی کہ زینہ پر چڑھنا دشوار ہوتا تھا، بلکہ بار ہا گر بھی پڑتا تھا، اس حالت میں عجائب وغرائب واقعے پیش آتے تھے کہ جن کا مز نہیں بھولتا۔

(امدادالمشتاق: ص١٦٧)

حضرت حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ فقر دوطرح پر ہے، اختیاری واضطراری، فقر اختیاری وہ ہے جورضاء حق کے واسطے ہو، یہ دولت مندی سے بدر جہا افضل ہے اور فقر اضطراری عوام کو ہلاکت کفرتک پہنچا تا ہے کہ حدیث' سے ادا لے قبر اُن یکون کفر ا' سے یہی مراد ہے اور معنی فقر کے محتاجی ہیں اور فقر حقیقی وہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی محتاج ہو یعنی مالک اپنے نفس کا بھی نہ رہے، کیونکہ جس قدر فقیر کا ہاتھ ہر چیز سے خالی ہوگا اس قدر اس کا دل ماسوائے اللہ سے خالی ہوگا اور فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوجائے گا۔

(حیات حاجی علی میں اللہ اور باقی باللہ ہوجائے گا۔

(حیات حاجی علی میں اللہ اور باقی باللہ ہوجائے گا۔

ایک مکتوب میں تخریر فرماتے ہیں کہ فلاں عزیز الور چلا گیا، افسوں ہے کہ اس کے حال نیک میں خلل واقع ہوا، نہایت آزمائش پیش آئی، اللہ تعالی رحم فرمائے، فقرو فاقد مؤمنین کے حق میں معراج ہے، طاقت ندر کھ کرقناعت کے گوشہ اور صبر سے باہر ہو گیا اگر چندروز تکلیف برداشت کرتا اور اس پراستقامت رکھتا تو چند عرصہ میں تمام تکلیف دور ہوجاتی۔

#### شاه عبدالقدوس صاحب كاواقعه

شخ المشائخ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرۂ کے متعلق حضرت امام ربانی گنگوہی نور
الله مرقدۂ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقدوس رحمہالله تعالی نے تمام عمر فاقد پر فاقد اُٹھائے
ہیں، صاجزاد ہے بھوک کے مارے ملکتے چیختے اور رَوتے تھے، ان کی ولدہ پہلانے کے واسطے
چولیج پر خالی ہانڈی میں پانی بھر کر چڑ ھا دیتیں اور جب بچے بھوک سے بے تاب ہو کر کھانے کا
تقاضا کرتے تو ان کو چیکارتیں اور تسلی دے کر فرما تیں تھیں کہ دیکھو چو لیج پر کیا چڑ ھا ہوا ہے،
گھراتے کیوں ہو، جب تمہارے والد آئیں گے۔ ان کے ساتھ کھانا کھانا، بچے روتے ہوئے
حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مجلتے کہ جلدی چلو، ہمیں گھر چل کر کھانا کھلا وُ، حضرت ان
کے ہمراہ گھر میں تشریف لاتے اور بیٹھ کرخود بھی ان کے ساتھ آبدیدہ ہوتے اور یوں فرمایا کرتے

تھے کہ میرے گنا ہوں کے باعث ان معصوم بچوں پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے۔

( تذکر ق الرشید: ص ۲۱۵ رہے)

شاه عبدالغني صاحب كاواقعه

حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے استاذ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ کا تقویٰ بہت بڑھا ہوا تھا، سیننگڑوں مرید تھے اور ان میں اکثر امراء اور بڑے آدمی تھے، مگر آپ کے ہاں اکثر فاقہ ہوتا تھا، ایک روز آپ کے ہاں گئی روز کا فاقہ تھا، فادمہ کی بچہ کو گود میں لیے ہوئے باہرنگلی، بچہ کے چہرے پر بھی فاقہ کے سبب پڑمردگی تھی، انفاق سے مفتی صدر الدین صاحب کہیں سے تشریف لائے تھے، بچہ کا چہرہ مرجھایا ہواد یکھا تو خادمہ سے بو چھا بچہ کیسا ہے، اس کارنگ کیوں متغیر ہے اس نے مختدی سانس بھر کر کہا حضرت یہاں گئی وقت سے فاقہ ہے، مفتی صاحب کو سخت صدمہ ہوا، اسی وقت گھر پہنچ کر خادم کے ہاتھوں ڈیڑھ سو وقت سے فاقہ ہے، مفتی صاحب کو سخت صدمہ ہوا، اسی وقت گھر پہنچ کر خادم کے ہاتھوں ڈیڑھ سو اعداد سے فاقہ ہے، مفتی صاحب کو سخت صدمہ ہوا، اسی وقت گھر پہنچ کر خادم کے ہاتھوں ڈیڑھ سو صاحب نے واپس فرما دیے اور کہلا بھیجا، آپ کی شخواہ ہی کہاں جائز ہے، یہ تو ہولیا، اس کے بعد شاہ صاحب کو فکر ہوا کہ فاقہ کی اراز کس طرح فاہر ہوا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ خادمہ نے کہد دیا تھا، آپ نے اس کو بگا یا اور فرمایا، نیک بخت اگر فاقہ کی برداشت نہیں تو اور گھر د کھو کو، مگر خدا کے لیے مارارازا فشاء نہ کرو۔

(تذکر ۃ الرشید: ص ۲۷ میں کو کا کا کہ کو کہ کو کا کہ کو کے کے کی کہ کا کر ہوائے کی کہ کر ۃ الرشید: ص ۲۵ کے کے ہارارازا فشاء نہ کرو۔

قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے قصے تو آج تک بہت مشہور ہیں،ایک دفعہ حضرت امام ربانی نے خودارشاد فرمایا کہ میں نے اور میرے گھر کے لوگوں نے فاقے اُٹھائے مگر الحمد للد میں نے بھی قرض نہیں لیا۔

تذکرۃ الرشید میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ ایام طالب علمی میں آپ نے اپ خوردونوش کا وہلی میں کسی پر بارنہ ڈالا، تین روپے ماہوارآپ کے ماموں جیجا کرتے تھے، اسی میں روکھی سوکھی روٹی اور دال ترکاری وقت پر جو بھی آسانی سے ل گیا آپ نے کھائی اور اسی تین روپ میں کپڑے، دُھلائی، اصلاح خط یا جو بھی بھی ضرورت پیش آتی رفع کی، دبلی میں آپ کوئی کیمیا گراورمہوش بھی طے اور انہوں نے آپ کی روش اور انداز کود کھ کر بہنیت بھیت بتانا اور آپ کو کیمیا کا بنانا سکھانا بھی چا ہم اور انہوں نے آپ کی روش اور انداز کود کھ کر بہنیت بھیت بتانا اور آپ کو کیمیا کا بنانا سکھانا بھی چا ہم اور انہوں نے تھے کہ ہمیں کی شخص کے بیند طبیعت نے خود طمع یا حرص تو در کناراس کا سیکھنا بھی گواران فرمایا، آپ فرمایا کر رکھا بھی آپ فرمایا کر رکھا بھی آپ کی نے ہوائی کی نہوں نے بھی دھیاں بھی نہیں کہا گوئی میں بڑا ہے مگر میں نے بھی دھیاں بھی نہیں میں دو سے بینہیں، گنگوہ کی میں جب آیا انقاق سے کتا ہے وہ نسخہ نگل آیا، ایک شخص کا نام لے کرفر مایا، وہ میرے پاس بیسے ہوئے تھے، انہوں نے نسخہ کی نقل ما گئی، ہمیں بخل کی ضرورت کیا تھی، ان کونقل کرادیا اور اصل بیسے ہوئے تھے، انہوں نے نسخہ کی نقل ما گئی، ہمیں بخل کی ضرورت کیا تھی، ان کونقل کرادیا اور اصل کوائی وقت بھاڑ دیا، اس کے بعد غالبا حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اس ہے بن بھی گیا تھا۔

(تذكرة الرشيد: ١٥ ٣١م ج١)

حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے حالات میں کیمیا کا ایک اور قصہ علمی انہاک میں گزر چکاہے،
حسن العزیز میں ایک واقعہ لکھاہے، وہ لکھتے ہیں کہ مولا نا مظفر حسین صاحب جہاں جاتے فورا کہہدویتے، میں تمہارا مہمان ہوں ایک دن تھہروں گایا دودن، ایک دفعہ یہ بزرگ مولا نا گنگوہی کہددیتے، میں تمہارا مہمان ہوں ایک دن تھرت گنگوہی نے عرض کیا کہ آپرام پورجانے والے ہیں جلدی کھانا تیار کراووں، فرمایا کھانا تیار کرانے میں میری منزل کھوٹی ہوگی، ہاں اگر رات کا رکھا ہوا کچھ ہوتو لا دو۔مولا نانے باسی روٹی اور ماش کی دال لا دی، آپ نے دال روٹی پرالٹ کر بلئے میں باندھ کی اور رخصت ہوگئے، جب را مپور پہنچ تو حکیم ضیاء الدین صاحب ہے کہا کہ مولوی میں باندھ کی اور رخصت ہوگئے، جب را مپور پہنچ تو حکیم ضیاء الدین صاحب ہے کہا کہ مولوی رشید بڑے آدی ہیں، خرمایا میں ان کے بزرگ ہیں، فرمایا میں ان کے بزرگ ہونے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہدر ہا ہوں کہ وہ بہت ایجھ آدی ہیں اگر خود نہیں ہجھتے ہو تو چھ ہی لو، انہوں نے کہا اچھا فرما ہے، آپ نے فرمایا دیکھو کیے ایجھ آدی ہیں، انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کہا مگر میرے کہنے پر جو کھانا رکھا ہوا تھا بلا تکلف لا دیا، میں اس وجہ ہے کہد رہا ہوں کہ وہ بڑے اس اعزیز بین ساس وجہ سے کہد رہا ہوں کہ وہ بڑے اس اعزیز بین سے ہم ہوں کہ ہوں کہ وہ بڑے اس کور بے کہا ہوں کہ وہ بڑے اس کور بی ہیں۔ اس کور بی ہوں کہ ہوں اس کور بی ہوں کہ ہوں کہ کہا ہوں کہ بی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کور کیا ہوں کہ وہ بڑے اپنے ہو تھے آدی ہیں۔

## حكيم معين الدين صاحب كاواقعه

حضرت گنگوبی نور اللہ مرقدۂ ایک مرتبہ نانو تہ میں حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب کے صاحب سے صاحبزادہ کیم معین الدین صاحب کے یہاں مہمان ہوئے، یہ صاحب بہت ہی ہے تکلف ہیں، اتفاق سے ان کے یہاں اس روز کھانے کو پچھ بھی نہ تھا، مولا ناسے عرض کیا ہمارے یہاں تو آج فاقہ ہے لیکن اکثر احباب آپ کی دعوت کیا کرتے ہیں، اگر آپ فرمادیں تو میں آپ کی دعوت منظور کرلوں، فرمایا میں تمہمارا مہمان ہوں جو حال تمہمارا ہے وہی میرا، بس فاقہ ہی سے بیٹھ رہے، خدا کی قدرت شام کے قریب ایک جگہ سے گیارہ روپ (مطب میں) آگئے۔ وہ خوش خوش مولانا کے قدرت شام کے قریب ایک جگہ سے گیارہ روپ (مطب میں) آگئے۔ وہ خوش خوش مولانا کے بیس آئے کہ لیجئے آپ کی برکت سے گیارہ روپ آگئے، اب معمولی ہم کیوں پکوا کیں گے، اب تو جس طرح بی چاہے گا دعوت کریں گے۔ اس واقعہ کوفل کر کے حضرت کیم الامت فرماتے ہیں کہ جس طرح بی چاہے گا دعوت کریں گے۔ اس واقعہ کوفل کر کے حضرت کیم الامت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایسے لوگوں کود یکھا پھر ہماری نظروں میں آج کل کی خاطر داری کیا آسکتی ہے۔

#### حضرت نانوتوي كاواقعه

حضرت نانونوی نوراللہ مرقدۂ کے متعلق بھی علمی انہاک میں ایک واقعہ کھوا چکا ہوں کہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک جھانگا پر پڑے رہتے تھے۔روٹی ایک وفت پکوا کرکئی کئی وفت تک اسے ہی روکھی کھاتے رہتے تھے۔حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب نے اپنے ملازم کو کہہرکھا تھا کہ کھانے کے وقت ان کوسالن دے دیا کرو۔ بڑی دفت اوراصرار ہے بھی لے لیتے تھے اوراپ کام میں مشغول رہتے تھے۔حضرت مولا نا الحاج قاری محمد طیب صاحب نے حضرت نا نوتوی نور اللہ مرقدہ کے طفلی حالات میں اپنی ایک قلمی یا دواشت میں لکھا ہے کہ مولا نا مرحوم بعنی حضرت نا نوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تازہ ہای روٹی یا دانہ دنکا، مٹھائی کھٹائی اپنی زبان ہے نہیں مانگی۔اگر کی نے دے دیا تو لیا اور کھالیا ور نہ خبر لیعض دفعہ بھوک بہت گئی، مانگنے کی تکلیف کو مانگی۔اگر کی نے دے دیا تو لیا اور کھالیا ور نہ خبر لیعض دفعہ بھوک بہت گئی، مانگنے کی تکلیف کو جاتے اور پھرد یو بند کی وابسے گھر نا نو تہ جاتے اور پھرد یو بند کی وابسی کا وقت قریب آتا تو آپ بھوک کی تکلیف یاد کر کے روپڑتے ۔ آپ کی والدہ ہر چند پیار کر کے چیکار کر پوچھتیں کہ بچھوکود یو بند میں بچھ تکلیف ہے۔مولا نا فرماتے تھے کہ میں نے الدہ ہر چند پیار کر کے چیکار کر پوچھتیں کہ بچھوکود یو بند میں بچھ تکلیف ہے۔مولا نا فرماتے تھے کہ میں نے الدہ ہر چند پیار کر کے چیکار کر پوچھتیں کہ بچھوکود یو بند میں تکلیف کا ذکر کیا تو دیو بند والوں کہ میں نے الدہ ہر قال کورنے گزارے گا۔اپ نفس پر تکلیف کا ہونا مضا نقہ نہیں۔والدہ کواصل کی ناشکر ٹی ہوگی اوران کورنے گزارے گا۔اپ نفس پر تکلیف کا ہونا مضا نقہ نہیں کیااور برابرای طرح گزاردی۔

ال ہے مطلح نہیں کیااور برابرای طرح گزاردی۔

(سوانے قائی گیلانی : صلح کا کہ اللہ میں کیا کہ میں کیا تھی گیلانی : صلح کا کا کہ دنا کہ کا کہ کیا کہ کورک کیا کورنے گیل کیا کہ کورک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورک کیا کورک کیا کورک کیا کورک کیا کہ کورک کیا کہ کیا کہ کورک کیا کورک کیا کورک گزاردی۔

## حضرت نا نوتوی کے واقعات

حضرت نانوتوی نوراللہ مرقدہ کی سواخ میں مولا نا محد یعقوب صاحب نانوتوی تحریفر ماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے انکار کردیا۔ بڑی مشکل کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے حکم دلایا۔ جس پر حضرت راضی تو ہوگئے مگراس شرط پر کہ تمام زوجہ کی نفقہ اوراولا دکی پر ورش کے لیے پچھ کمالا نے کے مجھ پر بقاضے نہ ہوں۔ بے چاروں نے ناچار پہ شرط قبول کی نکاح ہو گیا، اب نوکری کی تو چار پانچ روپے گی، کسی کتاب کی تھیج کی اوراس کے ساتھ ہی مہمان نوازی قبار، اب نوکری کی تو چار پانچ کے دو ایک کہ ایک اوراس کے ساتھ ہی مہمان نوازی فاطرت میں داخل تھی اس سے پچھ کیا بچتا کہ اہل وعیال کو دیتے، جب مکان تشریف لاتے اور یہاں بھی مہمان آتے تو والدین پر بارڈ النے کی بجائے اہلیہ کا زیور نہ صرف اس کی اجازت سے بلکہ اس کی رغبت سے فروخت کر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، اہلیہ بھی اللہ نے ایک عطاء فرمائی تھی جو حضرت کی طبیعت مبار کہ کے ساتھ ہی ساتھ تھی کہ اپنے گر ہے وربور بھی بہت خوشی سے والدین سے فخفی بیچنے کے لیے ویتی رہتی خود حضرت قدس سرۂ کا ارشاد ہے:

(سوائح قاسمی یعقو بی:س۳۲)

شیخ الاسلام حضرت مدنی کے واقعات

حضرت شیخ الاسلام نوراللہ مرقدہ خودنوشت سوائح میں اپنے مدینہ پاک کے ابتدائی حالات میں جو تفصیل ہے تحریفر مائے گئے ہیں، لکھتے ہیں کہ وطن سے یعنی ہندوستان سے مدینہ پاک آکر ہم لوگوں کو بھی بہت سے مشکلات پیش آئیں، بالخصوص عورتوں کو، وطن اوراہل وعیال کی جدائی تو تھی ہی، بہت سے کام ایسے کرنے پڑے جن کی بجین میں بھی نوبت نہیں آئی تھی، مثلاً آٹا بھی خود ہی بینا پڑا، گھر میں جھاڑو دینا، برتنوں کو دھونا، والدہ صلحبہ با وجودضعف و پیری بہت زیادہ جفائش اور پینا پڑا، گھر میں جھاڑو دینا، برتنوں کو دھونا، والدہ صلحبہ با وجودضعف و پیری بہت زیادہ جفائش اور کے مالی ہمت تھیں، اپنی ہر بہو کی آٹا بینے کی باری مقررتھی گرخود بھی ہر بہو کے ساتھ چکی پینے میں اور گھر کے کار وبار میں شریک ہتیں، گھر والوں کے اور بچوں کے اور مردوں کے کپڑے بھی سب کوخود ہی دھونے پڑتے تھے، جس کی وطن میں بھی نو بت نہیں آئی تھی، ہم مردوں کو بالخصوص مجھے اور بھائی سیدا حمرصا حب مرحوم کو اپنے کا ندھوں پراٹھا کر میٹھا پانی لا نا پڑتا تھا کہ دن میں مشغولی کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا۔

رسے یں مہاں مجھے اور بھائی صدیق احمد صاحب مرحوم کو ہندوستان کا سفر پیش آیا بھائی سیداحمہ مرحوم کی تنخواہ صرف بیس روپے ماہوارتھی والدصاحب مرحوم نے بہمجبوری ایک مخلص سے بچاس مرحوم کی تنخواہ صرف بیس روپے قرض لیے جس سے چاول خریدے، ایک وقت میں کچھروی اور دوسرے وقت میں بچ پر سارے گھر والوں کا گزرتھا، (چاولوں کو بہت سے پانی میں اُبال کراس کا پانی جوگاڑھا ہوتا ہے اس کو پیچ کہتے ہیں) پیسلسلہ کئی ماہ تک مسلسل رہا اور سے چند ماہ گھر والوں پر بہت عسرت کے گزرے، لیکن الحمد بلند فاقوں کی نوبت سی کونیس آئی۔

حضرت شاه عبدالغنی صاحب مجددی د ہلوی اور حضرت شاہ احرسعیدصاحب مجددی دہلوی قدس اللّٰداسرار ہمااوران کے خاندان والوں پرعرصہ تک فاقوں کی نوبت آتی رہی۔

(نقش حیات:ص۲ارج۱)

حضرت شیخ الاسلام نوراللہ مرقدۂ کا ابتدائی دور کلکتہ کے قیام کا اور دیو بند کے قیام کا بھی بہت تنگی کا گزرا، باوجود وسیع تنخواہ کے مہمانوں کی کثر ت اور فیاضوں کا زورا کثر مقروض ہی بنائے رکھتا تھا، ایک چیز تو میر ہے ساتھ بہت ہی کثر ت سے دیو بند کے ابتدائی قیام میں پیش آئی، کہ بیسیوں مرتبہ بلکہ اگر سیننگڑوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، دیو بند سے کلکتہ بکھنؤ، شاورہ وغیرہ تشریف لے جاتے ہوئے سہار نیوردیو بند ہے آکر صرف اس لیے اُکر تے تھے کہ حضرت جی کے پاس آگے جانے کا کرا سے نہیں ہے، اس سیہ کار پر حضرت کی شفقت اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب میری عمر گیارہ بارہ سال کی تھی اور حضرت شخ الاسلام قدس سرۂ نے حضرت امام ربانی قدس سرۂ کے وصال کے بعد دو .ماہ کا چلہ گنگوہ میں کیا تھا اور دوماہ مسلسل روز ہے بھی رکھے تھے۔

#### حضرت مولا ناعبدالقادررائيوري كے واقعہ

#### چیا جان نورالله مرقدهٔ کے چندوا قعات

حضرت کے اور دوسرے اکابر کے بہت سے واقعات، مجاہدات میں گزر چکے ہیں، مکررلکھوانے کو جی نہیں چاہتا، میرے چاجان مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کئی جگہ متفرق قصے گزر چکے ہیں، جن میں ماہ رمضان میں افطار وسح میں گولر پر گزر کرنا اور ایک ضروری کارڈاس ناکارہ کو کئی دن اس وجہ سے نہ لکھنا کہ پیسہ کوئی تھا نہیں، قرض لینے کو جی نہ چاہا اور بھی کئی واقعات ہیں، سوانح یوسفی میں لکھا ہے کہ جوز مانہ مولانا یوسف صاحب کی خور دسالی کا گزرا ہے وہ بستی نظام بیں، سوانح یوسفی میں لکھا ہے کہ جوز مانہ مولانا یوسف صاحب کی خور دسالی کا گزرا ہے وہ بستی نظام الدین میں بڑی تنگ دستی اور عسرت کا تھا، گھر میں گئی فاقے ہوجاتے، لیکن کسی کو کا نوں کا ن خبر نہ ہوتی، اس حال سے وہی لوگ واقف تھے جو گھر کے افراد تھے یا معتمد علیہ تھے یا خدام ورفقاء، نہ ہوتی، اس حال سے وہی لوگ واقف تھے جو گھر کے افراد تھے یا معتمد علیہ تھے یا خدام ورفقاء، خبی اور پوڑ ھے سب ہی اس حال میں مست اور صبر وقناعت کے پیکر تھے۔

مولانا یوسف نے خود ایک موقع پر ایک صاحب کے استفسار پر بیان فر مایا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمد اللہ تعالی کے دور میں شروع شروع کئی گئی فاقے ہوجاتے سخے اور مدرسہ کاشف العلوم میں کام کرنے والے حضرات بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ایک بارسلسل کئی دن کے شف العلوم میں کام کرنے والے حضرات بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ایک بارسلسل کئی دن جو فاقہ تھا اور اندر باہر کچھ نہ تھا، حضرت اپنے ججرے سے نکلے اور حوض کے کنارے اہل مدرسہ کو جمع کر کے فر مایا کہ دیکھوتم لوگ میری وجہ سے پریشان مت ہو، تم یبہاں سے کہیں اور جاسکتے ہو، کی اور مدرسہ کے اور مدرسہ کے اور مدرسہ کے خوانہ میں کام کر سے بھو، میں اکیلا ہوں حوض کا پانی پی کرگز اراکرلوں گا، گھر اور مدرسہ کے خزانہ میں کچھ نہیں ہے، حضرت کے اس فر مانے پرسب اہل مدرسہ نے ایک زبان ہوکرعرض کیا، حضرت! ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں بھی حوض کا پانی پینا پڑے، حضرت اس جواب پر حضرت! ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں بھی حوض کا پانی پینا پڑے، حضرت اس جواب پر آب کے اور فر مایا کہ دیے کے اور کھر تھوڑی دیر کے بعد نکل کر باہرآئے اور فر مایا اللہ برکت دے گا اور آسانی مہیا کرے گا۔

اللہ برکت دے گا اور آسانی مہیا کرے گا۔

اس کے بعد مولا نا پوسف صاحب ہی ہے سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب بھی کہیں ہے آٹا آٹا تھا تو ایک صندوق میں جوائی مقصد ہے رکھار ہتا تھا بھر دیا جاتا تھا اوراندر باہر صرف میں لایا جاتا تھا، ایک بار کا واقعہ ہے کہ صندوق میں آٹابالکل نہ تھا اور کئی روز ہے فاقہ کی حالت چل رہی تھی مولا نا محمد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی نے صندوق کے درازوں ہے آٹا نکال کر جمع کیا وہ اتنا کم تھا کہ بوی محنت ہوئے ہوا وراس کی چند ٹکیاں بن سکیس مولا نامجہ پوسف صاحب کی اس محنت اور کمل کو حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمرہ ہوئے دیکھ لیا، حال دریا فت کیا اور انگشاف حال ہے چہرہ پر ایک خاص قسم کا اثر پڑا اور جمرہ واپس تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد نکلے اور فر مایا پوسف! اب اس چہار دیواری کے اندران شاء اللہ فاقہ نہ آگا۔

(سوانح يوسفى)

### حضرت مولا نااساعيل شهيد كاواقعه

اور ج ٹلا شہر میں امیر شاہ خان صاحب قرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے لوگوں میں ہے جن کا نام تو یا دنہیں مگرا تنایا د ہے کہ ان کومنشی جی کہا کرتے تھے، انہوں نے مولا نا اساعیل صاحب شہید ہے اپنے یہاں مردانہ مکان میں وعظ کہلوایا ، وعظ میں مولا ناکی بیرحالت تھی کہ جوتڑاک پڑاک ان کے وعظ میں ہوتی تھی اس وعظ میں نہھی ، بلکہ لہجہ نہایت کمزور تھا ، مولوی رستم خان بریلوی جومولا ناکے خازن اور نہایت جان نثار تھے ، ان ہے ان منٹی صاحب نے دریافت کیا کہ آج مولا ناکی آواز اُکھرتی کیوں نہیں ، اس کا کیا سبب ہے ، چونکہ منٹی صاحب مخلص تھے اور یو چھا بھی اصرار ہے اس لیے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس ضعف لہجہ کا سب بیہ کہ مولا نا پر نتین وقت سے فاقہ ہے اور انہوں نے تین وقت سے کچھ کھایا نہیں ہے بنشی صاحب بین کراً مجھے اور مولا نا سے کہا کہ مولا نا اب وعظ کو موقوف ہو گیا اور وہ مولا نا کوالگ اب وعظ کو موقوف ہو گیا اور وہ مولا نا کوالگ ایک مکان میں لے گئے ، وہاں ان کے سامنے کھا نا رکھا ، مولا نا دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا بنشی جی! تم سے کسی نے کہہ دیا ہے مگر میں کھا نا نہ کھاؤں گا اور میں ان سے الگ نہیں کھا سکتا ، انہوں نے ساتھیوں کو بھی بلایا اور سب کو کھا نا کھلایا اور کئی وقت تک دعوت کی۔ (اور یے خلافہ بھی کا میں کا ساتھیوں کو بھی بلایا اور سب کو کھا نا کھلایا اور کئی وقت تک دعوت کی۔ (اور یے خلافہ بھی کا

#### حضرت سهار نپوری کاواقعه

مفتی محمود صاحب نے بروایت مولوی لطیف الرخمن مرحوم کا ندھلوی بیان کیا ہے کہ میں (مولوی لطیف الرخمن ) ایک مرتبہ بیالہ لے کر حضرت اقد س سہار نیوری کے دولت کدہ پر گیا، حضرت کے منتظم کار جاجی مقبول احمد صاحب آئے ، میں نے ان سے کہا کہ مطبخ کی دال کھائی نہیں جاتی ، تھوڑا ساسالن دیجئے ، انہوں نے جواب دیا آج تو سالن ہے نہیں ، میں نے کہا کہ حضرت کے سالن میں سے دے دو ، انہوں نے جواب دیا کہ حضرت کا سالن بھی نہیں ، آج گھر میں فاقہ ہے ، اس پر میں نے کہا کہ اچھا میں بازار سے حضرت کے لیے کچھ لے آؤں ، اس پر انہوں نے فوراً میرے پاؤں کے کہا کہ اللہ کے واسطے ایسانہ کرنا ور نہ میری آفت آجائے گی کہ گھر کاراز کیوں ظاہر کیا ، لیکن گھر کے ابتر جب حضرت تشریف لاتے تو ہوئے امالی لباس میں کہ کی کواد فی شبہ بھی نہ ہوکہ گھر میں فاقہ سے باہر جب حضرت تشریف لاتے تھے ، بیا مدہ اوراعلی لباس تو غیرت الہی کی وجہ سے تھا کہ صورت حال ہے ہی کوشبہ نہ ہوکہ ان کے پاس ہے نہیں ، صورت حوال نہ بن جائے اور حق تعالی کا شکو ہو شکایت نہ ہواور گھر کا فاقہ بیا ہے تی سے باس ہے نہیں ، صورت حوال نہ بن جائے اور حق تعالی کا شکو ہو شکایت نہ ہواور گھر کا فاقہ بیا ہے تھی است ہو۔

حکایات صحابہ کے تیسر نے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمکے اور صحابہ کرام کے فقر و فاقہ کے متعدد قصے لکھے جا چکے، سب کا اعادہ کرنا تو یہاں بہت طویل ہے مگر اس باب کواس کا جزء سمجھنا چاہیے اور احادیث کی سب کتابوں میں کتاب الزمہ تو اس باب کا ماخذ اور اصل اصول ہے ، مگر میں اپنی ہر تالیف میں خاص طور سے شائل ترفدی ، فضائل قرآن ، فضائل صدقات میں بار باراس پر تنبیہ کھوا تار ہا ہوں کہ اور اب بھی لکھوا تا ہوں کہ ان سب واقعات کے نہایت اہم نہایت مرغوب، نہایت مقصود اور قابل تقلید ہونے کے باوجود ہم لوگوں کوا پے ضعف کا لحاظ بہت ضروری ہے ، الی کوئی چیز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس ہے آوی دوسری عبادت سے بھی جاتار ہے نہ بھاگ کر جیانا ، نہ اُکھو کرگرنا۔

# تقلیل طعام میں مخمل کالحاظ ضروری ہے

آپ بیتی میں شاید کسی جگہ مفصل کھوا چکا ہوں کہ ۳۵ ھی ابتداء سے اس ناکارہ کے طلب علم کے ذوق کا دور شروع ہوا اور اسی ذیل میں رات کا کھانا جھوڑا تھا، جس میں حرج ہوتا تھا، کچھ دنوں تک تو میری ہمشیرہ مرحومہ میرے پاس بیٹھی رہتی، میں مطالعہ میں مشغول رہتا اور وہ لقمہ بنا کر کھلاتی رہتی، کئی سال تک تو محض حرج کی وجہ سے کھانا چھوٹا رہا چھر عادت ہوگئی، کیلن چندسال تک بیرہا کہ اگرکوئی معزز مہمان آتا تو اس کی دل داری میں ضرور شریک ہوتا اور رغبت سے کھاتا، چندسال بعد طبیعت میں بار شروع ہوگیا اور صرف تین ہستیاں، حضرت شنخ الاسلام، حضرت رائے پوری ٹانی اور میرے بچا جان نو رائلہ مراقد ہم اللہ ان حضرات کو بہت ہی اُو نے در جے عطاء فرمائے ان کے ساتھ شرکت کا معمول رہا اور ان کی برکت سے گرانی بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے بعد سے تو یہ حالت ہوگئی کہا گرکی وجہ سے دوسرے وقت کھانے کی نوبت آجاتی ہو طبیعت اس کو قبول نہیں مربی متعدد دوستوں کو بیوا تا ہے کہ آج رات کو کھانا ہے تو اس دن صبح کو حذف کر دیتا ہوں، کرتی اور جب بھی یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ آج رات کو کھانا ہے تو اس دن صبح کو وخذف کر دیتا ہوں، کین میرے متعدد دوستوں کو بیوا تھے بیش آچکا ہے، اسی وجہ سے اس چیز کو اہمیت سے کھوار ہا ہوں کہ دو چار نہیں بیبیوں خطوط اس مضمون کے آگے آگے ہیں کہ بہار نپور سے آنے کے بعد رات کو کھانا چھوڑ دیا اور میں نہایت شدت سے نہایت تختی سے آن کوئی کرتار ہتا ہوں۔

تقریباً بیں سال کا واقعہ ہے یا اس ہے بھی زائد کا ،ایک صاحب کا خط آیا کہ سہار نپور سے
آنے کے بعد سے شام کا کھانا جھوڑ دیا ، میں نے بہت ہی شدت سے انہیں منع کیا انہوں نے
اتنی ہی شدت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے رات کے نہ کھانے کے فوائد لکھے ،طبیعت بہت
ملکی رہتی تھی معمولات میں دل لگتا ہے ، ذکر میں بڑی لذت آتی ہے ، تبجد میں بڑا نشاط رہتا ہے ،
نیند بالکل نہیں آتی وغیرہ وغیرہ ۔

میں نے شدت سے اس پربھی انکارلکھا مگر میرے کہنے کوتو انہوں نے قبول نہیں کیا مگرایک ہفتہ بعد ان کا خط آیا کہ ضعف کی وجہ سے رات کا کھانا شروع کر دیا،طبیعت بالکل متحمل نہ رہی ، رات کے معمولات بھی قضا ہونے لگے باوجود آئکھ کھلنے کے نماز تبجد نہیں پڑھی جاتی وغیرہ وغیرہ ، اس قتم کے کئی واقعات میرے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔

اس نا کارہ کی صحت وقوت کے زمانہ میں تقریباً بچاس (۵۰) سال بیمعمول رہا کہ ماہِ مبارک میں ستائیس (۲۷) رمضان تک یعنی ختم قرآن تک ایک قرآن پاک روزانہ کا اہتمام کرتا تھا، اس کی تفصیل تو آپ بیتی نمبر ۲ میں گزرگئی،اس کا اعادہ تو بے کل ہے گریہاں تو یہ کھناہے کہ میرے محتر م مولا نا واجد علی صاحب رائے پوری نو راللہ مرقدۂ کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ایک دن مغرب کے قریب حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے روزہ کی حالت غثی کئی کی صورت،حضرت ہوئے ان کو د کھے کر گھبرا گئے ان کو لٹایا پنگھا و نکھا کیا، افطار کے بعد خمیرہ وغیرہ کھلایا گیا، جب اوسان درست ہوئے،حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے ان سے حالت خود دریا فت کی، کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کیا ہات پیش آئی تھی ، انہوں نے کہا کہ شخ کو ایک قر آن روز پڑھے دیکھا تھا، کی دن سے میں نے بھی شروع کر دیا دو تین دن تک تو پہتنہیں چلا، مگر کل سے پچھ ضعف معلوم ہوا، آج زیادہ ہوگیا،حضرت نور اللہ مرقدۂ ہی نے ابتداءً یہ قصہ تفصیل سے بچھے سنایا، بعد میں میں دوسر بے لوگوں سے بھی سنتار ہا، میں نے بھی مولا نا مرحوم قصہ تفصیل سے بچھے سنایا، بعد میں میں دوسر بے لوگوں سے بھی سنتار ہا، میں نے بھی مولا نا مرحوم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنے ضعف و بیری کو تو خیال فرمایا ہوتا اور پھر میر بے گھاس کا شخ میں اور آپ کے تد ہراور تدبیر سے پڑھنے میں آسان وز مین کا فرق ہے، میں بہت کثر ت سے اس مضمون برضرور ورتنبیہ کرتا ہوں۔

فضائل صدقات حصد دوم کا ایک مضمون یہاں نقل کراتا ہوں اس میں فقر و فاقہ کے دس فوائد بنہایت تفصیل ہے احیاء العلوم نے قل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ بات قابلِ لحاظ ہے جو متعدد بار لکھی جا چکی ہے کہ ان فضائل کے حق ہونے میں تر دذہیں ، یقیناً یہ وہ کمالات ہیں جس سے خوش نصیب کوحق تعالیٰ شاند اپنے لطف سے عطاء فرمادیں ، اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی راحت ہے اور آخرت کے لیے بے شار درجات اور ترقیات کا زینہ یہی چیزیں ہیں، لیکن اپنے مخل کی رعایت ضروری ہے ، ایسانہ ہوکہ کو اچلا ہنس کیچال اپنی بھی بھول گیا، زیادہ شوق میں آ دمی تھوڑ ہے ہی جا ترا ہے ہیں جا تارہے ، اس لیے ان سب چیزوں کے ساتھ اور ان امور کو نہایت وقعت سے بھی جا تارہے ، اس لیے ان سب چیزوں کے مار ہو کہ نے ساتھ اور ان امور کو نہایت وقعت سے اور اس طرز زندگی کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ اور ان امور کو نہایت وقعت سے زیادہ ہو جھ اور اس طرز زندگی کے اپنی ہی اور زغبت کے ساتھ اور تو کی گور سے اور تا ہو کہ کا دو تو ہو کہ کو تا ہوئے ہیں ، اس لیے صحت کی تمنا اور کوشش ، سعی اور رغبت کے ساتھ ایک کوئی چیز عملی طور سے اختیار موجود ہیں ، امام غز الی رحمہ اللہ تعالی نہ کرنا چاہیے جو اس حالت سے بھی گرا دے جس پر اب موجود ہیں ، امام غز الی رحمہ اللہ تعالی فی اس تو بی سے قوال تا ترین نہ ہو کہ بی ترا ترین ۔

'' کم کھانے کی عادت آ ہتہ تبیدا کرنی جا ہیے جو شخص زیادہ کھانے کا عادی ہو، وہ دفعةً کم

کرے گا تواس کا تخل بھی نہ ہوگا ،ضعف بھی ہوجائے گا ،مشقت بھی بڑھ جائے گی ،اس لیے بہت آ ہتگی اور سہولت کے ساتھ اس کواختیار کرنا چاہیے،مثلاً اگر کوئی شخص دونان کھا تا ہوتو اس کوایک نان کا اٹھا ئیسواں حصدروزانہ کم کرنا چاہیے،اس سے ایک مہینے کے اندرآ دھی خوراک رہ جائے گ اوراگراس کا بھی تخل دشوار ہوتو چالیسواں حصہ کرنا چاہیے۔''

(فضائل صدقات: ١٩٣٠رج٢)

www.besturdubooks.wordpress.com

## فصل نمبر•ا

## ا كابرنورالله مراقد جم كاتقوى

100

#### حضرت مولا نامظفر حسين صاحب كے واقعات

بیالیامشہوراورمعروف معمول رہا ہے کہ اس کا احصار مشکل اور اس کے واقعات لا تسعد و لا تصحیلی ہیں، میں اپنے اکا ہرے متعلق ای رسالہ میں کسی جگہ چندا شعار کھواچکا ہوں، جن کا ایک مصرع '' انہیں کے اقعات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا لکھنا تو ہڑی خیم کتاب کو چا ہتا ہے، خود اس رسالہ میں بھی اکا ہر کے مختلف حالات کے ذیل میں بھی شان اتقاء کا ظہور بہت کثرت ہے گزر چکا ہے، میں بھی اکا ہر کے مختلف حالات کے ذیل میں بھی شان اتقاء کا ظہور بہت کثرت ہے گزر چکا ہے، میں بھی ان انقاء کا ظہور بہت کثرت ہے گزر چکا ہے، مخترت مولا نا مظفر حسین کا ندھلوی نور اللہ مرقد ہم کے تقوی کی کے واقعات تو نہ معلوم اسی رسالہ میں کتنی جگہ گزر رہے ہوں گے کہ حضرت موموم کا معدہ مشتبہ چزکو قبول نہیں کرتا تھا، فوراً قے ہوجاتی تھی، اس کی وجہ ہے حضرت کے اعز ہوا حباب اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے میز بانوں کو فکر ہو واقعات اپنے بکین میں گھر کی مستورات سے سننے کی نو بت آتی رہی، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ جاتا کہ کہیں حضرت کے کھانے کے بعدا پی رسوائی نہ ہو، مشتبہ مال کے قے ہوجانے کے متعدد واقعات اپنے بکین میں گھر کی مستورات سے سننے کی نو بت آتی رہی، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ صاحب کو دیے کہ فرد جاکران کا سامان کھانے کے لیے لا ویں تا کہ بھی تھی جس کے کھاتے ہی قے ہوگئی، مولوی نورالحن صاحب لا کے بھی وہ گئی مولوی نورالحن صاحب لا کے بھی ہی تھی وہ کہ دودوھ مولوی محمد ابراہیم صاحب لا کے بھی وہ گرگیا تھا، دودھ باور جی طوائی کے یہاں سے ادھار میں لے آیا تھا۔

(تذكرة الخليل:ص٠١)

از زكريا: مولانا نورالحن صاحب حضرت مولانا مظفر حسين صاحب ك قريب ترين بمجدين، مولانا نورالحن بن مولانا ابوالحن بن مفتى الهي بخش بن مولانا شيخ الاسلام اور حضرت مولانا مظفر حسين صاحب بن مولانا ممحود بخش ابن شيخ الاسلام \_

(تاریخ کبیر:س۱۸)

مولا نا نورالحن صاحب فراغ بیمیل علوم کے بعد بچھ دنوں سرکاری ملازم رہے، کچھ عرصہ دیو بند بضلع سہار نپور میں نائب بخصیل دار پھرنکوڑ ضلع سہار نپور میں مخصیل داررہے، غالبًا اسی زمانہ تکوڑکا پہقصہ ہے جیسا کہ بچپن میں کان میں پڑا، خاندان میں اس قتم کا قصہ دودھ جلیبی کا بھی مشہور ہے کہ مولانا نور الیس صاحب نے ایک سپاہی کو بہت سمجھا بجھا کراور بیدواضح کرکے کہ کوئی گڑ بڑنہ کیجے، ورنہ تیری اور میری دونوں کی ذلت ہوگی، ایک سپاہی کے ہاتھ دودھ جلیبی بازار سے متکوائی اور اس کو بہت ہی بار بار سمجھا دیا تھا کہ ان ہی پلیبوں کی لائے، ورنہ میری تیری دونوں کی ذلت فوراً ہوجائے گی، سپاہی کی عقل میں نہیں آئی کہ ذلت کیوں ہوگی، وہ طوائی ہے دودھ جلیبی تو تحصیل دار صاحب کے مہمان کے نام سے مانگ لایا اور پلیے جیب میں رکھ لیے اور دودھ جلیبی کا چجچ نوش فرماتے ہی شور کچے گیا، سپاہی بیچارے کی عقل میں ہی نہیں آتا تھا کہ ایسی فوری گرفت ہوگی۔ حضرت نوراللہ مرقد ہی کی طالب علمی میں بازار سے کھانے کا نظم تھا، مگر حضرت بغیر سالن کے دوئی کھایا کرتے تھے، اس لیے طالب علمی میں بازار سے کھانے کا نظم تھا، مگر حضرت بغیر سالن کے دوئی کھایا کرتے تھے، اس لیے حضرت دبلی کے بازار کا سالن نہیں نوش قبل از وقت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوتی ہے، اس لیے حضرت دبلی کے بازار کا سالن نہیں نوش قبل از وقت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوتی ہے، اس لیے حضرت دبلی کے بازار کا سالن نہیں نوش قبل از وقت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوتی ہے، اس لیے حضرت دبلی کے بازار کا سالن نہیں نوش قبل از وقت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوتی ہے، اس لیے حضرت دبلی کے بازار کا سالن نہیں نوش قبل از وقت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوتی ہے، اس لیے حضرت دبلی کے بازار کا سالن نہیں نوش

اور ح ثلاثہ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب کے شاگردوں میں تین شخص نہایت متھی تھے، اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب، دوسرے درجہ کے شاہ عبدالغی صاحب اور تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین صاحب، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ نواب قطب الدین خان صاحب نے احباب کی دعوت کی، شاہ اسحاق صاحب نے منظور فرمالی اور مولوی یعقوب صاحب نے بھی مگر مولوی مظفر حسین صاحب نے منظور نہ فرمائی، اس سے نواب قطب الدین خان کو ملال ہوا اور انہوں نے شاہ اسحاق صاحب نے منظور نہ فرمائی، اس سے نواب قطب الدین خان کو ملال ہوا اور انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے شکایت کی کہ میں نے مولوی مظفر حسین صاحب کی بھی دعوت کی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا شاہ صاحب نے مولوی مظفر حسین پرعتاب فرمایا اور فرمایا، اربے مظفر حسین! مخصے تقوی کی برجضی مولئی، کیا نواب قطب الدین کا کھانا حرام ہے، انہوں نے کہا کہ حاشا و کلا مجھے نواب صاحب پر اس قسم کی برگمانی نہیں ہے۔

شاہ صاحب نے فرمایا پھر کیوں انکار کرتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت نواب صاحب نے آپ کی بھی دعوت کی ہے اور مولوی محمد یعقوب صاحب کی بھی اور ان کے علاوہ اسنے اور آپ کی بھی دعوت کی ہے اور مولوی محمد یعقوب صاحب کی بھی اور ان کے علاوہ اسنے اور آپ کی بالکی میں لے جائیں گے، اس میں بھی ضرور صرف ہوگا اور نواب صاحب گو گئے ہیں مگر پھر بھی نواب زادہ ہیں، وہ دعوت میں ضرور نوابا نہ تکلف بھی کریں گے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نواب صاحب مقروض بھی ہیں اور جتنار و پیدوہ دعوت میں صرف کریں گے وہ ال

کی حاجت سے زائد بھی ہے تو بیر و پیدوہ اپنے قرض میں کیوں نہیں دیتے ، ایسی حالت میں ان کا کھانا کراہت سے خالی نہیں ، یہ بات شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں قطب الدین اب ہم بھی تمہارے یہاں کھانانہ کھائیں گے۔

ال پرحضرت حکیم الامت تھانوی حاشیہ میں فرماتے ہیں:

" قوله کراہت سے خالی نہیں، اول کہ وہ اعانت بعیدہ ہے مطل فی اداء القرض کی، کیا دقیق تقویٰ ہے اوراُستاد کیسے مقدس کہ یا تو شاگر کولتا ڈرہے تھے یاان ہی کا اتباع کرلیا۔ "

(ارواح ثلاثه:ص ١٩١)

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کے متعلق مشہور بیہ ہے'' جب وہ کس سواری کا کرایہ کرتے تو مالک کو چیزیں دکھلا دیا کرتے تھے اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا تو فرماتے کہ بھائی میں نے سارا اسباب مالک کودکھا دیا ہے اور بیاس میں سے نہیں ،لہذاتم مالک سے اجازت لے لو۔'' (جدید ملفوظات: ص ۳۸)

## حضرت مولا نااحد على محدث سهار نپوري كاواقعه

 آتا تواس کا ندراج نہیں فرماتے تھے، آپ بیتی حصہ اول میں اس فتم کے بہت سے واقعات گزر چکے ہے، یہاں توان واقعات کی طرف اجمالی اشارہ یا دولانے کے لیے کرنا ہے۔

کے لیے دیا ہے، ذاتی استعال کے لیے ہیں۔

اس میں یہ بھی لکھا جا چکا کہ مدرسہ میں حضرت کی جارپائیاں مستقل دور رہتی تھیں، مدرسہ کی جارپائی پابستر پر میں نے آرام فرماتے یا بیٹھتے نہیں دیکھا یہ بھی گزر چکا کہ مدرسہ کے سالا نہ جلسوں میں مدرسہ کے جملہ اکا برحتیٰ کہ جوصاحب مطبخ میں مہمانوں کی دیکیں پکواتے بھے وہ بھی دیگ کا نمکہ خو نہیں چکھتے تھے، بلکہ کی مہمان یا طالب علم سے چکھواتے تھے، جملہ اکا برمدرسین منتظیمین جو شب وروز مدرسہ کے کام میں ہمہوقت مشغول رہتے ، لیکن مدرسہ کا کھانا تو در کنار مدرسہ کی چائے یا شب وروز مدرسہ کے کام میں ہمہوقت مشغول رہتے ، لیکن مدرسہ کا کھانا تو در کنار مدرسہ کی چائے یا عنایت البی صاحب کے پاس دفتر میں دوقلم دان تھے، ایک مدرسہ کا، دوسرا اپناذاتی اور ذاتی تالم عنایت البی صاحب کے پاس دفتر میں دوقلم دان تھے، ایک مدرسہ کا، دوسرا اپناذاتی اور ذاتی تالم دان یا مدرسہ کے کاغذ پر نہیں کھتے تھے، یہ بھی گزر چکا کہ میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کا کھاناس زمانہ میں بازار سے آیا کرتا تھا کہ میری والدہ یہاں ستقل تھے نہیں تھیں اور مدرسہ کا مطبخ کھانا اس دفت تک جاری نہیں ہوا تھا، قرب وجوار میں کوئی طباخ کی دُکان بھی نہیں تھی جامع محبد کے اس وقت تک جاری نہیں ہوا تھا، قرب وجوار میں کوئی طباخ کی دُکان بھی نہیں تھی جامع محبد کے بازار میں مجد کے سا صفح تھر اساعیل نامی طباخ کے بہاں سے کھانا آتا تا تھا جوشام کو مدرسہ آتے بالکل جم جاتا تھا، میرے والدصاحب سالن کے برتن کو مدرسہ کے جمام کے قریب جمام سے باہرر کھ دیتے تھے اور جب نیم گرم ہوجاتا تو نوش فرمالیا کرتے تھے، اس پردوتین رو سے ہرماہ چندہ باہر کے دے سے اس دور کی آگ کے انتفاع کی وجہ سے دیا کرتے تھے، اس پردوتین رو سے ہرماہ چندہ کے دیا کرتے تھے۔ اس پردوتین رو سے ہرماہ چندہ کے دیا کرتے تھے۔ اس پردوتین رو سے ہرماہ چندہ کے دیا کرتے تھے۔ اس پردوتین رو سے ہرماہ چندہ کے دیا کرتے تھے۔ اس پردوتین رو سے ہرماہ چندہ کے دیا کرتے تھے۔

## حضرت گنگوہی کے واقعات

حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدۂ کے متعلق تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ اپنے معاملہ میں آپ کا تقوي اوراحتياط اس قدرتها كه مئله مختلف فيهامين قول راجح پراقرب الى الاحتياط كواختيار فرمايا کرتے تھے، باوجودضرورت کےاحتیاط کو ہر گزنہیں چھوڑتے تھے،آپ کی احتیاط کی ادنیٰ مثال پیہ ہے کہ آپ اپنے امراض میں کیسا ہی شدید مرض کیوں نہ ہوا کبھی بیٹھ کرنما زنہیں پڑھی ،مرض الموت میں جب تک اس قدر حالت رہی کہ دوآ دمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکے اس وقت تک ای طرح پڑھی کہ دوآ دمیوں نے بمشکل اُٹھایا اور دونوں جانبوں سے کمر میں ہاتھ ڈال کر کے کر کھڑے ہو گئے اور قیام ورکوع و بچودانہیں کے سہارے سے نماز اداکی ، ہر چندخدام نے عرض کیا که حضرت بینه کرنماز ادا کر کیجئے مگر نه کچھ جواب دیا ته قبول فرمایا، ایک روز مولوی محمد یجیٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگراس وفت بھی جائز نہیں تو پھروہ کون ساوفت اور کون سی حالت ہوگی جس میں بیٹھ کرنمار پڑھنا شرعاً جائز ہے،آپ نے فرمایا'' قادر بفتررۃ الغیر تو قادر ہوتا ہے اور جب میرے دوست ایسے ہیں مجھ کواُٹھا کرنماز پڑھاتے ہیں تومیں کیونکر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہوں۔'' آخر جب نوبت ضعف اس قدر پہنچ گئی کہ دوسروں کے سہارے بھی کھڑے ہونے کی قدرت نہ ر ہی تو اس وقت چندوقت کی نمازیں آپ نے بیٹھ کر پڑھیں، گویا بتلا دیا کہ انتاع شرع اس کو کہتے ہیں تقوی اس کانام ہے اختیارا حوط ای طرح ہوتا ہے۔ (تذکرة الرشید: ص ۲۸ رج۲) مفتی محمود صاحب نے بروایت اے نے والد صاحب حضرت قطب عالم مولا نا گنگوہی کا ایک اور واقعه بیان فرمایا" نزول آب کے وقت حضرت سے آنکھ بنوانے کے لیے عرض کیا گیا تو آپ نے انكارفرماديا\_"

ایک ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا'' حضرت کی کوئی نماز قضانہ ہونے دوں گا، فجر اول وقت اورظہرآ خروفت میں پڑھ لیس،البتہ چندروز تک مجدہ زمین پرندفر مائیں،اونچا تکیدر کھکراس پر کرلیں۔''

اس پرارشادفر مایا:

''چنددن کی نمازتو بہت ہوتی ہیں،ایک سجدہ بھی اس طرح گوارانہیں،کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت درس حدیث دیتے تتھاب پیفیل بندہو گیا،آ نکھ بنوانے سے پھر پیفیل جاری ہوجائے گا۔'' اس پرارشا دفر مایا:

"اس میں میرے کی عمل کو کیا دخل ہے جب تک قدرت نے چاہا جاری رہاجب چاہا بند ہوگیا"

پھرکسی نے عرض کیا کہ حضرت اس میں حرج کیا ہے، فر مایا'' حدیث شریف میں بصارۃ سلب ہونے پر جنت کی بشارت ہے، مجھ کو بینعت ملی ہے میں اس کو کیوں ضائع کروں چنانچہ اخیر تک آنکھ نہ بنوائی۔''

مفتی محمود صاحب نے ایک اور واقعہ بروایت مولوی منفعت علی صاحب وکیل بیان کیا کہ بخت ترین گری اور کو کا زمانہ تھا، رمضان المبارک کامہید تھا حضرت اقد س مولا ناظیل احمد صاحب قد س مرؤ کی طبیعت ناساز چل رہی تھی پیچش کی شدید تکلیف تھی، حضرت نے گئی روز تک دوا سے افطار پر قناعت کی کوئی غذا نہیں کھائی، جمعہ کا دن آیا، مولوی عبداللہ جان وکیل بھی مدرسہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نہایت پڑ مردہ ہے اور ضعف ونقاہت کے آثار نمایاں ہیں توبیہ حالت دیکھ کرستون کے پیچھے ہو کررونے گئے، مولا نا حافظ عبدالطیف صاحب (ناظم مدرسہ مظاہر علوم) نے عرض کیا کہ حضرت کا گئی روز سے فاقعہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، روزہ قضا فرمادیے آخر فقہاء نے رخصت کھی ہی ہے اور مولوی عبداللہ تو رورہ ہیں، حضرت قدس سرؤ کا چہرہ فوراً متغیر موگیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کیسی بات کہتے ہیں، ارے روزہ!اور پھر رمضان کا روزہ، پھرارشاد موگیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کیسی بات کہتے ہیں، ارے روزہ!اور پھر رمضان کا روزہ، پھرارشاد فرمایا کہ القلوب ہیں کہ مولوی عبداللہ جان جیسا کوہ وقار انسان بھی متاثر ہوجائے۔ فرمایا کہ اللہ مقلب القلوب ہیں کہ مولوی عبداللہ جان جیسا کوہ وقار انسان بھی متاثر ہوجائے۔ فرمایا کہ اللہ مقلب القلوب ہیں کہ مولوی عبداللہ جان جیسا کوہ وقار انسان بھی متاثر ہوجائے۔ ایس سالہ ہیں اپنے اکا برے متعلق کی دفعہ گزر چکاہے۔

انہیں کے اتقاء پر ناز کر تی ہے سلمانی

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قال کیا گیا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کا درس اپنے یہاں گنگوہ میں جاری کررکھا تھا وہ سب تو کل پرتھا، چنانچہ وہ درس جب بند ہوا کیونکہ مولانا کی بینائی جاتی رہی تھی تو اس کے بعد جب بھی باہر سے بڑی بڑی رقمیں آئیں تو مولانا نے سب واپس کر دیں کہ اب درس نہیں رہا، بعض بعض لوگوں نے مولانا کو رائے بھی دی کہ حضرت واپس کیوں کی جائے ،صاحب رقم ہے کی دوسرے مصرف خیر کی اجازت لے کراس میں صرف فر ماد یجئے گا، حضرت مولانا نے فر مایا ''میں لوگوں سے کیوں اجازت لیتا پھروں۔'' کھر حضرت حکیم الامت نے فر مایا '''مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں گنگوہ کی جامع محب تغییر ہورہی تھی ،لوگوں نے ایک بار نوا بمجمود علی خان کو بھی کھوایا انہوں نے مولانا کی خدمت میں تخریر فر مایا کہ آپ اپنے کی آ دمی نہیں اگر آپ و تخیینہ کرانا ہے تو کسی انجینئر کی تخیینہ کرانا ہے تو کسی انجینئر کرانے ہے اوران نظام کے لیے اپناکوئی کارندہ بھیج د بیجئے۔''

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں''مولا نا کا یہی مذاق تھااورسب مقتداؤں کا یہی ہونا (افاضات: ١٠٤سارج ١٠)

مولا نامحدمنيرصاحب مهتمم دارالعلوم ديوبند كاواقعه

حضرت مولا نامحدمنیرصا حب مهتم دارالعلوم دیوبند، ایک مرتبه وه مدرسه کے ڈھائی سوروپے لے کرمدرسہ کی سالاندرودادطبع کرائے کے لیے دہلی تشریف لے گئے، اتفاق سے روپے چوری ہو گئے ،مولوی صاحب نے اس چوری کی کسی کواطلاع نہیں کی اور مکان آ کراپنی کوئی زمین وغیرہ بیج کی اور ڈھائی سوروپے لے کر دہلی پہنچے اور کیفیت چھپوا کر لے آئے ، کچھ دنوں بعد اس کی اطلاع اہلِ مدرسہ کو ہوئی ، انہوں نے مولا نا گنگوہی کو واقعہ لکھا اور حکم شرعی دریافت کیا، وہاں سے جواب آیا کہ مولوی صاحب امین تھے اور روپیہ بلا تعدی کے ضائع ہوا ہے اس لیے ان پر ضمان نہیں، اہلِ مدرسہ نے مولا نامحم منیرصاحب سے درخواست کی کہ آپ روپید لے لیجئے اور مولا ناکا فتویٰ دکھلا دیا،مولوی صاحب نے فتویٰ دیکھ کرمیاں رشیدصاحب نے فقہ میرے ہی لیے پڑھا تھا اور کیا پیمسائل میرے ہی لیے ہیں ذراا بنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کرتو دیکھیں اگران کوایسا واقعہ پیش آتا تو کیاوہ بھی روپیہ لے لیتے ، جاؤ لے جاؤاں فتو کی کو، میں ہرگز دوپیسے بھی نہلوں گا۔

(اورح ثلاثه بصمهم)

#### مال وقف میں احتیاط اور اس کے چندوا قعات

آپ بیتی نمبرا میں اعلیٰ حضرت رائے پوری نوراللّٰہ مرقدۂ کا ارشادُ نقل کراچکا ہوں اور حضرت کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ مجھے مدرسہ کی سریرتی ہے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکسی ہے نہیں لگتا ، اگر کوئی شخص نسی کے پہاں ملازم ہووہ مالک سے کام میں کچھ کوتا ہی کرے، خیانت کرے، کسی متم کا نقصان پہنچائے ملازمت سے علیحد ہ ہوتے ہوئے یا مرتے وقت مالک سے معاف کرالے تو معاف ہوسکتا ہے، کیکن مدرسوں کا روپیہ جو عام غرباءاور مز دوروں کے دو، دو پیسے، ایک ایک آنے کا چندہ ہوتا ہے،ہم سر پرستان مدرسہاس کے ما لک تو ہیں نہیں امین ہیںِ اگر اس مال کے اندرافر اط وتفریط ہوتو ہم لوگوں کے معاف کرنے ہے معاف ہوتونہیں سکتا ،اس لیے کہ دوسرے کے مال میں ہم کومعافی کا کیاحق ہے،اتنا ضرورہے کہ ہم اگر بمصالح مدرسہ چشم پوشی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قوی امیدہے کہ وہ ہم ہے درگز رفر مالے کیکن اگراہے ذاتی تعلقات ہے ہم لوگ تسامح کریں تو ہم بھی جرم کے اندرشریک ہیں،لیکن جرم کرنے والے سے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوسکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کا مال ہے وہ اتنے کثیر کدان سے معاف نہیں کرایا جاسکتا۔ آپ بیتی نمبرامیں یہ بھی گزر چکا کہ اپنی جوانی میں اس ناکارہ نے حضرت مولا ناالحاج عنایت اللہی صاحب نوراللہ مرقدہ کی ساری عمر مدرسہ کے ساتھ انتہائی جانفشانی بیک وقت تدرلیں افقاء مخصیل چندہ شہراور عدالتی کارروائیوں کے ساتھ کہ جن کے لیے آج کل مستقل چارآ دی کام کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مدرسہ کی دوسری ضروریات بھی انجام فرماتے رہتے تھے اور اپنے ضعف و پیری میں اس قدر معذور ہوگئے کہ گھر سے مجھے کوڈولی میں بیٹھ کرآیا کرتے تھے اور سارے دن مدرسہ کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، دو پہرکوکوئی گھر سے کھا نالا دیتا تو دفتر کے کوئے میں بیٹھ کر آما کر شختہ ای کہ حضرت مہتم صاحب کر شختہ ای کہ کھانیا گرتے ،ان تمام امور کے پیش نظر میں نے بیتح کی کھی کہ حضرت مہتم صاحب کے لیے ان کی حسن کارگذاری کے ذیل میں کوئی معمولی سی پنشن مدرسہ سے ہوجائے۔

سب سے پہلے تو ہمارے مدرسہ کے ناظم حضرت مولا نا عبدالطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میری تجویز کی مخالفت کی ، میں نے گتا خانہ عرض کیا کہ جناب کو یہ وقت پیش آنے والا ہے استاذی حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' ایسی نوبت آئی تو میں تو پانوں کی وُکان لے کر دار الطلبہ کے قریب بیٹے ہاؤں گا' اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ سرپرست مدرسہ نے میری تجویز پر تحریر فرما دیا تھا کہ مدرسہ کے موجودہ چندہ سے پنشن دی جاسمتی ہے ، ہمتم صاحب کے متعلق تم نے جو تکھا، بالکل تھے ہے میں ذاتی طور سے خوب واقف ہوں ان کے لیے جو تم مناسب مجھو تخواہ تجویز کر کے خصوص احب سے چندہ مقرر کر الو، پانچ کروپے ماہا نہ میں اپنی ذات سے دوں گامال وقف کر کے خصوص احب سے چندہ مقرر کر الو، پانچ کروپے ماہا نہ میں اپنی ذات سے دوں گامال وقف کے سلسلہ میں اس نوع کے بہت سے واقعات آپ میتی نمبرا میں گزرے ہیں، خود حضرت کیم الامت نور اللہ مرقدۂ کے حالات زندگی میں بھی اس فتم کے بہت سے واقعات بہت ہی گثرت سے ملتے ہیں، اشرف السوائح میں لکھا ہے کہ حضرت والا کی خصوصیات خاصہ میں سے بہت ہی گثرت سے ملتے ہیں، اشرف السوائح میں لکھا ہے کہ حضرت والا کی خصوصیات خاصہ میں سے بہت ہی گشرت کبھی تھوڑ اسابھی معبد کا گرم یانی وضوسے نے جاتا تو اس کو بھی وہ سقاوہ ہی میں جاکر ڈال آتے ہیں تا کہ معبد کا اتناسامال بھی ضائع نہ جائے۔

(اشرف السوائح بی میں کا تناسامال بھی ضائع نہ جائے۔

دوسری جگدلکھا ہے کہ اگر منی آرڈر کے کو بن پر کوئی مضمون نہیں ہوتا یا مبہم مضمون ہوتا ہے جس ہے بھیجی ہوئی رقم کامصرف یا اور کوئی ضروری جزء صاف طور پر واضح نہیں ہوتا تو حضرت والا اس کو واپسی فر مادیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کو بن ہیں ہیسی واپسی بھی تحریر فر مادیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کو بن ہیں ہیسی کھا ہوا ہوتا ہے کہ اس رقم کے متعلق جداگا نہ عریضہ بھیجا جارہے تب بھی واپسی فرمادیتے ہیں۔ کیونکہ اگر خط کے انتظار میں رقم وصول کر کی گئی اور پھر خط کے مضمون کو پڑھ کروہ رقم قابل واپسی بھی گئی تو پھر علاوہ امانت رکھنے کی ذمہ داری کے واپسی میں بڑی دفت اور مزید صرفہ ہے پہلے خضرت والا رقم وصول فر ماکر خط کا انتظار فر مایا کرتے تھے لیکن جب اس میں گونا گوں خلجانات پیش آگے والا رقم وصول فر ماکر خط کا انتظار فر مایا کرتے تھے لیکن جب اس میں گونا گوں خلجانات پیش آگے

تب والسي كامعمول مقرر فرماليا - (اشرف السوانخ: ص ٢٣٨رج٦)

حضرت علیم الامت نوراللہ مرفدہ کاس قانون پڑمل کرانے کوتو میرا بھی بہت جی چاہتا ہے،
بحض دفعہ لوگ منی آرڈر بھیج دیتے ہیں اللہ کے بندے کو بن میں پچھنیں لکھتے اور بعض کو پنوں پر
بہاںکھا ہوا ہوتا ہے کہ خط آرہا ہے اور وہ نہیں پنچتا تو اس ابانت کی حفاظت میں بہت وقتیں اُٹھائی
پڑتیں ہیں کئی کئی مرتبہ جوالی خط لکھنے پڑتے ہیں اور ان کا بھی مرسل کی مصالے ہے جواب نہیں ماتا،
بعض مرتبہ ایک سال بعد بیہ بات معلوم ہوئی کہ بیر قم مدرسہ کی تھی اور چونکہ تبلیغی احباب بھی یہاں
کثرت سے آتے رہتے تھے اس لیے استے ان کے منی آرڈروں کی تحقیق کی جائے ، مرسل الیہ
کثرت سے آتے رہتے تھے اس لیے استے ان کے منی آرڈروں کی تحقیق کی جائے ، مرسل الیہ
اپنے تبلیغی سفروں میں آگے چلے جاتے ہیں جن کو پہنچانے میں بڑی دفت اٹھائی پڑتی ہے، لوگ منی
آرڈروا پس کردیے پر ناراضی کا اظہار تو کرتے ہیں مگریہ نہیں و یکھتے کہ ان کے ذرا ہے تسامل پر
کہوہ کو پن پر تفصیل نہیں لکھتے ، ہم لوگوں کو گئی وقتیں اٹھائی پڑتی ہیں ، حضرات تھا نوی نوراللہ مرقدہ
کے حالت میں تو جو حضرت کی سوانح اور دوسرے رسائل میں کثر ت سے ذکر کیے گئے ہیں، ایک

افاضات یومیہ میں لکھا ہے کہ والدم حوم نے چار نکاح کے اس وقت عام دستور تھا، معافی مہرکا،

اس لیے اس طرف بھی النقات نہیں ہوا، مگر ایک بار دفعۃ بنیہ ہوا اور اس عام عادت پر قناعت نہ ہوئی، اس بناء پر میرے حصہ پر شرعی مسئلہ کی روسے جور قم بیٹھی تھی اس کوتشیم کرنے کا انتظام کیا،

اس لیے کہ وہ جائیدا دقو والدصاحب کی ہم ہی لوگوں کو پیٹی، اسی ترکہ میں بید بن مہر بھی ہونا چاہیے اس لیے فرائض صرف مناخہ کی اجرت میں بھی کو چودہ روپے دینے پڑے اور تقریباً سال بھر کے موس لیے فرائض صرف مناخہ کی اجرت میں بھی کو چودہ روپے دینے پڑے اور تقریباً سال بھر کے عرض الحمد اللہ بعد حقیق کی ، کوئی مکہ معظمہ ہے کوئی مدینہ منورہ میں ، کوئی کلکت میں ، کوئی لا ہور میں ، غرض الحمد اللہ بعد حقیق سب کور قبیل ، چہاں ابھی رقبیں پہنچیں ، جبیکی اور مکہ معظمہ (جو بعد میں وہاں بھی بھی جس میں سے صرف دوجگہ باقی ہیں ، جہاں ابھی رقبیں پہنچیں ، جبیکی اور مکہ معظمہ رایک ہی بیسہ آیا ، بعض میں وہاں بھی بھی جس میں بعض کے حصہ پر ایک ہی بیسہ آیا ، بعض کے حصہ پر دو ہی میں آئے گا ندھلہ میں بڑے براے معزز متول لوگ ہیں ، بعض کے حصہ پر قلیل میں وہاں بھی تروی کی ندھلہ میں بڑے قبول کرنے سے انگا نہیں کیا بھی کو بڑی ہی مرس ہوئی ہوگی ، ما اللہ کیا ٹھی کا در فواست پر کسی نے قبول کرنے سے انگا نہیں کیا بھی کو بڑی ہی مرس ہوئی ، ما عام لائے ہول کرنے ہوں کے اندھلہ میں بڑے وہول کرنے سے انگا نہیں کیا بھی کو بڑی کی مرس ہوئی ، ما عال اللہ کیا ٹھی کا در فواست پر کسی نے قبول کرنے سے انگا نہیں کیا بھی کو بڑی کی مرس ہوئی ، ما عام کیا تھی کیا اور شرافت کا۔

افاضات ۱/۷ص ۳۴۳ میں نے اس ملفوظ کے شروع میں ایک لفظ کھوایا کہ اس واقعہ میں میری بھی شرکت ہے، اس کی شرح ہیہ ہے کہ حضرت قدس سرۂ نے کا ندھلہ کے ورثاء کی رقم کی تقسیم اس

نا کارہ کے حوالہ کی خود ہی کا ندھلہ محض اس کام ہے گیاتھا، دونین دن قیام کیااورسب حضرات سے وصول کے دستخط لے کراصل کاغذتو حضرت کی خدمت میں جھیج دیا،لیکن اس تقسیم کے کارڈ کے ساتھ جو والا نامەمىرے نام آيا تھا،اس ميں فرمايا تھا كەبہت اہم تكليف ديتا ہوں،حرج تو ہوگا،وہ والا نامه میرے کاغذات میں کہیں ہوگا، اس نا کارہ کے حصہ میں جہاں تک یاد ہے دو پیے آئے تھے، بینا کارہ اینے اکابر کی شان میں بہت ہی گستاخ رہا، اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے ، ایک دفعہ اس سيركار في حضرت فين الاسلام نورالله مرقده عصوض كياكة بكى جلالت شان كى وجه الله کہد سکے یا نہ کہد سکے لیکن مدرسہ کی تنخواہ کے ساتھ میداسفار کی کثرت بہت سول کے لیے موجب اشكال ہے۔حضرت بینخ الاسلام نور الله مرقدهٔ نے وہ شرائط نامه جومولانا انورشاہ صاحب كى تشریف بری اور حضرت شیخ الاسلام کی دار العلوم میں ابتدائی تقرر کے وقت طے ہوا تھا، مجھے مرحمت فرمایا کہآ ہاہے پڑھ لیجئے ،اس میں تو واقعی اتنی وسعت تھی کہ حضرت قدس سرہ کے اسفار اس کے مقابلہ میں بہت کم ہوتے تھے جتنی ممبران کی طرف سے حضرت کواجازت دی گئی، وہ وقت بي ايها تها كه دار العلوم كي موت وحيات حضرت شيخ الاسلام نور الله مرقدهٔ كي آمد پرموقوف تهي، كانگريسي اخبارات اوررسائل جو دارالعلوم كى مخالفت ميں بهت زوروں پر تھے،حضرت شيخ الاسلام کی تشریف آوری پرایسے ساکت ہوئے کہ پھر کوئی مخالفت کی زور دار آ وازنہیں نکلی ، البتہ بعض حضرت کے مخالفین کی طرف ہے چندہ کی کمی وغیرہ کے الزامات قائم کیے گئے مگر حضرت قدس سرہ نے دارالعلوم کے چندہ میں جومساعی جمیلہ اس وفت فرمائی ہیں، وہ اس نا کارہ کوخوب معلوم ہیں، ہرسفر میں بوی بوی رقمیں حضرت لے کرآتے تھے اور دار العلوم میں غلبہ اسکیم کے سالانہ جلسہ کی بنیاد بھی حضرت نوراللہ مرقدہ ہی نے ڈالی تھی۔

اس سے کارنے ایک مرتبہ اپنے چیا جان قدس سرہ سے بھی اپنی گتا خانہ حرکات میں ہے ہونی کیا کہ تبلیغ کے سلسلہ میں جورقوم آتی ہیں وہ تنہا آپ کی رائے پر تقسیم ہوتی ہیں،اس کا کوئی ضابطہ ونا چاہیے، کوئی معیار ضرور تجویز ہونا چاہیے، میرے چیا جان نور اللہ مرقدۂ نے ارشاد فر مایا تھا کہ میں تبلیغ کے نام سے ایک بیسہ بھی نہیں لیتا، دینے والوں پر اصرار کرتا ہوں کہ تم اپنی رائے اور اپنی ہوتھ ہے خرچ کرواور مشورہ مجھ سے کرو، لیکن جو محص ہے کہ بیرقم تمہاری ذاتی رائے پر ہے، جا ہے اپنے اوپر خرچ کرواہل وعیال پر چاہے کسی مبلغ پر ایسی رقم میں قبول کرتا ہوں، اس کے لیے جا ہے اپنے اوپر خرچ کرواہل وعیال پر چاہے کسی مبلغ پر ایسی رقم میں قبول کرتا ہوں، اس کے لیے کسی ضابطہ کی ضرور سے نہیں، میں نے عرض کیا کہ میر ااشکال تو ختم ہوگیا، چونکہ بینا کارہ چیا جان نور اللہ مرقدۂ کے ہر مشورہ میں شریک رہتا تھا اور بعض قدیم لوگوں کو کم ملتا تھا اور مولفۃ القلوب کوزیادہ، اس لیے اس سے کارکواشکال پیش آیا تھا۔

فصل نمبراا

# أمراء كےساتھ تعلق

امراء کے ساتھ تعلق بھی میرے اکابر کابہت ہی عجیب اور قابل افتد اءر ہا ہملق اور تعلق میں ایسا بین فرق محسوں ہوتا تھا، جس کو ہر محض ذرا ہے تامل سے سمجھ لیتا تھا، حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں امراء سے تعلق کومنع نہیں کرتا تملق کومنع کرتا ہوں علاء کوخصوصیت کے ساتھ اسی سے اجتناب کی ضرورت ہے اور بیاس وجہ سے کہ دین اور اہل دین کی تحقیر نہ ہو۔

(افاضات:١/٢ص١١٦)

میرے رسائل میں ہے کسی رسالہ میں مالداروں کی طرف ان کے مال کی وجہ ہے اور لا کچ کی وجہ ہے اور لا کچ کی وجہ ہے وجہ است وجہ ہے وجہ کے وجہ ہے وجہ ہے وجہ ہے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو بروا یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انقال کیا گیا ہے ''جو شخص کسی غنی کے سامنے جھکے یااس کے سامنے اپنیٹ کروت کو دیا گئی وجہ ہے تو دو تکث مروت کو ذکیل کرے، اس کی بڑائی کی وجہ ہے یااس کے مال میں طمع کی وجہ ہے تو دو تکث مروت (وین وقار) جاتی رہتی ہے اور نصف دین بھی جاتا رہتا ہے''۔ایک دوسری روایت میں آیا ہے ''جو کسی غنی کے پاس جائے اور اس کے سامنے ذلت کا اظہار کرے تو اس کے دین کا دو حصہ جاتا رہتا ہے''۔ایک اور حدیث میں آیا ہے'' جو کسی غنی کے سامنے اس کے لیے جھکے کہ اس کے مال سے پچھ بہنچے تو اس نے اللہ کو تاراض کیا''۔ایک اور حدیث میں آیا ہے:

''جوکئی تئی کے سامنے اس لیے بھکے کہ اس کے زائد مال کو حاصل کر ہے تو اللہ تعالی اس کے اعمال حسنہ کو ضائع فرمادیتے ہیں''۔ان اخیر کی دونوں حدیثوں کولوگوں نے ضعیف بتایا ہے، بلکہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے تو موضوع بتایا ہے مگر پہلی روایت سے ان کو تقویت حاصل ہے اس لیے معنی میں کوئی اشکال نہیں ،الفاظ حدیث میں کلام ہوسکتا ہے،علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں ان روایات کومع حوالہ کتب نقل کیا ہے۔

حضرت حکیم الامت کا ارشا دا مراء کے پاس اپنی حاجت لے جانا خلاف شان عالم ہے یہ بہت ظاہر ہے لیکن اپنے آپ کوا تنا ان سے کھنچنا کہ با وجود اصرار اور قدر دانی اور علم کی حق شناسی کے بھی ان کی فر مائش پوری نہ کرنا یہ بھی محمود نہیں یہ دعویٰ نقدس اور تکبر ہے جس میں بہت سے علماء مبتلا ہیں۔

مُحْقَقِين كَا قُولَ مِ "نعم الامير على باب الفقير و بئس الفقير على باب الامير"

ای کے متعلق حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ فرمایا کرتھے تھے''جب امیر تمہارے دروازے پر آئے تواس کی عزت کرو، وہ اس وقت صرف امیر نہیں تعم الامیر ہے اس کے تعم کی تعظیم ہے، ہاں یہ درست ہے کہ ان سے اپنی کوئی حاجت نہ مانگے''۔

حضرت کیم الامت نے جواپی ضرورت پیش کرنے کے متعلق لکھا ہے وہ اہم ہے، اپنی ذاتی اغراض مراد ہیں وینی ضرورت یا وینی مصلحت سے ملاقات تو اس میں وہ واخل نہیں، خود حکیم الامت اس کے بعدار شاد فرماتے ہیں کہ امراء سے ملاقات تو اس میں وہ واخل نہیں، خود حکیم الامت اس کے بعدار شاد فرماتے ہیں کہ امراء سے ملاقات تو اس میں وہ داخل نہیں ، خود حکیم ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے اور اگر بید مفاسد نہ ہوں خواہ اور احتیاج الی غیر اللہ وغیرہ کو مستزم مفاسد سے پر ہیز گار ہو یا جانے والے کی طرف سے کہ وہ اس قدر قوی النفس ہو کہ ان مفاسد مفاسد سے پر ہیز گار ہو یا جانے والے کی طرف سے کہ وہ اس قدر قوی النفس ہو کہ ان مفاسد سے نئے سکے یا اور کسی وجہ سے ان بلیات سے حفاظت ہو سکے تو بھے حرج نہیں اورا گرکوئی ضرورت دینی ہوکہ خود امیر کی اصلاح کی امید ہو یا اورکوئی ایٹی ہی ضرورت دینی دائی ہوتو امیر کے پاس جانا سخس سے، یہاں سے بہت سے اہل اللہ کے متعلق شہبات رفع ہوجاتے ہیں جن سے امراء سے ملنا ثابت ہے۔

(مجالس الحکمة بھی کے کہ کہ المید ہو سے الل اللہ کے متعلق شہبات رفع ہوجاتے ہیں جن سے امراء سے ملنا ثابت ہے۔

(مجالس الحکمة بھی کے کہ کی امید ہو سے الل اللہ کے متعلق شہبات رفع ہوجاتے ہیں جن سے امراء سے ملنا ثابت ہے۔

#### حضرت شاه اسحاق كاواقعه

استاذالاسا تذہ حضرت شاہ محمد استاق صاحب نوراللہ مرقدۂ کے متعلق اور پہ ثلاثہ میں لکھا ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نوراللہ مرقدۂ سے ایک رزیٹہ بیٹ ملئے آیا کرتا تھا، شاہ صاحب اس
کے لیے مونڈ ھا بچھوا دیتے تھے جونڈ را نہ پیش کرتا تھا، شاہ صاحب موسم کا کوئی پھل اس کے پاس
بھجوا دیتے تھے جب شاہ صاحب کی وفات ہوگئ توسب نے ل کرصدر حضرت شاہ اسحاق صاحب
رحمہ اللہ تعالی کومقرر کیا اور ان کونڈ را نہ دیتے تھے حتی کہ سید صاحب بھی جلالت قدر نذر پیش
فرماتے، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی مدرسہ میں پڑھارہے تھے کہ رزیٹہ بنٹ آیا لیکن شاہ صاحب
نے اس کونہ دیکھا نہ ان کی مجلس میں کوئی تغیر آیا، شاہ صاحب ہمیشہ نگاہ نچی رکھتے تھے، بعض کوئمناتھی
کہ شاہ صاحب کی آنکھیں جو بہت خوبصورت تھی دیکھیں مگرتمام عمر نہ دیکھ سکے، غرض رزیٹہ بنٹ نے
مدرسہ میں آیا اور ٹہلتار ہا، جب درس ختم ہوا تو شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بوجہ پتلون
مدرسہ میں آیا اور ٹہلتا رہا، جب درس ختم ہوا تو شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بوجہ پتلون
کہ مجھے معلوم ہے، شاہ صاحب مرحوم آپ کے لیے بچھ ہدیہ بھوایا کرتے تھے، مگر میر لے پاس کے بے بھر مہدیہ بھوایا کرتے تھے، مگر میر لے پاس کے بے بھر مہدیہ بھوایا کرتے تھے، مگر میر اے پاس کے باس کہ بھے معلوم ہے، شاہ صاحب مرحوم آپ کے لیے بچھ ہدیہ بھوایا کرتے تھے، مگر میر اے پاس کے بے بھر معلوم ہے، شاہ صاحب مرحوم آپ کے لیے بچھ ہدیہ بھوایا کرتے تھے، مگر میر اے پاس کے بیاں بچھے معلوم ہے، شاہ صاحب مردوم آپ کے لیے بچھ ہدیہ بھوایا کرتے تھے، مگر میر اے پاس کے بی نہیں کہ بچھواتا، جب رزیڈ بیٹ چالگیا تو بعض مسلمانوں ہی نے یہ کہ کر شاہ صاحب کی

طرف سے بدظن اور مشتعل کرنا چاہا کہ د کیھئے وہ حضرت سے کیسی بے التفاتی سے پیش آئے وہ متکبر ہوگئے ہیں ، اس پر ریذیڈ یہنٹ نے اسے ڈانٹا کہا خاموش ، میں اس شاہ صاحب کا امتحان لینے گیا تھا کہ وہ اتنی دنیا پر بیٹھ کر دنیا سے کتنا مستغنی ہے حضرت تھا نوی حاشیہ پرتح برفر ماتے ہیں کہ دونوں حضرات کے معمول کا تفاوت نیت اور مصالح کے اختلاف سے ہے اور چونکہ مبنیٰ اس دوسرے معمول کا بھی اخلاص پرتھا اس لیے رزیڈ بنٹ پراس کا کیسا پہندیدہ اثر پڑا۔

(اورح ثلاثه: ص١١٩)

#### حضرت حاجی صاحب کاارشاد

امدادالمشتاق میں حضرت تھانوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں '' حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاطر داری کرتے تھے اور وجہ اس کی بیفر ماتے تھے 'نسعہ الامیسر علبی باب المفقیس '' یعنی جوامیر فقیر کے دروازے پرجائے وہ بہت اچھاہے، پس جوکوئی امیر آپ کے در وازے پرجائے وہ بہت اچھاہے، پس جوکوئی امیر آپ کے در وازے پر آیا تو اس میں امارت کے ساتھ ایک دوسری صفت بھی پیدا ہوگئی، یعنی تعم کی پس اس صفت کی عظمت کرنی جا ہے۔ لہذا بداخلاقی کی اجازت نہیں۔'' (امداد المشتاق: ص ۲۱۷)

# حضرت گنگوہی کی شان استغناءاوراس کے چندوا قعات

معمولات کی پابندی میں حضرت گنگوہی نوراللہ مرفدۂ کے متعلق حضرت تھا نوی قدس سرۂ کا ایک مقولہ نقل کیا گیا ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی کی اور شان تھی ،کوئی ہیٹا ہو جب وقت اشراق کا یا چاہت کا آیا وضوکر کے وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ، یہ بھی نہیں کہ پچھ کہہ کر اسٹے کہ میں نماز پڑھ لول یا اٹھنے کی اجازت لیں ، جہاں کھانے کا وقت آیا لکڑی لی اور چل ایکے کہ میں نماز پڑھ لول یا انتھی ہا ہو وہاں یہ شان تھی جیسا با دشا ہوں کی شان تھی ،ایک تو بات ہی کم کرتے تھے اور اگر پچھ مختصری بات کہی تو جلدی ہے ختم کر کے شبیج لے کر اس میں بات ہی کم کرتے تھے اور اگر پچھ مختصری بات کہی تو جلدی ہے ختم کر کے شبیج لے کر اس میں

مشغول ہو گئے ،کسی نے کوئی بات پوچھی تو جواب دے دیا ادر اگر نہ پوچھی تو کوئی گھنٹوں بیٹا رہے،انہیں کچھ مطلب نہیں۔ (حسن العزیز :ص ۹۵ سرجا)

یہ بات استغناء سے پیدا ہوسکتی ہے بہت ہی تجربہ ہوا کہ جہاں بھی استغناء جتنے زور سے ہوا استغناء کی ورسے ہوا استغناء کی ہوت کا محترت کی الامت نوراللہ مرقدہ اپنے پہلے نکاح کا قصہ یادیاراں میں تحریر فرباتے ہیں: ''جب اس احقر کا گنگوہ میں نکاح ہوا غالبًا ۱۲۹۸ھ تھا، والدصاحب مرحوم کی درخواست پرشخ غلام می الدین مرحوم رئیس اعظم چھاؤنی میرٹھ کے والد مرحوم ان کی ریاست میں مختار تھے، شادی میں شائل ہونے کے لیے میرٹھ سے تشریف لائے تھاور گنگوہ بھی تشریف لے گئو شخ غلام می الدین صاحب مرحوم بھی ساتھ ہو لیے، ایک موقع پرخود احقر سے بیان فر مایا ''میں نے بہت سے بزرگ دیھے، بڑے بڑے حکام سے ملا اور بات چیت کی، لیکن جورعب و ہیت حضرت کی دیکھی کی میں نہیں دیکھی، بیا سے بڑی حکام سے ملا اور بات چیت کی، لیکن جورعب و ہیت حضرت کی دیکھی کی میں نہیں دیکھی، بیا حالت تھی کہ بات کرنا جا ہتا تھا مگر ہمت نہ پڑتی تھی ہیں۔ بڑی مشکل سے اتنی جرائت ہوئی کہ نذر پیش کرسکا'' بیشخ صاحب مردم شناسی وعالی حوصلگی میں مسلم ومعروف تھے ان کی بیشہادت ہے۔'' (یادیارال: ص۵)

#### حضرت نا نوتوی قدس سرۂ کے واقعات

مکاتیب رشید به میں ایک گرامی نامہ ہے، ایک رئیس نے حضرت کی خدمت میں آنے کی درخواست پیش کی اور حضرت کے ایک مخلص کوساتھ لانے کی ،ان مخلص نے حضرت سے ان کے ساتھ آنے کی اجازت چاہی ، ان کے جواب میں حضرت تحریر فرماتے ہیں حکیم عبدالعزیز خان صاحب السلام علیم دعاء سے تو در لیخ نہیں مگر امراء سے بخدا میرا دل گھبرا تا ہے بس وہیں ان کی طمانیت کردیں ، دعاء کرتا ہے ، یہاں نہ لائیں ، دور دورسے ہی ان کی سلی رکھیں۔

(مكاتيب:ص٥٢،٥٩)

تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے مذہب اسلام کا پاس ولحاظ اور کا فرومسلم کا فرق مراتب آپ کی طبعی عادت تھی ،ایک مرتبہ عصر کا وقت تھا، حضرت امام ربانی صحن میں چار پائی پرتشریف فرما تھے،سامنے پورب رُخ دوسری چار پائی پڑئ تھی ، اس پر پائینتی کی طرف آپ کے خادم منٹی تفضل حسین صاحب بیٹھے تھے،حضرت تبیج پڑھ رہے تھے، یکا کیک آپ نے منٹی صاحب سے خطاب فرمایا''سرہانے کو بیٹھ جاؤ، یہ تکلف سمجھے اور بالحاظ ادب عرض کیا کہ حضرت آ رام سے بیٹھا ہوں ، اس پر آپ نے جھڑک کر بتا کیدفر مایا کہ سرہانے کو جھڑک کر بتا کیدفر مایا کہ سرہانے بیٹھو،اس وقت ان کو تعیل کرنی پڑی ، چندہی منٹ گزرے تھے کہ ایک ہندوسا ہوکار آیا ، خادم کے سر پرمٹھائی کی تھالی تھی اور شاید کچھ نفذ بھی تھا، رئیس جب سامنے آیا

تواس نے جھک کرسلام کیا اورمنتظرر ہا کہ بیٹھنے کی اجازت ملے، مگراس کی نوبت ہی نہیں آئی ، وہ کھڑا ہی تھا کہ حضرت نے پوچھا، لالہ تمہاری لڑکی کوآرام ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور کے صدقہ سے بالکل آرام ہے، اس خوشی میں تھوڑی سی مٹھائی خدام کے لیے لایا ہوں، آپ نے فرمایااس کی پچھ حاجت نہیں ،غرض معلوم نہیں کہ آپ نے واپس فرمادی یا و ہیں طلبہ کو بانٹ دی ، منشی تفضّل حسین صاحب فرماتے ہیں ،اس وقت سمجھا کہ پائینتی اس بیٹا کے لیے چھڑوائی گئی تھی۔

(تذكرة الرشيد: ص٠ ١١رج٢)

تذكرة الرشيد ميں ايك عجيب واقعه لكھا ہے كہ جناب رسول صلى الله عليه وسلم فر ماتے ہيں'' جب کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اگرام کیا کرؤ' اس لیے حضرت امام ربانی کی خدمت میں اگر مخالفین کی جماعت میں ہے کوئی بڑا شخص آتا تو اکرام میں مطلق پہلوتہی نہ فرماتے تھے،مگر باوجوداس کےامرمتنازع فیہ میں مداہنت ممکن نہھی کہذرہ برابر بھی ظاہر ہو۔

ایک مرتبه مولوی عبدالسمع صاحب کسی تقریب میں گنگوہ گئے اور حضرت کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تو آپ نہایت خلق کے ساتھ ملے اور فرمایا کہ آج کسی وقت کا کھانا میرے یہاں کھا ہے حالانکہ بیز ماندوہ تھا کہ مولوی صاحب انوار ساطعہ لکھ چکے تھے اور ادھرے بہتصدیق امام ر بانی اس کا جواب شائع ہو گیا تھا۔ ( براہین قاطعہ شائع ہو گیا تھا ) پس اب درجہ تھا ا کرام ضیف اور ا کرام امیر قوم کا سواس کوآپ نے اس طرح پورا فر مایا۔ چنانچہ مولوی عبدالسیع صاحب نے دعوت قبول کی اور حضرت کے مہمان بن کر کھانا کھایا۔حضرت امام ربانی نے ایک مکتوب میں (بنام حضرت نانوتوی)اس دعوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔اس میں پیجھی لکھا ہے کہ میراخیال تھا کہ بدعات كا زباني تذكره مو گااورخوب خوب جواب دول گا، مگرمهان نے اشارة بھى كوئى لفظ نہيں كہا، سو ميز بان کوکيالا زم تھا که بيه ذکر نکال کرمناظر ہ کی کوفت ميں ڈاليں ،اب ديکھئے وہاں جا کر براہين کے جواب کی فکر کرتے ہیں یانہیں ،اگر پچھ کھا تو پھروہی جواب\_

(تذكرة الرشيد: ١٨٢رج٢)

مفتی محمودصا حب نے بیان فر مایا:''ایک مرتبه ایک کلکٹر گنگوه آیااور کسی ہے بیخواہش ظاہر کی کہ شاملی کےمیدان میںمولا نا گنگوہی نے جہاد کیا، میں ان کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں''وہ اپنے بنگلہ سے چلا ادھر حضرت اپنی سددری ہے اُٹھ کر کمرہ میں تشریف لے گئے اور کواڑ بند کر لیے ، کلکٹر آیا اور كچه ديرسه دري ميں بيٹار ہا، پھراُ ٹھ كر چلا گيا، تب حضرت جره سے باہرتشريف لائے، كھ مدت کے بعد پھروہی کلکٹر گنگوہ آیا بعض خدام نے عرض کیا کہ حکومت دارالعلوم کی طرف ہے بہت بد ظن ہے،حضرت! کلکٹر سے ملا قات فر مالیس تو دارالعلوم کے لیے مفید ہے اورخطرات سے حفاظت کاتو قع ہے، فر مایا بہت اچھا، پاکی میں سوار ہوئے ،کلکٹر کے بنگلہ پرتشریف لے گئے،علاء عصر بھی اس پاکئی کو اُٹھا کر لے جانے والے تھے، جب پاکئی بنگلہ پر پہنچی تو کلکٹر خود ہی بنگلہ ہے با ہر آیا، سامنے آ کر مصافحہ نے لیے خود ہی ہاتھ بڑھایا۔ حضرت قدس سرۂ نے بھی مصافحہ فر مایا، مگر نگاہ نیجی مامنے آ کر مصافحہ نے اور اس کی صورت نہیں دیکھی ،کلکٹر نے کہا ہم کو پچھ نصیحت کرو، حضرت نے فر مایا کہ انصاف کرو،مخلوق پر رحم کرو، یہ کہہ کر پاکئی میں سوار ہوئے اور واپس تشریف لے آئے، کلکٹر نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون آ دمی تھا؟ ہمارادل اس کود کھے کرکانپ رہا تھا اس کو بتلایا گیا کہ یہ وہی مولانارشیدا حدصا حب ہیں، جن کی زیارت کا آپ کوشوق تھا۔

حضرت نانوتوی قدس سرۂ ایک رئیس کی دینداری کے بہت مداح تھے لیکن بھی ملے ہیں، حضرت علی گڑھ تھر یف رکھتے تھے وہ رئیس صاحب ملنے کے لیے آئے جب سنا کہ وہ آ رہے ہیں تو علی گڑھ چھوڑ کر چلے گئے ملے ہیں، حضرت مولا نا گنگوہی عمر بھر کسی امیر کے درواز ہے پرنہیں گئے عرض کیا گیا (کسی نے حضرت تھانوی ہے عرض کیا) کہ وہ رئیس صاحب تو طالب دین ہوکر آ رہے تھے، پھر بھی حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نے اعراض فرمایا۔ فرمایا کہ ہر برزرگ کی جداشان ہوتی ہے، طبائع مختلف ہوتی ہیں حضرت مولا ناکی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی تھی کہ ان کوامراء سے انقباض ہوتا تھا تکبر تو بڑا، امیر کو بھی حقیر کیوں سمجھے، لیکن اختلاط بھی کیوں کرے کہیں بھنس ہی حاوے، تو پھر بدخلقی نہ کرے۔
عاوے، تو پھر بدخلقی نہ کرے۔

(حسن العزیز: ص ۱۹۵۰ میں ۱

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت میں بیخاص بات تھی کہ وہ جامع مراتب اعتدال تھے نہ متکبر تھے نہ تضع کے متواضع ،سادگی کے ساتھ ان میں استغناء کی شان تھی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دینی ضرورت سے ایک مرتبہ ریاست رامپور تشریف لے گئے، نواب صاحب کو کسی ذریعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، نواب صاحب نے مولانا سے ملاقات کے لیے تشریف لانے کی درخواست کی مجرمولانا تشریف نہیں لے گئے اور بیعذر فرمایا کہ ہم دیبات کے رہنے والے ہیں، آداب شاہی سے نا واقف نہ معلوم ہم سے کیا گڑ ہو ہو جائے جو آداب شاہی کے خلاف ہوائی لیے مناسب نہیں، نواب صاحب نے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ آپ تشریف لا کیں آپ سے آداب مناسب نہیں، نواب صاحب نے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ آپ تشریف لا کیں آپ سے آداب کون چا ہتا ہے، ہم خود آپ کا ادب کریں گے، ملنے کا بہت اشتیاق ہے، مولانا نے پہلے تو انکسار کا جواب دیا تھا جب اس پر اصر ار ہوا پھر ضابطہ کا جواب کہلا کر بھیجا کہ تجیب بات ہے کہ اشتیاق تو جواب دیا تھا جب اس پر اصر ار ہوا پھر ضابطہ کا جواب کہلا کر بھیجا کہ تجیب بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کواور آوں میں، غرض یہ کہ مولانا تشریف نہیں لے گئے۔

(افاضات: ١/٢ص٥٠)

حضرت نانوتوی نوراللہ مرقدہ چھتہ کی مجد میں جمرہ کے سامنے چھر میں تجامت بنوار ہے تھے کہ شخ عبدالکریم رئیس لال کرتی میرٹھ، حضرت مولا ناسے ملنے کے لیے دیو بندا ٓئے، مولا نانے ان کو دور ہے آتے ہوئے دیکھا جب وہ قریب آئے تو ایک تغافل کے ساتھ رخ دوسری طرف پھیرلیا، گویا کہ دیکھا بنیں ہے وہ آگر ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہوگئے، ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھے ہوئے بہت صورو پے تھے، جب انہیں کھڑے ہوئے بہت عرصہ ہوگیا تو حضرت مولا نا بندھے ہوئے بہت سے روپے تھے، جب انہیں کھڑے ہوئے بہت عرصہ ہوگیا تو حضرت مولا نا فان کی طرف رخ کر کے فرمایا، آہا! شخ صاحب ہیں مزاح اچھا ہے؟ انہوں نے سلام عرض کیا اور قدم وں سے الگ کر اور قدم وں میں ڈال دیا، حضرت نے اسے قدموں سے الگ کر دیا، تب انہوں نے ہاتھ با ندھ کر بمنت قبول فرما لینے کی درخواست کی ، بالآخر بہت سے انکار کے دیا، تب انہوں نے ہاتھ با ندھ کر بمنت قبول فرما لینے کی درخواست کی ، بالآخر بہت سے انکار کے بعد انہوں نے تمام روپیہ حضرت کی جو تیوں میں ڈال دیا، حضرت نے جو تے بہن کے اور صافظ انو ارالحق صاحب سے بنس کر فرمایا کہ حافظ ہی ! ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی کماتے ہیں، فرق سے صاحب سے بنس کر فرمایا کہ حافظ ہی ! ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی کماتے ہیں، فرق سے صاحب سے بنس کر فرمایا اور وہ قدموں میں پڑتی ہے اور دنیا داراس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ بیں میں بڑتی ہے اور دنیا داراس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ بیں ٹھی ہے کہ ہم کھراتی ہے کہ ہم کھراتی ہے بیں اور وہ بیں میں بڑتی ہے اور دنیا داراس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ بیں ہو تھیں تھیں ہیں گراہیں۔

(أورح ثلاثه: ص٢٦٣)

حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب نا نوتوی رحمه الله تعالی جب مراد آبادتشریف لے جاتے تو نواب محود علی خان صاحب کی بہت آرز واور تمناتھی کہ ایک مرتبہ مولوی محمد یعقوب صاحب چھتاری تشریف لاویں، مولا نانے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ جومولوی نواب صاحب کے یہاں جاتا ہے نواب صاحب اس کوسورو پے دیے ہیں وہ خود بلاتے ہیں اس لیے شاید دوسورو پے دے دیں، سو، نواب صاحب اس کوسورو پے دے دیں ہو، دوسورو پے ہمارے کتنے دن کے، ہم وہاں جاکر مولویت کے نام کودھ به ندلگاویں گے۔ دوسورو پے ہمارے کتنے دن کے، ہم وہاں جاکر مولویت کے نام کودھ به ندلگاویں گے۔ (ارواح ثلاثہ: ص سے سا

#### حضرت سہار نپوری کے واقعات

تذکرۃ الخلیل میں حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدۂ کے متعلق لکھا ہے کہ جمبئی میں جج کو جاتے وقت ایک سیٹھ صاحب نے آپ کی خدمت میں سورو پے ملازم کے ہاتھ بھیج کہ مجھے حاضری کی فرصت نہیں۔ اس لیے روپیہ آ دمی کے ساتھ بھیجتا ہوں قبول فرمادیں آپ نے واپس فرمادیا کہ بھراللہ مجھے ضرورت نہیں آخروہ خود آیا اور معذرت کی ۔ تب آپ نے قبول کیا۔ اگر کسی غریب کا ہدیہ ہوتا تو آپ اس کی ہوئی عظمت فرماتے اور ایسے قبول فرماتے تھے گویا اس کے محتاج ہوں۔

ایک شخص نے ٹو پی پیش کی جوشاید آٹھ آنے سے زائد کی نہ ہوگی۔ آپ نے مسکرا کراس کو لے لیا اورای وقت اوڑھ کراپنی ٹو پی کوبکس میں رکھوا دیا۔ (تذکرۃ اکٹلیل: ص٣٦٣)

آپ کسی تقریب نکاح میں میر ٹھ تشریف لائے ۔لڑ کے والوں نے درخواست کی کہ تیر کا دولہا کو كيڑے حضرت پہناويں۔آپ وہال تشريف لے گئے جہال دولهاغسل كے بعد كيڑے يہنے كا منتظر کھڑا تھا۔ بندہ بھی (مولا ناعاشق الٰہی) حضرت کے ساتھ تھا۔ کرتا پاجامہ تو آپ نے اٹھا کر وے دیا۔ اچکن کا نمبرآیا تو آپ نے کہا کیاریشم کی ہے؟ میں نے غورے دیکھ کرعرض کی۔ جی حضرت ریشم ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اس کور کھ دیا اور فرمایا اس کا پہننا اور پہنا نا بھی حرام ہے۔ پھرٹویی دیکھی تو وہ بھی مغرق ۔اس پر حضرت نے تیز لہجہ میں فرمایا یہ بھی حرام ہے۔لڑ کے والے کچھ مختاط نہ تھے۔ انہوں نے حضرت کے انکار کی پرواہ نہ کی خود اٹھا کر دولہا کو پہنا دی۔ حضرت کا چېره غصه ہے سرخ ہو گيا حمل فر مايا اور مجھ ہے بيد کہد کر'' چلو'' وہاں ہے واپس آ گئے۔آپ قیام گاہ پرتشریف نہیں لائے بلکہ رنج وقلق کے ساتھ جاجی وجیہ الدین صاحب مرحوم کے مکان پر تشریف لے گئے۔فرمایا یہ کیاتعلق ہے۔معصیت میں شریک کرنے کو بلاتے ہیں اس نکاح میں شریک ہونے والے سب گنهگار ہوں گے جہاں دولہا حرام لباس پہنے بیٹھا ہو کہ کوئی عامل ہو کوئی اس پرراضی، یین کرسب میں ہلچل مچے گئی کہ برا دری کا تھا اور حضرت کے ساتھ کئی لوگوں کا تعلق تھا۔ نہ حضرت کو چھوڑ سکے نہ برادری کو۔ دوڑے ہوئے گئے کہ سی طرح دولہا کے کپڑے بدلوادیں، مگر بہیرے تھے جن کو نہ حضرت ہے تعلق تھا نہ اتباع شریعت کا اہتمام۔اس لیے وہ تبدیل لباس کونحوست اور بدشگونی سمجھتے اور کہتے تھے کہ جود دلہن کے یہاں سے جوڑا آیا ہے وہی پہننا ضروری ہے مگریہ دوڑ دھوپ کرنے والے سربرآ وردہ اور مدبر تھے آخر کامیاب ہوئے اور حاجی وجیدالدین صاحب مصری کیڑے کی بیش قیمت اپنی اچکن نکال کرجلدی ہے پہنچے کہا کہ اس ہے بہتر تو اچکن دولہا،کو ہندوستان میں بھی کہیں نصیب نہ ہوگا۔وہ پہنا کراورٹو پی کی بجائے عمامہ بندهوا كرحفزت كے سامنے لے آئے كەحفزت اب تو تشريف لے چليں۔اس وقت آپ اٹھے اورشر یک عقد ہوئے۔

ایسا ہی ایک قصہ دہلی میں پیش آیا تو اس میں بھی حضرت نے دولہا کالباس حرام ہونے کی وجہ سے نکاح میں شرکت نہیں فرمائی ۔ حکیم جمیل الدین صاحب نوراللہ مرفدہ کے مطب میں تشریف لا کر بعیٹھ گئے اور حضرت نے کمال تاثر سے فرمایا کہ ہم لوگ ای لیے امراء کی تقریبات میں شرکت کے قابل نہیں ہیں۔

ہم جیسے ضعفاء کے لیے بھی امراء کی تقریبات میں شرکت کے لیے بیر چیز بہت مانع ہوتی ہے کہ

نہ حضرت قدس سرۂ جیسی صاف گوئی اور جراکت اپنے میں پاتے ہیں اور نہ اپنی الی حیثیت ہے کہ ناراضی سے دوسروں پرکوئی اثر پڑے، اس لیے عدم شرکت ہی کو اہون سمجھتے ہیں اور دعاء گوئی پر قناعت کرتے ہیں۔

مولانا میرکھی دوسری جگہ لکھتے ہیں اور بالکل صحیح لکھا، اس ناکارہ نے بھی اس پر اکثر غور کیا کہ بیعت کرنے پر حضرت کی خدمت میں اگر نذر پیش کی گئی تو حضرت نے بھی قبول نہیں فرمائی کہ صور تأبید قو بہ کرانے کا معاوضہ بن جاتا ہے اور اس رسم کے مشابہ ہے جو آج کل و نیا دار پیروں میں چل پڑی ہے۔ ہاں اس کے بعد انس و محبت کا تعلق پیدا ہوکر اگر کوئی قلیل سے قلیل ہدیے بھی پیش کرتا تو مسنون طریقہ پر آپ اسے بخشی قبول فرماتے۔

( تذكرة الخليل:ص١٦٨)

یہ ناکارہ آپ بیتی میں کی جگہ تھوا چکا ہے کہ میرے حضرت نور اللہ مرفدہ کامعمول جاز میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے ہدیہ جول فرمانے کا نہیں تھا۔ اول تو یہ ہدید سے والے پر اصرار کرتے کہ یہاں کے لوگ ہدیہ کے زیادہ سخق ہیں۔ مجھے اللہ تعالی نے میری ضرورت سے زائد دے رکھا ہے۔ اگر اس پر کوئی شدید اصرار کرتا تو قبول فرما کر دس روپے سے زائد کی رقم تو کی کواہلی جرمین میں سے دے دیتے ، معلم اس کے بچوں کو بھی ، حضرت قدس سرۂ نے علاوہ ان کے حقوق لازمہ کے بڑی بڑی رقمیں جو کہیں سے آئی ہوتی تھی اسی طرح دوسرے اکا براور مشائخ کو حقوق لازمہ کے بڑی بڑی رقمیں جو کہیں سے آئی ہوتی تھی اسی طرح دوسرے اکا براور مشائخ کو بہت جلد مرحمت فرمادیتے تھے اپ نہیں رکھتے تھے اور دس روپے سے کم کا ہدیہ ہوتا تو وہ اسی وقت اس ناکارہ کے حوالے ہوجاتا کہ یہاں کے دکا ندار سے کوئی چیز خرید لاؤں ، یہ ناکارہ اکثر انگوریا اس فتم کی چیزیں خرید کرلے آتا جو مجمع کے ساتھ حضرت بھی نوش فرماتے اور خدام کے تو اگوریا اس فتم کی چیزیں خرید کرلے آتا جو مجمع کے ساتھ حضرت بھی نوش فرماتے اور خدام کے تو اگوریا اس فتی ہیں۔

## حضرت شیخ الهندنو رالله مرقدهٔ کے واقعات

حضرت شیخ الهندنورالله مرقدهٔ کے متعلق حضرت حکیم الامت نورالله مرقدهٔ نے ارشاد فر مایا ہے کہ حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمہ الله تعالی دیو بندی میں علاوہ اور کمالات کے ایک عجیب بات تھی کہ امراء سے ذرہ برابرد کچیں نتھی جب تک کوئی امیر پاس بیٹھار ہتااس وقت تک حضرت بات تھی کہ امراء کی ضرور ہوتی ہے۔امیر شاہ خان کے قلب پرانقباض رہتاور ندا کثر علماء میں پچھنہ پچھ مدارت امراء کی ضرور ہوتی ہے۔امیر شاہ خان صاحب رادی ہیں کہ نواب یوسف علی خان صاحب کو میں بعضے بزرگوں کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں مگران کو حضرت مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی رحمہ الله تعالیٰ کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں مگران کو حضرت مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی رحمہ الله تعالیٰ کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں

نے ایک روزنواب صاحب ہے دریافت کیا کہ میں آپ کواور بزرگوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور تم حضرت مولانا دیو بندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہواس کی خاص وجہ کیا ہے۔

نواب صاحب نے ایک عجیب بات فر مائی کہ اور جگہ جو میں جاتا ہوں تو میرے جانے سے خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں مدارت کرتے ہیں اور مولا نا دیو بندی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جاتا ہوں تو مولا نا مجھ سے طبعًا ایک نفرت کرتے ہیں جیسے کسی کو ماس سے گندا تی ہوتو اس سے سیمجھتا ہوں کہ وہاں دین ہے اور خالص دین ہے دنیا بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے میں مولا ناکا نے یہ مجھتا ہوں کہ وہاں دین ہے اور خالص دین ہے دنیا بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے میں مولا ناکا زیادہ معتقد ہوں۔ عجیب بات فر مائی ۔ نواب کیا تھے درویش تھے بلکہ یہ بات تو ان میں بھی نہیں جو مری صوفیت کے ہیں۔

(اضافات: ارائے ۵۰

اروح ثلاثہ میں امیر الروایات سے قتل کیا ہے کہ جب نواب محمود علی خان صاحب کا انتقال ہوا تو حضرات دیو بند کا ارادہ ہوا کہ وہ نواب کی تعزیت کے لیے چھتاری آئیں اور انہوں نے مولوی محمود حسن صاحب پر بھی زور دیا کہتم بھی چلو۔ مولوی محمود حسن صاحب نے مجھے (امیر شاہ خان) خفیہ جوائی خط لکھا اور لکھا کہتم اپنی اصلی رائے لکھو کہ میں آؤں یا نہ آؤں اور لکھا کہ اس کا جواب دھلی کے فلاں شخص کے نام بھیجنا اور جواب مجمل لکھنا۔ میں نے لکھ دیا کہ نہ آئے اس پر مولوی صاحب نے دستوں کی گولیاں کھالیں اور اصر ارکرنے والوں سے بیاری کا عذر کر دیا۔

(ارواح ثلاثه: ٩٤٥)

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا دیو بندی رحمہ اللہ تعالی ہے ایک مدرسہ کے مہتم نے عرض کیا کہ حضرت ضرورت ہوتی ہے مدارس میں چندہ کی اور چندہ مانگنے میں ذلت ہے تو کیا صورت کی جائے۔ فرمایا غریبوں ہے مانگو کچھ ذلت نہیں (از جامع وہ جو کچھ دیں گے نہایت خلوص اور تواضع ہے دیں گے اور اس میں برکت بھی ہوگ ۔) اور مال داراول تو بیچارے تنگ ہوتے ہیں۔ یا نچ سوکی آمدنی ہے اور چھ سوکا خرج ہے یہ تو رحم کے قابل ہیں (از جامع اورا گر پچھ دے بھی دیا تو محصل کوذلیل اور خود کو بڑا ہم چھ کر دیں گے )۔ (ارویِ ثلاثہ: ص ۱۳۸)

## حضرت تھانوی کے واقعات

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدۂ کا ارشاد ہے کہ خلوص بڑی چیز ہے اور بیا کنزغر باء میں ہوتا ہے اور امراء میں ہوتا ہے اور امراء میں فلوس تو ہوتا ہے اور امراء میں فلوس تو ہوتا ہے گر خلوص نہیں ہوتا۔الا ماشاءاللہ،ایک غریب شخص نے مجھ کو (حضرت حکیم الامة ) ایک اکنی دے کر کہا کہ ایک پیسہ دینا جا ہتا ہوں، تین پیسے واپس کردو۔ میں نے ایسا ہی کیا، محلا اس میں کیاریاء ہو سکتی ہے، سوغر باء سے ہمیشہ میرا بیہ معاملہ رہا ہے۔محض ان کے خلوص کی وجہ

سے اور امراء کے ساتھ دوسر امعاملہ ہوتا ہے۔

چنانچہ نواب ڈھا کہ سیم خان صاحب نے مجھ کو مدعوکیا میں نے چندشرائط پیش کیں۔ منجملہ اور شرائط کے ایک شرط سے بھی تھی کہ مجھ کو بچھ دیا نہ جائے۔ سب شرائط طے ہوگئیں، میں ڈھا کہ پہنچا نواب صاحب نے ایک روز درخواست کی کہ میری دولڑکیاں ہے ان کو بھم اللہ کراد ہے کے اور یہ بھی کہا کہ ہمارا خاندانی دستور سے کہ اسم اللہ شروع کرانے کے وقت بچھ دیا جاتا ہے، اگر نہ دیا جائے یا قبول نہ کیا جائے تو ہماری سبکی ہوگی۔ میر کیب تھی کہاں بہانے سے مجھ کو نظر دیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی سبک گوارانہیں کرسکتا، لیکن اپنی وضع کو بھی چھوڑ نانہیں چاہتا، تو اس کی صورت یہ کہ میں آپ کی سبک گوارانہیں کرسکتا، لیکن اپنی وضع کو بھی چھوڑ نانہیں چاہتا، تو اس کی صورت یہ کہ میں آپ کی سبک گوارانہیں کر مسکتا ورضوت میں واپس کر دوں گا اور عربجر واپسی کا خطیہ لے لوں گا اور خلوت میں واپس کر دوں گا اور عربے راپنی تبحویز کو سے ذکر نہ کروں گا، مگر اپنے دل میں تو خوش ہوں گا کہ میں نے اپنے مسلک اور مشرب کے خلاف نہیں کیا۔ بس چپ رہ گئے اور رفعہ لکھا کہ میری غلطی تھی۔ اب میں آپ کی وضع پر اپنی تبحویز کو خلاف نہیں کیا۔ بس چپ رہ گئے اور رفعہ لکھا کہ میری غلطی تھی۔ اب میں آپ کی وضع پر اپنی تبحویز کو خلاف نہیں دیکھا وہ تھا نہ بھوں جا کر دیکھ لے اور یہ سب ذرا سے نہ کہا کر تے تھے کہ جس نے خار کرتا ہوں اور اس سے یہاں تک ان کا اعتقاد بڑھا کہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے صحابہ کو نہیں دیکھا وہ تھا نہ بھوں جا کر دیکھ لے اور یہ سب ذرا سے نہ کی بدولت ہے۔

(افاضات:ص۱۲۷)

ایک اور واقعہ یاد آیا نواب جشبہ علی خان صاحب نے باغیت بلایا تھا، اس وقت ان سے ملا قات نہ ہوتی تھی۔ میں نے شرط کر انھی کچھلوں گانہیں۔ مگر گھر میں ان کی والدہ صاحبہ نے بلا لیا۔ یہ بی بی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہیں۔ سو(۱۰۰) روپ دینے چاہیے۔ میں نے عذر کردیا کہ خلاف شرط ہے، امراء کے ساتھ ضابطہ کا برتاؤ مناسب ہے جب تک بے میں نے عذر کردیا کہ خلاف شرط ہے، امراء کے ساتھ ضابطہ کا برتاؤ مناسب ہے جب تک بے تکلفی اور خلوص کا اظمینان نہ ہوجائے۔ بنانچہ اس کے بعد موصوف کے تمام خاندن سے ایسا ہی تعلق ہوگیا اور برتاؤ بھی بدل گیا۔ (افاضات: ۲۷۵س ۲۷۵)

ایک مرتبہ فرمایا کہ امراء سے ازخور تعلق نہیں پیدا ہوتا، اگروہ خور تعلق پیدا کریں تو اعراض بھی نہیں کرتا۔ اگر ان سے تعلق کی ابتداء کی جائے یوں خیال ہوتا ہے کہ کسی غرض ہے ہم سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ غریبوں سے اگر شیرین کلامی سے بول لیے تو نثار ہونے لگتے ہیں۔

(حسن العزيز:ص ١١٨رج١)

حضرت حکیم الامت نوراللہ مرقدہ کے واقعات افاضات وغیرہ میں بہت کثرت نے نقل کیے گئے ہیں۔ان سب کا احاطہ تو اس رسالہ میں مشکل ہے۔ مجھے تو اپنے اکابر کے نمونہ کے طور پر چند واقعات کھوانے کھوانے کا استدایک واقعہ اپنے اکابر ثلاثہ کا جو میں خواب خلیل کے حاشیہ میں کھواچکا موں۔خواب خلیل کے حاشیہ میں لکھواچکا موں۔خواب خلیل میں حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جام نمبر ۱۲ کہ مولا نا

رحمه الله تعالی (حضرت سهار نپوری نورالله مرقدهٔ ) میں حضرات سلف کی می تواضع تھی کہ مسائل و اشكالات علميه ميں اپنے چھوٹوں ہے بھی مشور ہ فر مالیتے تھے اور چھوٹوں کی معروضات کوشرح صدر کے بعد قبول فر مالیتے تھے۔ چنانچ بعض واقعات نمونہ کے طور پرمعروض ہیں۔

پہلا واقعہ: ایک بارسفر مجھاولپور میں اس احقر سے ارشاد فر مایا'' حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول مدایا کے آ داب میں سے رہمی ہے کہ پہلے سے اشراف ِنفس نہ ہو''۔

مگرسفر میں اکثر داعی کی عادت ہوتی ہے کہ مدعوکو کچھ ہدیپہ دیتے ہیں اسی عادت کے سبب ا کثر خطور بھی ایسے ہدایا کا ذہن میں ہو جاتا ہے سو کیا خطور بھی اشراف نفس وانتظار میں داخل ہے جس کے بعد ہدیہ لینا خلاف سنت ہے،اس حقیر میں کیا قابلیت تھی کہا یے عظیم الثان عالم و عارف کے استفسار کا جواب دے سکوں الیکن چونکہ لہجہ استفسار امر بالجواب پر دال تھا اس کیے الا مرفوق الا دب كى بناء يرجواب عرض كرنا ضروري تھا، چنانچه ميں نے عرض كيا كه ميرے خيال میں اس میں تفصیل ہے، وہ بیر کہ اس احتمال کے بعد دیکھا جائے کہ اگروہ احتمال واقعہ نہ ہوتو آیا نفس میں کچھنا گواری پیدا ہوتی ہے یانہیں،اگر نا گواری ہوتو اس احتمال کا خطوراشراف نفس ہے اور اگر نا گواری نہ ہوتو اشراف نفس نہیں ہے خالی خطرہ ہے جواحکام میں مؤثر نہیں ، اس جواب کو بہت پٹندفر مایا اور دعاء دی۔

اس کے ضمیمہ میں بھی اس نا کارہ نے ایک واقعہ بھا ولپور کالکھوایا ہے کہ حضرت مولا نا الحاج سر رحيم بخش صاحب رحمه الله تعالى جن كا ذكرآپ بيتي ميں بار بارآ چكا ہے، حضرت كنگوہي قدس سرهٔ كے مريداورميرے جمله اكابر كے بہت خصوص تعلق ركھنے والے تھے، بھاولپور كے وزير اعظم تھے اورنواب صاحب کے انقال کے بعدان کے صاحبز ادے موجودہ نواب کی صغرتی کی بناء پران کے ا تالیق اور جمله امور میں نواب صاحب مرحوم کے قائم مقام رہے اور میرے اکابر کے ساتھ خصوصی تعلق کی وجہ ہےان حضرات کی بھی بھاولپور ہے تشریف بری ہوتی تھی ،ان کامختصر حال خوان خلیل

کے ضمیمہ پر لکھواچکا ہوں۔

ایک مرتبدان کی دعوت پرحضرت اقدس سهار نپوری، حضرت شیخ الهندا در حضرت علیم الامت نوراللدمراقد ہم تینوں ساتھ ہی بھاد لپورتشریف لے گئے اور ساتھ ہی واپس تشریف لائے۔واپسی پرانہوں نے ہرسہ حضرات کی خدمت میں علی التساوی ایک گرانفذر مدید پیش کیا شیخین نے تو قبول كرليا اورحضرت تحيم الامت نورالله مرقدهٔ نے بيكه كرا نكاركر ديا كه مجھے چونكه اشراف نفس ہوگيا تھا،اس لیے قبول سے معذوری ہے اوران دونوں حضرت کونہ ہوا ہوگا مولا تارجیم بخش صاحب نے وہ رقم فوراً لے کراپنی جیب میں رکھ لی اوراشارۃ بھی کوئی لفظ اس کے قبول کرنے کے متعلق نہیں

کہا۔ بیسب حفزات ان سے رخصت ہوکرریل میں سوار ہوگئے ۔

مولا نارجیم بخش صاحب نے اپنے ایک ملازم کے ذریعہ حضرت علیم الامت کی رقم ایک لفافہ میں بند کرکے بھیجی اور اس میں پر چہ لکھا کہ حضرت والا نے اشراف نفس کے احمال سے بینا چیز مدید والیس فرمادیا تھا اور اس خاکسار کو حضرت اقدس کی منشاء کے خلاف مکرر درخواست کی جرائت نہیں کی لیکن اب تو حضرت واپس جا چکا اور اشراف کا کوئی احمال نہیں رہا۔ اس لیے امید ہے کہ اس ناچیز مدید کو قبول فرمالیس گے اور اگر اب بھی کوئی گرانی ہوتو حضرت کے طبع مبارک کے خلاف اس ناچیز مدید کو قبول فرمالیس گے اور اگر اب بھی کوئی گرانی ہوتو حضرت کے طبع مبارک کے خلاف ذرااصر ارنہیں۔ اس مضمون کا پر چہ لفافہ میں بند کر کے اس نو کر سے کہا کہ جب سات، آٹھ اشیشن کر رجا میں تو فلال جنگ ن پر یہ بند لفافہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دینا اور پوچھ لینا حضرت اگر بچھ جواب دیں تو لیتے آنا ور نہ چلے آنا، چنانچہ حب ہدایت ملازم نے چنداشیشن جا کروہ لفافہ پیش کیا اور حضرت نے پڑھا اور بہت ہی اظہار مسرت کیا اور فرمایا کہ محبت خود طریقے سکھلا دیتی پیش کیا اور حضرت نے بڑھا اور بہت ہی اظہار مسرت کیا اور فرمایا کہ محبت خود طریقے سکھلا دیتی پیش کیا اور حضرت نے بڑھا اور بہت ہی اظہار مسرت کیا اور فرمایا کہ محبت خود طریقے سکھلا دیتی ہیش کیا اور حضرت نے بڑھا اور بہت ہی اظہار مسرت کیا اور فرمایا کہ محبت خود طریقے سکھلا دیتی جی تھا اس قصہ پر ہمیشدا یک مصرعہ یا و آتا ہے کہ:

محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دے گ

بہرحال حضرت نے قبول فر ما کرتح ریفر مایا کہ خدا تعالیٰ آپ کی فہم وذکاء میں ترقی عطاء فر مائے ، واقعی اب مجھے کوئی عذر نہیں۔

حضرت تھیم الامت کے واقعات تو بہت زیادہ مدون ہو چکے ہیں اور کثرت سے شاکع ہیں اس لیے ان ہی چند واقعات پراکتفا کرتا ہوں حضرت کی تضانیف میں بہت کثرت سے اس قسم کے واقعات ملیں گے۔

حضرت کیم الامت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدیہ لینے میں بعض اوقات ایک توطیعی انقباض ہوتا ہے اس کا تو ذکر نہیں اورا یک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ تجربہ کی بناء پر ہدیہ قبول کر کے پچھتانا پڑتا ہے، اس میں انتظام کی ضرورت ہے یہاں ہماری برادری میں ایک صاحب تھے جن کا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے خادمیت کا تعلق تھا، اس بناء پر مجھ سے بھی محبت کرتے تھے ان کے یہاں کوئی پھل آیا۔ یا کوئی اچھا کھا نا پکا۔ میرے لیے بھیج دیتے تھے اور یہاں سے بھی جا تا رہتا تھا مگر کم وہیش کا تفاوت تھا۔

ا تفاق سے فرائض کا مسلمانہوں نے مجھ سے پوچھامیں نے بتلا دیا وہ ان کے خلاف تھا اور اس میں ان کے فریق مخالف کا نفع تھا اس پر کہا کہ ہم اتنے زمانہ سے خدمت کرتے ہیں مگر جب ہمارے کام کا وفت آیا تو ہماری مجھ رعایت نہ کی۔ ویکھئے کتنی رنج دہ بات ہے۔اس وجہ سے بعض ہدید میں شبہ ہوجا تا ہے کہ کہیں اس کا بھی یہی انجام نہ ہواور ہدید دے کر کسی رعایت کی تو قع تو نہایت ہی منکرونتیج ہے مجھ کوتو یہ بھی پندنہیں کہ ہدید دے کردعاء کے لیے کہا جائے۔اس لیے کہ ہدیتو محف طیب قلب سے تطبیب قلب کے لیے ہوتا ہے اس میں اور اغراض کی یا دوسرے مصالح کی آمیزش کیسی۔اس لیے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ شبہ ہوجائے کہ بیخض ہم کوغریب ہم تھے کہ اگر مید شبہ ہوجائے کہ بیخض ہم کوغریب ہم تھے کہ ہدید دے رہاہے لینے کو جی نہیں چا ہتا۔ہم غریب ہی سمگر اس کو کیاحق ہے کہ وہ غریب ہم تھے کر دے تو مولا نانے دفع حاجت کی مصلحت کی آمیزش کو پسند نہیں فرمایا اور ایک یہ بھی معمول تھا کہ سفر میں ہدید لینا پسند نہ فرمایا اور ایک یہ بھی معمول تھا کہ سفر میں ہدید لینا پسند نہ فرماتے تھے۔ بعض اوقات پہلے ہے آماد گ

حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب گنج مراد آبادی رحمه الله تعالی پرغالب حالت مجذوبیت کی تھی اگر کوئی شخص رخصت کے وقت ہدیہ پیش کرتا تو قبول نه فر ماتے تھے اور جو شخص آتے ہی ویتا لیے لیتے تھے۔ جانے کے وقت دینے کے متعلق فر ماتے کہ بھٹیارہ سمجھا ہے کہ حساب لگا کر ویتا ہے کہ آٹھ آنے کا کھایا ہوگا لاؤرو پیددے دو۔ دیکھئے یہاں بھی ہدیہ میں دوسری مصلحت لعن سے دور دیکھئے یہاں بھی ہدیہ میں دوسری مصلحت لعن سے دور کے تھے کہاں بھی ہدیہ میں دوسری مصلحت

یعنی ا دا <sub>ع</sub>وض مل گئی ۔

حضرت مولانا گنگوبی رحمہ اللہ تعالی زیادہ مقدار میں ہدیبہ لیتے تھے کم مقدار میں لیتے تھے اور لینے کے وقت بے حدشر ماتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے کہ میری اتنی حیثیت نہیں۔ اپنے کو بیج در بیج سمجھتے تھے فر مایا کرتے تھے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ایک روپیدد دو۔ اس میں بھی بیراز ہے کہ بعض اوقات زیادہ مقدار میں طیب قلب نہیں ہوتا، قلیل مقدار سے شر ماکر زیادہ دیتا ہے پھر اسطر دادا فر مایا کہ مجھ کو حضرت مولانا گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ کشش ہے، دوسرے برزگوں کے ساتھ تو ان کے کمالات کی بناء پر عقیدت ہے اور حضرت مولانا گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اضطراری طور پر محبت ہے۔ ان کی ہر بات میں ایک محبوبانہ شان معلوم ہوتی ہے۔

(افاضات:۲ریص۱۹۰)

میرے حضرت مرشدی حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدۂ کوتو مدرسہ کی وجہ سے مالداروں کے ساتھ مدارات کا برتاؤ مجبوراً کرنا پڑتا تھا، جس کو میں کثرت سے دیکھتا تھا، کین حضرت قدس سرۂ کے دور میں میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کواہل چندہ کی مدارات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس لیے امراء کی ملاقات سے بہت ہی گریز فر مایا کرتے تھے۔ غرباء کا تواکثر مجمع دن بھر بیٹھار ہتا، ذراوست نہ ہوتی ، لیکن جب مدرسہ میں امراء میں سے کسی کی آمد کی اطلاع ہوتی تو مجھے سے ارشاد فر ماتے کہ دروازے پر باہر کا قفل لگا دو۔ جب وہ لوگ چلے جائیں تو کھول دینا۔ میں خبرر کھتا لوگ دکھیے آتے لیکن قفل لگا ہواد مکھی ہے کہ ہیں باہر تشریف لے گئے۔

جناب الحاج شخ رشید احمد صاحب میر کھی پھر چاٹگای جو بعد میں مدرسہ کے سر پرست بھی ہوگئے تھے ہے بہت گہر نے تعلقات تھے نہایت ہی طرفین میں مجبت اور تعلق تھا۔ ایک عجیب لطیفہ و شدت تعلق کا جملہ معترضہ کے طور پر بیہ ہے کہ جب میرے والدصاحب کا انتقال ہوگیا اور میں پریشان زیادہ تھا کہ بار قرض بھی بہت تھا کتب خانہ کی بکری بھی کا بعدم تھی اس کی تفاصیل تو آپ بیتی میں کہیں آپھی کہ شخ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا تھا کہ میرے والدصاحب نے خواب میں فرمایا کہ ذکریا پریشان ہے اس کا خیال رکھنا، شخ صاحب نوراللہ مرفدہ کو اللہ تعالی بہت خواب میں فرمایا کہ ذکریا پریشان ہے اس کا خیال رکھنا، شخ صاحب نوراللہ مرفدہ کو اللہ تعالی بہت میں بلند درجے عطاء فرمائے کہ اس خواب پر بہت ہی زیادہ عمل کیا، بچپن ہی ہے میری خاطر مدارات میں کسر نہ جھوڑی اورا خیر تک بروھتی ہی رہی

چنانچ تقسیم کے بعد جب وہ چا ٹگا منتقل ہو گئے اور بعض وجوہ سے ہند میں آنا ناممکن ہو گیا تو 
ہمت ہی زیادہ خطوط میں ملاقات کا اشتیاق میرے بلانے پرتقاضے لکھتے رہے۔ ایک خط میں یہ لکھا
کہ یہاں آنے کے بعد دار العلوم بھی مل گیا۔ مظاہر علوم بھی مل گیاان کی سر پرستیاں بھی مل گئیں کہ
ان ناموں سے مدارس شرقی پاکتان میں قائم ہو گئے مگرتم ہی زمل سکے۔ میراتو وہاں آنا ناممکن اور
تہمارا یہاں آنا اس سے زیادہ مشکل، ملنے کو طبیعت بے قرار ہے۔ میں تمہارے ہوائی جہاز کا جمبئ
تاجدہ کلٹ بھی دوں اور تمہاری معینہ تاریخ سے پہلے بھی وہاں آجاؤں۔ ایک دوماہ ساتھ رہ لیں۔
یہ تو ضمنا شیخ صاحب کے تعلق کی طرف اجمالی اشارہ تھا۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب یہ بھی تشریف لے گئے تھے والد صاحب یہ بلانے کا اصرار کیا۔ والدصاحب نے جواب میں ایک شعر کھا تھا:

در مجلس خود راه مده جمچوشنے را افسرده دل افسرده کندانجینے را

اس خط میں تو صرف شعر ہی تھا بعد میں مزید اصرار پرانہوں نے لکھا کہتم سے جوانس ومحبت ہے وہ مختاج بیان نہیں مگرمجلس امراء میں مجھے شرکت بہت مشکل ہے۔

## يجياجان نورالله مرقدة كاملفوظ

میرے چیا جان نوراللہ مرقدہ مدارس کی طرح سے امراء سے تبلیغ کی وجہ سے ملنے کی نوبت تو بہت آتی تھی مگر بہت ہی استغناء کے ساتھ جو قابل دیدتھا۔ جب کوئی تبلیغ کے لیے بھی ہدیہ پیش کرتا تو ان کامشہور مقولہ تھا کہ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی ذات چاہیے۔ آپ اس مبارک کام میں شرکت فرمادیں اور ان پیسوں کو اپنے اور اپنے رفقاء پرخرچ فرمادیں تو وہ میرے لیے زیادہ موجب مسرت ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بعض اہلی دین اور اصحابِ ثروت سے مطلقاً ملا ہی نہ جائے اور ان کے اختلاط سے کلی پر ہیز کیا جائے حالا نکہ استعناء کا منشاء صرف ہیہ کہ ہم ان کی دولت کے حاجت مند بن کر ان کے پاس نہ جائیں اور طلب جاہ و مال کے لیے ان سے نہ ملیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے اور دینی مقاصد کے لیے ان سے ملنا اور اختلاط رکھنا ہر گز استعناء کے منافی نہیں بلکہ یہ تو اپنے درجہ میں ضروری ہے۔ ہاں اس چیز سے بہت ہوشیار رہنا چا ہے کہ ان کے پاس اختلاط سے ہمارے اندر حب جاہ و مال اور دولت کی حرص پیدا نہ ہوجائے۔

کے پاس اختلاط سے ہمارے اندر حب جاہ و مال اور دولت کی حرص پیدا نہ ہوجائے۔

( ملفوظات حضرت دہلوی: ص ۱۵)

#### حضرت مولا نامحر پوسف کے واقعات:

عزیز مولوی یوسف رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ جواپی ابتداء میں تو میرے اصاغر میں تھا کین اللہ کی دین کہ انتہا آخر میں میرے اکابر میں بن گئے۔ ان کے سامنے استغناء کے واقعات تواتی کثرت ہے ہیں کہ لا تعد و لا تحصیٰ میری آئکھوں کے سامنے گزرے ہیں کہ نقل کراتے ہوئے بھی اپنی بدحالی کی وجہ ہے شرم آئی ہے، ان میں ہے مرف دو واقعات جن میں خود میری شرکت بھی ہے اس جگہ کھوانے مقصود ہیں، کیکن اس ہے پہلے سوائح یوسفی ہے ایک واقعہ قال کراتا ہوں کہ مولا نامحہ یوسف صاحب نے اس دور میں بھی علم تقوی اور کامل احتیاط کی صفت اپنے آباء واجداد ہے ورثہ میں پائی تھی اور وہ اس دولت ہے بہاء ہے خوب نواز لیے گئے تھے بیلیغی کام کے سلسلہ میں حضرت مولا نامحہ الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بعض حضرات کی چیزیں بعض وین مصلحوں سے استعال فرما ئیں تو مولا نامحمہ یوسف صاحب بحمہ اللہ تعالی نے بعض حضرات کی چیزیں بعض وین مصلحوں سے استعال فرما ئیں تو مولا نامحمہ یوسف صاحب بحمہ اللہ تعالی نے اس کومنا سب نہیں جانا۔

وہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت جی (مولا نامحمد الیاس صاحب نور اللّہ مرقدہ ) بعض دفع وہلی کے تاجروں کی کاریں استعال فر مالیا کرتے تھے مجھکویہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ امراء کا احسان لیاجائے۔ایک دن میں نے حضرت سے خلوت میں وقت ما نگا۔ حضرت جی نے دے دیا۔ میں نے ادب سے عرض کیا۔امراء کی کاریں آپ استعال فر ماتے ہیں یہ بات بظاہر استعناء کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔حضرت جی نے فر مایا ''یوسف! جو پچھ کرتا ہوں سوچ سمجھ کر کرتا ہوں اور صرف دین کے لیے کرتا ہوں''۔

(سوانح یوسٹی)

جو دو واقعے میرے ساتھ گزرے ہیں ان میں سے ایک واقعہ تو کرنل اقبال بھو پالی مرحوم کا ہے۔کرنل صاحب بھو پال میں ایک فوجی افسر تھے۔نہایت ہی کیم تیم، قد آ ورپہلوان،نہایت ہی حسین صورت ۔ میر ان کے ساتھ تعلق کی ابتداء یہ ہے کہ بھو پال میں کسی صاحب نے ان سے حضرت اقدس رائے پوری ٹانی کا ذکر کیا، جس پر وہ حضرت کی زیارت کے مشاق ہوئے۔ ان صاحب نے کرنل صاحب کو رائے پور کا راستہ بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ جب ریل سے آپ سہار نپور انزیں تو مظاہر علوم میں آپ سید ھے چلے جا میں اور زکریا ہے حضرت کے متعلق معلوم ہمیں کہ درائے پور میں کسی کے ساتھ بھی کرلین کہ رائے پور میں ہی کے دوسری جگہ اور وہ رائے پور کے موٹر میں کسی کے ساتھ بھادی کہ دوس کی ابتدائی آمد کی بھادی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی گرکون تلاش کرے۔ جب وہ مدرسہ پہنچ تو میراایک مخلص دوست حافظ تاریخ بھی کسی ہوئی ہوگی ہوگی گرکون تلاش کرے۔ جب وہ مدرسہ پہنچ تو میراایک مخلص دوست حافظ تخر قان احمد جواس وقت بچو تھا اور مولوی نصیرالدین کے متب میں قرآن پڑھتا تھا، وہ نظے پاؤں شاریخ جواک وقت بھی اور پہنچ گیا۔ اس کے متعلق آپ بیتی میں گئی جگہ تذکرہ آچکا ہے کہ وہ ذر مانہ میری علمی انہاک کا تھا اور میرے بچا جان نور اللہ مرقد ہ کے کسی شخص کی آمد گوارانہ تھی برا ثلا شہ حضرت مدنی ، رائے پوری اور میرے بچا جان نور اللہ مرقد ہ کے کسی شخص کی آمد گوارانہ تھی برا ثلا شہ حضرت مدنی ، رائے پوری اور میرے بچا جان نور اللہ مرقد ہ کے کسی شخص کی آمد گوارانہ تھی اور ان کے علاوہ کوئی پہنچ تا تو واقف ہوتا تو ڈ انٹ پڑتی اور اجنبی ہوتا تو روکا جواب کہ اس وقت فرصت نہیں ہے، گیارہ بجے بات کرسکتا ہوں۔

149

حافظ فرقان نے اوپر جاکر گھبرائی ہوئی زبان میں کہا کہ ایک بزرگ چناں چنیں تا نگہ سے اترے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور ابھی رائے پور جا کیں گے۔ میں نے اس غریب کوایک ڈانٹ پلائی کہ کیوں آیاان سے کہدویتا کہ وہ اس وقت فارغ نہیں ہیں۔اس نے کہا میری تو ہمت ہمیں پڑی وہ تو بہت بڑے آ دمی ہیں۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا جا کہد دے مہمان خانہ میں تشریف رکھیں، گیارہ بجے حاضر ہوں گا اور سامان لے کر مہمان خانہ میں پہنچا آ ۔اس نے مجبورا جاکر کرنل صاحب ہے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ میں اس وقت بہت مشغول ہوں، مہمان خانہ میں تشریف رکھیں۔ وہ میرے کہنے پران کو مہمانِ خانہ میں پہنچا آیا اور سامان بھی رکھ آیا۔ گر دوبارہ آکر مجھ سے کہا کہ وہ ابھی رائے پور جارہ ہیں۔ میں نے کہا جانے دو، مگر وہ بہت مرعوب ہور ہا تشریف رکھی ہوں کہوں کہا کہ وہ ابھی رائے پور جارہ ہیں۔ میں نے کہا جانے دو، مگر وہ بہت مرعوب ہور ہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی سے اس رائی پر پاؤں لؤکا کے بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ زکریا میر ابھی نام ہے کیا ارشاد ہے؟ انہوں نے کھڑے ہوکر مصافحہ کیا اس لیے کہوہ اپنی کہوں اپنی کر وہ ہے سید ھے مصافحہ کیا اس لیے کہوہ اپنی کہا جائے تھے۔ میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ ذکر کیا میر ابھی نام ہے کیا ارشاد ہے؟ انہوں نے کھڑے ہوکر مصافحہ کیا اس لیے کہوہ اپ کہ قد کی وجہ سید ھے مصافحہ نہیں کر سکتے تھے۔

انہوں نے فرمایا کہ میں بھو پال ہے آیا ہوں اور ای وقت رائے پور جانا چاہتا ہوں کل کو مجھے علی اصبح واپس دس بجے کی گاڑی ہے۔ میں علی اصبح واپس دس بجے کی گاڑی ہے۔ میں

نے کہابہت اچھا۔ میں لڑکا ساتھ کراتا ہوں وہ موٹراڈہ تک پہنچا دے گا، گرمیرا مشورہ اور درخواست ہیہ کہ آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہاں آرام فرمالیں۔ میں فراغت پرآپ کو بلالوں گا۔ کھانے کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اس لیے کہ حضرت کے تو آرام فرمانے کا وقت قریب ہے۔ اتنے آپ پہنچیں گے، حضرت لیٹ چکے ہوں گے۔ حضرت سے ملاقات تو ظہر کی نماز کے بعد ہوگی اور آپ بے وقت وہاں پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں کو انتظام کرنا پڑے گا۔ سب فارغ ہوکر سورہ ہوں گے۔ اگر آپ کھانے کے بعد تشریف لے جائیں گے تب بھی ملاقات ای وقت ہوگی۔ جواس وقت کے جانے پر ہوگی۔ میرے اس کہنچ پروہ چار پائی پراو پر کو بیٹھے۔ میں نے کہا جلدی لیٹ جاؤ۔ میں تو یہ کہہ کر دومنٹ میں نمٹا آیا اور واپس آکر او پر زنانہ میں آواز دی کہ ایک مہمان ہیں، اس وقت کھانے میں ان کے لیے اہتمام کرنا ہواور مولوی نصیر سے بھی کہد دیا کہ ربڑی دود ہے جلی وغیرہ ایک آدی کے بقدر منگوا لے۔ اللہ میرے گھر والوں اور مولوی نصیر کو بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے کہ وہ میرے مہمانوں کا اہتمام گیری خواہش سے بھی زیادہ کردیتے ہیں۔

میں نے اپنے اس حرج کی تلافی میں پندرہ منٹ زائد خرج کیے اور اوپر سے اترتے وقت ایک لا کے کومہمان خانہ میں بھیجا کہا کہ ایک مہمان لیٹے ہوئے ہیں انہیں بلالائے۔ ان کے آنے سے پہلے دسترخوان بچھے چکاتھا، کھانا بھی رکھا جا چکاتھا اور''جائزت میوم ولیلة'' کی وجہ سے تنوعات بھی کئی قتم کے ہوگئے تھے اور میں نے بھی تلافی مافات میں ان کی دل داری خوب کی اور کھانے کے بعد ان سے کہا کہ ابھی آ دھ گھنٹہ کی گنجائش ہے۔ میرامشورہ تو میہ ہے کہ تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ کھانا کھانا کھانا کھانے ہی جانے میں دفت ہوگی اور ایک لڑکا ان کے سامنے کردیا کہ بیآ دھ گھنٹہ بعد آپ کو اڈہ پر پہنچادے گا۔ انہوں نے اس رائے کو بھی پہند کیا اور لیٹ گئے۔

روسرے دن علی الصباح ساڑھے نو بجے کے قریب وہ موٹراڈہ سے اٹیشن کے لیے تا نگہ لے۔

رمیرے مکان سے گزرے میرابھی بہی مشغولیت کا وقت تھا۔ مولوی نصیرالدین نے او پرجا کر

ہما کہ کرنل صاحب تا نگہ میں بیٹھے ہیں ریل پر جارہ ہیں، میں نے صرف مصافحہ کیا اور پوچھا

کہ آپ کی گاڑی میں دس منٹ کی گنجائش ہے، میں معلوم کرلوں اگر گھر میں پچھ موجود ہوگا تو پچھ

نوش فرماتے جا کیں، اس لیے کہ آپ کی گاڑی چار بجے پہنچے گی اورا گر گھر میں پچھ موجود نہیں ہوگا تو

بہت اچھا اور تا نگہ سے انز نے لگے۔ میں نے کہا کہ ایھی نہ انز و، میں معلوم تو کرلوں کہ پچھ ہے بھی

یانہیں۔ میں گھر میں آیا اور پوچھا کہ پچھ کھانے کو ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ فلانے گھر میں پڑھنے

یانہیں۔ میں گھر میں آیا اور پوچھا کہ پچھ کھانے کو ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ فلانے گھر میں پڑھنے

یانہیں۔ میں گھر میں آیا اور پوچھا کہ پچھ کھانے کو ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ فلانے گھر میں پڑھنے

والی کا نکاح ہے اور گرم گرم پُلا وُ زردہ ایک ایک رکا بی میں ابھی آیا ہے، لانے والی بھی کھڑی تھی میں نے کہا جلدی سے ذراسا گوشت بھی بھون دواور باسی روٹی بھی اورجلدی ہے کہہ کر کرنل صاحب کو بُلا نے کے واسطے نکلا بی تھا کہ وہ دروازے تک پہنچ گئے تھے، میں نے کہا تمہارا مقدرا بھی آیا ہے جلدی آجاو ، ان کو باسی روٹی بھنا ہوا گوشت اور پلا وُ زردہ کر ان کے پاس رکھا اور میں نے کہا ابتمہارا کام ہے جنتی جلدی کھاؤ گے سہولت رہے گی ، وہ ماشاء اللہ بدیں جلالت شان فوجی بھی ابتمہارا کام ہے جنتی جلدی کھاؤ گے سہولت رہے گی ، وہ ماشاء اللہ بدیں جلالت شان فوجی بھی تھے ، سالن کی رکا بی پلاؤ کی رکا بی پر اتھل کر اور دو تین منٹ میں نمٹادی ، باسی روٹی البتہ نہیں کھائی اور بہت ، ہی خوش ہوئے اور میں نے کہا کہ جلدی جاؤ دیر ہور ہی ہے اور ایک آ دمی سے کہا جلدی ہاتھ دھلاؤ ، میں تو یہ کہہ کر اوپر جانے لگا ، انہوں نے کہا حضرت ذراسی بات کہنی ہے آپ سے ، ہاتھ دھلاؤ ، میں تو یہ کہہ کر اوپر جانے لگا ، انہوں نے کہا حضرت ذراسی بات کہنی ہے آپ سے ، نکلف تو رہا نہیں میر ابو ہی کہیں جیب سے نکل گیا ، دبلی کا کر اینہیں ہے ، میں نے کہا اس پر جانے کا ذور دکھلار ہے تھے۔

اس زمانہ میں میری جیب میں پیسے کا بالکل دستورنہیں تھا، کین قرضے مانگنے میں اتنا مشاق ہوگیا تھا اوراب تک بھی ہول کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے سے مانگ لینازیادہ آسان ہے اور محض اللہ کے فضل سے لوگوں کا اعتماد بھی اتنا ہو گیا تھا کہ وہ مجھے قرض دینا موجب مسرت بجھتے تھے، باہر ہی ایک قضل سے لوگوں کا اعتماد بھی اتنا ہو گیا تھا کہ اور جیب میں بجھ ہے، اس نے کہا جی بہت، میں نے آدمی پر نظر پڑی، میں نے اس سے کہا کہ ارب جیب میں بجھ ہے، اس نے کہا جی بہت، میں نے کہا جلدی سے کرتل کہا جلدی سے کرتل کہا جلدی سے کرتل ماحب کے حوالہ کیے اور وہ جلدی سے تا نگے میں بیٹھ کرچل دیے اور میں اُوپر چلا گیا، جہاں تک یاد ہے سارے قصے میں بیندرہ سولہ منٹ سے زیادہ نہیں گے ہوں گے۔

کے لیے تھی اوراس سے آدھی اجراڑہ کے مدرسہ کے لیے،اس لیے کہاں سے پہلے دن کھانے میں کے لیے تھی اوراس سے آدھی اجراڑہ کے مدرسہ کے لیے،اس لیے کہاں سے پہلے دن کھانے میں حافظ محرصین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مہتم مدرسہ اجراڑہ بھی شریک تھے جن کا ذکر آپ بیتی میں گزر چکا کہ میرے حضرت کے رمضان المبارک کے سامع قرآن نہایت معذور، اپا بچ منحنی، مگر کھانے میں ان کا اہتمام کرنل صاحب ہی کے برابر کرر ہاتھا، انہوں نے مجھ سے ان کا حال دریا فت کیا تھا تو میں نے ان کا اوصاف جمیلہ بتادیئے تھے اور تیس سورو پے اس ناکارہ کو ہدیہ بھیجے تھے۔
میں نے کرنل صاحب کو لکھا کہ وہ '' در دنیا ستر درآخرت'' سنتے تو آئے تھے مگر عمل آپ نے میں نے کرنل صاحب کو لکھا کہ وہ '' در دنیا ستر درآخرت'' سنتے تو آئے تھے مگر عمل آپ نے کھیں نے اپنے تین سورو پے وصول کر کے دکھا ایا، سود کی میشر رح کسی ملک میں نہیں ، اس لیے میں نے اپنے تین سورو پے وصول کر کے دکھا ایا، سود کی میشر رح کسی ملک میں نہیں ، اس لیے میں نے اپنے تین سورو ہے وصول کر دیں۔

ان کابہت ہی لمباچوڑا خط لجاجت اوراصرار کا آیا کہ خدانخواستہ یہ سودنہیں ہے، میں تو آپ کی ہے تکلفی اورایک اجنبی سے اس برتاؤ پر پہلے ہی ارادہ کر چکا تھا، ایک دو دفعہ تو میں نے مکا تبت کی پھر دھرغلق میں، اس کے بعد کرنل صاحب کو اللہ تعالی بہت ہی بلند درجے عطاء فر مائے، ان کی شفقتیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی ہی چلی گئیں اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور لے کرآتے ، میں ہر مرتبہ اصرار بھی کرتا کہ مجھے مادی ہدایہ کی بجائے روحانی ہدایہ کی ضرورت ہے، مگر مرحوم بہت ہی اصرار فر مایا کرتے تھے اورائے تعلقات بڑھ گئے تھے کہ جب بھی کسی ضرورت سے دہلی آنا ہوتا، سہار نیورآئے بغیروا پس نہ جاتے۔

اصل واقعہ جولکھوانا تھاوہ یہ ہے کہ مرحوم نے اپنی ایک جائیدادتقریباً سوالا کھ کی جارجگہوں پر وقف كي، دارالعلوم ديو بند، مظاهر علوم سهار نپور، جمعية علماء د بلي اورتبليغ نظام الدين، بقيه تينول حضرات نے توشکر پیسے قبول کرایا ، مگر مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ، مرحوم نے کئی مرتبہ نظام الدین آ کرمولا نا مرحوم کی خوشامد بھی کی مگرمولا نا مرحوم کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہارے مال کی نہیں، چونکہ کرنل صاحب مرحوم کا مجھ سے تعلق بہت بڑھ گیا تھا،اس لیےانہوں نے مجھے بھی اس سلسلہ میں متعدد خطوط لکھے کہ میں مولا نا پوسف صاحب مرحوم کو حکماً اس کومنظور کرنے کو ککھوں، میں نے بھی کرنل صاحب کی دل داری میں مولا نا مرحوم کو کئی خط لکھے،مگرمولا ناپوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواللہ بہت ہی جزائے خیر دےان کا جواب جو لفظی نہیں تھا بلکہ حقیقی تھا، یہ آیا کہا گر حکم ہے تو مجھے انکار نہیں مگر مجھے اس میں دفت بہت ہے، وقت کا حیاب رکھنا، پھراس کا حیاب داخل کرانا، آ ڈٹ کرانا میرے بس کانہیں، میں نے ان کولکھا کہ بجائے تبلیغ کے مدرسہ کے لیے قبول کرلو، مدرسہ کے مہتم تو آپ کے متفل ہیں، بیسب دھندے وہ کرتے رہیں گے، مدرسہ کے مہتم اس وقت میں حاجی عبدالمجید صاحب دہلوی موتی والے تھے، وہ کاروباری آ دمی تھے،ان کے لیےان چیزوں میں کوئی اشکال نہتھا،مگرمولا نا مرحوم نے اس کو بھی گوارانه کیا، میں نے مولا نامرحوم کولکھ دیا کہتمہاری رائے کےخلاف مجھے بالکل اصرار نہیں۔ ا تفاق ہے اس دوران میں میر انظام الدین جانا ہوااور کرنل صاحب اس وقت نظام الدین میں موجود تھے، میںموٹر ہے اُتر کرمجد میں گھساہی تھا کہ حضرت مولا نامحد پوسف رحمہ اللہ تعالی اور ان کے پیچھے کرنل صاحب مرحوم بھی ننگے یاؤں مجھ سے مصافحہ کے لیے دوڑے،مولا نا مرحوم سے تو معانقنہ اور مصافحہ کے بعد میں نے کرنل صاحب کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں نے کہا کرنل صاحب! آپ کے یہاں موجود ہونے سے بہت ہی مسرت ہوئی، مرحوم نے کہا مجھے آپ سے زیادہ مسرت ہوئی، ان حضرت جی کی خوشامد کرتے کرتے تھک گیا، آپ کی تشریف

آوری پرمیری اُمید بروه گئی که آپ میری تمنا پوری کرا دیں گے اور بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، میں نے کہاا جی کرنل صاحب پہلے میری س تو لیجئے ، مجھے آپ سے زیادہ خوشی ہور ہی ہے مجھے تو بہت ہی مرت ہوئی کہآپ یہال تشریف فرما ہیں،اس لیے کہآپ نے جو ہمارے مدرسہ کے لیے وقف کیا ہے اس کے متعلق ہمارے مدرسہ والوں کا اصرار بیہ ہے کہ ایک وفد آپ کی خدمت میں بھویال جائے ، جوآپ کے اس احسانِ عظیم کاشکر بیادا کرے ، مگران کا آصرار بیہ ہے کہ تیرااس وفد میں ہونا ضروری ہے اور میرے لیے سفر "قبطعة من النار " ہے، کئ دن سے ہارے مدرسه میں بیمشورہ چل رہاہے کہ میں پیچا ہتا ہوں کہ مدرسہ ایک وفد ضرور بھیجے اور اہل مدرسہ کا اصرار ہے کہ تیرااس وفد میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اس سے کرنل صاحب کومسرت ہوگی ،اس وقت آپ کے یہاں ہونے کی خوشی اس پر ہے کہ میں مدرسہ کی طرف سے بطور وفد آپ کی خدمت میں ہدیے شکر پیش کرتا ہوں،اللّٰد تعالٰی آپ کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فر مائے اور کئی منٹ تک کھڑے ہی کھڑے صرف زبانی نہیں، میں نے ان کے لیے ول ہے وُعائیں ویں اور آخر میں میں نے کہا کہ کرفل صاحب بڑھا ہے میں کچھ آ دمی کی عقل میں فتور آ جا تا ہے ارے بڑھے! تونے بیکیا کیا!ان حضرت جی کا نام کیوں لکھ دیا، مرحوم نے کہاا جی حضرت! ایک ہی سانس میں دونوں، میں نے کہا کرنل صاحب بالكل اور پھروہى كہوں گا جومیں نے شروع میں كہا كەمیں مدرسه كا آ دمى بھی ہوں اور ہم اہل مدرسه چندہ کے لیے سفیروں کو بھی جھیج ہیں تم حضرات کی خدمت میں خوشامد کے خطوط بھی لکھتے ہیں، الیی صورت میں اگر بلاطلب کوئی ہمارے مدرسہ میں دے تو اس کا ہم جتنا بھی شکریہا دا کریں کم ہے، کیکن میخض جو مال کے اُو پرفٹ بال کے گیند ہے بھی زیادہ ٹھوکر مارتا ہواس کوآ پے مجبور کریں اور مجھے بھی آپ مجبور کریں کہ میں ان پران کی طبیعت کے خلاف جبر کروں بیآپ کا کیساظلم ہے، نیہ ساری گفتگو کھڑے ننگے یاؤں ہور ہی تھی۔

کرنل صاحب نے فرمایا کہ آپ جمرہ میں تو تشریف لائیں، آپ کی خبرین کرمیرا دل تو باغ ہوگیا تھا، مگر آپ نے تو مجھے ہی ڈائٹنا شروع کر دیا، جمرہ میں جاکر تقریباً دو گھنٹے یہی منظر رہا کہ میں ایک ہی سانس میں مدرسہ کاشکر بیا داکر تا اور عزیز مرحوم کی طرف سے معذرت کرتا، میں نے کرنل صاحب سے بیجی کہا کہ آپ ان کا حصہ مدرسہ کو دے دیں، آپ ایسے ناقد رے کو کیوں دیں، قدر دانوں کو دینا چاہیے، کرنل صاحب نے کہا کہ میری تمنا تو یہی ہے کہ آپ میری اس جائیدا دمیں تبلیغ کا بھی کوئی حصہ کرا دیں، میں نے کہا کہ میں ان عزیز کی منشاء کے میری اس جائیدا دمیں تبلیغ کا بھی کوئی حصہ کرا دیں، میں نے کہا کہ میں ان عزیز کی منشاء کے خلاف کوئی حکم ان کونہیں دے سکتا، مرحوم نے اخیر تک اس کومنظور ہی نہیں کرے دیا، اس کے بعد تو ہمارے مدرسہ کے ناظم مالیات بھائی اکرام مرحوم بھی بار باریوں کہا کرتے تھے کہ مولانا بعد تو ہمارے مدرسہ کے ناظم مالیات بھائی اکرام مرحوم بھی بار باریوں کہا کرتے تھے کہ مولانا

یوسف صاحب نے بڑا ہی اچھا کیا کہ قبول نہیں کیااس لیے کہاس جائیداد کے مقد مات کا سلبلہ ایبالا متناہی ہوااور جن پر وقف کیا تھاان پراننے اخراجات پڑگئے کہ مولا نا مرحوم اگر میرے اصرار پر قبول کر لیتے تو میرے بھی آئکھ نیجی رہتی۔

دوسراواقعہ: جناب الحاج وجیدالدین صاحب رحمہ الله تعالیٰ کا ہے، یہ میرے حضرت قدس سرہ کے اخص الخواص خدام میں تھے اور میرے حضرت قدس سرۂ ان کا اور ان کے بڑے بھائی جناب الحاج فضيح الدين صاحب كااور جناب شيخ الحاج رشيداحمه صاحب نورالله مرقدهٔ كابهت ہى احترام کرتے تھے اور بہت ہی شفقت فر ماتے تھے، انہی حضرات کے بچوں کے ختم قرآن میں حضرت رمضان المبارك میں شرکت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جیسے پہلے بھی اس کی تفاصیل گز رچکیں۔ چیا جان نوراللہ مرقدۂ کے وصال کے بعداس نا کارہ نے کئی رمضان جزءاُوکلاً نظام الدین میں گزرے۔اعتکاف تو اس زمانہ میں وہیں ہوتا تھا مولا نا پوسف صاحب کے حجرہ کے قریب جوایک لمباچوڑا معتکف بنا ہواہے وہ میرااورمولا نا مرحوم کامشترک معتکف ہوتا تھا کہ بڑا پر دہ تو نہایت طویل وعریض لوہے کہ سرے پر پڑار ہتا تھااوراندر کے حصوں کو معمولی جا دروں سے دوحصوں بیں منقسم کررکھا تھا۔غربی حصہ میں بیسیہ کارر ہتا تھااورشر قی میں مولا نا مرحوم ۔ایک مرتبہ ہم دونوں ظہر کے بعداینے اپنے معتکف میں تھے، نیچ میں مخضرسا پردہ پڑا ہوا تھا میں مشغول تھا کہ دفعة میں نے مولانا پوسف صاحب رحمہ الله تعالی کے گرجنے کی آواز سی اور جب خیال کیا تو دوسری آ واز جناب الحاج و جیدالدین صاحب رحمه الله تعالی کی تھی وہ کچھ بلیغ میں دے رہے تھے اورمولا نامرحوم كهدر ب تھے كہ مجھے پينے ہيں جا ہئيں ، مجھے تو تمہارى ضرورت ہے۔ جب ميں نے کئی منٹ تک پیردوقدح سنی تو میں اپنے معتکف سے مولا نا مرحوم کے معتکف میں گیا اور حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو درخواست کر کے اینے معتلف میں لے آیا اور میں نے نہایت ہی خوشامد، لجاجت، منت ساجت سے ان سے بیمعذرت کی کدعزیز موصوف جناب سے واقف نہیں۔آپ بیرقم مجھے مرحمت فرماد یجئے۔

انہوں نے نہایت غصّہ میں مجھے دینے سے انکار فرمادیا کہ میں مجھے نہیں دیتا۔ میں نے ہر چند اصرار سے مانگا کہ میں تبلیغ میں خرج کروں گا اور کسی وقت مولا نا یوسف صاحب کے ذریعہ خرج کراؤں گا، انہیں بہت غصہ آرہا تھا، انہوں نے صفائی سے انکار کردیا کہ میں مجھے نہیں دوں گا جب وہ نہیں لیتے تو مجھے بھی اصرار نہیں جتنی دیر مولا نا مرحوم سے جنگ وجدل میں گزری تھی اس سے دوگنی دیر میں نے خوشامد کی ۔ مگر حاجی صاحب پر بہت ہی اثر تھا وہ راضی نہیں ہوئے اور اٹھ کرچل دیئے۔ ان کے جانے کے بعد میں عزیز مرحوم نور اللّہ مرقدۂ کے معتکف میں گیا۔

میں نے کہا کہ آ اپنے لوگوں کے ساتھ تو جو چاہے برتا وُر کھو گرا کا بر کے ساتھ تعلق رکھنے والوں

کے ساتھ ایسا برتا وُ ہر گرنہیں چاہے۔ یہ خض وہ ہے جس کے لیے تہمارا باپ حضرت قدس سرؤ کے
مکان سے کھانا اور چائے لے کر آیا کرتا تھا۔ عزیز موصوف نے نا واقفیت کا عذر کیا اور سے بالکل صحح
تھا کہ میں نے جو منظر بیان کیا تھا وہ عزیز موصوف کی پیدائش سے بھی پہلے کا یا بالکل ابتدائی زمانہ کا
تھا۔ عزیز مرحوم نے مجھ سے کہا کہ آپ اس وقت تشریف لاکر مجھے منع فرما دیتے۔ میں نے کہا تم
اس قدر جوش پر تھے کہ اس وقت میں نے دخل دینا مناسب نہیں سمجھا مگر اس کا اہتمام بہت ضرور ک
ہے اس عزیز مرحوم نے بھی دوایک لڑکوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا، معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے
درگاہ میں گئے ہیں مگر وہ نہ ملے۔
درگاہ میں گئے ہیں مگر وہ نہ ملے۔

کئی ماہ بعد میرا دوبارہ دہلی جانا ہوا تو معمول کےموافق عزیز انم مولا نا پوسف مرحوم اورمولا نا انعام الحن سلمہ اسٹیشن پرموجود تھے۔ میں نے اسٹیشن پراترتے ہی کہا کہ پہلے عاجی وجیہ الدین صاحب کے یہاں جانا ہے اور تہمیں ان سے معافی مانگنا ہے۔عزیز مرحوم نے بہت خوشد لی سے کہا کہ ضرور چلنا ہے۔ چنانچہ ہم تینوں ایک دوآ دمی اور بھی ساتھ تھے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دُکان پر جونظام الدین نے راہتے ہی میں تھی ، پہنچے ، رات کا وقت ہو گیا تھا ، کیواڑ کھلوائے ،خود حاجی صاحب مرحوم نے کیواڑ کھولے اور میں نے کیواڑ کھلتے ہی عرض کیا کہ مولانا بوسف صاحب آپ سے معافی مانگنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایانہیں نہیں اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ بلکہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ نے اس دن میری كتنى خوشامد كى مگر مجھے اس وقت قلق بہت ہور ہاتھا،اس ليے ميس نے آپ كى خوشامد كى برواہ نه كى اورصاف انکار کردیا،اس کی تومیں معافی جا ہتا ہوں ۔مگر اصل بات سیہے کہ ان کی ڈانٹ کا جتنا مجھے اثر ہوا آپ کی خوشامد کانہیں اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک میوات کا کوئی تبلیغی جلسہ ایسانہیں ہوا،جس میں میں نے شرکت نہ کی ہو،ا تناتو ضرورہے کہ رات کو میں نہیں تھہرا ، صبح کونا شتہ ہے فارغ ہوکرا بنی کار میں ہمیشہ جلسہ میں گیا اور دعاء کے فوراً بعد واپس آ گیا، مولانا یوسف صاحب رحمه الله تعالی نے اس کی تصدیق کی کہ جی ہاں میں بھی جلسہ میں ہمیشہ د کھتا تورہا ہوں، کیکن جلسہ کے بعد تلاش کرنے برنہیں ملے، مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جل شانہ نے اس استغناء کی وجہ ہے ہیت اور رعب اتنا عطاء فر ما دیا تھا کہ بڑے ہے بڑے آ دمی کوڈ ایٹنے میں بالا رادہ نہیں بلا ارادہ جوش آ جا تا تھا کہ پھران کواس کا حساس نہیں رہتا تھا کہ سامنے والا کون ہے،ان کی نگاہ میں سب ایک عام آ دمی سمجھے جاتے تھے،لا ہور کی ان کی ایک تقریر اورجلسه بهت مشهور ہے۔

قریثی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لا ہور میں بہت ہی خواص اعلیٰ عہدہ داروں اور اعلیٰ حکام کا ایک جلسہ کیا، جس میں بہت ہی اہتمام ہے بڑے اعلیٰ عہدہ داروں کو جمع کیا، تا کہوہ مولانا کی تقریر بہت اہتمام سے تفصیل ہے س سکیں اور جلسہ کے افتتاح کے موقع میں مرحوم نے ان کا تعارف بھی کرایا کہ پیصاحب فلاں محکمہ کے انچارج ہیں، پیصاحب وزیر ہیں، بیانجینئر ہیں، پیہ ڈ اکٹر ہے، دیر تک اشخاص کا عہدوں اور ڈگریوں کے ساتھ تعارف ہوتار ہااور نئے نئے الفاظ کے ساتھ جو ہم جیسوں کے لیے غیر مانوس بھی تھے،مولا نااس پوری مدت میں چے و تاب بھی کھاتے رہے، بعد میں کھڑے ہوئے اور فر مایا ابھی بھی جن لوگوں کا جن الفاظ اور جس طرز سے تعارف ہوا وہ میرے لیے غیر مانوس تھااورا گر بجائے اس کے یوں کہا جا تا کہ بیہ کتا ہے، بیہ گدھاہے، بیہُور ہے تو میں بخو بی سمجھ لیتا کہ کون کون صاحب کیا ہیں، پھراس طر زِ تعارف پر سخت تنقید فر مائی اور ارشادفر مایا کہ اسلام کے مبارک دور میں جب سی کا تعارف ہوتا تو اسی طرح ہوتا کہ فلاں نے اسلام کی پیخدمت کی ،فلال نے اسلام کی راہ میں اس طرح جان دی ،فلال نے خدا کے لیے پیہ کہا، فلاں نے اسلام کواس طرح پھیلایا، فلال جنگ میں شریک ہوئے، فلاں نے غزوہ میں شرکت کی، په بدری ہیں، په اصحاب العقبہ ہیں،غرض که تقریر کا اکثر حصه اس پرمشتمل تھا، صاحب خانہ سر جھکائے سب سنتے رہے اور ڈرتے رہے کہ مولانا کی صاف گوئی ہے اہلِ دنیا پر کیا اثر یڑے گا ،اس کا بھی بہت فکرر ہا کہ میں نے تو کیاسوچ کراجتماع کیا تھا یہ تو اُلٹاہی ہو گیا۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہروفت بیفکرنگار ہا کہ مجمع میں ہے کوئی اُٹھ کرمولانا کی شان میں بے ادبی نہ کردے '،مگر ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ڈانٹا گیا تھا ان لوگوں پر بہت ہی اچھا اثر ہوا اور وہ دوسرے جلسوں میں اپنے ہم جنسوں کواہتمام ہے شرکت کے لیے لائے ، بیا جتماع تو بہت ہی پُر لطف اور بہت ہی طویل مضامین کا ہے، بندہ کے پاس بھی اس وقت بہت ہی کثر ت ہے اس جلسہ کی روا داد کے خطوط بھی آئے ،لوگوں کے تاثر ات بھی معلوم ہوئے ،سوائے یوسفی میں بھی اس واقعہ کو بہت مختصر طور پر ذکر کیا ہےاورمولا نا مرحوم کے پورےالفاظ میں بھی یہاں با وجودیاد ہونے کے نقل نہیں کر ر ہاہوں،اس لیے کہ ایک نہایت اور ضروری بات میہ ہے کہ اس کامبلغین کو بہت اہتمام کرنا جا ہے کہ اکابرگی ان جیسی چیزوں کی نقل ہر گزنہیں اُ تارنا جا ہے، اس لیے کہ جو بلا ارادہ جذبہ ہے نکلتے . ہوں وہ تو مؤثر ہوتے ہیں اور جو بناوٹ اور آورد سے ہوتے ہیں وہ مضر ہوتے ہیں:

ناز را روۓ بباید ہمچو مدد چوں نداری گرد بدخوئی گرد ''ناز کے لیے بھی گلاب کے پھول جیسا منہ چاہیے اور جب پھرییے نہ ہواس وقت تک ڈانٹ

ڈیٹ کی طرف متوجہ نہیں ہونا جا ہے''۔

زشت باشدروئ نازيباونازعيب بادچثم نابيناوباز

" برے چہروں کے ساتھ ناز بہت بدنما ہے جیسے آندھی آئکھ کھی ہوئی بری لگتی ہے، اگر بینائی جاتی رہے تو بند آئکھ ہی اچھی لگتی ہے'۔

میں نے حضرت کیم الامت نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعدان کے بعض خلفاء کو جو مجھ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے، بڑے اہتمام سے تاکید کی تھی کہ استے حکیم الامت نہ بنو، استے اصلاح میں تشد دنہ کیجئے، ان دوستوں نے میری بات کو بہت پہند کیا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ''اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پرقتم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالی اس کو پورا فر ما دیتے ہیں' لیکن اس کی بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پرقتم کھا بھا گرغیب کی با تیں کرنے گے تو دوسری حرص میں اگر ہر خص بزرگی جتانے کے واسطے اللہ پرقتم کھا کھا گرغیب کی با تیں کرنے گے تو دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ ''و من بیتال علی الله یکذبه '' پہلے بھی اس مضمون کو میں آپ بیتی میں گئی جگہ کھوا چکا ہوں کہ اکا ہرکی ان چیز وں پرجن کو وہ جوش میں فر ما دیں وہ ڈانٹ ڈ بٹ کے قبیلہ سے ہویا اپنے متعلق تعریفی الفاظ ہوں نکیر نہیں ہونا جا ہے لیکن ان کی حرص بھی نہیں جا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## فصل نمبراا

# ا کابر کی تواضع

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: ''من تسو اصبع للّٰه رفعه اللّٰه ''یہ پاک ارشاد تو میرابہت ہی مجرب ہے، جن حضرات میں جننی بھی میں نے تواضع پائی اتنی ہی زیادہ ان میں رفع آئکھوں سے دیکھی۔

## حضرت شاه ولى الله ومولا نافخر الدين

حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اورمولا نافخر الدین صاحب چشتی اور حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمہم اللہ تعالی تینوں کا ایک زمانہ تھا اور تینوں حضرات دہلی میں تشریف رکھتے تھے، ایک شخص نے چاہا کہ تینوں حضرات ایک شہر میں موجود ہیں، ان کا امتحان لینا چاہیے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے، یہ شخص اول شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت کل کو آپ کی میرے یہاں دعوت ہے قبول فرما ئیں اور نو بجے دن کے غریب خانہ پرخود تشریف لائیں، میرے بلانے کے منتظر نہ رہیں، شاہ صاحب نے فرمایا بہت اچھا، اس کے بعد وہ شخص مولا نا فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچا اورعرض کیا ساڑھے نو بجے میرے بلائے بغیر مکان پرتشریف لائیں اور ماحضر تناول فرمائیں۔

## مرزامظهرجان جانال كاواقعه

یہاں سے اُٹھ کریڈ خص مرزامظہر جانِ جاناں رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ کاروبار کے سبب حضرت خدمت نہ ہوسکوں گاپورے دیں ہجے دن کوغریب خانہ پرتشریف لائیں، نینوں حضرات نے دعوت قبول فرمائی اور اگلے روزٹھیک وقت ِمقررہ پراس شخص کے مکان پر پہنچ گئے۔

اول نو بجے شاہ صاحب تشریف لائے ، اس شخص نے ان کو ایک مکان میں بٹھایا اور چلا گیا،
ساڑھے نو بجے مولا نا تشریف لائے ، ان کو دوسرے مکان میں بٹھایا، کچر دس بجے مرزا صاحب
تشریف لائے ، ان کو تیسرے مکان میں بٹھایا، غرض بتیوں حضرات بیٹھ گئے تو پیخض پانی لے کر
آیا، ہاتھ دُ ھلائے اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ ابھی کھانا لے کرحاضر ہوتا ہوں ، کئی گھنٹے گزر گئے اس شخص
نے خبر نہ لی ، آکریہ بھی نہ دیکھا کہ کون گیا اور کون بیٹھا ہے، جب ظہر کا وقت قریب آگیا اور اس

نے سوچا کہ مہمانوں کو نماز بھی پڑھنی ہے تو اول شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرمندہ صورت بنا کرعرض کیا، حضرت کیا کہوں گھر میں نکلیف ہوگئ تھی، اس لیے کھانے کا انظام نہ ہوسکا۔ دو پینے نذر کیے اور کہا ان کو تجول فر مائے ، شاہ صاحب نے خوشی سے لیے لیے اور فر ما یا کیا مضا گفتہ ہے، بھائی گھروں میں اکثر ایسا ہوہی جا تا ہے، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ فر ما کر چل دیئے، پھر پیشخص مولا نا فخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی کہا جو وہاں کہا تھا اور دو پینے نذر کیے، مولا نا فخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی کہا جو وہاں کہا تھا آ جا یا کرتے ہیں اور کھڑے مولا نا نے فر مایا، بھائی فکر کیا بات ہے، اکثر گھروں میں ایسے قصے پیش آ جا یا کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر نہایت خندہ پیشائی سے تعظیم کے ساتھ رو مال پھیلا دیا، دو پینے کی نذر کر اعظیم کر اصاحب نے پینے تو جول فر مائی اور رو مال میں بائدھ کر روانہ ہوئے ، دونوں کورخصت کر کے شیخص حضرت مرز اصاحب نے پینے تو جان جاناں کی خدمت میں پہنچا اور وہی عذر بیان کر کے دو پینے نذر کیے، مرز اصاحب نے پینے تو اس جاناں کی خدمت میں پہنچا اور وہی عذر بیان کر کے دو پینے نذر کیے، مرز اصاحب نے پینے تو اُشاکر جیب ہیں ڈال لیے اور پیشانی پر بل ڈال کرفر مایا کچھ مضا گفتہیں، مگر پھر ہمیں ایسی تکلیف مت و بیخے ، بیفر ماکر تشریف لے گئے۔

اس شخص نے بیقصداور بزرگوں سے بیان کیا ،انہوں نے کہا کیمولا ناشاہ فخر الدین صاحب فن درولین میں سب سے بوسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نذر خندہ بیشانی کے ساتھ تعظیم سے کھڑے ہوکر قبول فرمائی اوران ہے کی درجہ شاہ ولی اللہ کا ہے کھڑے تو نہیں ہوئے مگر بخوشی نذر کو قبول فرمایااور تیسرے درجہ پرمرزاصا <ب کی نذر کی قبولیت کےساتھ ملال بھی ظاہر فرمایا، پہقصہ تقل فرما کر حضرت امام ربانی نے ارشاد فرمایا"اس زمانہ کے بزرگوں کا یہی خیال تھا مگر میرے نزدیک تو حضرت مرزاصاحب کا درجه بره ما مواہے که باوجوداس قدرنازک مزاج مونے کے اتنا (تذكرة الرشيد:٩٨مرج٢) صبر وحمل فرمايا اور يجهمضا كقهبين، جواب عطاء فرمايا"\_ اس قصہ کومختصر طور پر اور رح ثلاثہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں امیر شاہ خان صاحب نے بیان کیا ہے کہ بیرقصہ مجھ کوحفرت حاجی صاحب نے بھی سنایا اور حضرت نانوتوی نے بھی، حضرت گنگوہی نے بھی ،حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو بیان فر ما کریہ فر مایا كمولانا فخرالدين صاحب رحمه الله تعالى كى بات بهت الكسارى كى باس محيثيت فيكتى ب اورمولانا نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی بات بردھی ہوئی ہے کہ ان کے نفس نے اصلاً حرکت نہ کی اور حضرت گنگوہی فر مایا کرتے تھے کہ مرز اصاحب کی بات بہت بڑھی ہوئی،عدل کا اقتضا یہی ہے کہ جو کچھ مرزاصا حب نے فر مایا، حاشیہ پر حضرت تھا نوی رحمہ ُ الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں کہ قولہ حضرت گنگوہی الخ اقول احقر کا میلان حضرت گنگوہی رحمہ الله تعالیٰ کی رائے کی طرف ہے۔ (اورح ثلاثه: ص١٦)

### حضرت شاه اسحاق كاواقعه

حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر داجمیر
میں رہا کرتے تھے اور وہاں مواعظ کے ذریعہ سے اشاعتِ دین کرتے تھے انہوں نے حدیث لا
تشد السر حال کا وعظ کہنا شروع کیا اور لوگوں پر اثر بھی ہوا، اتفاق سے شاہ اسحاق صاحب کا اس
زمانہ میں قصد ہجرت ہوگیا، جب شاہ صاحب کے قصد کی ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے شاہ
صاحب کو لکھا کہ جناب جب عازم سفر ہجرت ہوں تو اجمیر تشریف نہ لاویں، کیونکہ میں لاتشد
السر جال کا وعظ کہ درہا ہوں ۔ لوگ راہ پر آچلے ہیں آپ کی تشریف آور کی سے جو پچھا شرہوا ہوا
اس کے غیر بود ہوجانے کا اندیشہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تحریفر مایا کہ میں اجمیر کے قصد سے نہ آؤں گالیکن چونکہ اجمیر راستہ میں پڑے گا اورخواجہ صاحب ہمارے مشائخ میں ہیں، اس لیے مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ میں بلا حاضر ہوئے بالا بالا چلا جاؤں، ہاں جب میں آؤں تم وعظ کہنا اور وعظ میں بیان کرنا کہ اسحاق نے ملطی کی جووہ اجمیر آیا اس کافعل جمت نہیں اور میرے سامنے کہنا اور یہ خیال نہ کرنا کہ شاید مجھے نا گوار ہوئے گا، مجھے ہرگز نا گوار نہ ہوگا اور میں اقر ارکر لونگا کہ واقعی میری غلطی ہے ہے اس سے وہ ضرور دفع ہو جائے گا جس کا تم کو اندیشہ ہے اور شاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ مجاور اور قبر پرست ہمارے دقیب ہیں، رقیبوں کے ڈر سے مجوب کونہیں چھوڑ اجا سکتا۔

یہ قصہ اور پ ثلاثہ صفحہ ۱۱۸ میں بھی ذکر کیا ہے، اس میں حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ کا حاشیہ ہے، تولہ وعظ میں بیان کرناالخ ۔ اقول کیاا نتہا ہے، اس محبت دین وضح مسلمین کا کہ اپنی شان کوان پر بالکل نثار کر دیا، حالا نکہ اس مقام میں علاوہ اس جواب کے کہ صدیث کے کیامعنی ہیں کہ یہ جواب تو خلاف مصلحت وقتیہ تھا، دوسر اسہل جواب یہ ہوسکتا تھا کہ ہم خاص اس قصد ہے ہیں آئے آگے جاتے ہوئے تھہر گئے، مگر اس کو بھی پیند نہیں کیا کہ ہر خض ایسا بہانہ کرسکتا ہے، وہ جواب تجویز کیا جس میں شغب بالکل ہی قطع ہوگیا، گوا پنا جاہ بھی قطع ہوگیا ہو۔

### مولا نااساعیل شہید کے واقعات

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ وعظ فر مارہے تھے، اثناء وعظ میں ایک شخص اُٹھااور کہا کہ مولوی صاحب! ہم نے سناہے کہتم حرامی ہو، آپ نے نہایت متانت سے جواب دیا، میاں تم نے غلط سناہے، میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ بڈھانہ پھلت اور خود رہلی میں ہنوز موجود ہیں اور بیفر ماکر وعظ شروع کر دیا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حاشیہ میں

تحریفر ماتے ہیں کہ اس سے طالب علم کو معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت مولا ناشہید کی تیزی سب دین کے لیے تھی ورنہ بیجان نفس کا اس سے بڑھ کراور کونیا موقع ہوسکتا تھا۔ (اور یہ ثلاثہ نص ۵۷) میر ہے حضرت شخ مدنی نوراللہ مرقدہ کے ساتھ بھی اس نوع کا ایک واقعہ پیش آچکا ہے مسلم لیگ اور کا نگریس کے ہنگا ہے ہیں بہت سے نالائقوں نے اخباروں میں حضرت قدس سرہ کی سیادت سے انکار کیا، اخباروں میں تو جھوٹ بچ ، گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے ، مگر کی احتی نے حضرت نوراللہ مرقدہ کو درس بخاری میں اس مضمون کا پر چہددے دیا کہ اخبارات میں بیشائع ہورہا ہے ، حضرت نے سبق کے دوران ہی میں نہایت متانت سے فرمایا کہ میر سے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی تک نا ٹلہ ااور فیض آباد وغیرہ کے نواح میں موجود ہیں ، جس کا دل چاہے وہاں جا کر تحقیق کر لے اور سبق شروع کر وا دیا ، چونکہ بخاری شریف کی جماعت بہت بڑی ہوتی تھی ، اس لیے اثناء سبق میں سوالات کا دستور پی تھا کہ سائل کوئی پر چہلکھ کر واسط در واسط حضرت تک پہنچا تا اور حضرت اس پر حساست تو آلہ مکبر سوالات کا دستور پی تھا کہ سائل کوئی پر چہلکھ کر واسط در واسط حضرت تک پہنچا تا اور حضرت اس پر الصوت ہوتا تھا ، ہر جگہ آواز پہنچ جاتی تھی ، مگر سائل کی آواز نہیں پہنچتی تھی ، حضرت شاہ اساعیل صاحب کے تو واقعات اس قسم کے بہت معروف و مشہور ہیں ۔

رنڈی کے پہال کا قصہ تو بہت مشہور ہے ایک مرتبہ حضرت مولا ناعشاء کی نماز پڑھ کر جامع مجد کاس دروازہ سے باہر تشریف لے جو قلعہ کی طرف ہے، مولا نامجہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُمھے کرلیک کران کو پکڑا کہ کہاں جاتے ہو، میں اس وقت تم کو تنہا نہ جانے دوں گا، اگر تم کہیں جاؤگے میں بھی تمہار ہے ساتھ جاؤل گا۔ مولا نانے فر مایا کہ میں ایک خاص ضرورت ہے جا رہا ہوں، تم ججھے جانے دواور میر ہے ساتھ نہ آؤ۔ میں نے اصرار کیا گروہ نہ مانے اور تنہا چل دیے، میں بھی ذرافا صلے سے ان کے پیچھے ہولیا، خانم کے بازار میں ایک بڑی اور مشہور رنڈی کا مکان تھا، میں فام موتی تھا، مولا نااس مکان پر پنچے اور آ واز دی، تھوڑی دیر میں مکان سے ایک لڑی نگی اور اس کانا موتی تھا، مولا نااس مکان پر پنچے اور آ واز دی، تھوڑی دیر میں مکان سے ایک لڑی نگی اور جا کہ ہدیا ہوں، وہ لونڈی بین کر چلی گئی اور جا کر کہد یا دیا کہ ایک فقیر کھڑا ہے، رنڈی نے کہا میں ایک صدا کہا کر تا ہوں اور بغیر صدا کہے لینا میری عادت نہیں، تم اپنی بی بی سے کہو کہ میری صداس لے بال کر بیٹھ گے اور سورہ واتین ' شہ ددن کہ اسف کہ سافلین '' تک مولا نا جا کرصون میں رومال بچھا کر بیٹھ گے اور سورہ واتین ' شہ ددن کہ اسف کہ سافلین '' تک مولا نا نے اس قدر مؤثر تقریر فر مائی کہ گویا جنت اور دوز تی کا مشاہدہ کر ادیا اس رنڈی کے تھو کھڑا ہوگیا۔

یہاں بہت کی اور دنڈیاں بھی تھیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی بہت تھے، ان پراس کا بیا تر ہوا کہ سب لوگ چیج چیج کررونے گے اور کہرام کی گیا، انہوں نے ڈھولک ستار وغیرہ تو ٹرنے شروع کر دیئے اور موتی اور اس کے علاوہ کئی رنڈیاں تائب ہو گئیں۔ اس کے بعد مولا نا اُٹھ کرچل دیے، میں بھی پیچھے چیل دیا، جب مولا نا جا مع مسجد کی سٹرھی پر پہنچ تو میں نے مولا ناسے کہا کہ میاں اساعیل! تمہارے دادا ایسے تھے، تمہارے بچا ایسے تھے اور تم ایسے خاندان کے ہوجس کی سلامی بادشاہ رہے ہیں، مگر تم نے اپ آپ کو بہت ذکیل کرلیا، اتنی ذلت ٹھیک نہیں۔

ال پرمولانانے ایک ٹھنڈی سائس بھری اور چرت سے میر سے طرف دیکھااور کھڑ ہے ہوگئے،
مجھ سے فرمایا مولانا! آپ نے یہ کیا فرمایا، آپ اس کومیری ذلت بجھتے ہیں یہ تو بچھ بھی نہیں میں تو
اس روز سمجھوں گا کہ آج میر ے عزت ہوئی ہے جس روز دلی کے شہدے میرا منہ کالا کر کے اور
گدھے پرسوار کر کے مجھے چاندنی چوک میں نکالیس گے اور میں کہتا ہوں' قبال الله کذا و قال
رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم کذا ''یہن کرمیر سے بیحالت ہوئی کہمیں کہنے کو
تو کہہ گیا مگر مارے شرم کے پانی پانی ہوگیا اور زبان بند ہوگئی، اس کے بعد مجھے ان سے آئھ ملاکر
بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، قولہ میں تواس روز سمجھوں گا الخ اقول اللہ اکبر! مدعیان فنا آئیں اور دیکھیں فناءاس کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک امر پر تنبیہ ضروری ہے کہ ہر محف کو بید رجہ یا حوصلہ نہیں کہ وہ وعظ کے بہانے رنڈی کے مکان پر پہنچ جائے اور کہہ دے کہ میں تو تبلیغ کرنے گیا تھا، یہ حق اس کو حاصل ہے جو شاہ اساعیل بن گیا ہو، اس کی فنائیت محقق ہو چکی ہو، دین کے اعلان واشاعت میں کالا منہ کرکے گدھے پر گھمانے کو بھی عزت سمجھتا ہوا ورمخضر الفاظ میں مامور من اللہ بن گیا ہو۔

حضرت شاہ اساعیل رحمہ اللہ تعالی کا بیاد بھی مشہورتھا کہ جس جلسہ میں حضرت سیدصاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ ہوتے اس جلسہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وعظ نہیں فرماتے تھے، حضرت
شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تواضع کے قصے جیسا کہ اُوپر لکھوا چکا ہوں لا تعدو لا تحصلی ہیں،
ایک مرتبہ وعظ فر مار ہے تھے، اس ہیں ایک حدیث نقل کی ، اسی وقت ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا
کہ میں نے شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ بیحدیث ضعیف ہے، آپ نے فرمایا
در جھے کو خبر نہیں' اسی وقت وعظ چھوڑ کر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور تصدیق کی اور
پھر وعظ کے جلسہ میں آگر فرمایا، واقعی تم بھر کہتے ہو، بیحدیث ضعیف ہے۔

(حن العزيز: ١٨٢رج٣)

میں نے اپنے اساتذہ کے اساتذہ کا معمول سنا ہے کہ سبق پڑھانے کے دوران میں اگرکوئی طالب علم اشکال کرتا جس کا جواب بچھ میں نہیں آیا تو دوران سبق میں اپنے اُستاذ ہے جا کر پوچھ آتے اور آکر تقریر فرماتے ، حضرت تھا نوی نوراللہ مرقدۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ترجیح الرائح کا سلسہ اس لیے قائم کیا ہے کہ جس کو میری تصانیف میں غلطی معلوم ہو مجھے تنبیہ کردے تا کہ مجھے اگراپی غلطی کا سامنا ہو جائے تو اس سے بالا علان رجوع کرلوں، چنانچہ مجھ سے جہاں کہیں کوئی اگراپی غلطی کا سامنا ہو جائے تو اس سے بالا علان رجوع کرلوں، چنانچہ مجھ سے جہاں کہیں کوئی فلطی کا نہیں ہواو ہاں دوسرے کا قول کر بہت فراغ دلی سے اقر ایکیا ہے اور جہاں مجھے شرح صدرا پی غلطی کا نہیں ہواو ہاں دوسرے کا قول بھی نقل کردیا تا کہ جو تول جس کے جی کو لگے وہ اس کو اختیار کر فلطی کا نہیں ہواو ہاں دوسرے کا قول بھی نقل کردیا تا کہ جو تول جس کے جی کو لگے وہ اس کو اختیار کر فلطی کا نہیں ہواو ہاں دوسرے کا قول بھی نقل کردیا تا کہ جو تول جس کے جی کو لگے وہ اس کو اختیار کر سے میں نے ہمیشہ یہی کیا خواہ مخواہ اپنی بات کو نبھا یا نہیں۔

میہ برکت حضرت مولا نا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ویسے تو یہ خصلت اپنے سب ہی اکا بر میں تھی ، گیکن جیسارنگ مولا نا (محمہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) میں اس صفت کا نمایاں تھا اور حضرات میں ایسانہ تھا، دوران درس جہاں کی مقام پر شرح صدر نہ ہوا، جھٹ اپنے کی ماتحت مدرس کے پاس کتاب لیے جاپہنچ اور بے تکلف کہا کہ مولا نا! بیمقام میری مجھ میں نہیں آیا، ذرااس کی تقریر تو کرد ہجئے، چنانچ بعد تقریر کے واپس آکر طلبہ کے سامنے اس کو دُہرادیت اور فرماتے کہ مولا نا نے اس مقام کی مولا نا کی تقریر کے مولا نا نے اس مقام کی مولا نا کی تقریر کے مارض تقریر کرتا اور وہ مجھ جو تھ تو اپنی تقریر سے فوراً درس ہی میں رجوع فرما لیتے اور صاف لفظوں معارض تقریر کرتا اور وہ مجھ جو تھا تھی ہوئی، مولا نا کو ایسی باتوں سے قررا عارب آتی، بات بیہ کہ جن میں فرماتے ہاں واقعی مجھ سے تلطی ہوئی، مولا نا کو ایسی باتوں سے قبل ہوئی، باس جی کی کیا پر واہ ہوگی، ہاں جن کی ایک میں شان ہوگی ہوئی اس میں کی برخی شان ہوگی ہوئی دہاتی رہے تو اس کے پاس آدھی چھٹا تک ہی رہ جائے گی۔ سے ایک تو لہ گھٹ جاگر آدھی چھٹا تک ہی رہ جائی رہے تو اس کے پاس آدھی چھٹا تک ہی رہ جائے گی۔ اس میں میں سے اگر آدھی چھٹا تک ہی رہ جائی رہے تو اس کے پاس آدھی چھٹا تک ہی رہ جائے گی۔ اس میں میں سے اگر آدھی چھٹا تک ہی رہ جائے گی۔ اس میں سے اگر آدھی چھٹا تک ہی رہ جائی رہے تو اس کے پاس آدھی چھٹا تک ہی رہ جائے گی۔ اس میں سے اگر آدھی چھٹا تک ہی رہ جائی رہ جاتی اس میں کا ایک بی رہ جائے گی۔ (افا ضات ۲۰ رہ ص ۸۰۰۷)

## كتاب'' تقويت الايمان'' كاذكر

حضرت شاہ اساعیل صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے '' تقویۃ الایمان' عربی میں تحریر فرمائی جس کا ایک نسخہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے کتب خانہ میں بھی تھا، ایک نسخہ امیر شاہ خان صاحب کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان صاحب خور جوی کے کتب خانہ میں بھی تھا، اس کے بعد مولا نانے اس کو اُردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبد الحجی صاحب، مولوی فرید صاحب، مولوی فرید

الدین صاحب مراد آبادی ،مومن خان صاحب ،عبدالله خان علوی صاحب بھی تھے۔

ان کے سامنے" تقویۃ الا یمان" پیش کی اور فر مایا کہ میں نے یہ کتاب کھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے اور بعض جگہ تشد دبھی ہوگیا مثلاً ان امور کو جوشرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے، ان وجوہ ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت میں شورش ضرور ہوگی، اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دی برس میں بتدرت کی بیان کرتا ، لیکن اس وقت میرا اراد ہُ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہوگیا اور میں دیکتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اُٹھائے گانہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گواس سے شورش ہوگی، مگر تو قع ہے کہ لڑ بھڑ کرخود ٹھیک ہوجا کیس گے، میرا بید خیال ہے اگر آپ حضرات کی میرانی خیال ہے اگر آپ حضرات کی دائے اشاعت کی ہوتو اشاعت کی جائے ور نہ اسے جاکر دیا جائے۔

اس پرایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے، گرفلاں فلاں مقام پرترمیم ہونی چاہیے، اس پرمولوی عبدالحج صاحب، شاہ اسحاق صاحب، عبداللہ خان علوی صاحب اور مومن خان صاحب نے خالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح شائع کرنی چاہیے، خان صاحب نے خالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح اس کی اشاعت ہوگئی، اشاعت کے بعد مولا نا شہیدر حمہ اللہ تعالی حج کوتشریف لے گئے اور حج سے واپسی کے بعد چھ مہینہ دبلی میں قیام رہا، اس زمانہ میں مولا نا اساعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی گلی کو چوں میں وعظ فرماتے سے اور مولوی عبدالحجی صاحب مساجد میں (بیہ مواعظ جہاد کی ترغیب کے ہوا کرتے سے ) چھ مہینہ کے بعد جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اس پر حضرت خانوی رحمہ اللہ تعالی حاشیہ میں تحریفر ماتے ہیں، قولہ تشدد ہوگیا، اقول النے ۔ اس تشدد فی العلاج کا صبب مرض کا شدید ہونا ہے قولہ ور نہ اسے چاک کردیا جائے، اقول الیے برزگ پر تشدد یا اصرار کا استبداد کا شبط منہ ہیں تو کہ ور نہ اسے چاک کردیا جائے، اقول الیے برزگ پر تشدد یا اصرار کا استبداد کا شبط منہ ہیں تو کیا ہے؟

حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدۂ نے ارشاد فر مایا کہ اس کتاب سے بہت نفع ہوا، چنانچہ مولانا اساعیل صاحب کی حیات ہی میں دوڈ ھائی لاکھآ دمی دُرست ہو گئے تصاوران کے بعد جو پچھفع ہوا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، حضرت شاہ اساعیل صاحب نور اللہ مرقدہ ایک زمانہ میں نہایت خوش پوشاک بہترین لباس پہنا کرتے تھے،اس زمانہ کا قصہ ہے کہ اکبری متجد کے حق میں بہلی صف میں کسی وجہ سے ایک پھر نیچا ہو گیا تھا اور برسات کے موسم میں اس میں گارا کچڑ ہوجا تا تھا،سب نمازی اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس کو چھوڑ کر کھڑے ہوا کرتے تھے،اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے اس میں فرجہ رہتا تھا، ایک روز عمدہ پوشاک پہنے ہوئے مولانا اساعیل صاحب اکبری متجد میں اس میں فرجہ رہتا تھا، ایک روز عمدہ پوشاک پہنے ہوئے مولانا اساعیل صاحب اکبری متجد میں

تشریف لائے، آپ نے صفِ اول میں فرجہ دیکھا، آپ ای جگہ گارے کیچڑ میں بیٹھ گئے اور کپڑوں کا ذراخیال نہ فرمایا۔

حضرت شاه غلام على كاواقعه

حضرت گنگوبی نوراللدم قدهٔ نے ارشاد فر مایا که شاه غلام علی صاحب میں بجز وانکساری اتنابر ط گیاتھا که ایک سید نے شاه صاحب کی خدمت میں آ کرعرض کیا که حضرت! آپ مجھے اپنا خادم بنا لیں، شاه صاحب گھبرا اُٹھے اور فر مایا ..... ہا ..... ہا سیا لفظ ہرگز زبان سے نہ زکالناتم فرزندعلی ہو اور میں غلام علی ہوں۔

### حضرت مولا نامظفر حسين صاحب كے واقعات

حضرت مولا نامظفرصا حب نورالله مرقدهٔ کاایک واقعه قریب ہی میں گزر چکاہے کہ مولا نارشید احمد صاحب بہت اچھے آ دمی ہیں، وہ بہت اچھے آ دمی ہیں کہ حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب جب گنگوہ سے رامپور جارہے تھے تو حضرت گنگوہ می نورالله مرقدهٔ نے کھانے مظفر حسین صاحب جب گنگوہ سے رامپور جارہے تھے تو حضرت گنگوہ میں رکھا ہو دے دو، حضرت کی تواضع کی، حضرت مولا نانے فر مایا کہ دیر ہو جائے گی، جو گھر میں رکھا ہو دے دو، حضرت گنگوہ می قدس سرهٔ نے چند باسی روٹیوں پراڑ دکی وال رکھ کرلا دی اور حضرت مولا نامظفر حسین صاحب نے ان کولید کراپنی چا در میں با ندھ کیا اور رامپور جا کرفر مایا کہ مولا نارشید احمد صاحب بہت اچھے آ دمی ہیں۔

حسن العزیز میں لکھا ہے کہ مولا نا مظفر حسین صاحب کا ندھلہ میں ایک بزرگ تھے، درویش بھی تھے، ذرمیندار بھی تھے، طرز ایسا تھا کہ کوئی ان کو عالم نہ سمجھا تھا، ان کے بجیب وغریب معمولات تھے کھانے کے متعلق - ان کے قرابت دارمولا نامملوک علی صاحب نا نوتو کی دبلی کے مدرسہ میں مدرس تھے، دبلی سے نا نوتہ کا بہی راستہ تھا، کا ندھلہ راستہ میں واقع ہوتا ہے، مولا نامملوک صاحب نے ان سے شکایت کی کہ جب بھی آ ہے آتے ہیں تو بلا ملے چلے جاتے ہیں مولا نامملوک صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اصرار نہ کیا جائے تھر نے کا تو میں آ جایا کروں گا، اس وقت بہلی میں سفر ہوتا تھا، اس روز سے معمول ہوگیا کہ کا ندھلہ پہنچ کر جنگل میں بہلی چھوڑ کر مولا نامفظر حسین صاحب سے ملنے آتے ، پھروہ ان کو پہنچا نے آتے ، ایک دفعہ جب وہاں پہنچ تو اول سوال بیتھا کہ صاحب سے ملنے آتے ، پھروہ ان کو پہنچا نے آتے ، ایک دفعہ جب وہاں پہنچ تو اول سوال بیتھا کہ کھا نا کھاؤ گے یا تازہ پوادیا جائے، مولوی صاحب نے کہا کہ رکھا ہوا کھاؤں گا تو رکھا ہوا کھاؤ گے یا تازہ پوادیا جائے ، مولوی صاحب نے کہا کہ رکھا ہوا کھاؤں گا، بس ایک برتن میں تھچڑی کی گھر چن لاکررکھ دی کہ رکھا ہوا تو ساحب نے کہا کہ رکھا ہوا کھاؤں گا، بس ایک برتن میں تھچڑی کی گھر چن لاکررکھ دی کہ رکھا ہوا تو بھائی۔

(حسن العزیز ص ۲۵)

حضرت مولانا ہی کا ایک واقعہ اور ہے کہ قصبہ بڈولی میں ایک دفعہ مولانا وہاں کی سرائے میں تھہرے، برابر میں ایک بنیامع اپنے لڑ کے کے تھہرا ہوا تھااورلڑ کے کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے، مولانا کی اس سے بات چیت ہوتی رہی، جیسا کہ سفر میں عادت ہے کہ مسافر آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں،اس نے پوچھامیاں جی کہاں جاؤگے،مولا نانے سب بتادیا کہ فلاں جگہ اور فلاں راستہ سے جاؤں گا،اس کے بعد مولا نا تنجد پڑھ کرروانہ ہوگئے ،اس کڑے کے ہاتھ میں سے کسی نے کڑے اُتار لیے، بنیا اُٹھا تو دیکھا کڑے ندارد، بس اس کی تورؤح فنا ہوگئی، دیکھا کہوہ میاں جی بھی نہیں، جن ہے رات بات چیت ہور ہی تھی ،اس نے کہا ہونہ ہوو ہی لے گئے ، یہ کوئی ٹھگ تھا، وہ ای راستہ پر روانہ ہوئے جس پر مولانا نے جانے کا ارادہ بیان کیا تھا، یہاں تک کہ مولانا اس کومل گئے، بس پہنچتے ہی اس نے ایک دھول رسید کیا، مولانا نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کڑے کہاں ہیں؟ مولانانے کہا کہ بھائی میں نے تیرے کڑے نہیں لیے،اس نے کہاان باتوں ہے کیا تو چھوٹ جائے گا، میں تجھے تھانے لے چلوں گا،مولا نانے کہا کچھ عذرنہیں میں تھانہ بھی چلا چلوں گا،غرض وہ مولا نا کو پکڑ کرجھنجھا نہ کے تھانہ میں پہنچا،ا تفا قاتھانہ دارمولا نا کابڑا حقدتھا، اس نے دیکھا کہ مولانا آرہے ہیں، کھڑا ہو گیا اور دُور ہے ہی آلیا، بیدد مکھ کر بنیے کے ہوش خطا ہوگئے، مگرمولانااس سے کہتے ہیں بھاگ جا، بھاگ جا، تجھے کوئی کچھند کے گا،تھانددار نے مولانا ہے یو چھایکون تھا،مولا نانے کہاتم اے کچھ نہ کہوجانے دو،اس کی چیز کھوگئ ہےاس کی تلاش میں آیا تھا، دیکھتے کیا بے نسس ہے، لطف پیر کہ نراعفو ہی نہیں بلکہ مولا نااس کے احسان مند بھی ہوئے چنانچ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مجھے بڑا نفع ہوا، جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے جاتے ہیں تو میں نفس ہے کہتا ہوں کہ تو وہی ہے جس کے ایک بنیے نے دھول لگایا تھا، بس (حسن العزيز ص ٢٣٩رج٢) اس ہے عجب نہیں ہوتا۔

## حضرت حاجی صاحب کے بعض واقعات

اعلی حضرت حاجی امداداللہ صاحب نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اورعرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتاد یجئے کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے ، حضرت نے فرمایا کہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے ، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضۂ مبارک کے گنبد شریف کی زیارت نصیب ہوجائے ، اللہ اکبر کس قدر شکتنگی و تو اضع کا غلیہ تھا ، اس پر حضرت والا ( تحکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی ) نے فرمایا ، یہ میں کر ہماری آئی جس کھل گئیں ، حضرت کی مجیب شان تھی ، اس فن کے رحمہ اللہ تھی ، اس فن کے امام تھے ، ہر بات میں شان محققیت و حکمت نیکتی تھی ، یہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے امام تھے ، ہر بات میں شان محققیت و حکمت نیکتی تھی ، یہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے

کوئی محروم نہیں رہا، حضرت حاتی صاحب کی خود بیات تھی کہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افضل سیجھتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کے آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سیجھتا ہوں، حضرت پرشان عبدیت کا غلبر ہتا تھا، وہ عبدیت ہی اس ارشاد کا منشاء تھا، مطلب بیتھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد ندر کھتے ، باقی تمنا کی ممانعت نہیں۔

کر اپنی اہلیت کا اعتقاد ندر کھتے ، باقی تمنا کی ممانعت نہیں۔

امیرشاہ خاں صاحب نے فر مایا کہ ایک شخص پنجابی ڈ اکٹر مکم معظمہ گیا ہوا تھا، حافظ صاحب کی بوی سے ان کا نکاح ہوگیا تھا، اس نکاح میں کچھ یا تیں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طبیعت کے خلاف بھی ہوئی تھیں اور بیڈ اکٹر اچھا آدی بھی نہیں تھا، چنا نچہ میں اس کو مکہ جانے سے طبیعت کے خلاف بھی ہوئی تھیں اور بیڈ اکٹر اچھا آدی بھی نہیں تھا، چنا نچہ میں اس کو مکہ جانے ہے آپ کے اندر کوئی کمال نظر نہیں آیا، رہی آپ کی شہرت، سویہ مولوی رشید احمر صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر مجھے چیرت ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر مجھے چیرت ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کی وجہ سے موئی بیات تو ٹھیک کہتے ہو، مجھے خود بھی چیرت ہے کہ بید حضرات میرے کیوں ماتے ہیں۔

مسکر اگر فر مایا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو، مجھے خود بھی چیرت ہے کہ بید حضرات میرے کیوں معتقد ہو گئے اور لوگ غلور کوئی ماتے ہیں۔

(اور پی ثلا شند میں کوئی ایک ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو، مجھے خود بھی چیرت ہے کہ بید حضرات میرے کیوں معتقد ہو گئے اور لوگ غور کوئی میں مات کہ بیکھی کیوں ماتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی کے واقعات

حضرت گنگوبی نوراللہ مرفدہ کے متعلق مولا نا عاشق الهی صاحب لکھتے ہیں کہ پچی تواضع اور انکسار نفس جتنا امام ربانی میں دیکھا گیا دوسری جگہ کم نظر سے گزرے گا، حقیقت میں آپ اپ آپ کوسب سے کمتر بیجھتے تھے، بجیثیت بہلیغ جو خدمتِ عالیہ آپ کے سپر دکی گئی تھی یعنی ہدایت و رہبری اس کوآپ انجام دیتے، بیعت فرماتے، ذکر وشغل بتاتے، نفس کے مفاسد و قبائح بیان فرماتے اور معالجہ فرماتے تھے، مگر ہایں ہمہاں کا بھی وسوسہ بھی آپ کے قلب پرنہیں گزرتا تھا کہ میں عالم ہوں اور یہ جاتا ہیں، میں مطلوب ہوں اور یہ طالب، مجھے میں عالم ہوں اور یہ جاتا ہیں، میں بیر ہوں اور یہ میں یہ نہ نہ نہ کو خادم کو خادم یا در کھنے کی ضرورت اپنے نام سے یا دفر مایا ہو، ہمیشہ ''اپنے لوگوں'' سے تعییر فرماتے اور دعا ء میں یا در کھنے کی ضرورت اپنے لیے طالبین سے بھی زیادہ ظاہر فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ تین شخص بیعت کے لیے حاضر آستانہ ہوئے، آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور یوں ارشا دفرمایا کہتم میرے لیے دُعاء کرو میں تہمارے لیے دعاء کروں، بعض مرید بھی پیرکو تیرالیتا ہے۔

(تذكرة الرشيد:٩٥ ١١رج٢)

دوسری جگہ لکھتے ہیں اپنے متعلق انکسار و تواضع کا بیرحال تھا کہ بھی کسی تقریر سے اپنی خوبی کا کچھ بھی اثر ظاہر ہوا تو معاً اس کی تر دید فرماتے اور اپنے سے اس انتساب کی نفی فرما دیا کرتے تھے، ایک بار حضرت شیخ عبدالقد وس رحمہ اللہ تعالی کے خرقہ کا تذکرہ فرمار ہے تھے کہ پچاس برس حضرت کے بدن پر رہا ہے، اس ضمن میں فرمایا، اس حجرہ میں حضرت شیخ اور شیخ جلال تھا نیسری رہا کرتے ہے، نیچ میں دیوار حاکل تھی، سوکہاں تو فقر کا بیرحال تھا اور اب اس حجرہ میں دنیا بھری پڑی ہے۔ سے ، نیچ میں دیوار حاکل تھی، سوکہاں تو فقر کا بیرحال تھا اور اب اس حجرہ میں دنیا بھری پڑی ہے۔ اس میں دیوار حاکل تھی، سوکہاں تو فقر کا بیرحال تھا اور اب اس حجرہ میں دنیا بھری پڑی ہے۔ اس میں دیوار حاکل تھی ، سوکہاں تو فقر کا بیرحال تھا اور اب اس حجرہ میں دنیا بھری پڑی

حضرت کیم الامت تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مولانا گنگوہی کی خدمت میں اپنے پچھ حالات کیھے،مولانا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ' بھائی ہمیں تو اب تک بھی بیہ حالات نصیب نہیں ہوئے'' کیا ٹھکانہ ہے تواضع کا، پھر فرمایا کہ مولانا گنگوہی نے ایک جگہ قتم کھائی ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، بعض مخلص لوگوں کواس ہے شک ہوگیا کہ مولانا میں کمال کا ہونا تو ظاہر ہے تو اس قول سے مولانا کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، پھر ہمارے حضرت (حکیم الامت رحمہ الله تو اس قول سے مولانا کی حلیب میں موجودہ تعالیٰ) نے مولانا کے قول کی تفییر میں فرمایا کہ بزرگوں کو آیندہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات پر نظر نہیں ہوتی، پس مولانا اپنے کمالات موجودہ کی کمالات آیندہ کے سامنے فی خیال فرماتے تھے۔

(حسن العزیز: ص ااار ۲۲)

ایک مولوی صاحب نے مولانا کی ایک تقریرین کر جوش میں آکر کہا کہ آپ کے پاس آکر تو حدیث بھی حفی ہو جاتی ہے، مطلب بیتھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیہ کی تائید فرماتے ہیں اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس پرمولانا سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بید کیا کہا اگر حضرت امام شافعی زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی ؟: اور بولتا تو کیا میں تو ان کی تقلید کرتا اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کو چھوڑ دیتا، کیونکہ جمہدی کے ہوتے مناسب نہیں ہے، مجہد غیرجی کی تقلید کی جائے۔

(افاضات يوميه: ۲/۹ص ۴۳۹)

امیرشاہ خان صاحب نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھ سے بیان فر مایا کہ جب میں ابتداء میں گنگوہ کی خانقاہ میں آ کر مقیم ہوا ہوں تو خانقاہ میں بول و برازنہ کرتا تھا بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شخ کی جگہ ہے ، حتیٰ کہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

(اور بِح ثلاثہ: ص ۲۸۸)

حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدۂ اپنے مکا تیب میں جومکا تیب رشید پیے نام سے طبع ہوئے ہیں، حضرت سہار نپوری کے نام سفر حجاز ہے تحریر فرماتے ہیں، آپ کا نامہ آیا، یا دالفت کو دلایا، تم کو ذخیرہ خیرات جانتاہوں، تم قابلِ فراموثی نہیں ہو، دعاء کا طالب ہوں، (مکا تیب صفحہ ۳۸) ایک اور خط میں حضرت سہار نپوری کو لکھتے ہیں کہ آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا، واردات رجوع الی اللہ تعالی موجب فرحت ہیں، حق تعالی کا نہایت شکر کرنالازم ہے کہ بڑی نعمت کبری ہے کہ بمقابلہ اس کے لاکھوں جہال مثل پر پُشہ بھی نہیں اور اس احقر کوتو نہایت ہی باعثِ شکر وافتخار ہے کہ اگر خود ایسی عطیات سے محروم ہے بارے احباب کوعطاء متواتر ہے۔

> در گور برم از سر گیسوئ تو تارے تا سامیہ کند ببر سر من روز قیامت آمین

(مكاتيب:ص٠٩)

ایک خط میں حضرت سہار نپوری کو لکھتے ہیں، آپ کا خط آیا تھا بندہ کو بعد سخت بیاری بخارموسم کے اب افاقہ ہوا ہے، آپ کا جواب پسند آیا تھا، اس کی تحسین میں خط لکھنا ضرور نہ جانا تھا، اب حادثهٔ جدیده میه موا که مولوی محدمظهرصاحب مرحوم (صدرمدرس مظاهرعلوم)۲۴ شب ذی الحجه یکشنبه كوفوت ہوئے ، عالم اندھرا ہوا ، اب سب رفیق رخصت ہوئے ، دیکھئے کب تک میری قسمت میں ال دنياك و هَكَ لَكُ مِين \_ "إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُون " \_ ایک اور خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ بینسبت یا دداشت واحسان تھی کہ شمہ اس کا میرے سعید از لی قر ۃ العینین خلیل احمد کونصیب ہوئی ، جس پر ہزار فخر و نازیہ بندہ ناساز کر کے اپناوسیلہ قرار دیئے مطمئن ببیٹا ہے،اگر چیخوداس دولت ہےمحروم رہا،مگر ناؤ دان اپنے دوستوں کا بنااگر چیسوا قی کو ماء نہرے حظ نہ ہو کہ مبدأ حوض ہے اور منتہاء مزرع ،مگر تا ہم کوئی حصہ سواقی کوبھی ہے گومعتد بہانہ ہو، پھرآ پ کی پوری تسلی کرتا ہوں کہ مولوی صدیق صاحب انہوی کو جو کچھ بیانکشا فات ہیں ان کے ہی قلبی ہیں نہاس مد بر کی طرف سے سوائے راہ بتانے کے اس کا کام پچھنہیں ، ان انوار و واردات سےخود بھی عاطل رہاہے، مدت العمر میں اس قتم کومشاہدہ نہیں کیا، ہاں نسبت حضور کا قدر نصيب مقدر حصه ملاہے جس کا ہم پلہان ہزار ہاانوار کو پچھنہیں جانتا، تو جب خودان سے غافل ہوں توتم کوکہاں ہے آگاہ کروں، ہاں اس قدرہے کہ آپ کی نسبت کوجس قدراس عاجز ہے مناسبت ہے، اس قدر مناسبت نہیں، وہ حالات اپنے اختیار سے خارج ہیں، نہ افسوں سے ہاتھ آئے نہ مجاہدہ سے حاصل ہوئے، ہاں زیادہ ترمشغولی کرنا ضرور ہے تا کہ وہی حضور ترقی پر آ جائے اور میرے واسطے بھی دعاء توجہ فرمادیں کہ بسبب مناسبت ساتھ ہی رہوں اور دوستوں کی ترقی کا طالب ہى رہوں اور دوستوں كى ترقى كاطالب ہوں "الموء مع من احب" جب اسفل سے اعلىٰ کی جانب مرعی ہے، اعلیٰ سے اسفل میں بھی ملحوظ ہے۔ زیادہ بجردعاء ترقی کے کیالکھوں، می سوز، می دوز، می چودی خروش۔ دوز، می چودی خروش۔ واللّٰه یهدینا و ایا کم

> فقظ والسلام ۱جمادي الاولى استاھ يكشنبه

(مكاتيب:٣١س)

ایک اور خط میں مولا ناروش علی خال کو لکھتے ہیں کہ اپنا جو حال ہے لکھ نہیں سکتا مجض برگانہ ہوں، چند یا تیں اور بس فقط۔

ایک اور خط میں مولا ناموصوف کو لکھتے ہیں کہ حالات آپ لوگوں کے دریا فت ہوکر خود شرمندہ و مجوب ہوا کہ آپ کو بندہ کے ساتھ بید سنِ عقیدت ہے اور خود بیجے در بیج ہوں، کاش آپ کے سنِ عقیدت کی وجہ سے مغفور ہوجاؤں، حق تعالی رحم فرمائے۔ (مکا تیب:ص21)

## حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے واقعات

لگائے بیٹے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں دیوبند کے ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے جولہاں بھی عمرہ پہنے ہوئے تھے جولہاں بھی عمرہ پہنے ہوئے تھے اور ڈاڑھی بھی شاندارتھی ، جب حکیم عبدالسلام صاحب پہنچ تو سب لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ، حکیم صاحب مولانا کے دھوکہ میں سب شاندارلوگوں سے مصافحہ کرتے رہے مگرمولانا کی طرف متوجہ نہ ہوئے میں نے بتایا کہ مولانا یہ ہیں تو وہ مولانا سے مصافحہ کرکے وہیں بیٹھ گئے ، طویل قصہ اور پر ثلاثہ میں لکھا ہے ، مجھے تو صرف حضرت مولانا کی تواضع کی طرف اشارہ کرنا تھا۔

طرف اشارہ کرنا تھا۔

حضرت مولا نامحد بعقوب صاحب سوانح قاسمي ميں لکھتے ہيں كەمولا ناكى سادگى كاۋھنگ بيرتھا کہ جب وہ میرے پاس رہتے تھے تو مولوی صاحب کی صورت پر جذب کی حالت برسی تھی ، بال سر کے بڑھ گئے تھے نہ دھونا، نہ کنگھی، نہ تیل، نہ کترے، نہ درست کیے عجیب صورت حال تھی، بعض احباب کی زبانی سنا ہے کہ چھایا خانے میں جناب مولوی احد علی صاحب کے ہاں جب مولوی صاحب کام کیا کرتے تھے مدتوں پہلطیفہ رہا کہ لوگ مولوی کہہ کر پکارے ہیں اور آپ بولتے نہیں کوئی نام لے کر پکارتا خوش ہوتے ، تعظیم سے تھبراتے ، بے تکلف ہر کسی ہے رہتے ، اب تک جوشا گردیامرید تھان ہے یارانہ کے طور پر رہتے اور پچھاپنے لیے صورت تعظیم کی نہ ر کھتے ،علاء کی وضع عمامہ یا کرتا کچھ نہ رکھتے ،ایک دن آپ فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا ورنداین وضع عمامه یا کرتا کچھ ندر کھتے ،ایک دن آپ فرماتے تھے کداس علم نے خراب کیا ورند ا بني وضع كوابيا خاك ميں ملاتا كەكوئى بھى نەجانتاميں (مولانامحريعقوب صاحب) كہتا ہوں اس شہرت پر بھی کس نے کیا جانا ، جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے ، کیااس میں ظاہر ہوئے اور آخرسب کوخاک میں ہی ملادیاا پنا کہنا کردکھایا،مسئلہ بھی نہ بتلاتے حوالہ سی پرفرماتے ،فتویٰ نام لکھنااور مہر کرنا تو در کنار، اول امامت ہے بھی گھبراتے آخر کو اتنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑھا دیتے تھے، وعظ بھی نہ کہتے تھے، جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کا ندھلوی نے اول وعظ کہلوا یا اورخود (سوائح قاسمی: ص اس) بھی بیٹھ کر سنااور بہت خوش ہوئے۔

مولا ناامراء سے بھی بہت گھبراتے تھے اور کسی امیر سے ملا قات کا موقع نہیں آنے دیتے تھے، خورجہ کے ایک رئیس برسوں سے تمنا میں تھے کہ میر سے گھر پر ایک دفعہ حضرت والا آجا ئیں مگر وہ کامیاب نہ ہوتے تھے، اتفاق سے جنگ روم وروس چھڑگئی اور حضرت نے ترکول کی اعانت کے لیے چندہ کی تحریک شروع کی، جو اس زمانہ میں سلطانی چندہ کے نام سے معروف ہوئی، ان رئیس صاحب کے لیے بیزریں موقع ہاتھ لگ گیا، انہوں نے کہلوایا کہ اگر حضرت والا ان کے گھر تشریف لاکر وعظ فرمائیں تو وہ سلطانی چندہ میں دس ہزار روز ہے دیں گے، حضرت نے منظور فرمالیا تشریف لاکر وعظ فرمائیں تو وہ سلطانی چندہ میں دس ہزار روز ہے دیں گے، حضرت نے منظور فرمالیا

اوران کے یہاں وعظ فرمایا، انہوں نے حب وعدہ دی ہزاررو پے پیش کیے، ختم مجلس پر حضرت اُسٹے تو مجمع بھی اُسٹا اور لوگوں میں حضرت کی مہمانی کے بارہ میں کہائی ہوئی اور ردوقد ہے ہونے لگی، ہرخض پہ چاہتا تھا کہ حضرت کو میں اپنے گھر لے جا کر مہمان بناؤں، لوگ تو اس جھڑ ہے اور بحث میں ہر گرداں جھارت کو میں آ ہتہ سے نکل کر روانہ ہو گئے، مغرب کا وقت آ چکا تھا اذان ہونے والی تھی، حضرت والا شہر کے کنارے ایک غیر معروف مجد میں پہنچ، وہاں آ چکا تھا اذان ہونے والی تھی، حضرت والا شہر کے کنارے ایک غیر معروف مجد میں پہنچ، وہاں انفاق سے امام مجد موجود نہ تھا لوگوں میں تشویش ہوئی کہ نماز کون پڑھا گے، ہرایک دوسرے پر نالتا تھا، چندایک نے حضرت بی ہے کہا کہ بھائی تم ہی نماز پڑھا دو، (پیلوگ حضرت کو پہچانے نالتا تھا، چندایک نے حضرت بی ہے کہا کہ بھائی تم ہی نماز پڑھا دو، (پیلوگ حضرت کو پہچانے ضرت سے یہ کہہ کرز بردی امامت کے لیے مصلے پردھیل دیا کہ بندہ خدا تو مسلمان تو ہے، کہ حضرت سے بیکہہ کرز بردی امامت کے لیے مصلے پردھیل دیا کہ بندہ خدا تو مسلمان تو ہے، کہ مختورت سے اتنا گھبرا رہا ہے، حضرت نے اب مختورت نے اب مختورت نے اب مجورہ کو کہوں ہوگا مامت سے اتنا گھبرا رہا ہے، حضرت نے اب مختورت نے اب مختورہ کرا مامت کرائی۔

مرعجب اتفاق سے پیش آیا کہ پہلی رکعت میں تو ''قسل اعدو ذہر ب النساس ''پڑھ گئے اوردوسری میں ''قسل اعدو ذہر ب الله لمق ''ختم نماز پراس مجد کے ان پڑھ نماز یوں میں چہ میگو ئیاں شروع ہوئیں کہ ہے جمیب آدمی ہے جس نے قر آن ہی اُلٹا پڑھ دیا، حضرت نے فرمایا کہ معائی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں امامت کے لائق نہیں ہوں لوگوں نے کہا کسی کو کیا پہتہ تھا کہ تو آن بھی سیدھا پڑھنا نہیں جانتا، حضرت نے اس پر بیفر مایا کہ مولو یوں سے بیسنا ہے کہ نماز تو اس طرح بھی ہوجاتی ہے اس پر لوگوں نے تند لہجہ میں کہا چوری اور سیدنہ زوری، ایک تو نماز اُلٹی اس طرح بھی ہوجاتی ہے اس پر لوگوں نے تند لہجہ میں کہا چوری اور سیدنہ زوری، ایک تو نماز اُلٹی پڑھادی اوراُو پر سے مولو یوں کو بدنا م بھی کرتا ہے، یہاں بیہ جھگڑا چل رہا تھا کہ حضرت کو ڈھونڈ تی ہوئی ایک جماعت ادھر آنگی اور دیکھا کہ حضرت جاہلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس پر لوگ نا دم ہوئے لوگوں کو بتایا کہم کس کے ساتھ سے معاملہ کررہے ہو بیتو مولانا محمد قاسم ہیں، اس پر لوگ نا دم ہوئے اور بی خواستگار ہوئے۔ (سوائح قاسم ہیں، اس پر لوگ نا دم ہوئے اور بی خواستگار ہوئے۔ (سوائح قاسم ہیں، اس پر لوگ نا دم ہوئے اور بی خواستگار ہوئے۔ (سوائح قاسم ہیں، اس پر لوگ نا دم ہوئے۔ اور بی خواستگار ہوئے۔ (سوائح قاسمی جس معافی کے خواستگار ہوئے۔ (سوائح قاسمی جس معافی کے خواستگار ہوئے۔

شیخ المشائخ حضرت حاجی صاحب نورالله مرقدهٔ کامعمول بیرتھا کہ لوگ بیعت و ذکر وشغل کے بعد اپنے حالات بیان کرتے مگر حضرت نا نو توی نور الله مرقدهٔ کچھ نه عرض کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی نورالله مرقدهٔ کچھ نہ عرض کرتے ، حضرت کے اس حضرت حاجی نورالله مرقدهٔ نے خود ہی دریافت کیا کہ آپ کچھ نہیں بیان کرتے ، حضرت کے اس استفہار پر حضرت نا نو توی رونے لگے، پھر بڑے یاس انگیز الفاظ میں فرمانے لگے کہ اپنا حال کیا بیان کروں جہاں تبیج لے کر بیٹھ ابس ایک مصیبت ہوتی ہے اس قدرگرانی کہ جیسے سوسومن کے پھر کسی نے رکھ دیئے ہوں ، زبان وقلب سب نئے بستہ ہوجاتے ہیں ، حضرت حاجی صاحب رحمہ الله

تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہومولانا!حق تعالیٰ شانہ کے اسم علیم کے ساتھ آپ کو خصوصی نسبت ہے اور اسی نسبتِ خصوصی کے بیآ ٹار ہیں جن کا تجربہ اور مشاہدہ آپ کو کرایا جا رہا ہے، یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اور بیوہ تفل ہے جو حضور پاک کوہ کی کے وقت محسوس ہوتا تھا جس کی تشریح خال صاحب نے حاجی صاحب کی نقل سے بیکی کہتم سے حق تعالیٰ کوہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے جاکردین کی خدمت کرو، ذکر وشغل کا اہتمام چھوڑ دو۔

(مخضر من سوانح قاسمی ص ۲۵۹رج۱)

حکیم مصورعلی صاحب اپناچتم دیدواقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے سفر میں میں حضرت کے ہم رکاب تھا، قبہ خضراء جو نہی نظروں کے سامنے ہوا مولا نانے اپنعلین اُ تار کر بخل میں دبالی اور پابر ہنہ چلنا شروع کیا، میں نے ان کی دیکھادیکھی اپنی جو تیاں اُ تار کر نظے پیر ہمراہ مولا نامرحوم کے چلنا شروع کیا، اس قدر پھر یاں پاؤں میں چھنے لگیں کہ محمل نہ ہو سکا، آخر جو تا پہن کر چلنے لگا، جو کنگریاں ایک پٹھان نو جوان کے پاؤں کے لیے نا قابلِ برداشت بن چکی تھی، مگر مولا نامرحوم جواز فرق تا قدم نہایت نازک وزم اندام تھے، ای خاردار جنگل میں مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب کی تاریکی میں چلتے رہے کہ قوت عشق کے نزد یک سنگ وگل برابر ہے۔

(سوائح قاسمی: ۱۵۲۸ (ج۱)

مولانا احرحسن صاحب امروہوی فرماتے تھے کہ جب شاہجہاں پورکا مناظرہ ہوا تو مولانا بنفسِ نفیس چیکے سے تشریف لے گئے، جب مولانا محمود حسن صاحب کواس کی خبرہوئی تو وہ بھی مولانا کے بعد پیچھے پیچھے تشریف لے گئے اور میں (مولانا احمد صن بھی) بعد میں گیا تو شاہجہاں پور میں مولانا محمود الحسن صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے دریافت کیا کہ کیا مولانا مل گئے؟ مولانا محمود الحسن صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جھے کوتو ابھی نہیں ملے، تو میں نے کہا کہ اچھا چلو سرائے میں چل کر تلاش کریں، چنانچہ سرائے میں جاکراس خص سے معلوم کیا جو خص نام کھا کرتا تھا کہ یہاں کوئی خص خورشید صن بھی آئے، اس نے کہا کہ ہاں آئے ہیں، چنانچہ ہم نے تلاش کیا تو ایک کو گھری کے اندرمولانا تشریف رکھتے تھے، جب ضح ہوئی تو مولانا میدانِ مناظرہ میں تشریف تو ایک کو گھری کے اندرمولانا تشریف رکھتے تھے، جب ضح ہوئی تو مولانا پاجامہ پہنے ہوئے دریا میں اُئر یعجے لے چلے، راستہ میں ایک دریا پڑتا تھا، مولانا پیدل تھے، تو مولانا پاجامہ پہنے ہوئے دریا میں اُئر یعجے لی خرص سے پاجامہ بھیگ گیا، خیرمولانا نے پارائر کرلنگی باندھی اور پاجامہ اُنار کر نچوڑ کر پیچھے لئے۔ جس سے پاجامہ بھیگ گیا، خیرمولانا نے پارائر کرلنگی باندھی اور پاجامہ اُنار کر نچوڑ کر پیچھے لئے جس سے پاجامہ بھیگ گیا، خیرمولانا نے پارائر کرلنگی باندھی اور پاجامہ اُنار کر نچوڑ کر پیچھے لئے اور میدان مناظرہ میں پہنچ گئے۔

لاٹھی پرگاؤں والوں کی طرح سے ڈال لیا اور تشریف لے چلے اور میدان مناظرہ میں پہنچ گئے۔

(اور بے ثلاثہ: ص کے کا نی میں کو کھوٹ کو ک

مولانا احرحسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جولا ہے نے مولانا محد قاسم صاحب کی دعوت کی ،

اتفاق سے اس روز بارش ہوگئ اور وہ جولا ہا وقت پر بلانے نہ آیا تو مولا نا خوداس جولا ہے کے یہاں تشریف لے گئے، اس نے عرض کیا کہ حضرت چونکہ آج بارش ہوگئ تھی، اس لیے میں دعوت کا انتظام نہ کرسکا، مولا نانے فرمایا، انتظام کیا ہوتا ہے، تمہارے یہاں کچھ پکا بھی ہے، اس نے کہا، جی ہاں وہ تو موجود ہے، فرمایا کہ بن وہی کھالیں گے، چنانچہ جو کچھ معمولی کھانا ساگ وغیرہ اس کے یہاں تیارتھا وہ بخوشی مولانا تناول فرما کرتشریف لے آئے اور فرمایا بس جی تہاری دعوت ہوگئی۔
(اور ح ثلاثہ: ص ۲۷)

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ مولانا نانوتوی کی شان عالمانہ تھی اور نہ دُرویشانہ، بلکہ عاشقانہ تھی اور آپ کی مجلس دوستانہ ہوتی تھی، گاڑھے کے کپڑے پہنچ تھے، ایک مر تبدد یوبند سے نانو تہ کو تشریف لیے جاتے تھے، ایک جولا ہے نے بوجہ سادگی کے اپنا ہم قوم مجھ کر پوچھا کہ آج کل سوت کا کیا بھاؤ ہے، مولانا نے جواب دیا کہ بھائی آج بازار جانانہیں ہوا، وہ جولا ہار بڑا تا ہوا چلا گیا۔

(حسن العزیز: ص۲۵ مرح ۲۷ مرح ۲۵ مرح

### حضرت مولا نامحمہ یعقوب نا نوتوی کے واقعات

حفرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی صدر دار العلوم دیوبند کے متعلق ابھی لکھواچکا ہوں کہ وہ سبق کے درمیان میں اُٹھ کر ماتحت مدرسوں سے پوچھ آتے تھے کہ مولانا اس عبارت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ حسن العزیز میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے تمام مجمع میں خوش پوشاک، نازک مزاح، نازک بدن تھے اور حسین بھی ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ شمزادہ ہیں، ان کی حکایت ہے کہ موضع نازک بدن تھے اور حسین بھی ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ شمزادہ ہیں، ان کی حکایت ہے کہ موضع الملیا کے ایک خص نے مولانا کی مع طالب علموں کے آمون کی دعوت کی، وہ گاؤں دیو ہند سے تین الملیا کے ایک خص نے مولانا کی مع طالب علموں کے آمون کی دعوت کی، وہ گاؤں دیو ہند سے تین کوس ہے، سواری بھی نہیں لا یا، مولانا مع رفقاء کے پیدل گئے اور آم کھائے، جب چلنے گئے تو اس خیز دور تک نے دیے اور بدتمیزی میک کہ ان کے بیچانے کے لیے مزدور تک نہ دویا گیا، بس سامنے لاکر رکھ دیئے کہ ان کو لیتے جائے ، مولانا کا حصہ بھی اور وں سے زیادہ کی مولانا کا حصہ بھی اور وں سے زیادہ کی کہ مولانا کو حساب بنا ہوں کی تھی، مولانا کو دونوں طرف سے بیاں تک کہ جب دیو بند پہنچ تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے، مولانا نے اس گھڑم کی کوسر پر رکھ لیا اور فرماتے ہیں کہ جب دیو بند پہنچ تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے، مولانا نے اس گھڑم کی کوسر پر رکھ لیا اور فرماتے ہیں کہ مولانا کو دونوں طرف سے بازار میں سلام ہور ہے تھے اور مولانا جواب دیتے جاتے تھے، اس حالت میں مولانا کو ذرا بھی تغیر نہ تھا،

سجان الله کیا تواضع ہے نفس ان حضرات میں تھاہی نہیں۔

(حن العزيز: ص٠١٦١ج٩)

## حضرت سہار نپوری کے واقعات

حضرت اقدس سہار نپوری نوراللہ مرقدۂ کے تواضع کے قصے تو حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں ستره سال قیام میں نەمعلوم كتنے د تکھے،اس ليے رجب ۲۸ ھەمیں سہار نپور حاضری ہوئی تھی اور ذیقعدہ ۴۵ ھیں مدینہ یاک میں حضرت نوراللہ مرقدۂ ہے مفارقت ہوئی، ہر ہرموقع پر تواضع و انكسارنشست و برخاست ميں خوب ہى ديكھنے كے مواقع ملے، اسفار ميں بھى بہت دفعہ ہمركاني رہی، خدام کے ساتھ سامان اُٹھانے میں ذرابھی حضرت کو تامل نہ ہوتا تھا، ریل پر اُٹرنے میں چڑھنے میں کچھ سامان حضرت نوراللہ مرقدۂ بے تکلف اُٹھالیا کرتے تھے،خدام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیجئے ، فرماتے کہ وہ بڑا سامان رکھا ہے اُٹھالو، دعوتوں میں بھی حضرت کے ساتھ اکثر شرکت ہوئی، بھی امتیازی جگہ پر داعی کی درخواست بغیر نہ بیٹے میں نے دیکھا کیف ما اتفق تشریف رکھنے کا ارادہ کرتے ، مگر داعی کی درخواست پرمتاز جگہ میں بھی انکار نہ کرتے تھے۔ أيك مسئله مين حضرت حكيم الامت نور الله مرقدة اوربعض علاء كا اختلاف مواتو حضرت حكيم الامت رحمه الله تعالى في حضرت سهار نيوري نور الله مرقدة كوظم بناني برفريق ثاني كوراضي كرليا، جس کی تفصیل خوان خلیل کے جام صفحہ ۷ میں موجود ہے، اس پر حکیم الامت نور الله مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس محا کمہ کی تمہید میں مولا نارحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت قابل دیدہ، وہی ہذہ، (بندہ ناچیز با عتبارا پے علم وفہم کے اس قال نہیں کہ علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کر سکے ، مگر ہاں امتثا لاللا مرالشريف اس مسئله مين جو يجه نيال مين آياع ض كرتا ب الخ حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالی نے اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ تواضع اور اظہار حق میں اس طرح جمع کرنا جس درجہ کا کمال ہے ظاہر ہے،خوان خلیل صفحہ ۸) پر حضرت حکیم الامة خوان خلیل میں تحریر فر ماتے ہیں کہ مولا نارحمہ الله تعالیٰ میں حضرات سلف کی سی تواضع تھی کہ مسائل واشکالات علمیہ میں اپنے چھوٹے سے بھی مشورہ فرماتے تھے اور چھوٹوں کے معروضات کوشرح صدر کے بعد قبول فرمالیتے تھے،اس کے بعد حضرت سہار نپوری کا اشکال اشراف نفس کے متعلق ذکر کرنے کے بعد حضرت حکیم الامت تحریر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کے چند کمالات ثابت ہوتے ہیں، ایک تواضع جس کے سلسلہ میں بیدواقعہ ذکر کیا گیا ہے دوسرے دقیق تقویٰ کہ اشراف کے احمال بعید تک نظر پیچی اوراس پڑمل کا اہتمام ہوا، تیسرے اتباع سنت جیسا کہ ظاہر ہے، چوتھے اپنے معاملہ میں

ا پے نفس کومہتم سمجھا کہا پی رائے پر وتو ق نہیں فر مایا ، ور نہ جس کی نظراتن وقیق ہو کیااس فیصلہ تک وہ نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔

خوان فیل میں اور بھی متعدد قصے حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدہ کے ذکر کیے گئے ہیں۔
شیخو پورہ کی دعوت کا ایک قصہ جس میں بیہ ناکارہ خود بھی شریک تھا اور حضرت حکیم الامت تھانوی نوراللہ مرقدہ بھی شریک تھے، اس کو حضرت نے تحریفر مایا ہے۔ تحریفر ماتے ہیں کہ ایک بار سہار نپور میں بڑے جلسہ (سالا نہ جلسہ مدرسہ مظاہر علوم) میں جانا ہوا، جلسہ سے الگے روز شیخو پورہ والوں نے حضرت مولانا سہار نپوری اور دیگر بعض مہمانوں کو مدعو کر دیا، چلتے وقت سہار نپور کے ایک تاجر چانول نے اگلے روز شیخو پورہ چلے ایک تاجر چانول نے الگے روز شیخ کی دعوت کر دی، مولانا نے دعوت منظور فر مالی اور شیخو پورہ چلے مشب کو وہاں رہے، شیخ کے وقت چھاجوں پانی پڑر ہاتھا، مگر چونکہ مولانا نے وعدہ کر لیا تھا، اس وجہ سے ای حالت میں واپسی ہوئی، جب سہار نپور اُترے میں بھی (حضرت حکیم الامت) ہمراہ تھا، راستہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے تھے، مڑک جاتے ہوئے ملے، مولانا نے پکار کر بلایا اور استہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے تھے، مڑک جاتے ہوئے ملے، مولانا نے پکار کر بلایا اور ایسے آنے کی اطلاع کی تو آپ کہتے ہیں، حضرت دعوت کا پچھا تظام نہیں ہوا، مجھ کو واپسی کی امید نہیں، مولانا نے فرمایا کہ قالم نہیں ہوانہ جھ کو واپسی کی امید نہیں، مولانا نے فرمایا اچھا بھائی پھر سہی، اس نے کل ضبح کا وقت معین کیاا ورشیم سے فرمایا کہ ظالم نے شام کا وقت بھی تو نہ کہا۔

ہمارے حضرت ( حکیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ ) نے فرمایا اس گفتگو ہے میرے غصے کی پجھا نہانہ تھی ، مولا نا چونکہ بزرگ تھے ان کے سامنے پچھ کہہ نہ سکا ، مجھے بھی صبح دعوت میں شریک ہونے کا حکم ملا ، میں نے عرض کیا حضرت! مجھے توضیح بھوک نہیں گئی ہے ، فرمایا اگر بھوک ہو کھالینا ور نہ مجلس میں بیٹھ جانا ، میں نے عرض کیا بہت اچھا۔ صبح وقت پرپھر ہم سب گئے ، مگر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا۔ کو مجھے کے اوپر کھانا کھلا یا۔ میں عذر کر کے مولا نا سے رخصت ہوگیا اور اس دعوت کنندہ سے مولا نا کے سامنے تو کہنے کا موقع نہ ملا اس لیے نیچے بلایا اچھی سے اس کے کان کھولے اور کہا کہ برزگوں کو بلاکر ایسی ہی تکلیف اور اذبیت دیا کرتے ہیں۔ تجھے توبیہ چاہیے تھا کہ اگر مولا نا شیخو پورہ ہے۔ تشریف نہ بھی لاتے تب بھی انظام کرتا۔ اس نے آیندہ کے لیے توبہ کی۔

(ارواح ثلاثه: ٩٨٢)

(از ذکریا) بندہ کے خیال میں تو اس قصہ میں حضرت سہار نپوری سے زیادہ حضرت حکیم الامة رحمہ الله اللہ تعالیٰ کی تواضع ہے کہ اس غصہ اور تکبر کے باوجود حضرت سہار نپوری کے کہنے پر دعوت بھی قبول کر لی اور حضرت کے سامنے کچھڈانٹ بھی نہیں پلائی ،الگ لے جاکرڈانٹا۔ تذکرۃ الخلیل میں حضرت سہار نپورٹ کامعمول لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت گنگوہی کی حیات میں اول تذکرۃ الخلیل میں حضرت سہار نپورٹ کامعمول لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت گنگوہی کی حیات میں اول

تو کسی کو بیعت نہیں فرماتے تھے اور اگر کسی کوشدید اصرار پر بیعت کرتے بھی تو بیالفاظ کہلواتے تھے۔ کہوبیعت کرتا ہوں میں حضرت مولا نارشید احمرصاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پر۔ تھے۔ کہوبیعت کرتا ہوں میں حضرت مولا نارشید احمد صاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پر۔ (تذکرة الخلیل ص ۷۵)

بذل المجہود کی تالیف میں جب بھی کوئی اہلِ علم میں ہے آتا اور ایک دودن قیام کرتا۔ حضرت بڑے اہتمام سے بذل کا مسودہ اس حوالہ فر ماتے کہ غور سے دیکھیں اور کوئی چیز قابلِ اصلاح ہوتو ضرور متنبہ فر مادیں اور حضرت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالی جو بعد میں مدرس مظاہر علوم بھی ہوگئے تھے، ان کے ذمہ تومستقل نظر ٹانی تھی اور مولا نا مرحوم بہت ہی اہتمام سے نظر ٹانی کیا کرتے تھے اور جہاں جہاں مولا نا نشانات لگاتے حضرت ان کو بہت غور سے ملاحظہ فر ماتے اور اصلاح کی ضرورت سمجھے تو اصلاح یا توضیح فر ماتے۔

تذکرۃ الخلیل میں ایک قصہ لکھا ہے جوخود میر ہے بھی علم میں ہے کہ آپ کواپنے کسی کمال پر نازنہ مقااور نہ ضدتھی۔ ایک بارآپ تھانہ بھون گئے اور فساد صلوۃ بمحاذاۃ النساء کے مسئلہ میں مولوی احمد حسن سنبھلی کا حضرت ہے مکالمہ ہوا۔ حضرت تو حنفیہ کے قول کوقوی فر مار ہے تھے اور مولوی احمد حسن ضعیف۔ حضرت نے فر مایا، پہلے میری تقریرین لو پھر جو کہنا ہے وہ کہنا۔ مگر مولوی صاحب نے در میان میں آپ کا کلام قطع کرنا شروع کردیا۔ حضرت کو تکدر ہوا اور لہجہ میں تیزی آگئے۔ مولوی احمد حسن بھی تیزی پر آگئے۔ تب آپ نے تحل کیا اور خاموش ہو گئے۔ جب آپ ریل پر آنے لگے تو سن بھی تیزی پر آگئے۔ تب آپ نے کا کہنا میں ہوگئے۔ جب آپ ریل پر آنے لگے تو آپ نے خود ابتداء بالسلام کی اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا کر فر مایا، اگر جھے سے پچھ گستا خی آپ کی شان میں ہوگئی ہوتو معاف فر مادینا۔ اس بندہ خدانے اس پر بھی کوئی معذرت نہ کی۔ شان میں ہوگئی ہوتو معاف فر مادینا۔ اس بندہ خدانے اس پر بھی کوئی معذرت نہ کی۔

بعد میں مولوی صاحب موصوف کی تھانہ بھون ہے بھی علیحد گی ہوئی اور حضرت تھانوی نوراللہ مرقدۂ کو بھی تکدر ہوا کہان کواپنے علوم پر بہت ہی گھمنٹہ پیدا ہو گیا تھا۔

## حضرت شیخ الهند کے واقعات

حضرت شیخ الهندنور الله مرقدهٔ کے متعلق سنا ہے کہ ابتداء میں بہت ہی خوش پوشاک تھے،
رئیسانہ زندگی، مگراخیر میں کھدر کی وجہ ہے ایسالباس ہو گیاتھا کہ دیکھنے والا مولوی بھی نہ سمجھتا تھا۔
حضرت تھانوی ایک جگہ ذکر محمود فر ماتے ہیں کہ جیسے شباب میں لطافت مزاج کے سبب نفیس پوشش
مرغوب تھی اب غلبہ تواضع کے سبب سادہ لباس اور جو تا اور ساری ہی وضع اختیار فر مائی تھی۔ جیسے
مساکین کی وضع ہوتی ہے۔ وضع ہے کوئی شخص یہ بھی گمان نہ کرسکتا تھا کہ آپ کوکسی فتم کا بھی امتیاز

مالی، جاہی علمی حاصل ہے۔حالانکہ:

آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری .

(النور: ص٩٣١ج٦)

جب حضرت نے قرآن پاک ترجمہ پورا کیا تو حضرت نے دیو بند میں سب علاء کو جمع کر کے جو کہ حضرت کے خدام اور تلابذہ تھے، یہ فرمایا کہ بھائی میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پورا تو کر دیا ہے، لیکن سب مل کراس کود کیھلو، اگر پہند ہوتو شائع کرو، ورندر ہے دیا جائے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کوفل کر کے تحریفر ماتے ہیں کہ اللہ اکبراس تو اضع کی بھی حدہے۔

(النور ماه شعبان ۲۹هـ: ص ۳۰)

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے بیوا قعہ بھی نقل کیا ہے کہ بی بھی بعض ثقات سے سنا ہے کہ حضرت مولانا ( شیخ الہند ) نے ارشاد فر مایا کہ بار ہا حاضری گنگوہ کے وقت خیال ہوا کہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ سے حدیث کی اجازت کی درخواست کروں، مگر معابیہ خیال مانع آگیا کہ اگر پوچھ بیٹے میں کہ بچھ کوآتا ہی کیا ہے جو حدیث کی سند مانگتا ہے تو کیا جواب دوں گا۔ بس بیسوچ کر چپ رہ گئے۔ اللہ اکبر بچھ حدہ تواضع کی حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں نے بھی نہو یکھا نہ درس میں بہت نہو یکھا نہ ساکہ آپ نے بھی امامت فر مائی ہو یعض درست و نادرست مزاج طلبہ درس میں بہت نہو یک الفاظ کہ دو التے تھے مگر حضرت مولانا کو بھی اس پر تغیر نہیں ہوا۔

حضرت شیخ الہند وحضرت حکیم الامة نورالله مرقد ہما کے ایک مسلم لیگ وکانگریس کا اختلاف دیکھنے والے تو اب تک ہزاروں موجود ہیں اور بیسیوں رسائل اس سلسلہ کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اس ناکارہ کا رساله "اعتدال" بھی اس سلسلہ کا ہے۔ اس سے بھی اختلاف کی نوعیت معلوم ہوجائے گی۔ اس زمانہ میں جب حضرت شیخ الہند نورالله مرقدہ شوال ۳۳ ھے جازمقد س تشریف لے گئے، جس کے بعد مالٹا جا نا پڑا۔ اس زمانہ کے دو مکتوب بھی حضرت حکیم الامة نورالله مرقدہ نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جو النور میں شائع ہوئے ہیں۔

# يهلامكتوب:

سراپا فضل و كمال شرفكم الله تعالىٰ و جعلكم فوق كثير من الناس السلام عليكم و رحمة الله\_

بار ہا آپ کی خیر یت معلوم ہونے کا داعیہ پیدا ہوا اور ایک دود فعہ بعض آیندگان کی زبانی آپ

مكه معظمة اامحرم چهارشنبه

## دوسرامكتوب:

معدن حسنات وخیرات، دام ظلکم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانهٔ نامی سامی موجب مسرت و امتنان ہوا۔ جو ہوا مکر مین و خلصین کی داعیہ مقبولہ کا ثمرہ ہے۔ ادام الله فیوضہم و بر کاتہم احقر اور رفقاء و متعلقین بحد الله خیریت ہے ہیں۔ سب کاسلام قبول ہو۔

والسلام عليكم وعلى من لديم \_ فقط

بنده محمود

از دیوبند، دہم شوال، روز یکشنبه

تلامدہ کے ساتھ اس طرح اختلاط وار تباط وانبساط رکھنا کہ دیکھنے والا بھی نہ بچھ سکے کہ بیاس جمع کے مخدوم ہیں ۔ بعض خدام کے ساتھ جن میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی ، مثلاً مولا نا کے کسی استاذ یا ہزرگ کی اولا دہیں ہے ہونا یا عوام سلمین کے بزد کی معظم ہونا ، ونحوذ لک ان کے ساتھ ایسا برتا و کرنا جس سے اجنبی شخص کو شبہ ہوسکے خادم پر مخدوم ہونے کا۔ جب خدام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتو مساوی یا بڑوں کے ساتھ معاملہ کا اس مواذ نہ کرلیا جائے ۔ کسی ہے کسی خدمت کی فرمائش کرنے کی ماوت نہ تھی ۔ بلکہ اکثر مہمانوں کے لیے کھانا گھر سے اپنے ہاتھ میں لاتے اور خود کھلاتے ۔ ایک باراحقر (حضرت کی ممالامة رحمہ اللہ تعالی) کی درخواست پر مدرسہ جامع العلوم کا نبور کے جلہ دستار بندی میں رونق افروز ہوئے اوراحقر کے بے حداصرار پر وعظ فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ جلہ دستار بندی میں رونق افروز ہوئے اوراحقر کے بے حداصرار پر وعظ فرمانے کا وعدہ فرمایا۔

جا مع مسجد میں وعظ شروع ہوا۔ جناب مولا نالطف الله صاحب علی گڑھی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کا نیور میں تشریف لائے ہوئے تھے۔میرے عرص کرنے پر جلسہ میں تشریف لائے اور عین اثنا وعظ میں تشریف لائے اس وقت ایک بڑا عالی مضمون بیان ہور ہاتھا۔جس میں معقول کا ایک خاص رنگ تھا۔ ہم لوگ خوش ہوئے کہ ہمارے ا کابر کی نسبت معقولات میں مہارت کم ہونے کا شبہ آج جاتار ہے گااورسب دیکھ لیں گے کہ معقول کس کو کہتے ہیں۔مولانا (شیخ الہند) کی جو نہی مولا ناعلی گڑھی پرنظر پڑی،فوراً وعظ چ ہی ہے قطع کر کے بیٹھ گئے ۔مولا نا فخر الحسن صاحب گنگوہی بوجہ ہمدرس ہونے کے بے تکلف تھے۔انہوں نے دوسرے وفت عرض کیا کہ یہ کیا کیا۔ یہی تو وقت تھا بیان فر مایا کہ ہاں یہی خیال مجھ کوآیا تھا،اس لیے قطع کردیا کہ بیتو اظہار علم کے

لیے بیان ہوا نہ کہاللہ کے واسطے۔

ثقات سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مراد آباد سے وعظ کی درخواست کی گئی۔ بہت کچھ عذر کے بعد، منظور فرما يا اوربيان شروع موا-حديث بيهي 'فقيه و احد اشد على الشيطان من الف عابد الشد "كترجمه كاحاصل بهارى كےلفظ سے فرمایا مجلس میں ایك برانے عالم تھے جو محدث کے لقب سے معروف تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کرفر مایا اشد کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، ایسے شخص کووعظ کہنا جائز نہیں ۔ تو مولا نا بے ساختہ کیا فر ماتے ہیں کہ حضرت مجھ کوتو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھ جیسے مخص کا وعظ کہنا جا ئزنہیں اور میں نے ان صاحبوں سے اس واسطے عذر بھی کیا تھا،مگر انہوں نے مانانہیں۔اب بہت اچھا ہوا،حضرت کے ارشاد سے بھی میرے عذر کی تائید ہوگئی اور بیان سے چے گیا۔ حاضرین کوتو جس قدر نا گواری ہوئی اس کا تو کچھ یو چھنانہیں۔ دانت پیتے تھے كه كيالغوح كت تقى \_ گومولانا كادب سے يجھ بول نه سكتے تھے \_ مگر مولانانے بجائے نا گوار بجھنے کے پیکمال کیا کہ نہایت سکون کے ساتھ ان کے پاس جا کران کے سامنے ادب سے بیٹھ کرنہایت نیاز مندی کے لیجے میں ارشا دفر مایا کہ حضرت غلطی کی وجہ معلوم ہوجائے تو آیندہ احتیاط رکھوں گا۔ انہوں نے کڑک کر فرمایا کہ اشد کا ترجمہ آپ نے اتقل سے کیا بیکہیں منقول نہیں اضر سے کرنا جاہیے۔مولانانے فرمایا اگر کہیں منقول ہوتو۔انہوں نے کہا کہاں ہے؟مولانانے فرمایا حدیث وى ميس بركس نے يو جيمان كيف ياتيك الوحى" جواب ميس ارشادفر مايا: "ياتيني احيانا مِثْلُ سَلْسَلَةِ الْبَجْرِسُ هُو الشَّدَهُ على "اورظا برئے كه يبال اضركِ معنى مين ممكن نبيل-اتقل ہی ہے معن سیجے ہو سکتے ہیں۔بس بین کران کارنگ فق ہوگیا۔مگرمولا نانے نہ پچھاس برفخر کیا نه دوباره بیان شروع فرمایا \_ نیکن ان کی بیرجمت نه جوئی که اینی غلطی کا اعلان فرمادیں \_ و ذلک فضل الله يوتيه من يشاء و نعم ما قيل:

نه بر که چبره بر افروخت دلبری داند نه بر که آئینه دار و سکندری داند بزار نکته باریک ترز موا ینجاست نه بر که سربه تراشد قلندری داند

(ذكرمحمودالنورجلد٣٩٢هه)

مفتی محمود حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بروایت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم ایک واقعہ سایا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی سفر تجاز کے لیے تشریف لے جارہ تھے اور وہاں سے گرفقار ہوکر مالٹا گئے ، اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے مکان پر تشریف لائے ، وادی صاحبہ (اہلیہ محتر مہمولانانا نوتوی رحمہ اللہ تعالی ) کی خدمت میں عرض کیا کہ امال جی! میں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی ، بہت شرمندہ ہوں ، اب سفر میں جارہا ہوں ذرا اپنا جوتا دے د ہے کہ انہوں نے اس کو لے کرا پنے انہوں نے اس کو لے کرا پنے سر پردکھا اور روتے رہے کہ میری کوتا ہوں کومعاف فرماد ہے کہ۔

یہ دوسرا واقعہ بھی بروایت مولا نامحہ طیب صاحب مفتی صاحب نے سنایا کہ ایک مرتبہ مغرب سے پچھ پہلے کا وقت تھا۔ نماز کے لیے حضرت شیخ الہند کی مجلس سے سب اوگ اٹھ کر چلے۔ میرے برادرخوردمولوی طاہر مرحوم تھہر گئے۔ حضرت شیخ الہند نوراللہ مرقدۂ اندر زنانہ مکان سے گرم پانی لائے اور مولوی طاہر مرحوم سے فر مایا کہ وضو کرلیں، وہ ذرا ہچکچائے کہ حضرت میرے واسطے لوٹا لائے ،اس پرفر مایا کہ تم جانتے بھی ہوکہ میں کون ہوں؟ میں پیروکا غلام ہوں (پیروحضرت نا نوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خادمہ تھیں )۔

# حضرت شاہ عبدالرجیم رائپوری کے واقعات

اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نور الله مرقدۂ کی تو پوری ہی زندگی تواضع و انگساری کی تھی۔ حضرت حکیم الامت انگساری کی تھی۔ حضرت حکیم الامت نور الله مرقدۂ ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ کی حیات میں رائے پورتشریف لے گئے تو تو ارشا دفر مایا کہ الله اکبراس باغ کے درختوں کے بتے ہے تواضع فیک رہی ہے۔

علی میاں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نوراللدم وقدہ کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمایا میں اپنے حضرت کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف ہے ورنہ ہمارے۔ حضرت تو تصوف کے امام تھے اور تو کیجھ عرض نہیں کرتا ، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چودہ سال حضرت کی خدمت میں رہا، اس طویل مدت میں جھی ایک کلمہ بھی حضرت کی زبان مبارک ہے نہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوبھی آتی ہو، حبِ جاہ ایک ایسی چیز ہے جوسب ہے آخر میں سالکین کے قلوب نے لگتی ہے جب سالک صدیقین کے مقام تک پہنچتا ہے تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے، یہ بات میں نے اپنے حضرت میں خوب اچھی طرح سے دیکھی کہ حبِ جاہ کا وہاں سرکٹیا ہوا تھا۔

(سوائح قادري ص٢٣٢)

پخت تغییر ہے اعلیٰ حضرت کو بہت ہی وحشت ونفرت تھی ، باغ کی مسجد بھی اخیرز مانہ تک کچی ہی رہی ، کچی دیواریں اوراس پر چھیر پڑا ہوا تھا، اس نا کارہ نے بھی اپنی اوائل عمر میں بار ہا دیکھا، حضرت مولا نا عاشق الہی صاحب میر تھی تذکرۃ الخلیل میں اعلیٰ حضرت نوراللہ مرقدہ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ ایک نا دان طبیب نے غلطی ہے آپ کو زہر دے دیا، فورا آپ کو نے ہوگئی اور مرض ترقی کر گیا ڈاکٹری شخیص سے پنہ چلا کہ چند منٹ

قے نہ ہوتی تو جا نبری محال تھی۔

حضرت ہے جس کو ذرا بھی تعلق تھا وہ علیم صاحب پر آنکھیں نکالتا اوران کی صورت سے بیزار ہوگیا مگر آپ کو حکیم صاحب کی ندامت اورا پنے خدام کی ان سے بیو وحشت ایک مستقل تکلیف بن گئی کہ وہ بھی کتمان اور ضبط میں رہی ، جس کا اثر بیتھا کہ حکیم صاحب تشریف لاتے تو آپ ان کوسب سے الگ اپنے پاس چار پائی پر بھاتے اور کسی کی بھی دوا کا استعمال ہو مگر حکیم صاحب سے مشورہ لیا کرتے اور وہ اس کو مناسب مرض بتاتے تو آپ استعمال کرتے ور ندان سے ایسی ہی با تیں کرتے جن سے ان کو یقین ہو جاتا کہ حضرت میرے معالجہ کے معتقد اور سے ایسی ہی باتیں کرتے جن سے ان کو یقین ہو جاتا کہ حضرت میرے معالجہ کے معتقد اور میری حز اقت و مزاج شناس کے معترف ہیں اور مخلص خدام سے ایک مرتبہ زم لہجہ میں اس طرح فر مایا کہ حکیم صاحب تو میر ہے جن ہیں، غلظی تو ہر بشر کے ساتھ گئی ہوئی ہے ، مگر جو پچھ کیا وہ مجت و شفقت ہی کی نیت سے کیا ، ان کو کوئی تر بچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پر ایک بر بچھی گئی و شفقت ہی کی نیت سے کیا ، ان کو کوئی نہیں ، جو ہوا وہ اس کی مشیت سے ہوا ، پچر کسی کو کیا حق ہے ، فاعل مختار بجر مولائے کریم کے کوئی نہیں ، جو ہوا وہ اس کی مشیت سے ہوا ، پچر کسی کو کیا حق ہے کہ آلہ واوزار کو سرزنش کرے۔

ہے کہ احدادر ارد مرد کر اللہ مرقدۂ کے ساتھ سوسے زائد کا مجمع ہوگیاتھا، جمبئی پہنچاتو رفقاء کا آخر سفر حج میں حضرت نوراللہ مرقدۂ کے ساتھ سوسے زائد کا مجمع ہوگیاتھا، جمبئی پہنچاتو رفقاء کا مکٹ موجودہ جہاز سے ملنا مشکل تھا، حضرت اور حضرت کے اہل وعیال اور مخصوص رفقاء کو سلستا تھا، مگر حضرت نے جملہ رفقاء کے بغیر جانا قبول نہیں فر مایا اور جن کو عجلت تھی ان کواس جہاز سے بھیج دیا اور خود پندرہ دن تک دوسرے جہاز کے انتظار میں جمبئی تشریف فر مارہے، اس موقع پر بہت سے لوگوں نے حضرت قدس سرۂ سے اصرار بھی کیا کہ حضرت! باقی رفقاء دوسرے جہاز سے آتے سے لوگوں نے حضرت قدس سرۂ سے اصرار بھی کیا کہ حضرت! باقی رفقاء دوسرے جہاز سے آتے

رہیں گے،مگر حضرت نے بیہ کہ کرا نکار کردیا کہ ان ساتھیوں کورنج ہوگا۔

می کرمہ بہنج کر تھی احباب نے ایک بہت نفیس مکان حضرت اور حضرت کے رفقاء کے لیے پہلے سے کرایہ پر لے رکھا تھا اور خدام نے حفرت کے کمرہ کو بہت ہی راحت کا بنار کھا تھا ، بعض کلی خدام نے بہت عدہ مسہری اور نفیس سے گدے حضرت کے کمرہ کے لیے مہیا فرمار کھے تھے کہ بعد میں حضرت صاحب اور شادہ سے جہم مسعود احمد صاحب خلف الرشید حضرت قطب ارشاد گنگوہی نور اللہ مرقدہ فی کے لیے بہتی کے بہتی مصاحب کے پہنچنے پر حضرت رائے پوری قدس سرہ نے اپنا کمرہ سجا سجایا مع سامان راحت کے حضرت کی مصاحب کی نیز رکردیا اور فرمایا کہ جھ فقیر کے لیے تو جہال بھی سجایا مع سامان راحت سے حضرت ہی مصاحب کی نذر رکردیا اور فرمایا کہ جھ فقیر کے لیے تو جہال بھی موزوں ہے جتی کہ میرے حضرت ہے ، خدام کے ہوتے ہوئے حضرت کی جو بعد بیس مکہ میں پہنچ تھے ، ۔ اس موزوں ہے جتی کہ میرے حضرت مرشدی سہار نبوری نے بھی جو بعد بیس مکہ میں پہنچ تھے ، ۔ اس موزوں ہے جتی کہ میرے دھنرت اور کو راحت کے لیے دیا تھا، مگر حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے بہی ارشاد فرمایا کہ حضرت رائے پوری قدرس سرہ کے کیا نہ گیا کہ خادم تو اس کا بدل کر بی دیا تو ایک میرائے پوری قدرس سرۂ کے لیے تو خدام نے اس کا بدل کر بی دیا مگررائے پوری قدرس سرۂ کا ممل ہم نالائقوں کے لیے قابل رشک ہی ہوسکتا ہے مگررائے پوری قدرس سرۂ کا ممل ہم نالائقوں کے لیے قابل رشک ہی ہوسکتا ہے مگررائے پوری قدرس سرۂ کا ممل ہم نالائقوں کے لیے قابل رشک ہی ہوسکتا ہے مگررائے پوری قدرس سرۂ کا ممل ہم نالائقوں کے لیے قابل رشک ہی ہوسکتا ہے

ایک مرتبہ مولوی وہائ الدین صاحب جو کہ حضرت گنگوہی ہے بیعت تھے، رائے پورآئے،
رات زیادہ جا چکی تھی اور سفر کی تھکان بہت تھی ، ایک طرف لیٹ کر سوگئے ، ذرا دیر بعد آنکھ کھی تو
دیکھا ایک شخص پائینتی بیٹھا ہوا آ ہت آ ہت ان کے پاؤں دبارہا ہے ، مگر اس احتیاط ہے کہ آنکھ
نہ کھل جائے ، اول تو سمجھے کہ شاید حضرت نے کسی خادم کو بھیج دیا ، مگر پھر غور کی نگاہ ڈالی تو معلوم
ہوا کہ بیتو خود حضرت مولا ناہیں ، بیگھبرا کرائے تھے اور کودکر چار پائی ہے نیچ آئے کہ حضرت بیا کیا
غضب ہے فرمایا بھائی اس میں کیا حرج ہے آپ کو تھکان بہت ہوگئی ہوگی ، ذرالیٹ جائے کہ
آرام مل جائے ، انہوں نے کہا بس حضرت معاف فرمائے میں باز آیا ایسے آرام سے کہ آپ
سے یاؤں د بواؤں:

تواضع اور مروت گر کوئی شخص مجسم ہو تو وہ سرتا قدم عبدالرجیم با صفا ہوگا

ایک بارایک صاحب حاضرِ خدمت ہوئے، جن کی اُنگی میں سونے کی انگوٹھی تھی حضرت کے اخلاق اور مہمان نوازی دیکھی کروہ جیران ہو گئے اور جب رضتی مصافحہ کرنے گئے تو عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعاءفر مادیں، حضرت نے ہاتھ تھا ہے ہوئے ان سے ارشاد فر مایا، بہت اچھا ان شاءالڈ تھم کی تعمیل کروں گا، مگر ایک عرض میری بھی ہے اس کو آپ قبول فر مالیں، وہ بیہ کہ طلائی

انگشتری کوشریعت نے مرد کے لےحرام کہا ہے،اگراس گناہ بےلذت کوترک فرمادیں تو پھر خوش ہوکر دل ہے دُ عا نکلے گی ، بین کروہ صاحب شر ما گئے ، پیشانی پر پسینہ آگیااورفوراًانگوشی اُتارکر ہاتھ میں لے لی۔

ایک مرتبہ بیاری میں بندہ (مولا ناعاش الہی صاحب) اور مولوی محدیجی صاحب مرحوم حاضر ہوئے ، دونوں سے حضرت کو کمال بے تکلفی تھی ، اس لیے جب سب اُٹھ گئے تو فر مایا مجھے ایک پریشانی لاحق ہے جس میں گطلا جاتا ہوں ، وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے ، بندہ مومن کولقاء رب کی تمنا ہوتی ہے اور میں اینے اندراس مضمون کوئییں پاتا ہوں ، مولوی کی صاحب نے کہا حضرت یہ تمنا و شوق تو عندالموت ہوتا ہے اور آپ ابھی مرنے والے نہیں ، آپ نے ایک شخت اسانس بھرااور فر مایا کہ مرنے کوتو پڑا ہی ہوں اور آپ ابھی حمر نے والے نہیں ، آپ نے ایک شخت ارانس بھرااور فر مایا کہ پھر حضرت ہمارے لیے تو مبارک ہے کہ ابھی حق تعالی نے اس وقت کومؤخر فر مادیا کہ وہ وقت ہوتا تو شوق لقاء بھی غالب آتا ، چنا نچ آپ تندرست ہو گئے اور زندہ رہے جتی کہ مولوی محمد بحی صاحب نے بھی صاحب نے بھی دفعة انقال فر مایا۔

اس کے بعد پھر مرض نے زور پکڑااوراس شدتِ مرض میں حضرت قدس مرۂ کوآ ستانہ محمد ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا غلبہ ہوااورآپ نے سفر حج کا پختہ قصد کرلیااور میں (مولا ناعاشق اللہ صاحب) حاضر ہوا تو آپ نے بڑے اہتمام سے مجمع کواُٹھا کر تنہائی حاصل کیا اور مجسم شوق بن کر فر مایا، میں تو تیرا ہی انتظار دیکھ رہا تھا کہ دل کی بات کہوں، وہ یہ کہ امسال حج کا ارادہ کر پکا ہوں اور تمناہے کہ زندہ رہوں تو پہلے جہاز پر سوار ہو جاؤں، میں نے عرض کیا کہ آفریں ہے حضرت کی ہمت پر کہ کروٹ تو لی نہیں جاتی اور قصد ہے اس تعظیٰ نسفر کا جس میں مستعد جوان پُور پہلے بور ہوجاتے ہیں، بھلا کیے ہوسکتا ہے، فر مایا، حضرت بوڑھے جوان سب ہی اس راستہ میں چلتے ہیں، بس مجھے تو کوئی پکڑ کرریل میں ڈال دیتو پڑا پڑااان شاءاللہ چلا ہی جاؤں گا۔

میں نے دیکھا کہ بیغلبہ شوق دہنے والانہیں تو موافقت کا پہلو لے لیااور عرض کیا ہاں حضرت ہمت کا جمایتی خدا ہے، جب حضرت نے قصد فر مالیا تو ان شاء اللہ پہنچنا دشوار نہیں، فر مایا، الحمد للہ تو موافقت کرلی، اب ایک خاص درخواست ہے وہ بیہ کہ اب حضرت سہار نپوری کا میر بررگوں میں ایک دم باقی ہے، جن کے سامنے چوں وچرا کی ہمت نہیں، اس کا سہم چڑھا ہوا ہے کہ حضرت نے اجازت نہ دی اور منع فر ما دیا تو پھر کیا کروں گا، بس بی خدمت تیرے ہر دے کہ حضرت سے بخوشی اجازت دلوادے، میں چونکہ جمھر ہاتھا کہ بیتو سرکار کے بگلا وے کی علامت ہے کہ حاضری آستانہ کا شوق بیتا بہ بنار ہا ہے، ورنہ موسم جج میں ابھی اتنا وقت ہے کہ اس وقت تک

حضرت حیات ہی رہیں تو زہے نصیب، پھرآپ کے دل کو پڑ مردہ کیوں کروں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت انثاء اللہ خضرت انگار نہ فرما ئیں گے، بلکہ کیا عجب ہے حضرت بھی قصد فر مالیں اور پھر بندہ بھی ہمر کاب ہو، اتناس کر فرما ئیں گے، بلکہ کیا عجب ہے حضرت بھی قصد فر مالیں اور پھر بندہ بھی ہمر کاب ہو، اتناس کر فرحت وسرور سے حضرت کا چہرہ حیکنے لگا اور الحمد لللہ، الحمد لللہ اب اطمینان ہو گیا فرماتے ہوئے از خوداً ٹھ بیٹھے کہ تکیہ سے سہار الگائے ویر تک ای کی باتیں کرتے اور مزالیتے رہے۔

حضرت نے اپنی شدت بیاری میں اپناساراسامان حی کہ بدن کے کیڑے بھی مولا ناعبدالقادر صاحب کو جبہ کردیئے تھے کہ اب تم سے مستعار لے کے پہنا کروں گا، مگر تیراسوررو پے نقذ زادِراہ بنا کرمولا ناعبدالقادرصاحب کے حوالہ کردیا تھا کہ اس کو محفوظ رکھو، یہ میر سے اور تبہار سے سفر حج کا جو ہے ہے۔ آخر جو ل جو ل جج کا موسم قریب آتا گیا، آپ کا مرض اور ضعف بڑھتا اور وصال کا وقت قریب آتا گیا، حق کی کہ آپ نے محمولیا کہ اب گنجائش نہیں رہی اور تیرہ سوررو پے ترکہ بنانا چا ہتا ہے تب آپ نے مولا ناکو کیا کروہ رو پہیر تھی تقسیم کرادیا، کیونکہ آپ مولائے کریم سے ایسی حالت میں ملنے کے متمنی تھے کہ دنیا کا کوئی حباور پارچہ بھی آپ کی ملک میں نہ ہو، بیت کے دھیان سے ہٹ کر اب آپ رب البیت کے خالص تصور میں غرق ہوگئے اور آخر چند ہی روز بعد وہ مبارک وقت آیا اب آپ رب البیت کے خالص تصور میں غرق ہوگئے اور آخر چند ہی روز بعد وہ مبارک وقت آیا جس کے شوق میں آپ کا رُواں رُواں رُواں پُکارتا تھا، حضرت سہار نیوری نوراللہ مرقدۂ نے خواب دیکھا کہ آقاب غروب ہوگیا اور دنیا میں اندھراچھا گیا۔

حبِ معمول تہجد کے وقت جھڑت اُٹھے اور نفلوں سے فارغ ہوکر منظکر بیٹھ گئے، اہلیہ نے پوچھا،

آئے عادت کے موافق آپ نفلوں کے بعد لیٹے کیوں نہیں اور طبیعت پچھ فکر مند معلوم ہوتی ہے، کیا

بات ہے، آپ نے خواب کا اظہار کیا اور محزون لہجے میں فرمایا، اس کی تعبیر ایک تو یہ ہے کہ مولا نا

محمود حسن صاحب مالٹا میں محبوں ہیں، دوسر ہے مجھکو یہ بھی اندیشہ ہے کہیں شاہ عبدالرجیم صاحب کی

حالت نازک نہ ہو، غرض صبح کو حضرت پیلوں روانہ ہو گئے، جہاں تبدیل آب و ہوائے لیے حضرت

کا قیام تھا، چنا نچہ یہ بچھ کر کہ آرام کی خواہش ہوگی نماز اول وقت پڑھ لی گئی اور آپ چار پائی پرلیٹ

رہے اور حضرت (سہار بیوری) دوسر ہے کمر ہے میں جالیئے کہ دفعۃ آپ کو آخری کرب شروع ہوا

اور حضرت اپنے کمرے سے لیک کر پاس آئے، مولا نانے حضرت کو محبت بھری نگا ہوں سے دیکھا

اور آپ کا ہاتھ تھام کر اپنے سینہ پررکھ لیا، حضرت نے پڑھنا شروع کیا اور رائے پورکا آفاب اپنے

محبوب کا ہاتھ جھاتی پررکھ ہوئے چند منٹ کے اندر شب کے گیارہ نے کرائیس منٹ پرغروب

ہوگیا، انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

(منقول از تذکرۃ الخلیل)

### حضرت شاہ عبدالقا دررائیوری کے واقعات

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ کے دیکھنے والے تو ابھی تک ہزاروں ہیں تواضع میں اپنے شخ قدس سرۂ کا نمونہ تھے، اس عایت تواضع ہی کا نمرہ تھا کہ ابتداء بیعت میں باوجود اعلیٰ حضرت رائے پوری کے مشورہ کے کہ گنگوہ میں حضرت قطب عالم سے بیعت ہوں، حضرت رائے پوری نے فیصلہ کیا کہ میں اسنے اُو نچے در بار کے قابل نہیں، اس کی تفصیل سوائح حضرت رائے پوری مؤلفه علی میاں میں ذکری گئی ہے، جس میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے مشورہ پر جو جواب حضرت رائے پوری نے دیا وہ بیتھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو قدس سرۂ کے مشورہ پر جو جواب حضرت رائے پوری نے دیا وہ بیتھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جو بچھ ملا حضرت گنگوہی سے ملا، مگر میرا رجحان آپ کی طرف ہے، میری طرف سے اگر مہمانداری کی فکر ہے تو میرے حقوق حضرت کے ذمہ نہیں، میں اپنے قیام وطعام کا خود ذمہ دار مول ، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب بیہ خط دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لوگوں کو بیہ خط دکھایا اور فرمایا دیکھو! یہ ہیں طالب۔

(سوائح رائے پوری علی اللہ۔

مجاہدات کے بیان میں حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدۂ کے بہت سے حالات گزر کے، پچی کی جلی ہوئی روٹی جو متی اس کونہایت ہی صبر وشکر کے ساتھ تناول فرماتے ، وہاں کے قیام میں پے بھی چائے اور بھی مہتم م باور چی خانہ کو بھی ایک دفعہ کے سوااس وجہ سے نہیں ٹو کا کہ اگر اس نے حضرت سے شکایت کر دی اور حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میاں! اچھا کھانا ہے تو کہیں اور جاؤ ، تو کیا ہوگا ، حضرت کے واقعات میں بہت کثر ت سے آپ بیتی میں مختلف جگہ کھوا چکا ہوں ، جہاں سب کا اعادہ کرنا تو بہت مشکل ہے ، بیرواقعہ بھی کھوا چکا ہوں کہ حضرت رائے پوری ایک دفعہ علی نہیں ، فرمایا کہ میں تو رائے پور حضرت شاہ عبدالرجیم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ، آپ مجھے یا زنہیں ، فرمایا حضرت! میں آپ کو کیایا درہ سکتا تھا، میری وہاں کوئی حیثیت اورا متیاز نہیں تھا، شاید آپ کو یا دہوکہ حضرت کی خدمت میں ایک خادم بار بار آتا، تو تھا، بدن پرایک کمری ہوتی تھی اور تہبند با ند ھے ہوئے ، فرمایا ہاں بچھیا دتو آتا ہے ، بار بار آتا، تو تھا، بدن پرایک کمری ہوتی تھی اور تہبند با ند ھے ہوئے ، فرمایا ہاں بچھیا دتو آتا ہے ، بار بار آتا، تو تھا، بدن پرایک کمری ہوتی تھی اور تہبند با ند ھے ہوئے ، فرمایا ہاں بچھیا دتو آتا ہے ، فرمایا میں وہی ہوں۔ (سوان کے قادری: ص ۲۹)

رہ پیس میں ہو ہے جا گئے اور حضرت اپنی انتہا گی تو اضع کی ہی وجہ سے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کی نگاہ میں بڑھتے چلے گئے اور ساری خصوصی خدمات اعلیٰ حضرت کی حضرت رائے پوری کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی، بیروا قعہ تو پہلے گزر چکا کہ اعلیٰ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ نے اپنے کپڑے بھی حضرت رائے پوری ثانی کو بہہ کردیئے کہ اپنی ملک میں کچھ نہ رہے ،لیکن غایت تواضع سے حضرت اپنے شیخ کے کپڑوں کو

استعال نہیں کرتے تھے اور چونکہ امامت بھی حضرت ہی کے سپر دھی ،اس کا ایک قصہ خود بیان فر مایا کہ میں ایک دفعہ نہر پر کپڑا دھونے گیا ایک ہی جوڑا کپڑوں کا تھا،اسی کو دھوسکھا کر پہن لیتا،اس دن سُو کھنے میں ذرا دریہوگئی، جعهٔ کا وقت ہو گیا، جمعہ میں ہی پڑھایا کرتا تھا،حضرت میر ہےا تنظار میں تھے، جب حاضر ہوا، فرمایا کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے سکوت کیا، دوبارہ پھر دریافت فرمایا، میں نے سکوت کیا، بار باراصرار سے پھر دریافت فر مایا تؤ عرض کیا حضرت کیڑ نے بیں سو کھے تھے، اس لیے حاضری میں در ہوگئی، حضرت نے غصہ سے فر مایا، آپ کے پاس میرے کپڑے موجود نہیں ہیں ان کو کیوں استعمال نہیں کرتے ، کیا ان کوآ گ لگانا ہے ، مجھے اس سے نکلیف ہوتی ہے ، اس کے باوجود کبھی حضرت کے کپڑے پہننے کی جرأت نہ ہوئی۔ (سوائح قادری:ص الم) اعلیٰ حضرت رائے پوری نے قولاً فعلاً اشارةً حضرت رائے پوری ثانی کو جانشین بنارکھا تھا، کیکن اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کئی سال تک حضرت رائے پوری ثانی نے رائے پور کا قیام اختیار نہیں فرمایا، زیادہ پنجاب کے اسفار اور مکان پر رہتے اور جب رائے پور کی زیارت کا اشتیاق غالب ہوتا تو بہت جناب الحاج شاہ زاہدحسن صاحب مرحوم کے مکان پر چندروز قیام کرتے اور شاہ صاحب کی گاڑی میں اور بھی پیدل روزانہ جاتے اور واپس آ جاتے کہ کسی کو بیرواہمہ نہ ہو کہ مولا نا اینے کو گدی نشین مجھتے ہیں ، اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے اپنے وصال کے قریب صدیق صاحب کوان کی زمین میں جوخانقاہ کے متصل تھی ،ایک مکان بنانے کوفر مایا تھا،اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد جب چودھری صاحب نے حب وصیت مکان بنانے کا ارادہ کیا تو مولانا نے فرمایا کہ میرے لیے مکان کی ضرورت نہیں ، میرے لیے تو صرف ایک چھپر ڈال دیجئے ،مگر چودھری صاحب کواعلیٰ حضرت کی وصیت تھی ،اس لیے مولا نا کے ایک سفر کوغنیمت سمجھ کرایک پختہ دالان بنادیا،ایک سددری اس کے اندرایک کوٹھااور دونوں جانب ایک ایک حجر ہتھیر کرادیا، جواب تک حضرت رائے پوری ثانی کی خانقاہ کے نام ہے مشہور ہے۔

میں ہے۔ کہ مالی جب کہ اعلیٰ حضرت سہار نیوری نورانلد مرقدہ کا قیام بھی مدینہ پاک میں تھا حضرت رائے پوری قدرس سرہ کا باوجود شخ المشائخ ہونے کے حضرت سہار نیوری کی خدمت میں دوزانوں مؤدبانہ خاد مانہ بیٹھنا تو مجھے بھی خوب یاد ہے، ہم خدام سے اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا حضرت رائے پوری کیا کرتے تھے، جس کو دیکھ کررشک آتا تھا اور حضرت رائے پوری کو بیقاق رہتا تھا کہ ان کے متعلقین حضرت سہار نیوری کی خدمت میں اس وقت اہتمام سے کیول نہیں حاضر ہوتے ، اس کو آپ بیتی میں بھی کسی جگہ کھوا چکا ہوں، تلاش میں دِقت ہے اور تفصیل میں واقعات مکرر ہوتے جاتے ہیں، ایک دفعہ حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میں ایے حضرت کی تعریف

اس کینہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تغریف ہے در نہ ہمارے حضرت تصوف کے امام تھے اور تو کہ بہیں عرض کرتا ، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ میں چودہ سال حضرت کی خدمت میں رہا ، اس طویل مدت میں بھی ایک کلمہ بھی حضرت کی زبان مبارک سے ایسانہیں سنا جس میں اپنی تغریف کی بو بھی آتی ہو، حب جاہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے آخر میں سالکین کے قلوب سے نکلتی ہے جب سالک صدیقین کے مقام تک پہنچتا ہے تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے ، یہ بات میں نے اپنے مالک صدیقین کے مقام تک پہنچتا ہے تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے ، یہ بات میں نے اپنے حضرت میں خوب اچھی طرح سے دیکھی کہ حب جاہ کا وہاں سرکٹا ہوا تھا۔

(سوانح قادری:ص۲۴۳)

علی میاں سوانح قادری میں لکھتے ہیں کہ حضرت رائے پوری نے اپنے مرشد ومر بی حضرت مولا ناشاہ عبدالرحیم رحمہاللہ تعالیٰ کی فنائیت و بے نفسی کے متعلق اپناذاتی مشاہدہ وتاثر جو بچھ بیان فر مایا حضرت کے یہاں رہنے والوں کا بعینہ یہی تاثر حضرت کی ذات کے متعلق ہے کہ بھی ایک کلمہ ایسانہیں سناجس میں اپنی تعریف کی بوبھی آتی ہو، حب جاہ کا یہاں سرکٹا ہوا تھا۔

اس خادم (علی میاں) کو ۱۳۲۹ھ آخری سفر جے میں ہمرکائی کا شرف حاصل ہوا اور تقریباً تین مہیئے شب وروز آپ کے ساتھ رہنا ہوا، بعض خدام نے ادراک والطاف الہی کے واقعات بھی سنائے، پورے سفر میں حضرت نے کوئی بات این نہیں فرمائی جس سے حضرت کے علوم تبت یا کسی کشف وادراک کا احساس ہو، جج کے علاوہ بھی بھی کوئی ایسی بات قصداً نہیں فرمائی جس سے لوگوں کی عقیدت میں اضافہ یا آپ کی ہزرگی کا احساس ہو، خدام نے جب سنااپی نفی، اپناا نکار، اپنی ہے جسی اور غباوت کا اظہار سنا، مشخت کی ہاتیں یا متصوفانہ نکات یا سلوک و معرفت کی تحقیقات اپنی ہے جسی اور غباوت کا اظہار سنا، مشخت کی ہاتیں یا متصوفانہ نکات یا سلوک و معرفت کی تحقیقات بیان کرنے کا حضرت کے یہاں دستورہی نہ تھا، مسئلہ علماء سے پوچھتے، تصوف کی کوئی بات پوچھتا تو اگر حضرت شن الحد بیث صاحب یا کوئی دوسرا صاحب علم اور صاحب نظر قریب ہوتا تو اس کی طرف محول فرماد ہے ۔ اگر اصرار کیا جاتا اور بات ضرور تی ہوتی تو نہا بیت نے تلے لفظ میں مغز کی بات فرما دیتے اور ایسی بات فرما دیتے اور ایسی بات نے کر عواص کو مطلب ہے گو ہر سے نہ کہ صدف سے، کسی بھری مجاب بین کا اندازہ ہوں نامل نہ ہوتا خواہ اس کا اثر حاضرین مجلس اور خاص طور پر صاحب علم عیں خواہ اس میں کیے ہی نے نے اور سر بر آورہ اشخاص کیوں نہ ہوں، اپنی لاعلمی اور اپنے عامی میں خواہ اس کا اثر حاضرین مجلس اور خاص طور پر صاحب علم طبقہ پر پچھ پڑتا ہو۔

(سوان کا تادری: صاحب علم طبقہ پر پچھ پڑتا ہو۔

(سوان کا تادری: صاحب کا طبقہ پر پچھ پڑتا ہو۔

(سوان کا قادری: صاحب کی سے کو کیا تا ہو۔

حفرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی خصوصیت جو بہت ہی نمایاں تھی کے معاصرا کابرین میں بھی جس کسی کا تذکرہ حضرت کے یہاں ہوتا تو ناواقف یا نو وار دیوں سمجھتا کہ ایک مریدا ہے شخ کا تذکرہ کررہے ہیں اوراگران بزرگوں میں ہے کسی کے یہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کسی شیخ وقت کا تذکرہ ہورہاہے۔

ایک مرتبہ کوئی شخص تھانہ بھون سے ناراض ہوکرآئے تھے اور حضرت کے سامنے ہے اوبی کے ساتھ وہاں کا تذکرہ کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی میرے بھی شخ ہیں اس پروہ خاموش ہوگئے۔

حضرت مدنی نورالله مرقد ہم کے ساتھ محبت وعقیدت احترام واعتاد کا جوغیر معمولی معاملہ تھاوہ و نیا پر روشن ہے، جس مجلس میں مولانا کا کوئی ناقد یا مخالف ہوتا وہاں اور زیادہ جوش کے ساتھ ان کے فضائل ومناقب بیان کرتے اور ان کے خلوص ومقبولیت کا اعلان فرماتے ، ایک مرتبہ بعض آنے والوں نے مولانا کے سیاسی مسلک اور ان کے سیاسی انہاک پر پچھاعتراض کیا تو فرمایا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ان کے سفروں میں خادم کی طرح ان کے ساتھ رہتا اور ان کی ادفیٰ ادفیٰ خدمتیں انجام دیتا۔

(سوائح رائے یوری: ۲۰۹س)

حضرت مولا نامحمد الیاس صاحب کا ندهلوی بانی جماعت تبلیغ کے حضرت بہت معتقد تھے بھی حضرت دہلوی کے سوااور طرح کا نام نہیں لیاا پنے خدام کو بہت تا کیدواہتمام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں بھیجتے رہتے تھے اور خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نظام الدین تشریف لے جاتے اور کئی گئی روز قیام فرماتے۔

حضرت نورالله مرقدهٔ کا اپنے معاصرین بلکہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی تو اضع وانکساری کا جو برتا وُر ہا ہے اس کا بیان حضرت رائے پوری کی سوائح مصنفه علی میاں میں ملتا ہے ان سب کا یہاں نقل کرنا طول ہے۔

حضرت کیم الامۃ تھانوی نوراللہ مرفدہ کے دور میں سیاست پراتناز ورتھااور کیم الامۃ ہونے کا تھاضا تھا کہ مریدین مسترشدین کے اوپر تنبیہ اورامراض کی جراحت فرمادیں، جس کی وجہ ہے توام نہیں بلکہ خواص بھی حضرت نوراللہ مرفدہ کی شان تواضع سے ناواقف رہے، لیکن میر سے ان سب اکا بر کے درمیان اوصاف حسنہ و جمیلہ جس قدر کوٹ کوٹ کر بھرے گئے تھے بہا اوقات ان میں سے کسی کا ظہور نہیں ہوتا تھا، بیہ منظر اس ناکارہ کی نگاہ میں بیسیوں مرتبہ دیکھا کہ معاصرین کے ساتھ نشست و برخواست اور گفتگو میں اس تواضع اور انکار کا منظر ہوتا تھا کہ قابل دید اور قابل رشک تھا، چنانچہ حضرت نوراللہ مرقدۂ نے اپنے طرز تربیت کے متعلق بار ہا فرمایا کہ بیطرز میری طبیعت کے بالکل خلاف ہے اور مجھے بعد کو بڑی کلفت اور ندامت بھی ہوتی ہے اور رہ رہ کرسوچا کرتا ہوں کہ بجائے یوں سمجھانے کے یوں کرتا ہوں کہ بجائے یوں سمجھانے کے یوں

بھی سمجھا سکتا تھا، بجائے اس تجویز کے یہ تجویز بھی کرسکتا تھا، لیکن عین وقت پر مصلحت اصلاح کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ کوئی مصلحت پیش نظر رہتی ہی نہیں اور یہ جبھی تک ہے جب تک کہ میں نے اپنے ذمہ اصلاح کی خدمت سمجھ رکھی ہے اور اگر بھی اس سے قطع نظر کرلی تو پھر میں ان شاء اللہ خود اخلاق بھی بن کرد کھلا دوں گا، میر ااصل مذاق تو یہی ہے کہ سی سے پچھ تعرض ہی نہ کر واور اپنے آپ کوسب سے یکسور کھو، بقول احمد جام رحمہ اللہ تعالیٰ:

احمد تو عاشقی بمشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شد نشد (اشرفالسوانخ:ص۱۳رج ۱۳)

#### حضرت تفانوي كاملفوظ

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ میں حدت ہے شدت نہیں، بلکہ دوسرول کے جذبات کی تو میں اتنی رعایت رکھتا ہوں کہ دوسروں کی نظر بھی ان د قائق رعایت تک نہ پہنچی ہوگ، بفضلہ تعالیٰ دور دور تک کے احتمالات اذیت پر بھی فوراً میری نظر پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے احتر ازکی تو فیق بھی عطاء فر ما دیتے ہیں اور اس لیے اور بھی غصہ آتا ہے کہ میں تو ان کی اتنی رعایت کروں اور بیمیر سے ساتھ ایسی بے فکری برتیں اھے۔

روں اور بیمیر سے ساتھ ایسی بے فکری برتیں اھے۔

حضرت تھانوی کا مشہور مقولہ ہے کہ میں اپنے بُر انجملا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کرتا رہتا ہوں۔

(ایضائی سے ۱۵۸ سے ۱۶ میں اسے برا بھلا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کرتا ہوں۔

## مولانا يجيٰ صاحب کي تواضع

میرے والدصاحب نوراللہ مرفتہ ہوئی اوی زندگی کود کیھنے والے تواب تک بکشرت موجود ہیں،
ان کے کباس یا طرز معاشرت سے کوئی ان کومولوی بھی نہیں سمجھتا تھا کیڑے نے دور میل خورہ پہنچ سے، جناب الحاج شاہ زاہد حسین صاحب رئیس بہٹ کے یہاں میرے حضرت قدس سرہ کے کپڑے بھی وُھلا کرتے تھے اور ہر ہفتے شنبہ کوان کا آ دمی آ کر دھو لی کے گھر کے کپڑے دے جاتا تھا اور جمعہ کے اُتارے ہوئے گیڑے وے جاتا تھا۔ میں اکثر خیال کیا کرتا تھا کہ وُھلے ہوئے کپڑوں میں سلوٹوں کے سواکوئی فرق نہ ہوتا تھا کہ وُھلے ہوئے کپڑوں میں سلوٹوں کے سواکوئی فرق نہ ہوتا تھا کہ ویا جامہ پر خدام کیڈوں میں ساوٹوں کے سواکوئی فرق نہ ہوتا تھا کہ یاجامہ پر خدام کے دبانے کی وجہ سے بچھسلوٹیں پیدا ہوجاتی تھیں، شاہ صاحب نے گئی وفعہ والدصاحب پر اصرار کیا کہ ایک دھرت کے ساتھ ساتھ آ ہے بھی اپنے کپڑے بھیجے دیا کریں، انہوں نے فرما دیا کہ میرے کپڑے ایسے ہوتے ہی نہیں کہ دھو بی کے بہاں وُھلیس، بہت کم دھو بی کے یہاں وُھلوانے میرے کپڑے ایسے ہوتے ہی نہیں کہ دھو بی کے بہاں وُھلیس، بہت کم دھو بی کے یہاں وُھلوانے

کی نوبت آتی تھی ، ورنہ کوئی خادم یا میری والدہ نوراللّٰہ مرقد ہا پانی میں نکال کرسکھا دیتی تھیں ، جو اگلے جمعہ کومیرے والدصاحب پہن لیتے تھے۔

میرے پھو پھامولا نارضی الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی رئیسانہ تھی وہ گرمی سردی کئی کئی اچکن بنوایا کرتے تھے اور میرے والدصاحب کے کا ندھلہ جانے پرایک دوا چکن گرمی کے ساتھ کردیتے تھے، وہی میرے والدصاحب کے استعال میں رہتی تھیں، اپنے لیے اچکن سلوا نامیرے علم میں نہیں، چونکہ دونوں کا بدن ایک ساتھا، اس لیے وہ گرتے پا جامے بھی ایک دوساتھ کردیتے تھے، چونکہ بے تکلفی تھی اور بچپن کا تعلق تھا، کا ندھلہ میں ساتھ پڑھتے تھے، گنگوہ میں بھی ساتھ رہے، اس لیے والدصاحب کو بھی ان کے کیڑے بہن لینے میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔

میں گنگوہ کے قیام میں بھی اور سہار نپور کے صدر مدری کے دور میں بھی کھانے کے وقت مخصوص خدام اور مخصوص احباب اپنے اپنے گھر سے کھانا لا کرشر یک ہو جاتے تھے اور کھانے کے وقت سب جگہ کے سالنوں کوایک بڑے طباق میں یکجائی ملالیتے تھے، اس میں شور با بھی ہوتا، دال بھی ہوتی ، ساگ بھی ہوتا، بھو جی بھی ، سردی میں ان سب کوملا کرانگیٹھی پررکھ کر چند منٹ گرم لیتے اور

سبل کرای طباق میں مشترک کھاتے تھے۔

تذکرۃ الرشید میں ایک واقع نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے یہاں سے خمیری روثی اور قورمہ آیا، نوش فرما کر خانقاہ تشریف لائے اور تشریف لا کرمیرے والدصاحب نورالله مرقدهٔ سے دریافت فرمایا''میاں کیجی تمہیں بھی کچھ بھاوے''؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ایک ار ہر کی دال تو بھاتی نہیں باقی جو ملے سب پسند ہے، آپ نے بیسا ختہ بیشعر پڑھا: کیا کہوں جرأت کہ کچھ بھاتا نہیں

کیا کہوں جرآت کہ کچھ بھاتا ہیں کچھ تو بھایا ہے جو کچھ بھایا نہیں

(تذكرة الرشيد: ٩٢ ٢ مرج ٢)

میرے اکابر کے واقعات تواضع کے تواتے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے تو ایک دفتر چاہیے، یہ مضمون بھی اتنابڑھ گیا کہ میرے کا تبول کی تورائے ہیہے کہ اس مضمون کو بھی آپ بیتی ہے نکال کر اکابر کے دمضان کی طرح سے اکابر کی تواضع کا ایک مستقل رسال علیجدہ کر دوں ، کیا بعید ہے کہ اگل طباعت کے وقت ایسا بھی ہو جائے، یہ طبع کرنے والوں کی رائے پر ہے میں تو بہت ہی مختصر کرنا چاہتا ہوں ، مگر جوسلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے واقعات ذہن میں اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کورک کرنا ہی پڑتا ہے۔

## فصل نمبرسا

# ا کابر کی ذ کاوت

میں نے اپنے سب اکا برکو بڑا ہی ذکی الحس دیکھا مگرساتھ بیان کا ضبط وخمل بھی قابل دید رہا، بہت ہی باتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ واقعات کے متعلق اخیر تک پہنچ گئے، مگر مبارک چہروں پر بیہ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو اس واقعہ کا کوئی علم ہے، ضبط وخمل کے متعلق تو بھی موقع ہوا تو شاید ایک مستقل سرخی بھی ککھوا دول ، اس وقت تو اکا برکی ذکا وت کے واقعات جو یا دآ گئے ہیں ان ہی کو ککھوا رہا ہوں۔

## حضرت شاه عبدالعزيز قدس سرهٔ كي ذكاوت

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نوراللہ مرقدہ کی ذکاوت کے قصے تو بہت ہی مشہور ومعروف اور بڑے دلچیپ ہیں، اور بے محلا شہمیں لکھاہے کہ جب شاہ عبدالعزیز صاحب نوراللہ مرقدہ کی تالیف ''تحفه اثناء عشريه''لکھنؤ میں پینجی تولکھنؤ کے نواب نے جواس وقت برسر حکومت تھا،مجتهدین شیعه سے درخواست کی کہ اس کا جواب کھنا جائے ، مجتبدین میں سے دلدارعلی خان نے جواب کا بیڑا اُٹھایا کیکن تحفہ کی زبان چونکہ بےنظیہ تی اس لیے مرزاقتیل سے درخواست کی گئی کہ مضامین قبلہ و کعبہ کھیں گےاورآپ ان کواپنی عبارت میں ادا کر دیں ، تا کہ مضامین کا جواب مضامین سے اور عبارت کا جواب عبارت میں اوا کریں، مگر قتیل نے عذر کیا اور کہا کہ میں شاہ صاحب کی سی فارس عبارت لکھنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا تئیر میں اس نے بیان کیا کہ دلی میں ایک رنڈی سے میری آشنائی ہے اور میں نے نہایت دل سوزی سے اپنی پوری قابلیت صرف کر کے اسے ایک خط کھا تھا، وہ رنڈی خط کودلی کے تمام لائق فائق لوگوں کے پاس لے کر گئی اور درخواست کی کہاس کا جواب لکھ دیا جائے مگراس کے جواب کا کسی نے اقر ارنہیں کیا، مجبور ہوکروہ اس خط کوشاہ صاحب کی خدمت میں لے گئی اور ظاہر کیا کہ میں تمام جگہ پھر چکی ہوں ،مگر کسی نے جواب کی حامی تہیں بھری ، اب میں مجبور ہوکر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں،حضوراس کا جواب لکھ دیں،شاہ صاحب نے خط سنتے ہی فی البدیہذاس کا جواب تکھوا دیا، وہ خط چھ مہینے سے میرے پاس رکھا ہے اور میں كوشش كرتا ہوں كەاس كاجواب كھوں مگراب تك اس كاجواب نہيں ہوسكا،اب آپ غور فر ماليس كه مين تحفه كاجواب كس طرح لكه سكتا موں۔

جب قتیل نے عذر کیا تو نا چار قبلہ و کعبہ نے خود ہی جواب لکھا، اس جواب کونواب صاحب نے مرز اقتیل کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ بتائے کیسا جواب ہے؟ مرز اقتیل نے اس کود کھے کہا کہ بھی تو یہ نا گوار خاطر نہ ہوتو عرض کروں؟ نواب صاحب نے فر مایا، فر مائے! مرز اقتیل نے کہا کہ بھی تو یہ ہے کہ قبلہ و کعبہ سے اپنی کتاب کا نام بھی رکھنا نہیں آیا، شاہ صاحب تو '' تحفہ'' پیش کرتے ہیں اور قبلہ و کعبہ تحفہ کا جواب تلوار سے دیتے ہیں، مرز اقتیل کے اس اعتر اض کا منشاء یہ تھا کہ قبلہ و کعبہ نے اپنی کتاب کا نام'' ذو الفقار'' رکھا تھا، اس کے بعد قبلہ و کعبہ نے فر مایا کہ اچھا عبارت کی نسبت کچھ فر مایے ، فتیل نے کہا کہ حضور! کہاں جائس کا جلا ہا اور کہاں دلی کی سیر ھیوں کا بیٹھا ہوا شہدہ ( یہ قبیل نے اس لیے کہا کہ قبلہ و کعبہ جائس کے جھا در جائس کے جلا ہے مشہور ہیں)

(اورحِ ثلاثه:ص٣٣)

دوسری جگہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے پاس ایک جہاز رال انگریز آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کو بہون میں دخل ہے، جہاز رانی میں بھی آپ کو بہھآتا ہے شاہ صاحب نے جوبعض بڑزوں کے حالات بیان کیے ہیں تو وہ اس کو بھی یاد نہ تھے، اس کو جیرت ہوگئ، پو چھا تو فر مایا کہ بچین میں اس فن کی ایک کتاب دیکھی تھی اس میں سے بچھ یا درہ گیا۔

شاہ صاحب کے پاس دوقوال آئے ان میں کسی راگئی میں اختلاف تھا اور شاہ صاحب کو حکم بنایا دونوں نے شاہ صاحب کے سامنے گایا، شاہ صاحب نے ایک کی تصویب کی اور دوسرے کا تخطئہ اور بتا دیا کہ بیخرابی ہے، ان کو بڑا تعجب ہوا تو شاہ صاحب نے فر مایا کہ جب ہم مکتب میں جاتے سے تھے تو ہمارے راستہ میں ایک ڈوم نے بالا خانہ کرایہ پر لے رکھا تھا، ہم آتے جاتے ساکرتے تھے، اس سے ہم نے کچھ معلوم کیا تھا جو ہمیں یاد ہے۔

(اور مِح ثلاثہ: ص کے میں اس کے شاخ ہمیں یاد ہے۔

## حضرت شاه عبدالقادر کی ذ کاوت

شاہ عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق اور یہ ثلاثہ میں متعدد قصے لکھے ہیں ، اس میں بروایت مولا نا نانوتوی ہے واقعہ لکھا ہے کہ اس خاندان کے دوغی تھے۔ایک شاہ عبدالقادر صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب ہے فرمایا کرتھے کہ اس خاندان کے لوگ علوم دینیہ جیسے حدیث، تفسیر وغیرہ خوب جانتے ہیں، مگر معقولات نہیں ماس خاندان کے لوگ علوم دینیہ جیسے حدیث، تفسیر وغیرہ خوب جانتے ہیں، مگر معقولات نہیں جانتے ، چنانچوایک روز جس وقت بیدونوں پڑھنے جارہے تھے، ابھی وہ شاہ صاحب تک پنچے بھی نہیں سے کہ شاہ صاحب تک بنچے بھی اندراور جب فضل حق اور صدر الدین آئیں توان کو وہیں بٹھا دو، بوریئے حسب الحکم بچھا دیے گئے اندراور جب فضل حق اور صدر اللہ بن آئیں توان کو وہیں بٹھا دو، بوریئے حسب الحکم بچھا دیے گئے اندراور جب فضل حق اور صدر اللہ بن آئیں توان کو وہیں بٹھا دو، بوریئے حسب الحکم بچھا دیے گئے

اور جب وہ دونوں واپس آ گئے تو ان کو وہیں بٹھا دیا گیا، جب ان کے آنے کی شاہ صاحب کو اطلاع ہوئی تو شاہ صاحب تشریف لائے اور آ کرایے بوریئے پر بیٹھ گئے اور فرمایا،میال فضل حق اور میال صدر الدین! آج سبق پڑھانے کوتو جی نہیں جا ہتا، یوں جی جا ہتا ہے کہ کچھ معقولیوں کے خرافات میں گفتگو ہو، انہوں نے فر مایا کہ جیسے حضرت کی خوشی ہو، اس پر شاہ صاحب نے فرمایا، اچھابیہ بتاؤ کہ تکلمین کا کون سامئلہ ایسا ہے جوفلاسفہ کے مقابلہ میں بہت ہی کمزور ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! متکلمین کے تو اکثر مسائل کمزور ہی ہیں، مگر فلال مسئلہ تو بہت کمزورہے،اس پرشاہ صاحب نے فرمایا کہا چھاتم فلاسفہ کا مسئلہ لواورہم متکلمین کا اور گفتگو کریں،انہوں نے عرض کیا بہت اچھا،اس پر گفتگو ہوئی اور شاہ صاحب نے دونوں کو عاجز کر دیا،اس کے بعد فر مایا اچھااب بتاؤ فلاسفہ کا کونسا مسئلہ کمزور ہے،اس پرانہوں نے عرض کیا کہ فلاں مسئلہ کمزور ہے،اس پرشاہ صاحب نے فر مایا کہا چھاا بتم مشکلمین کا پہلولواور ہم فلاسفہ کا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور شاہ صاحب نے اب بھی ان کو چلنے نہیں دیا، جب ہرطرح ان کو مغلوب کردیا تو شاہ صاحب نے فر مایا کہ میاں فضل حق اور میاں صدرالدین! تم بین سمجھو کہ ہم کو معقول نہیں آتی ، بلکہ ہم نے ان کو ناقص اور واہیات سمجھ کر چھوڑ دیا ہے ، مگر انہوں نے ہمیں اب تک نہیں چھوڑا، وہ اب تک ہماری قدمہوی کیے جاتے ہیں، خان صاحب نے پیھی بیان کیا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے بیسنا تھا کہ بیگفتگو دونوں سے ہوئی تھی مگر مولوی احماعلی خیر آبادی اور مولوی ما جدعلی کہتے ہیں کہ بیر گفتگو صرف مفتی صاحب سے ہو گی تھی۔

(اوريح ثلاثه:ص٥١)

## حضرت شاه اساعیل شهید کی ذ کاوت

حضرت شاہ اساعیل شہیدصاحب نوراللّہ مرفدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ میں یعنی ملا نواب صاحب کی عمر پندرہ سال کی تھی ، اپنے اُستاذ حافظ دراز صاحب رحمہ اللّہ تعالیٰ (محشی صدرا) کی اُنگلی تھا ہے ہوئے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، مولا نا اساعیل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا نا اساعیل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا نا اساعیل صاحب اس وقت پشاور میں تھے اوراپنے گھوڑے پر کھر آ کررہے تھے، حافظ صاحب نے اسی حالت میں چند معقولی سوالات کیے، جس کا جواب حضرت شہید رحمہ اللّہ تعالیٰ نے نہایت متانت اور سادگی ہے اسی وقت دے دیا، حافظ دراز صاحب شافی جوابات لے کرواپس ہونے متانت اور سادگی ہے اسی وقت دے دیا، حافظ صاحب ایک سوال میرا بھی ہے، حافظ صاحب کی تھم رکھے اور مولا نا کا سوال سنا اور جواب دیا، اس پر مولا نا نے شبہ فر مایا، اس کا جواب پھر حافظ کے اور مولا نا کا سوال سنا اور جواب دیا، اس پر مولا نا نے شبہ فر مایا، اس کا جواب پھر حافظ

صاحب نے دیا، مولانا نے پھرشہ فرمایا اور حافظ صاحب نے اس کا بھی جواب دیا، مولانا نے پھر تیسری دفعہ خدشہ پیش فرمایا تو حافظ صاحب کو غصہ آگیا اور طیش میں آکر بجائے جواب کہ غیر مہذب عربدہ شروع کر دیا، جس سے مولانا کی پگڑی زمین پر گرگئی، مولانا نے اس سادگی سے خاک آلود پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ کی اور فرمایا کہ حافظ صاحب میں نے تو آپ کے کتنے سوالات کے جواب عرض کیے، مگر آپ تو ایک ہی سوال پر خفا ہوگئے۔

(اور بِ خلافہ: ص ۱۹ مربی کہ حضرت گنگوہی کا ارشاد ہے کہ مولانا شاہ اساعیل شہید کا ذہن اس درجہ سراجے الانتقال تھا کہ پانچ آدمیوں کو سامنے بٹھا کر پانچ مختلف مضامین لکھاتے تھے اور اس طرح سراجے الانتقال تھا کہ پانچ آدمیوں کو سامنے بٹھا کر پانچ مختلف مضامین لکھاتے تھے اور اس طرح سراجے الانتقال تھا کہ پانچ آدمیوں کو سامنے بٹھا کر پانچ مختلف مضامین لکھاتے تھے اور اس طرح مربی جلاتے اور املاء کرائے کہ کئی کا قلم نے رکتا۔

حضرت گنگوہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مولا نا رشید خال صاحب جوشاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دھے اور بوجہ اپنی ذکاوت اور استعداد کامل کے رشید المتحکمین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، ایک وفعہ درس دیتے ہوئے فرمانے گے کہ مولا نا اساعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب کو دینیات کے ساتھ شغف تھا، باقی معقولات کی طرف توجہ نہیں، اتفا قامولا نا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک دن بخار آگیا اور رشید الدین خان صاحب عیادت کے لیے تشریف لے گئے، مولا نا شہید فرمانے گے کہ مولا نا آج بخار میں جود ماغ پریشان تھا اس پریشانی اور انمتشار کی حالت میں فلاسفہ کے فلال فلال مسئلہ کی طرف ذہمی نتقل ہوگیا اور ان مسائل پر میرے دل میں یہ یہ اعتراضات پیدا ہوئے ، مولا نا رشید الدین خال صاحب بالکل ساکت رہے، واپس ہونے پر ان کے تلا نہ ہوگیا اور افلاطون بھی قبر سے فکل کے تلا نہ میں نے یہ کہا تھا، مگر اب میری رائے یہ ہے کہ اگر ارسطوا ور افلاطون بھی قبر سے فکل کر بے تکی تو مولا نا کے بیان کردہ اعتراضات کا کوئی جو اب نہیں دے سکتے۔

(اورحِ ثلاثه:ص۹۸)

دوسری جگدلکھا ہے کہ ایک شخص کا نام محمد کا لے تھا، وہ اپنا تجع کہلا نا جا ہتا تھا، اکثر نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گورے تھے، کا لے کہاں تھے، اس میں جوڑ کیسے ملائیں، وہ مولا نا اساعیل شہید صاحب کے پاس پنچے تو آپ نے فوراً سجع کہددیا:

ہر وم نام محمد کالے (اورحِ ثلاثہ:ص٠١)

### حضرت شاه اسحاق صاحب کی ذ کاوت

حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک صاحب شمس بازغہ کی ایک عبارت پر بہت غور وخوض کررہے تھے جوان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی ، انفاق سے شاہ اسحاق صاحب بھی اس وقت مجد میں ٹہل رہے تھے، شاہ صاحب نے ان کے پاس آکر دریافت کیا کہ میاں صاحبز ادے برخے مصروف ہو، کوئی کتاب دیکھ رہے ہو، ان صاحب نے اس پر پچھ النفات نہیں کیا اور ہوں بال کرکے ٹال دیا، شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ میاں صاحب ادے ہیں تو بتاؤ کوئی کتاب دیکھ رہے ہو؟ ان صاحب نے پھر ٹال دیا، شاہ صاحب پھر چلے گئے، ہمیں تو بتاؤ کوئی کتاب دیکھ رہے ہو؟ ان صاحب نے پاس بیٹھ گئے اور ذرااصرارہ پوچھا میاں تنیسری مرتبہ پھر شہلتے ہوئے آئے اور ان صاحب نے پاس بیٹھ گئے اور ذرااصرارہ پوچھا میاں بتاؤ تو سہی ہی کہ یہ کیا گتاب ہے اور آن صاحب نے پاس بیٹھ گئے اور ذرااصرارہ پوچھا میاں ہوگر کہا کہ یہ کتاب شمس بازغہ ہے میں ایک مقام میں الجھا ہوا ہوں ، اسے سوچ رہا ہوں ، اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ کونیا مقام ہیں البھا ہوا ہوں ، اسے سوچ رہا ہوں ، اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ کونیا مقام ہے، انہوں نے ان کو وہ مقام دکھا یا، وجدان کی بے النفا تیوں کی بیٹی مقام سے دیا ، جب کئی مرتبہ کہ وہ سیجھتے تھے کہ شاہ صاحب اور ان کے فائد ان کے لوگ مقول نہیں جانے ، شاہ صاحب نے اس کا محب اور ان کے فائد ان کو وہ مقام دکھا یا، وجدان کی بے النفا تیوں کی بیٹی اس مقام کو ملاحظہ فرمایا کہ تبہارے اس کا حقول نہیں جانے ، شاہ صاحب نے اس کا حجو سیجھتے تھے کہ شاہ صاحب اور ان کے فائد ان کو گو مقول نہیں جانے ، شاہ صاحب نے اس کا حجو مطلب بتلادیا اور عبارت پر اس کو منطب قرم مادیا۔

(اوريح ثلاثه: ص١١٠)

# حضرت گنگوہی کے واقعات

قطب الارشاد حضرت گنگوبی نوراللہ مرقدہ کے متعلق اور پہ ثلاثہ میں لکھا ہے کہ اس قدر ذکی الحس متھ کہ ایک مرتبہ جب آپ مجد میں عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے تو فر مایا، آج کسی نے محبد میں دیاسلائی جلائی ہے ، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے مغرب کے بعد جلائی محبد میں دیاسلائی جلائی ہے ، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے مغرب کے بعد جلائی تھی ، جس کا اثر مولا نا کوعشاء کے وقت محسوں ہوا اور آپ کے یہاں عشاء کی نماز قریب ثلث شب کے وقت ہوتی تھی ۔

حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدہ کا اتباع سنت ضرب المثل ہے، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مجد سے بایاں پاؤں نکالنااور جوتا سیدھے پاؤں میں پہننا سنت ہے، (دیکھیں حضرت ان دونوں کو کیے جمع فرماتے ہیں) لوگوں نے اس کا اندازہ کیا جب مولا نامنجدے نکلنے گئے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر کھڑاؤں پر رکھا، جب سیدھا پاؤں نکالا تو کھڑاؤں کی کھوٹی انگوٹھے میں بایاں پاؤں نکال کر کھڑاؤں پر رکھا، جب سیدھا پاؤں نکالا تو کھڑاؤں کی کھوٹی انگوٹھے میں

ڈالدی،اس کے بعد بائیس یاؤں میں کھڑاؤں بہنا۔ (اورحِ ثلاثہ: ص۲۰۹)

تذکرۃ الرشید میں کھا ہے کہ ایک مرتبہ استنجاء کے لیے تشریف لے جارہے تھے، گولر کے قریب پہنچے، ٹھٹکے اور فر مایا کہ تمبا کو کی بو آتی ہے، آپ توبیفر ماکر چلے گئے، خادم نے غور کے ساتھ دیکھا تو پان کی پیک پڑی ہوئی تھی، جو خشک ہو چکی تھی، غرض اس کو کھر چا اور زمین کوصاف کر دیا گیا، واپس تشریف لائے تو فر مایا ابنہیں ہے، اس کے باوجود ضبط اس کمال کا تھا کہ جہاں اظہار سے کسی کی تاذی کا اختال ہوتا تو تحل و سکوت فر ماتے یا بین اشارہ سے کسی مخلص خادم پر ڈھال کر فر مادیتے تھے کہ نے تشریف کے بور عالے اور نا گوار بھی نہ گزرے۔

ایک مرتبہ چند آدمی آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، جن کے کپڑوں سے میلے اور عرق آلود ہونے کی وجہ سے یُو آتی تھی ، آپ دل شکنی کے اندیشہ سے ان کوتو صاف طور پر نہ فر ماسکے، مولوی محمد کی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوکر فر مایا ، میاں مولوی محمد کیجی بھی نہا بھی لیا کرود کیھو بدن میں پسینہ کی بوآنے گئی۔ میں پسینہ کی بوآنے گئی۔

حالانکہ والدصاحب کے یہاں کثرت عسل کا اہتمام آخرتک رہا اور حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے یہاں حاضری کے دوران میں تو اس کا بہت اہتمام رکھتے تھے، تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ آپ تمام حواس کے اعتبار سے نہایت ذکی تھے، بیسیوں تعجب انگیز قصآپ کی ذکا وت مس اور کمال ادراک کے مشہور ہیں، حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی عبد الرحمٰن صاحب فرماتے تھے کہ مجھے جائے کا بہت شوق تھا اور اپنے ہاتھ سے پکایا کرتا تھا، حضرت جب چائے بیت تو فرماتے جائے میں کچے پانی کا ذاکقہ آتا ہے، میں نے ایک روز دل میں کہا کہ اچھا آج میں اس قدر پکاؤں گا کہ پانی بھاپ بن جائے، چنانچے کئی گھنٹے تک دل میں کہا کہ اچھا آج میں اس قدر پکاؤں گا کہ پانی بھاپ بن جائے، چنانچے کئی گھنٹے تک دل میں کہا کہ دورہ ہے، پھر مجھے خیال ہوا کہ میں نے اس میں ہی ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ وہم کا درجہ ہے، پھر مجھے خیال ہوا کہ میں نے اس میں ہے گھدود دھگر سے لاکر ڈالا تھا جوکڑ ھا ہوا تھا، پوچھوں کہیں اس میں تو پانی نہیں تھا، آخر گھر جاکر معلوم ہوا کہ وگوں نے اس میں پچھیا فی ڈال دیا تھا۔

مولانا سیداحمد صاحب مدنی (برادر بزرگ حضرت شیخ الاسلام مدنی) ایک دن چائے کو مختدا کرنے کی غرض ہے ایک پیالی ہے دوسری پیالی میں لوٹ پوٹ رہے تھے، کچھ دیر میں حضرت نے فرمایا اس کی جھلک ہے معلوم ہوتا ہے کہ پینے کے قابل ہوگئی ہے، جن ایام میں مؤلوی حبیب الرحمٰن صاحب دیو بندی حضرت کے لیے جائے پکایا کرتے تھے، کئی دن ایسا قصہ پیش آیا کہ جب حضرت کو جائے پلائی حضرت نے فرمایا، کچے پانی کی بوآتی ہے، ہر چند مولوی صاحب جائے جوش دینے میں کوشش کی مگر جب فرمایا، حضرت نے یہی فرمایا کہ کیچے پانی کی بوموجود ہے آخر بہت پریشان ہوئے کہ یا اللہ کیا بات ہے، پانی کو بہتیرا پکا تا ہوں دودھا ونٹتا ہوا ڈالتا ہوں پھر کچا پانی کیسا، آخر بہت غور کے بعد پتہ چلا کہ جس پیالی میں چائے نکالی جاتی ہے وہ دھوکر خشک نہیں کی جاتی، چنا نچہاس دن پیالی کو دھوکر کیڑے سے صاف کے اور چائے لے کر حاضر ہوئے، حضرت نے چائے یی لی اور فرمایا آج کیچے پانی کی بونہیں ہے۔

حضرت کے مہمان سد دری میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، حالانکہ دستر خوان اُٹھا کر بوریہ جھاڑ دیا جاتا بھا، مگر حضرت تشریف لاتے تو جو کھانا کھایا جاتا اس کا نام لے کرفر ما دیتے کہ فلاں شے کی خوشبوآتی ہے، ایک مرتبہ کھانا کھاتے میں آپ نے فر مایا اس میں کوتھ میر کی خوشبوآتی ہے، ہر چند غور کیا مجمع میں ہے کسی کواحساس نہ ہوا، تحقیق کیا تو پیتہ چلا کہ پکتی ہانڈی میں چار پانچ ہے ڈال دیئے گئے تھے، آپ کے ادراک کے متعلق ایسے ایسے عجیب اور چیرت انگیز قصے لوگوں نے دیکھے کہ بغیر دیکھے غالباً کہنے والوں کا یقین بھی نہ آتا۔

ایک مرتبہ جمعہ کے بعد مجمع کثیر آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مولوی محمد کیجیٰ صاحب کے چھوٹے بھائی مولوی محمد الیاس جن کی عمراس وقت دس گیارہ برس کی تھی، دیے پاؤں آئے اور چیکے سے ایک کونے میں بیٹھ گئے، معا حضرت نے گردن اوپراُٹھائی اور فرمایا بچہ کا سانس ہے، اس وقت کسی نے کہا کہ حضرت! محمد الیاس آئے ہیں۔

ایک بارنمبردار فضک کالڑکا اگرام الحق بعد نماز مغرب حاضر خدمت تھا، حضرت کو خبر نہھی ، کہ کون کون موجود ہیں ، جب کھانا کھانے کو مکان جانے لگے اور اگرام الحق کے قریب پہنچے تو حضرت کھبر سے اور فر مایا نمبردار کی ہی ہوآتی ہے ، تب کسی نے کہا کہ نمبر دار کالڑ کا اگرام ہے۔ حضرت کھبر سے اور فر مایا نمبردار کی ہی ہوآتی ہے ، تب کسی نے کہا کہ نمبر دار کالڑ کا اگرام ہے۔ (تذکرة الرشید: ص ۵۸ رج۲)

اسی رسالہ میں آ داب طلبہ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کا واقعہ قبل کرا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت نے حفیت کی تائید میں نہایت زور دار تقریر فرمائی ،جس پرایک شخص نے جھوم کر کہا کہ اگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی اس تقریر کو سنتے تو رجوع فرمالیت ،حضرت امام ربانی نے فرمایا، تو بہ تو بہ حضرت امام اگر موجود ہوتے تو میری بہ تقریر ایک شبہ ہوتی اور حضرت مجتہداس کا جواب فرماد ہے ، پوراقصہ وہاں گزر چکا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے واقعات

حضرت امام كبيرنا نوتؤى قدس سرؤكى ذكاوت كے قصے بھى بہت مشہور ہيں ،نواب اعظم

علی خان کے یہاں ایک قصہ خواں نو کرتھااور بیہ قصہ خواں بہا درشاہ کا قصہ خواں تھااوراس سے بڑھ کر دہلی میں کوئی قصہ خواں نہ تھا، نواب صاحب کے یہاں اسے تمیں روپیہ ماہوار تخواہ ملتی تھی،اس کے اندریہ کمال تھا کہ کیسا ہی ہکلایا کسی قشم کا آ دمی ہواس کی اسی طرح نقل کر دیتا تھا کہ اصل اورنقل میں امتیاز نہ ہوسکتا تھا۔

ایک مرتبہ مولانا نانوتوی خورجہ تشریف لائے اوراعظم خان نے مولانا کی دعوت کی ، یہ قصہ خوال رافضی تھا ، اس نے مولانا ہے سوال کیا کہ حضرت! میں ایک بات دریافت کرنا چا ہتا ہوں ، مولانا نے اجازت دے دی ، اس نے عرض کیا کہ خلافت کی قابلیت کس میں تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ ہوگئے ، جب کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخلیفہ نہ بنایا تھا ، اس کے عنہ کیسے خلیفہ ہوگئے ، جب کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخلیفہ نہ بنایا تھا ، اس کے جواب میں نہ بولنا ، جب جواب میں نہ بولنا ، جب میں تقر ریکر چکوں اس وقت جو کچھ شبہ ہوا اس کو بیش کر دینا ، اس نے کہا بہت اچھا۔

مولا نانے فرمایا، اگر کوئی پہلوان پھکیت یا بمیت بیار ہوجائے اوراس کی وجہ سے شتی خود نہ سکھا سکے اور جب سکھانے کا وقت آئے، اپنے کسی شاگرد سے کہہ دے کہ تو سکھلا دے، یا کوئی رئیس اور اہلکارکہیں جائے اوراپ کا م کے متعلق اپنے بیٹے یا کسی عہد بدار سے کہہ جائے کہ میرا کا متم کر دینا اور اشخاص مامورین اور خدمت مفوضہ کو انجام دیں تو استخلاف عملی ہوگا اور اس قسم کا استخلاف اس استخلاف میں بڑھ کر ہے جو فقط اس کہنے سے ہوکہ فلال میرا خلیفہ ہے، جب بیہ مقدمہ ذہن شین ہوگیا تو اب دوسرا مقدمہ سنواور اس کوغور سے سنو۔

ارکانِ اسلام چار ہیں، نماز، روزہ، نجے، زکوۃ، گردو(۲) ان ہیں اصل ہیں اوردو(۲) ان ہیں اعلام چار ہیں، نماز، روزہ، نجے، زکوۃ، گردو(۲) ان ہیں اور است حق تعالی ہے ہاوروہ تابع ۔ نماز اصل ہے اورزکوۃ اس کے تابع ، کیونکہ نماز کا تعلق براہِ راست حق تعالی ہے ہور اور اس کے دربار کی حاضری اور اس کی تعظیم اور اس سے عرض معروض کا نام ہے اور زکوۃ کا تعلق بلا واسط مختاجوں اور فقراء ہے ہے، پس نماز کے مقابلہ ہیں زکوۃ ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اہل دربار کو است میں خیرات اپنے دربار میں پانچ وقت حاضری کا حکم دے اور سیجی حکم دے کہ ہماری طرف سے جوانعامات و صلات تم کووقا فو قا ملے ہیں، ان میں سے پچھ ہماری رعایا کو بھی جو دربار کے راستہ ہیں خیرات کے موقع پر ہیٹھ جاتے ہیں، دے دیا کرو، سوظا ہر ہے کہ حاضری دربار مقصود ہے اور صدقہ وخیرات اس کے تابع اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے تقریباً ہر جگہ قرآن میں ذکوۃ کو کونماز کے بعد بیان فرمایا، اس کے تابع اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے تقریباً ہر جگہ قرآن میں ذکوۃ کو کونماز کے بعد بیان فرمایا، کرا ہے عشق و موجہ کا اظہار ہے اور روزہ میں کر شہوت نفس ہے جو مانع ہے اس محبت و عشق سے اور ان خامیوں کو د فع کرنا ہے جواس ناضح نا مہر بان نفس امارہ کی بدولت اس کی خدمت میں پیدا ہو اور ان خامیوں کو د فع کرنا ہے جواس ناضح نا مہر بان نفس امارہ کی بدولت اس کی خدمت میں پیدا ہو

گی،اس کے روز ہے تمیں مقرر کے گئے اور ج کا وقت رمضان کے بعد سے شروع کیا گیا، کیونکہ آخری وقت جے نے رمضان تک دس مہینے ہوتے ہیں، پس ہر مہینے کے لیے مسہل یعنی روز ہے تجویز کیے گئے اوران سب کوا کے مہیندر مضان میں جع کردیا گیا تا کہ دس مہینوں میں جس قد رنفس امارہ کی وجہ سے عشق ومحبت کے جذبات میں خامی وخلل آگیا ہے ان مسہلوں سے اس کی تلافی کی ہو جائے، وہ اس قابل ہو سکے کہ محبوب کے در دولت پر حاضر ہو کر صحیح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر سکے اور جب رمضان میں وہ ان مسہلوں سے اس قابل ہو گیا تو اب کیم شوال سے اس کو اجازت ہوئی کہ اب آگا اور جب رمضان میں وہ ان مسہلوں سے اس قابل ہو گیا تو اب کیم شوال سے اس کو اجازت ہوئی کہ اب آگا اور جب رمضان میں وہ ان مسہلوں سے اس قابل ہو گیا تو اب کیم شوال سے اس کو ایس کی مثر کت کے لیے دعوت ابنی کی مثال سمجھ لیجئے جیسے بادشاہ آپ اہل دولت کو جشن شاہی کی شرکت کے لیے دعوت اس کی الیمی مثال سمجھ لیجئے جیسے بادشاہ آپ اہل دولت کو جشن شاہی کی شرکت کے لیے دعوت مشرکتِ جشن مقصود ہو اور باقی امور مشرکتِ جشن کے قابل ہو کرشر کیک جشن ہولی، سوظا ہر ہے کہ شرکتِ جشن مقصود ہے اور باقی امور میا کہ تا لیا کہ تا لیا تو اب اصرائی تھود ہیں اور زکو ہاور اس کے تابع ہو اب اصل مقصود میں اور زکو ہاور اس کے تابع ہو تو اب اصل مقصود سنو۔

مولانانے اس تقریر کونہایت وضاحت اور بسط کے ساتھ فرمایا تھا اور قدر دکش پیرایہ میں بیان فرمایا تھا کہ میں نے مولانا کی کوئی تقریر ایسی دل کش نہیں سی، مگر وہ تقریر مجھے (امیر شاہ خان) محفوظ نہیں رہی، اس لیے اس کا قریب قریب خلاصہ بیان کر دیا گیا، اس تقریر کا قصہ خواں پر بیا اثر مواکہ اسی وقت دفض سے تا ئب ہوکر سی ہوگیا۔

(اور پر ثلاثہ بس ۲۲۱)

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رحمہ الله تعالیٰ نے فر مایا که حضرت نا نوتوی رحمہ الله تعالیٰ باوجود جفاکش اور مجاہد ہونے کے لطیف الطبع اور نازک د ماغ تھے، اتفا قاً ایک نہایت ہی بد ہیئت شخص سامنے آکر بیٹھ گیا تو حضرت مولانا کی طبیعت رک گئی، بالآخر کسی اندازے اُٹھے اور مجمع ایک دم ندو بالا ہوا، اس گڑ بڑ میں وہ مخص سامنے سے ٹل گیا، پھر آ کرتقر پر شروع فرمائی اور اب طبیعت بے تکان تھی۔ تکان تھی۔

مولا ناحبیب الرحمن صاحب نے فر مایا کہ مولا نا نا نوتوی رحمہ اللہ تعالی اکثر تقریر فر ماتے ہوئے بچ میں چندا یک منٹ سکوت فر ماتے تھے اور ایک دم رُک جاتے تھے، اس پرعرض کیا گیا کہ حضرت مسلسل تقریر فر ماتے ہوئے آپ کیوں رُک جاتے ہیں، فر مایا ایک ہی مضمون کے بیسیوں پیرائے اور عنوان ذہن میں ایک دم آجاتے ہیں اور طبیعت رک جاتی ہے تو اس پرغور کرنے لگتا ہوں کہ کس کولوں اور کس کوچھوڑ وں۔

کولوں اور کس کوچھوڑ وں۔

(اور یے ثلاثہ: ص ۲۵۸)

طر زِتعلیم میں ایک واقعہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت مفصل ککھوا چکا ہوں کہ ایک اگر بر مہندی نے اشتہار دیا تھا کہ کوئی شخص مثلث کے زاویہ کو تین حصوں میں دلیل سے ثابت اور منقسم کر د ہے تو ڈیڑھ لاکھ روپے انعام ہے، اس پر مظفر نگر کے منصف صاحب نے بڑی کاوش اور محنت سے اس کو ثابت کیا اور کئی ماہرین ہندسہ نے مصنف کو مشورہ دیا کہ اس کو شائع کر دیں اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا انعام وصول کرلیں، مگر مصنف صاحب کا اصراریہ تھا کہ حضرت نانوتوی صاحب اگر بغور ملاحظ فرما کر تصویب کر دیں تو شائع کر دوں، مولا نا اتفاق سے مظفر نگر تشریف صاحب اگر بغور ملاحظ فرما کر تصویب کر دیں تو شائع کر دوں، مولا نا اتفاق سے مظفر نگر تشریف لیے گئے اور واپسی میں رمیل پر سوار ہونے کے لیے جب اسٹیشن پر تشریف لائے تو گاڑی میں دی بارہ منٹ باتی تھے، ڈاکڑ عبد الرحمٰن صاحب جو حضرت گنگو ہی کے بعد خاص خدام میں ہوگئے تھے منصف صاحب کی تمنا ظاہر کی، خیال تھا کہ حضرت اس تحریکو اپنے ساتھ لے جا کیں گئی مقدمہ نظری ہے، حالانکہ اقلیدس کے تمام مقدمات کی انتہا بدیمیات پر ہوتی تھی، چونکہ وہ مقدمہ نظری ہے، حالانکہ اقلیدس کے تمام مقدمات کی انتہا بدیمیات پر ہوتی تھی، چونکہ وہ صاحب فِن تھے فور اُسمجھ گئے اور اشہتار دینا ملتوی کر دیا، لوگوں نے کہا بھی کہ تم نے ڈیڑھ لاکھ کو یا، اس دقب نظر کوکون بہیا تا۔

اس جگه مولاً ناکی ذکاوت کے اور بھی قصے گز ریچکے ہیں، طرزِ تعلیم میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بھی قصہ گزر چکا کہ دیو بند چھتہ کی محبد میں اقلیدس پڑھاتے ہوئے جب کسی شکل تھینچنے کی ضرورت ہوتی تھی تو بوریہ کا کونہ اُٹھا کر کچی زمین پراُنگلی سے شکل تھینچ کر سمجھا دیتے تھے، نہ برکار کی ضرورت تھی نہ کسی اوز ارکی ۔

### حضرت مولا نالعقوب صاحب كاواقعه

حضرت مولا نامجر یعقوب صاحب نانوتوی نورالله مرقدهٔ کے متعلق احسن العزیز میں لکھاہے کہ مولا نامجر یعقوب صاحب وضو کرتے ہوئے اقلیدس و مساحت کے سوالات حل کرتے جاتے ہے، ایک وہاں اسکول تھا، وہاں کے مدرس پوچھنے آ جاتے تھے، مولا نابیجی فرمایا کرتے تھے کہ اول مرتبہ ہی میں جہاں تک میراذ ہن پہنچنا ہوتا ہے بہنچ جاتا ہے، اگر نہیں پہنچنا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ بیمیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔

کہ بیمیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔

(حسن العزیز: ص۲۰۲۰ جسم کے میری کے میری کا میں کا میری کے میں کا میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔

### حضرت تقانوي كاوا قعها كابركے وصیت نامے

حضرت حکیم الامت نورالله مرقده کاارشاد ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی نورالله مرقدهٔ جس وقت نابینا ہو گئے تو میں بھی ویسے ہی چیکے ہے جائے نہیں بیٹھا، بلکہ جب گیا ہے کہد دیا کہ اشرف علی آیا ہے اور جب چلنے لگا تو کہد دیا کہ اشرف علی رخصت جا ہتا ہے، ویسے چیکے ہے جا کر بیٹھنے میں مجس کا شائیہ ہے، قشبہ بالمجسس بھی مجس ہے، آنے جانے کی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ شاید کوئی بات میرے سامنے فرمانا نہ چاہیں اور حضرت فرمانے گیس۔

(اور بے ثلاثہ: صحصرت فرمانے گیس۔

(اور بے ثلاثہ: صحصرت فرمانے گیس۔

حضرت حکیم الامۃ نوراللہ مرقدۂ کی ذکاوت کے قصےاتنے محفوظ اورضرب المثل ہیں کہ ان کا اعاطہ بہت مشکل ہے، حضرت کے سارے معمولات سراسر ذکاوت اور کثر ت احساس پر مبنی ہیں ،نمونے کے طور پرصرف اشراف السوائح سے وصیت کی ایک یا دداشت عبرت اور ممل کے لیے لکھوا تا ہوں۔

حضرت تحریفر ماتے ہیں یا دواشت ہائے ضروری متعلقہ آمانت ججرہ نمبرا تمام سے رافع الضنک غیرمجلد کے قسیم کے لیے ہیں اور شخ ( فلاں ) صاحب کی مملوک ہیں، نمبرا تمام سے غیرمجلد ہدیہ سنیہ و تقلیل الا ختلاط مع الانام واسرار العبادة کے تقسیم کے لیے ہیں اور مملوکہ جاتی ( فلاں ) صاحب کے ہیں ان سب کے ساتھ مثل دیگر امانت کے معاملہ کیا جائے اور اگر انہیں کتابوں کے نسخ ججرہ نمبرا میں پائے جائیں وہ میری ملک ہیں، اسی طرح اسی ججرہ کی رسی پرجو کپڑے رکھے ہیں وہ مساکین کے لیے ہیں، میں ان کی تقسیم میں وسیع ہوں، یہ قسیم کردیئے جائیں، نمبرا لا نبی تپائی مولوی فلاں کی ہے، وہ ان کودے دی جائے، نمبر ۵ سہ دری میں جو گھڑی، گھنشہ دار رکھی ہے، یہ مدرسہ کی ہے وہ ان کودے دی جائے، نمبر ۵ سہ دری میں جو گھڑی پرچو بی محتی رمضان کے نقشہ کی ہے وہ بھی میری ملک نہیں ہے، نمبر ۱ لفا فہ دان جو میری چوکی کے برابر رکھار ہتا ہے، اس کے سب ہے وہ بھی میری ملک نہیں ہے، نمبر ۱ لفا فہ دان جو میری چوکی کے برابر رکھار ہتا ہے، اس کے سب سے اخیر اور شیبی درجہ میں اور اسی طرح سہ دری کی جنو بی دیوار کے بڑے طاق میں باستثناء رسائل سے اخیر اور شیبی درجہ میں اور اسی طرح سہ دری کی جنو بی دیوار کے بڑے طاق میں باستثناء رسائل

کہ وہ میری ملک ہیں، اکثر کچھ کاغذارت رہتے ہیں وہ دوسروں کی ملک ہیں، مطبوعات پر تو مالکوں کے نام ہیں، ان کودے دیئے جائیں اور خالی لفا فہ بلانمبر جوابی کارڈ بلانمبر کا تبوں کے پاس مع اطلاع واقعہ بھیج دیئے جائیں اور نمبر وار لفافے یا کارڈ استفتوں کے متعلق ہیں، انہی نمبروں کے فتوے نمبروں کے فتوے کا تب یا ناقل فناوی سے لے کر بھیج دیئے جائیں اوراگران نمبروں کے فتوے نہلیں تو گم ہو جانے کی اطلاع کر دی جائے اور جن پر لفظ لقط لکھا ہے وہ مصارف لقط میں ضرف کیے جائیں، اسی طرح جن میں ٹکٹ ہوں اور پیتہ نہ ہووہ بھی لقطہ ہیں مضمون کیسہ جات و لفا فہ جات مذکورہ نمبر ۵ ونمبر ۵۔

(۱) .....بیرقم حاجی فلال بابت صفائی مواعظ ہے،ان کواطلاع دے کر حب اجازت ان کے عمل کیا جائے،مگر مواعظ کا کام فوراً بند کر کے اس کو بھی ان کومع اس حالت کے جس حالت پر کام بند ہوا ہے اطلاع کر دی جائے اور بند ہونے تک وقت کا حساب کر کے اس میں سے اجرت دے دی جائے۔

### تنبيهضروري

ندگورہ رقم کی تھیلی میں ایک لفافہ بھی ہے، اس کی بیدیا دداشت ہے، بیبھی رقم بالا کا جزوہ ہے۔
کی مقدار (اتنارو بید) ہے، بیجدا اس لیے رکھی ہے کہ میں نے بیرقم ان کی اذن دلالہ گی بناء پر
قرض لے لیکھی، پھر جلد ہی اس میں رکھ دی ،گر اس کے صنان سے براء یہ نہیں ہوئی ، اس لیے اگر
بیبر ان کے پاس پہنچنے کے یا قبل ان کے اذن آنے کے ضائع ہوجا کیں میرے ترکہ سے اداکی
جا کیں اور اگر ترکہ ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہوتو نسبت سے حصہ رسد سب سے واپس اداکی جائے کہ
دین مقدم ہے میراث پر۔

(۲) ..... بیرقم فلاں خال صاحب کی ہے، روشی صحن مدرسہ و خسل خانہ وغیرہ کے لیےان سے یا ان کے ورثہ سے اطلاع کر کے حب اجازت عمل کیا جائے۔

(۳) ..... بیرقم مجد فلال کی ہے جو مجھ کوفلال صاحب نے سپر د کی ہے، ان کو واپس کر دی جائے۔

(۴) .....صاحبِ رقم کا میہ پیقہ ہے انہوں نے اس رقم کا نہ خود مصرف لکھا نہ میرے خط کا جواب دیا ، ان سے پھر پوچھا جائے ، اگر دو ماہ تک جواب نہ آئے تو اعلاء اسنن کے کئی حصہ کی اشاعت یا تصنیف جس میں حاجت ہوصرف کیا جائے۔

(۵) ..... بيرقم فلال خان صاحب كى زكوة كى ب،ان كواطلاع دى جائے كه اشرف كى رائے

تھی کہ بیرقم نصب اس کے دونوں اہلیہ کے ہاتھ سے مساکین کوتقسیم کرائی جائے، آگے خان صاحب جوفر ماکیں۔

(۱) .....اس کامضمون بھی مثل نمبر ۵ کے ہے، مگر اس میں ایک حصہ صدقیہ نافلہ کا بھی ہے، صرف حصہ نافلہ کے متعلق میری رائے طلبہ وذاکرین کونقد تقسیم کرنے کی لکھ دی جائے۔

(۷).....اس تھیلی میں حاجی فلاں صاحب کی دی ہوئی رقم بابت فدیہ نماز فلاں خاں صاحب کی ہے، مساکین قصبہ کے لیےان سے مکرریوچھا جائے۔

(۸) .....برقم فلان صاحب کی ہے بنابر میں اذن دلالۃ کے مولوی فلان صاحب کوقرض دے دی ہے، ان سے وصول کر کے جس طرح فلان صاحب کہیں صرف کیا جائے اور اگر وصول نہ ہوتو میرے ترکہ میں شامل کر دی میرے ترکہ میں شامل کر دی جائے اور فلان صاحب مجھ کو معاف کریں ، معافی کوقبول کرلیا جائے پھر وصول کے وقت وہ میرا ترکہ ہوگا۔

#### تنبيه

نیز اہلِ امانات کو یہ بھی اطلاع دی جائے کہ امانت بھیجنے کی مدت تحقیقاً یا تخمیناً یا دکر کے استفتاء کر لیں کہ بقایار قم کی وجہ سے اس میں زکو ۃ تو واجب نہیں ہوئی۔

#### نوٹ

اور مدت ختم کی رقم کوامانت واجبة الردمین اس لینهین لکھا کہ ظاہراً مالکوں کواس رقم کاختم ہی میں خرج کرنامقصود ہے ہیں دلالہ اجارہ باقی ہے، لیکن اگر علماء اس کے خلاف فتو کی دیں تو کام بند کر کے میرے ربع وصیت (مذکورہ نمبر ۴) ہے کار ڈخرید کرسب کواطلاع دے دیں، اگر فیس منی آرڈر کی ضرورت ہوا نہی کی رقم ہے ادا کریں، سب کے پورے ہے حافظ فلال کے پاس لکھے ہیں اور جورقم میری معرفت میں نہ ہواس سے خارج ہے ای طرح اگر اہلِ رقم کی جانب سے کوئی تغیر پیش آئے وہ بھی اس سے خارج ہے۔ فقط

تنبيه

ان سب وصایاا ورضیمه میں اول ہے آخر تک اگر مجھ سے پچھا بہام یانقص یا خلط ہو گیا ہو یا کسی جزء میں شبہ یا تر دد ہوجائے ، بہر حال میں احکام شرعیہ کی تحقیق کر کے ان پڑمل کیا جائے ، بلکہ اس سے تمام مضمون کو ہرنا ظروصیت جو کہ عالم نہ ہوکسی عالم ہے سمجھ کر پڑھ لے تو اپنی وصیت لکھنے میں

اور دوسروں کی وصیت کی با قاعدہ جاری کرنے میں بہت اعانت ہو۔

(اشرف السوائح: ص ١٢٧ رج٣)

میرے اکابرنور اللہ مراقد ہم کے وصیت نامے تو اکثر مطبوع اور سوانحوں میں درج ہیں، اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقد ہ کی وصیت مستقل میں نے ہی کئی ہزار شائع کر کے تقسیم کیے ہیں اور اعلیٰ حضرت قطب ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ کا وصیت نامہ میرے والدصاحب قدس سرہ نے کئی ہزار بجفلٹ کی صورت میں تقسیم فرمایا تھا، حضرت گنگوہی قدس سرہ کا وصیت نامہ کمل تو وصل الحبیب میں شائع ہوا ہے، اس کا ابتدائی حصہ مختصر تذکرۃ الرشید میں بھی ہے، اس کا ابتدائی حصہ مختصر تذکرۃ الرشید میں بھی ہے، اس کے الفاظ ہد ہیں:

''حامداً ومصلیاً یہ وصیت عام ہے، سب دیکھیں اور سنادیں اور عمل کریں، اپنی اولا داورز وجداور سب دوستوں کو بتا کید وصیت کرتا ہوں کہ اتباع سنت کو بہت ہی ضروری جان کرشرع کے موافق عمل کریں، تھوڑی بخالفت کو بہت بخت دشمن اپنا جانیں اور رسوم دنیا کوسر سری جان کر نہایت خرابی کی بات ہے اور لذت کھانے اور کپڑے کی قید نہایت خرابی ڈالنے والی دین اور دنیا کی ہے، اس کی بات ہے اور لذت کھانے اور کپڑے کی قید نہایت خرابی ڈالنے والی دین اور دنیا کی ہے، اس دین و دنیا میں اُسیانی ہوتی ہے، بر مزاج و کج خلقی سخت نا مرضی حق تعالیٰ کی ہے، دنیا میں ایسا آ دی خوار رہتا ہے اور آخرت میں نہایت ذلت اُٹھا تا ہے، نری سب کے ساتھ لازم ہے اور براکا ملیل خوار رہتا ہے اور آخرت میں نہایت ذلت اُٹھا تا ہے، نری سب کے ساتھ لازم ہے اور براکا ملیل بوعت سے خالی نہیں ہے، اس کو سرسری نہ جانے ، طعن و تشنیع خلق و برادری کے سبب سے اپنی مقد ور سے زیادہ کام کرنا یا خلاف شرع یا بدعت کو کرنا عقل کی بات نہیں، دنیا و دین میں اس کا خمیاز ہ بُرا ہے، اسراف کی مذمت اور بُرائی شریعت میں سخت آئی ہے کہ شیطان کا بھائی اس کو قرآن میں فرمایا ہے، اگر میر اانقال ہو جائے تو حب مقد ور ثواب پہنچا دیں، اندازے سے ہرگزنہ کرے، نہ کوئی تکلف غیر مشرع کریں جو کچھ ہوموافق سنت کے ہو، باہم اتفاق سلوک سے بیں، میں حریان کرے، نہ کوئی تکلف غیر مشرع کریں جو کچھ ہوموافق سنت کے ہو، باہم اتفاق سلوک سے بین، میں حریان کا بھائی اس کو کھونکر نہ کریں۔ 'الخ

## مولانا کیجیٰ صاحب کے واقعات

میرے والدصاحب نوراللہ مرفدہ علمی ذکاوت تو ان کی ان تقریروں سے ظاہر ہے جو حدیث پاک کی گھی ہیں اور اب دنیا میں شائع بھی ہو گئیں اور علماء بھی ان کی تحریر کواور طویل مضمون کو مختصر عبارت میں لکھنے کی داد دیا کرتے ہیں، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ گنگوہ میں دور ہُ حدیث سے

فراغت کے بعد میں حضرت اعلیٰ کی خدمت میں قیام کی نیت سے پڑ گیا تھا،حضرت قدس سرۂ نے رنگون سے آیا ہوا ایک استفتاء جوسود کے متعلق تھا اور کمپنیوں کے حصص کے متعلق متعدد سوالات تھے، میں نے اس کا بہت ہی مفصل جواب لکھا تھا،حضرت اقدس سرۂ نے میراجواب س کر بہت ہی اظہار مسرت فر مایا تھا اور اسی دن اپنی مہر شریف میرے حوالے کر دی تھی کہ فتاوی کے جواب لکھا کرواور کوئی بات مجھ سے دریافت کرنی ہوتو دریافت کرلیا کرو، فرماتے تھے کہ ابتداء میں توعام اور روز مرہ کے مسائل کے علاوہ کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو میں جواب اہتمام ہے سنا یا کرتا تھا،اس کے بعداجمالی جواب حضرت سے عرض کر کے تفصیلی لکھ دیا کرتا تھا، تذکرۃ الخلیل میں بھی متعدد واقعات لکھے ہیں ،اس میں بھی لکھا ہے اور شیح لکھا ہے کہ مولا نا کی علمی استعدا داور علوم نقلیہ کے ساتھ فنو ن عقلیہ کی مہارت تا مہ سلم اور مشہور ہونے کے ساتھ علاء عصر میں جیرت کی نظر سے دیکھی گئی ،گراس سے زیادہ جیرت کی بات پیھی اکثر کتابیں آپ نے خوو دیکھی ہیں اوراستاذ سے بہت ہی کم پڑھی ہیں، یوں فرمایا کرتے تھے کہ سارے ادب میں میں نے استاذ ہے مقامات کے صرف نو (٩) مقامے پڑھے ہیں، وہ اس طرح سے کہ جب استاذ فرمادیا کرتے تھے کہ اس لفظ کا ترجمہ مجھے معلوم نہیں ، لغت میں دیکھ لو، یہ واقعات آپ بیتی میں بھی تفصیل سے گز ریکے ہیں اورطبعی ذ کاوت کے قصے تو خاندان میں بہت مشہور ہیں ، میں نے خود والدصاحب سے بھی سناہے کہ وہ اپنی والدہ کی روایات سے نقل کیا کرتے تھے کہ دادی صاحبہ کا دودھ کم تھااس لیے داریکا دودھ پلایا جاتا تھا، مگروہ جب تک نہا کر کپڑے پہن کر خوشبولگا کر دودھ نہیں بلاتی تو دود ھنہیں پیا کرتا تھااور دودھ پٹنے کے زمانہ میں یاؤ پارہ قرآن کا حفظ کر لینااورسات برس کی عمر میں پورا قرآن حفظ اور فاری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی تھی ، یہ قصے تو پہلے آپ بیتی میں گزر چکے ہیں، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے دہلی کے اطباء نے بھینس کے پائے خاص طور سے کھانے کہ تاکید کر رکھی تھی کہ تیراحس بہت بڑھا ہوا ہے، چنانچہ بہت دنوں تک وہلی کے بھٹیارے کے یہاں ہے بھینس کے بائے کھلائے گئے۔

...... & & & & & .....

فصل نمبرهما

## ا کابر کے تصرفات

ا کابر کے تصرفات کے قصے بہت ہی مشہور ہیں اور جیرت انگیز ہیں ، مگراس نوع کونہ تو پہندیدہ نگاہوں سے دیکھا گیا اور نہ عام طور سے ان کے تذکرہ کا رواج تھا، واقعات تو میر ہے تلم میں بھی بہت ہیں، مگر چونکہ اکابر کی طرف سے بھی اس نوع کے واقعات کا اظہار پہند نہیں تھا اور خودا پی طبیعت کو بھی اس سے مناسبت نہیں ہوئی ، اس لیے اس طرف طبیعت چلتی نہیں ، تا ہم نمونۂ چند واقعات اکابر کے بھی جونظر سے گزرے یا خود بھی دیکھے لکھوار ہا ہوں۔

#### شاه عبدالقادرصاحب كاايك واقعه

` اورحِ ثلاثه میں لکھاہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ کے زمانہ میں ایک آ دمی پر جن آیا، اس کے قرابت دار اس کوشاہ عبد العزیز صاحب، شاہ غلام علی صاحب اور دوسرے بزرگوں کے یاس لے گئے اور سب نے جھاڑ چھونک، تعویز گنڈے کیے، مگر کچھافاقہ نہ ہوا، اتفاق ہے شاہ عبدالقادر صاحب اس وقت دہلی میں تشریف نہ رکھتے تھے، جب شاہ صاحب تشریف لائے توان کی طرف بھی رجوع کیا، شاہ صاحب نے جھاڑ دیا اور وہ اسی روز اچھا ہو گیا، جب شاہ عبدالعزیز صاحب کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھا،میاں عبد القادر ائم نے کون ساعمل کیا تھا، انہوں نے فر مایا حضرت ! میں نے تو صرف الحمد پڑھ دی تھی، اس برشاہ صاحب نے دریافت فرمایا کہ کسی خاص ترکیب سے، انہوں نے فرمایا کہ ترکیب کوئی نہیں، فقط یا جبار کی شان میں پڑھ دی تھی، ناقل قصہ نے امیر شاہ خاں صاحب راوی ہے اس کا مطلب یو حیما، انہوں نے کہا کہ مطلب تو میں بھی نہیں سمجھتا، جوالفاظ سنے تنفیقل کردیئے، اس پر تحکیم الامة حاشیه میں تحریر فرماتے ہیں،احقر کے ذہن میں جو بے تکلف مطلب آیا اس کو بہبیل اخمال ذکرکرتا ہوں کہ کاملین میں ایک درجہ ہے ابوالوقت، کہوہ جس وقت بچلی کوچاہیں اینے اُو ہر وارد کرلیں، کذاسمعت مرشدی۔ (سیدالطا نفہ الحاج امداد الله قدس سرۂ ) پس عجب نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس وقت اپنے پر جبار کی عجلی کو وار د کیا ہوا وراس کی مظہریت کی حیثیت (اورح ثلاثه: ص۵۵) ہےاس کی توجہ ہے دفع فرمادیا ہو۔ ایک مجذوب دہلی کی جامع مسجد کے پیچھے وُ کان میں رہا کرتے تھے اور اس زمانہ کے لوگ اس

کے نہایت معتقد تھے، وہ مجذوب بھی بھی جامع مسجدگی ان سٹر ھیوں پر آبیٹھتا تھا جو دریبہ کی جانب ہیں اوراس کی شکل اس قدر ہیبت ناکتھی کہ اکثر لوگ اس کے خوف ہے اس طرف کا راستہ چھوڑ دیتے تھے اور وہ اپنی کوٹھری میں بھی اور سٹر ھیوں پر بھی شیر کی طرح غرایا کرتا تھا، رات کے وقت اس کی کوٹھری میں کوئی بھی گیا ہی نہیں، اگر کسی کو بچھ عرض معروض ہوتی تو بہت ڈرتے ڈرتے سٹر ھیوں ہی پچھکا تھا۔
سٹر ھیوں ہی پر بچھ کہہ لیتا تھا، وہ مجذوب لوگوں کو مارتا بھی تھا اورا پنٹیں بھی بھینکا تھا۔

## شاه اساعيل شهيد كاواقعه

مولا نااساعیل شہیدنے ایک روز اس کی وُکان میں جانے کا ارادہ کیا تو احباب نے بہت منع کیا، مگرانہوں نے کسی کی نہ تنی اور دُ کان میں پہنچ گئے ،مجذ وب مولا نا کود مکھ کراس قدرغرایا کہ بھی اس قدر نه غرایا تھا، مخالفین تو بہت خوش ہوئے کہ ان پر مجذوب کی مار پڑے گی اور یا تو مرجا ئیں کے بادیوانہ ہوجا ئیں گے یااورکوئی بلانازل ہوگی ،مگر کچھنہ ہوا بلکہ وہ مجذوب تھوڑی دریتو غرایا اس کے بعداس کاغراناموتوف ہو گیااور دونوں کی باتوں کی آ واز آنے لگی ، نتیجہ بیہ ہوا کہ دو گھنٹے کے بعد مولانا اس کونکال لائے اور باہرلا کرنماز پڑھوا دی، اس کے بعدے بیحالت ہوئی کہ برابرنماز ير صفى لگااورغراناوغيره سب موقوف ہوگيا، مگر كى قدر ديوانگى باتى رہى۔ (اور بِ ثلاثه: ٩٢٠) حضرت شاہ اساعیل صاحب قدس سرۂ کے مواعظ کے واقعات تو بہت کثرت سے ہیں اور ان مواعظ کی تا ثیر کی وجہ سے غنڈ ہے ان کے بہت ہی مخالف ہو گئے تھے جتی کہ ہروقت لوگ ان کے تمل كے در بے رہتے تھے، أس ليے اندان كے لوگ حضرت شاه صاحب كى برى حفاظت كرتے تھے،ایک مرتبہعشاء کی نماز کے بعد ج مع معجد دہلی ہے اس دروازے کوچل دیئے جوقلعہ کی طرف کھاتا ہے،مولا نامحمہ یعقوب صاحب \_ ، لیک کران کو پکڑااور یو چھا کہ کہاں جاتے ہو، میں اس وقت میں تنہانہ جانے دوں گا،اگرتم کہیں جاؤں گے تو میں بھی تنہارے ساتھ جاؤں گا،مولانانے فرمایا کہ میں خاص ضرورت سے جار ہا ہول ہتم مجھے جانے دواور میرے ساتھ نہ آؤ، میں نے اصرار کیا مگروہ نہ مانے اور تنہا چل دیئے، میں بھی ذرا فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ خانم کے بازار میں ایک بڑی مالداراور مشہور رنڈی کا مکان تھا اور اس کا نام موتی تھا، مولا نااس مکان پر پہنچے اور آواز دی ،تھوڑی دیر بعد مکان ہے ایک لڑی نکلی اور یو چھا کہتم کون ہواور کیا کام ہانہوں نے کہا کہ میں فقیر ہوں، وہ لونڈی بین کر چلی گئی اور جا کر کہد دیا کہ ایک فقیر کھڑا ہے، رنڈی نے کچھ پیے دیئے اور کہا کہ جا کردے دے، وہ لڑی پیے لے کرآئی اور مولانا کو دینا جاہا، مولا نانے کہا کہ میں ایک صدا کہا کرتا ہوں اور بغیرصدا کے لینامیری عادت نہیں ہم اپنی بی بی ہے کہوکہ میری صداس لے، اس نے جاکر کہہ دیا، رنڈی نے کہا کہ اچھا بگا لے، وہ بگا کر لے گئ مولا ناجا کرضحن میں رومال بچھاکر بیٹھ گئے اور آپ نے سورہ والتین''نہ مردند اسفل سا فلین '' تک تلاوت کی، میں بھی وہاں پہنچ گیا اور جاکر مولا نا کے پیچھپے کھڑا ہوگیا اور مولا نانے اس قدر بلیغ اور موکڑ تقریر فرمائی کہ گویا جنت اور دوزخ کا مشاہد کرا دیا، اس رنڈی کے ہاں بہت می اور رنڈیاں بھی تھیں اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی بہت تھے، ان پر اس کا بیا ٹر ہوا کہ سب لوگ چیج چیج کررونے گئے اور کہرام مچھ گیا اور انہوں نے ڈھولک، ستار وغیرہ تو ٹر نے شروع کر دیئے اور موتی اور اس کے علاوہ کئی رنڈیاں تا ئب ہوگئیں، یہ قصہ مفصلاً اکا برکی تواضع میں گزر چکا ہے، یہاں تو مولا نا کے اس تصرف کی وجہ سے دوبارہ مخضر کھوا دیا۔ (اور بے ثلا شہ ص ۲۹)

### حضرت حاجي صاحب كاواقعه

سیدالطا کفه حضرت حاجی امداد الله صاحب قدس سرهٔ کے تصرفات بھی بہت مشہور ومعروف ہیں، ایک شخص نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی اور میشرا کط پیش کیس کدایک تو بینماز نہیں پڑھوں گا، دوسرے بیرکہ ناچ و یکھنا نہیں چھوڑوں گا، حضرت نے دونوں شرط کے ساتھ بیعت میں قبول کر لیا، مگر حضرت کو خدا تعالیٰ کی ذات پرایسا بھروسہ تھا کہ کیسا ہی کوئی آیا اس کو لے لیا، اب برکت سنے۔

بیعت ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آیا، اس شخص کے بدن میں خارش شروع ہوئی اورالی ہوئی کہ پریثان ہوگیا اورا تفاق سے جواعضاء وضو میں وُصلتے ہیں ان میں زیادہ خارش تھی، اس شخص نے پانی سے وہ اعضاء دھوئے صرف سے رہ گیا، پھر خیال آیا کہ اوراعضاء تو دھل گئے صرف مسے رہ گیا لاؤمسے بھی کرلیا، جس سے نصف خارش جاتی مسے رہ گیا لاؤمسے بھی کرلیا، جس سے نصف خارش جاتی رہی، پھر خیال آیا کہ وضوتو ہوہی گیا لاؤ نماز بھی پڑھ لیس، بس نماز کی نیت با ندھنا تھا کہ دفعۃ تمام خارش بندہوگئی، اس نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آیا پھر وہی خارش پھر وضوکر کے نماز شروع کی فارش بند، اب بہی سلسلہ جاری ہوگیا، وہ شخص اب سمجھا اور کہنے لگا واہ حضرت بیتو مجھ پر اچھا ہی سیای مسلط کر دیا، غرض پکا نمازی بن گیا، اب ہندوستان میں آیا خیال اور نیت بیتھی کہنا چ و کھنا نہ چھوڑ وں گا، رہا نماز کا معاملہ، نماز کے وقت ناچ میں سے اُٹھ آیا کروں گا، اول موقع پر ناچ میں جائے کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا کہ بردی شرم کی بات ہے، ناچ و کھی کر پھر بہی منہ لے کر مسجد میں جاؤں بردی بے فیار بی بردی برائی و کھنا جھی چھوٹ گیا۔

(افاضات: ۲/۷ص۳۱۵)

## حضرت گنگوہی کے واقعات

حضرت گنگوبی قدس سرهٔ کا ایک واقعہ حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فر مایا کہ جب گنگوہ میں حاضر ہوا تو حضرت کی سہ دری میں ایک کورا بدھنار کھا ہوا تھا، میں نے اس کوا ٹھا کر کنویں سے پانی کھینچا اوراس میں بھر کریانی پیا تو پانی کڑوا پایا، ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور بیقصہ بھی بیان کیا، آپ نے فر مایا کہ کنویں کا پانی کڑوا نہیں میٹھا ہے، میں نے دوکڑ وابدھنا پیش کیا، حضرت نے سب نے بھی چھا تو بدستور تلخ تھا، آپ نے فر مایا کہ اچھا اس کور کھ دونماز ظہر کے وقت حضرت نے سب نمازیوں سے فر مایا کہ کمہ طیبہ جس سے جس قدر ممکن ہوسکے پڑھوا ور حضرت نے بھی پڑھنا شروع فر مادیا، بعد میں حضرت نے وعاء کے لیے ہاتھ اُٹھا کے اور نہایت خشوع خضوع کے ساتھ دعاء فر مادیا، بعد میں حضرت نے وعاء کے لیے ہاتھ اُٹھا کہ یانی پیا تو شیریں تھا، اس وقت میں جتنے مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے اور اس کے بعد بدھنا اُٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا، اس وقت میں جتنے نمازی سے صب نے چھا تو کمی قتم کی نخی نہیں، بعد میں حضرت نے فر مایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس فرک ہے جس پر عذا ب ہور ہا تھا، اگھ در لئدگلہ کی برکت سے وہ عذا ب رفع ہو گیا۔

(ارواح:ص ١٧١)

حضرت اما مربانی قطب عالم گنگوہی نور الله مرقد ہ کے ۱۲۹۹ ہوا لے جج میں ایک بجیب واقعہ پیش آیا کہ جس جہاز کے ارادہ سے چلے تھے وہ جمبئی پہنچنے سے ایک دن پہلے روانہ ہو گیا تھا، دوسرا جہاز ریڈی کھڑا تھا، مگر اس کے روانہ ہونے میں در تھی، اس لیے ہم کو جمبئی میں گیارہ روڑ اور کھہر ناپڑا، وہ تو ۲۰ ذیقعدہ کو چلا نہ ۲۱ کو نہ ۲۲ کو اب لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ اب جج نہیں مل سکتا کیونکہ دن تھوڑے باقی ہیں اور گیارہ دن کا قر نطینہ بھی کرنا ہے، لوگوں نے تو اُتر نا شروع کیا تو آپ نے ہم لوگوں سے کہہ دیا کہ جو ضح نہ کریں ،ہمیں جج ضرور ملے گا، ہم نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس پرتو کچھلوگ رہ گئے اور کچھ پھر بھی اُتر گئے۔

حافظ ..... بھی اس جہاز میں سوار تھے، انہوں نے بھی جہاز ہے اُتر نے کا ارادہ کیا تھا، مولا ناکو چونکہ ان ہے حسن ظن تھا اس لیے مولا نانے مجھ ہے اور ایک صاحب سے فرمایا کہ حافظ کو سمجھا وگہ ہرگز نہ اُتاریں، ہمیں جج ضرور ملے گا، ہم نے انہیں سمجھا یا اس پروہ خود مولا ناکی خدمت میں حاضر ہوئے ، مولا نانے اپنی عادت کے خلاف خود ان کو سمجھا یا اور انہوں نے اقر ارکر لیا اب میں نہ اُتروں گا، مگر باوجوداس کے بھی وہ اُتر گئے ، مولا ناکو جب ان کا اُتر نامعلوم ہواتو آپ کو بہت ملال ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ناحق اُتر گئے ، بس جی ان کی قسمت ہی میں جے نہیں اس کے بعد حافظ ہر سال جے کا ارادہ کرتے تھے مگر کوئی نہ کوئی مانع پیش آجا تا تھا، مگر تا انتقال ان کو جے میسر نہ ہوا۔

اللہ اللہ کر کے ہمارا جہاز ۲۳ ذیقعدہ کوعصر کے وقت چلا۔ جب عدن سے آگے پہنچا تو اس میں جس قدرولا پی تھے سب تبر لے کر جہاز والوں پر چڑھ گئے اور کہا کہ اگرتم نے جہاز کا رخ کا مران (قر نطینہ کی جگہ ) کی طرف پھیرا تو ہم تمہیں مارڈ الیس گے۔سیدھا جدہ لے چلو۔ جہاز والے ڈر گئے اور مجبوراً ان کو جہاز جدہ لے جانا پڑا۔ جب جہاز جدہ پہنچا تو ان کو معلوم ہوا کہ مسافر وں کواتر نے کی اجازت نہ ہوگی اور جہاز کوقر نطینہ کے لیے کا مران واپس کیا جائے۔اس خبر سے حاجیوں کو بخت پریشانی ہوئی کہ اللہ اللہ کر کے تو ہم نے قر نطینہ کی قید سے نجات پائی تھی اب پھروہیں جانا ہوگا۔

تھوڑی دیر میں ایک عرب صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ گودی کے افسر رشوت خور
ہیں اوروہ لینے کے لیے یہ ججت کررہے ہیں۔ تم جلدی کچھ چندہ کردو میں انہیں ولا کرراضی کرلوں
گا۔ جب بیخبر مولانا تک پینچی تو آپ نے فر مایا شخص بالکل جھوٹا ہے کوئی اسے پچھ نہ دے۔ ہم کو
کامران واپس ہونا نہیں پڑے گا اور ہم یہاں اتریں گے لیکن آج نہیں اتریں گے۔ کل اتریں گے،
چنانچے دوسرے روزیہ تم ہوا کہ جا جیوں کو اتر جانا چاہیے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ، قصور جہاز والوں کا
چنانچے دوسرے روزیہ تم ہوا کہ جا جیوں کو اتر جانا ہوگا ، اس پر جا جی اتر گئے اور ہم آٹھ تاریخ کو مکہ
ہے اس لیے اس کی سزامیں جہاز کو دونا قر نظینہ کرنا ہوگا ، اس پر جا جی اتر گئے اور ہم آٹھ تاریخ کو مکہ
پہنچ گئے۔ جا جی صاحب (سید الطا گفہ) ہم کو شہر کے باہر کھڑے ہوئے ملے۔ سنا ہے کہ جا جی
صاحب فر ماتے تھے کہ اگر مولوی رشید احمر صاحب اس جہاز میں نہ ہوتے تو کسی کو حج نہ ماتا۔

(ارواح: ص۲۸۳)

صوفی کریم حسین صاحب جوامام ربانی کے خاص مریدین میں بڑے عامل تھے بیا یک باراپ وطن میں مقیم تھے نماز فجرسے فارغ ہونے کے بعد د نیاوی ایک کام میں ایسے مشغول ہوئے کہ ظہر کی اذان ہوگئی۔ مجبوراً کام چھوڑ کرانہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھرائی کام میں لگ گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا اور پھر مغرب کا وقت ہوا۔ بیفرض نماز تو پڑھتے رہے مگر اور ادو ظائف بھی چھوٹ گئے۔ دفعتہ قلب کسی بیرونی اثر سے متاثر ہوا۔ جو بیا جاتا تھا کہ بیکام چھوڑ واور ادک قضا کرو صوفی کریم حسین جوں جوں اس خیال کو دفع کرتے اور اپنے دھنے میں لگنا چاہتے ووں وہ بڑھتا اور زور کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ اثر موسلا دھار بارش کی طرح قلب پراس زور سے برسا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بے قابو ہوگئے اور کام چھوٹ گیا، آخر عشاء کی نماز پڑھی اور کئی گھنٹے کامل ندامت وانا بت الی اللہ کی لذت قلب کو حاصل ہوتی رہی۔

(تذكرة الرشيد:ص١٩٩١رج٢)

مولوی محرسہول صاحب (جو بعد میں دارالعلوم کے مدرس بھی رہ چکے) جس زمانہ میں مدرسہ

شاہجہان پور کے مدرس تھے ایک دن عشاء سے قبل لیٹ گئے اور آنکھالگ گئی،خواب دیکھا کہ گویا گنگوہ حاضر ہیں جماعت ہورہی ہے اور حضرت نماز پڑھارہے ہیں، یہ بھی شرکت جماعت کے وضو کرنے گئے مگر وضو پورانہ ہو پایا تھا کہ سلام پھیر گیا اور بیرمع چندا ور آ دمیوں کے جماعت سے محروم رہے نماز سے فارغ ہوکر حضرت امام ربانی قدس سرۂ مجد کے حق میں کھڑے ہوکران لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے جو جماعت سے نماز پڑھ سکے اور غصہ کے ساتھ یوں ارشاد فر مایا، لوگ میری طرف منسوب ہوکر نماز سے اس قدر غافل رہتے ہیں۔ اس ارشاد پر مولوی محرسہول صاحب اپنی غفلت پر نادم ہوئے اور فوراً آئکھ کھل گئے۔ دیکھا تو شب کے بارہ نگر چکے تھے۔ اس وقت اٹھ کرنماز پڑھی اور آئیدہ کے لیے احتیاط کی۔

تذکرة الرشید میں حضرت کیم الامة نورالله مرقدهٔ کاارشاد قال کیا گیا ہے کہ آپ کی صحبت میں بید اثر تھا کہ کیسی ہی پریشانی یا وساوس کی کثرت کیوں نہ ہوجو نہی آپ کی صحبت میں بید گے اور قلب میں ایک خاص فتم کا سکینہ اور جمعیت حاصل ہوئی، جس سے سب کدورت رفع ہوگئیں اور قریب قریب آپ کے کل مریدوں میں عقائد کی درئی، دین کی پختگی خصوصا ''حب فی الله اور بعض فی الله '' بدرجہ کمال مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ بیسب برکت آپ کی صحبت کی ہے اور ان کمالات کی شہادت میں برگت آپ کی صحبت کی ہے اور ان کمالات کی شہادت میں برشار واقعات موجود وشہور ہیں۔ احقر پریوں تو ہر صحبت اور ہر مخاطبت میں بچھنہ پچھنے واحسان فائض رہتا تھا لیکن حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ''من لم یشکر الله '' وہ احسان زیادہ قابلِ ذکر ہیں۔ ایک علم ظاہری کے متعلق ، دوسرا باطن کے متعلق۔

اوّل احسان: کامخضر بیان بیہ ہے کہ مسائل اختلافیہ میں اہلی حق اور اہلی بدعت کے متعلق باوجود صحت عقیدہ کے والمحد للہ کے ایک غلطی میں مبتلار ہا اور اس غلطی پر بہت سے خیالات اور بہت سے اعمال متفرع رہے۔ یعنی بعض اعمال رسمیہ مبل مجلس متعارف میلاد شریف و امثالہ جن کو محققین بعض مفاسد کی وجہ سے عوام کے لیے مطلقاً ممنوع بتاتے اور ان سے عوام الناس کے ساتھ خواص کو بھی رو کتے ہیں۔ ان مفاسد کو جمیشہ مذموم اور ان کے مباشر کو ہمیشہ ملوم سمجھتا تھا اور بیصحت عقیدہ کی تھی اورعوام الناس کو ہمیشہ ان مفاسد پر متنبہ اور مطلع کرتا تھا۔ لیکن بیہ بات میرے خیال میں جم رہی تھی کہ علت نہی کے وہ مفاسد ہیں اور جہاں علت نہ ہوگی وہاں معلول بھی نہ ہوگا۔ پس خواص جو کہ ان مفاسد سے مبرا ہیں ان کو رو کئے کی ضرورت نہیں اور ای طرح عوام کو بھی علی خواص جو کہ ان مفاسد کی خواص جو کہ ان مفاسد کی حاجت نہیں، بلکہ ان کو نفس اعمال کی اجازت دے کران کے ان مفاسد کی اصلاح کردیتا جا ہے بلکہ اس اجازت دینے میں بیر جیج اور مصلحت سمجھتا تھا کہ اس طریق سے تو اصلاح کردیتا جو ایک کے دینے میں عوام مخالف عقیدہ کی بھی اصلاح ہوجائے گی، جس کا فساد مدار نہیں ہے اور بالکل منع کردیتے میں عوام مخالف

مجھیں گے اورعقیدہ کی اصلاح بھی نہ ہوگی۔ایک مدت اس حالت میں گزرگئی اور باوجود دائمی درس تدریس فقهٔ وحدیث وغیر ہما کے بھی ذہن کواس کے خلاف انتقال والتفات نہیں ہوا۔ حضرت قدس سره کاشکرییکس زبان سے ادا کروں کہ خود ہی غایت رافت وشفقت سے مولوی منورعلی صاحب در بھنگوی مرحوم ہے اس امر میں میری نسبت تأ سف ظاہر فر مایا اور اس غلطی کے شعبوں میں ہےایک شعبہ یہ بھی واقع تھا۔بعض درویشوں ہے جن کی حالت کا نطباق شریعت پر تكلف ہے خالی نہ تھا۔ میں پی خیال خذ ماصفادع ما كدربعض اذ كارواشغال كى تلقین بھی حاصل كر كی تھی اور آمدرفت وصحبت کا بھی اتفاق ہوتا تھا اورلزوم مفاسد کی نسبت وہی خیال تھا کہ خواص کے عقا كدخود درست موتے ہيں، وہال مفسدہ لازم نہيں اورعوام كے حق وباطل يرتقريرا متنبه كرتے رہنا، دفع مفسدہ کے لیے کافی ہے، سوحضرت رحمہ الله تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اس برتا سف ظاہر فر مایا اور غایت کرم بیرقابل ملاحظہ ہے کہ جیسا حدیث میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عایت کرم وحیاء سے بالمشافہ کسی برعتاب نہیں فرماتے تھے،اسی طرح حضرت قدس سرہ نے باوجود حِاضِرِی کرۃ بعدمرۃ کے بالمشافہ بھی اس ہے تعرض نہیں فر مایا اور اس سے زیادہ لطف وکرم یہ کہ اگر کبھی کسی نے اعتراض کیا تو میر نے فعل کی تاویل اوراس کوممل حسن برمحمول فر مایا۔اس غلطی کی ایک فرع پیھی کہ حضرت پیرومرشد قبلہ و کعبہ جاجی صاحب نے ایک تقریر درباب ممانعت تنازع و اختلاف مسائل معہودہ میں اجمالا ارشاد فر مائی اور مجھ کواس کی تفصیل کا تھم دیا۔ چونکہ میرے ذہن میں وہی خیال جما ہوا تھا،اس لیےاس کی تفصیل بھی اس کے موافق عنوان سے چیزتحریر میں لا یا اور حضرت حاجی صاحب کے حضور میں اس کو سنایا۔ چونکہ حضرت کو بوجہ لزوم خلوت وقلت اختلاط مع العوام وبنابرغلبة حسن ظنعوام كي حالت وجهالت وصلالت يورا يورا التفات نه تقالا محاله اس مفصل تقریر کو پسندفر مایا اور کہیں کہاں اس میں اصلاح اور کمی بیشی تبھی فر مائی اور ہر چند کہ وہ عنوان میرا تھا۔ گر چونکہ اصل معنون حضرت نے ازخو دارشا دفر ما کرقلمبند کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا حضرت نے اس تقریب کواپنی ہی طرف سے لکھوایا اورخود اپنے دستخط ومہر سے مزین فرمایا اور اپنی ہی طرف ے اشاعت کی اجازت دی جوبعنوان فیصلہ ہفت مسئلہ شائع کر دی گئی۔جس کوبعض کم مجھوں نے ا پنی بدعات کامؤید سمجھا۔ وانسی لھے ذالک ، کیونکہان مفاسد کااس میں بھی صراحثار دے۔ صرف خوش عقیدہ اورخوش فہم لوگوں کوالبتہ رخصت و وسعت اس میں مذکور ہے۔اس کامبنی وہی خیال مذکورے کہ عوام کے مفاسد کا خواص پر کیوں اثر پڑے۔غرض حضرت قدس اللہ سرؤنے اس سب کے متعلق مولوی منورعلی صاحب ہے اجمالاً تو مجھ سے فوراً اپنی غلطی پر تنبیہ ہو گیا،کیکن زیادت بصیرت کے لیے میں نے اس بارے میں مکا تبت کی بھی ضرورت مجھی۔ چنانچہ چند بار جانبین سے

تحریات ہوئی، جوتذ کرۃ الرشید حصہ اول میں شائع ہو چکی ہیں۔ بالجملہ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ کوبصیرت و تحقیق کے ساتھ اپنی غلطی پر بفضلہ تعالی اطلاع ہو گئی اور اس پراطلاع ہونے ہے ایک باغ عظیم علم کا جو کہ مدت کا مغلق تھا، مفتوح ہو گیا اور جب میرے اس خیال کی اصلاح ہو گئی تو خلاف شریعت درویشوں کی صحبت وتلقی ہے بھی نجات ہوئی اور فیصلہ ہفت مسئلہ کے متعلق ایک ضمیمہ لکھ کرشائع کردیا گیا۔

دوسرااحسان بمتعلق باطن کے اس تفصیل میں چونکہ مخفیات کا اظہار بھی ہے اور وہ قضیہ بھی نہایت در دناک اور نا گوار بھی ہے۔ اس لیے محض اس اجمال پراکتفاء کرتا ہوں کہ میری شامتِ اعمال ہے مجھ پر ایک ایسی حالت شدید طاری ہوئی تھی کہ باوجود صحت بدنی کے زندگ سے مایوی تھی، بلکہ موت کو ہزار ہا درجہ حیات پرتر جج دیتا تھا اور اس گواس سے زیادہ عنوان کے ساتھ تعبر نہیں کرسکتا:

دو گونه رنج و عذاب است جان مجنول را بلائ فرفت ليلے و وصلت ليلے

اس وقت حضرت قدس سرۂ نے دعاء وتعلیم وہمت سے خاص توجہ فرمائی جس سے ہوش وحواس درست ہوئے اور جان میں جان آئی اور اس حالت کے طریان کے فوائد اور پھراس کے زوال کے منافع بھر اللہ محسوس ہوئے۔ ان دونوں احسانوں کوامید ہے کہ عمر پھر بھی نہیں بھولوں گا اور حکم بھی بھی ہے۔ ''من لم یشکو الناس لم یشکو اللّٰه'' ( تذکرة الرشید: ص۱۳۸ سرے کہ خد جھے تھی اللہ من قد فر ان اتبارہ کا اور تعمی اللہ من من اللہ دونوں اوقعوں کو خد جھے تھی اللہ من من اللہ دونوں اوقعوں کو اللہ من میں اللہ دونوں واقعوں کو اللہ من میں اللہ دونوں واقعوں کو میں من اللہ دونوں واقعوں کو میں من میں اللہ دونوں واقعوں کو میں من میں اللہ دونوں واقعوں کو میں من میں کو میں میں اللہ دونوں واقعوں کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں کو میں میں کو میں میں کو میں کو

خود حضرت حکم الامت نورالله مرقد ہ نے بھی اپنے رسالہ ' یادیارال' ' میں ان دونوں واقعوں کو تحریر فرمایا ہے۔

ایک مرتبہ آپ درس حدیث میں مشغول سے کہ ایک شخص نہایت پریشان حال حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضرت للہ میری طرف توجہ فرمائے۔ آپ نے جواب دیا، بھائی میں تو مُلاَ ہوں کوئی مسئلہ پوچھوں ہوتو مجھ سے پوچھو۔ درویشوں کی با تیں درویش جانے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں زندگی سے تنگ آگیا ہوں۔ کیا آپ کو گوارا ہے کہ میں خود کشی کرلوں اور مررہوں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، اچھا مجھے پڑھانے دو۔ سامنے دیوار سے لگ کر جا بیٹھو۔ اتنافر ماکر آپ نے درس شروع فرمادیا اور وہ شخص سامنے دیوار سے لگ کر جا بیٹھو۔ اتنافر ماکر آپ نے درس شروع فرمادیا اور وہ شخص سامنے دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ پڑھاتے پڑھاتے دو تین مرتبہ آپ نے اس مبتلاکی جانب نظر فرمائی اور پھر تقریر میں طلبہ کی طرف مخاطب ہوگئے۔ سبق ختم نہ ہونے پایا تھا کہ وہ شخص بنتا ہوا اٹھا اور اس درجہ مسرور ہوکر چلا کہ سلام کرنا بھی بھول گیا۔ جب وہ چلا گیا تو بعض طلبہ نے حضرت سے دریا فت کیا حضرت یہ کون تھا اور کس مرض میں مبتلا تھا۔ آپ نے فرمایا طلبہ نے حضرت سے دریا فت کیا حضرت یہ کون تھا اور کس مرض میں مبتلا تھا۔ آپ نے فرمایا

درویش ہے، قبض طاری تھا، الحمد للدر فع ہو گیا۔اتے مسر ور ہوئے کہ چلتے وقت سلام بھی نہ کیا۔ ( تذکر قالرشید :ص ۱۴۸مرج۲)

ایک بزرگ ذاکر۔ شاغل تھے۔ ان کو عادت پڑگئی مغرب وعشاء کے مابین سوجانے کی۔ ہر چنداس کے ترک کی کوشش کرتے تھے مگر عشاء سے قبل نیند کا اتنا غلبہ ہوتا کہ بےاختیار سوجاتے اور آنکھ لگ جاتی ۔ ان کوخیال ہوتا تھا کہ حدیث میں اس عادت کی مذمت بھی آئی ہے اور نیز عشاء کی نماز میں وقت مستحب کے ہاتھ سے جاتے رہنے یا کم سے کم سمل واضح لال پیدا ہونے کا سبب ہاس لیے ہمت ضرور کرتے تھے کہ نہ سوؤں مگر کچھ مجبوری کی ہی حالت ہوگئ تھی کہ آنکھ لگ ہی جاتی تھی ۔ آخر گنگوہ حاضر ہوئے ہی ۔ وقت خانقاہ میں پہنچے ہیں، مغرب کے نماز ہوچکی تھی اور حضرت دولت کدہ تشریف لے گئے تھے۔ چھیر کے نیچے چار پائی پر بیٹھ گئے اور عادت کے موافق جب نیند کو کے ہیں پڑکر سوگئے۔

خواب میں دیکھا کہ حضرت دولت خانہ سے تشریف لائے اوران کی کمر میں لات مار کر غصہ کے ساتھ ارشاد فر مایا کہ بیہ کیا واہیات حرکت ہے۔ حدیث کے خلاف بیہ کوئی وقت ہے سونے کا۔ دفعتۂ آئکھ کھل گئی تو کروٹ بدل کر دیکھا کہ نہ آدمی نہ آدم زاد۔ خیال ہوا کہ شاید حضرت تشریف لے آئے ہوں گے۔ خانقاہ میں گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت ابھی دولت خانہ سے واپس تشریف نہیں لائے۔ خواب کو خیال سمجھ کر دوبارہ چار پائی پر آلیٹے۔ ہر چند کوشش کی کہ سور ہوں مگر آئکھ ہی نہیں لائے۔ خواب کو خیال سمجھ کر دوبارہ چار پائی پر آلیٹے۔ ہر چند کوشش کی کہ سور ہوں مگر آئکھ ہی نہیں انہیں تقویہ بھی حاضر خدمت ہوئے۔ اس دن کے بعد پھر کہیں انہی ہوئے میں بدلتے رہا ور جب تک نماز سے فراغت نہ ہوئی آئکھ ہی نہیں۔ بھی کے تو عشاء کا فکر ایسادل پر سوار ہوا کہ بھی کے تو عشاء کا فکر ایسادل پر سوار ہوا کہ بے چینی کے ساتھ کر وٹیس بدلتے رہا ور جب تک نماز سے فراغت نہ ہوئی آئکھ ہی نہیں۔

(تذكرة الرشيد:٩٨١١رج٢)

ایک شخص ذاکر شاغل حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ان کا کھانا قصبہ میں ایک شخص کے بہاں مقررتھا، وہیں مجد میں نماز پڑھانے جایا کرتے تھے۔شیطان تو ہرمسلمان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اتفاق سے ان کو کسی عورت سے تعلق ہوگیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ملا قات کا وقت مقرر ہوگیا۔شیطانی حرکت کسی پر ظاہر کرنے کے قابل نہھی، اس لیے کسی کو خبر نہ ہوئی کہ چلتے چلاتے کام میں شیطان نے کس رخندا ندازی کا انداز اختیار کیا۔ وعدہ کی شب میں عشاء کے بعد حضرت کے پاؤں دہا کر جب سمجھے کہ حضرت سوگئے، وہاں سے کھسکے اور آ ہتہ آ ہت قدم اٹھاتے خانقاہ سے باہر ہوئے۔ جس وقت باہر قدم نکالاتو مطلع بالکل صاف تھا۔ دوچار قدم چلے تھے کہ آسان پر سے ابر جون جوں جوں جوں جوں ووں بادل بڑھتا اور اوپر چڑھتا رہا یہاں سے ابر دی نظر آئی۔ جوں جوں جوں بول بیاں

تک کہ جس وقت اس مکان کی دیوار کے نیجے پہنچے جہاں عورت حب وعدہ کھڑی ہوئی تھی تواس سے قبل کہ بات کریں، دفعتۂ بادل اس زور ہے گرجا کہ دونوں گھبرا گئے۔ادھروہ بھا گی کہ گھر والے جاگیں گے اور مجھنہ پائیں گے تو کیا گل کھلے گا۔ادھریہ سراسیمہ دوڑے کہ حضرت کی والے جاگیں گے اور میں نہ ہوں گاتو کیا جا بھی ہوئی باہر پھی ہوئی ہے، میں قریب ہی سوتا ہوں، حضرت آواز دیں گے اور میں نہ ہوں گاتو کیا جا بھی ہوگا۔غرض بے نیل ومرام دوڑتے ہا نیخ خانقاہ میں پہنچ۔جس وقت اندرقدم رکھا،مطلع بالکل صاف ہوگیا تھا۔آ ہت آ ہت آ ہت حضرت کی طرف چلے، جھا تک کردیکھا تو حضرت امام ربانی چارپائی کی دونوں پٹیوں پر ہتھیلیاں میکے گردن جھکائے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے توجہ دینے کی حالت میں گئے متعزق ہوکر بیٹھتا ہے یہ چکے چکے ہی دبے پاؤیں چل کرا پی چارپائی تک پہنچ جو حضرت کی حالت میں چارپائی ہے کہ حضرت نے گردن جھکا کے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے توجہ دینے جو حضرت کی حالت میں حال پائی ہے کہ حضرت نے گردن جو کھنے ہیں جیسے توجہ دینے کی حالت میں حال پائی ہو کہ جو خوشرت نے گردن کی حالت میں حال ہو پائی اور امتحان کے موقع پر نشس حال ہو اوپر اٹھائی اور لیٹ رہے۔ یہ چنو کھلے تو اور گڑا کر تو جہ کیا کہ جو کھی ہوئی تھی اس کو یا دکر کے رویا کرتے اور گڑا کر تو جہ کیا کرتے تھے۔ چند ماہ میں حق تعالی نے نسبت معتبر سے نواز ااور مجاز طریقت ہر کرا ہے وطن واپس ہو گے۔

(تذكرة الرشيد:ص١٢٨)

### حضرت مولانا قاسم نا نوتوی کے واقعات

جہۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے بھی تصرفات کے قصے تو بہت مشہور ہیں۔ خورجہ میں ایک شخص سے محمد استحاق نہایت پا بندصوم وصلوۃ اور ذاکر وشاغل سے ۔ بیصاحب مولانانانوتوی سے بیعت سے اتفاق سے ایک مرتبد و تین روز مسجد میں نہیں آئے۔ میں سمجھا کہ شاید کچھ بیار ہوگئے ، اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے گیا، جاکر دیکھا تو ایک کو شری میں چھے میں اور کر شھونس رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے، ہم کئی روز سے نماز میں ہیں آئے۔ انہوں نے کہااچھا ہوں، مگرکوئی چارروز سے ایک شخت عذاب میں مبتلا ہوں، کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہااچھا ہوں کہ میرے اور چل رہی ہے اور جب بیلوں کو سا شامارا وہ یہ کہوئی گاڑی نگلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور چل میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو سمجھتا ہوں کہ میرے گاڑی سے اور جب بیلوں کو سا شامارا کہ وہ میرے کا شعر ہیں۔ جب چکی چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیہوں کے بدلے میں پس رہا ہوں اور بیل ہوں اور بیل سے میں تو میں سمجھتا ہوں اور میں ہوں اور میں جو انہوں ہوں اور میں ہوں اور میں خوالوں اور میں ہوں اور میں کا نوں میں تربین نکل سکتا۔ نہ چکی کی آواز من سکتا ہوں۔ اس لیے میں چھیا ہوا جبیٹی ہوں اور میں نے کا نوں با ہر نہیں نکل سکتا۔ نہ چکی کی آواز من سکتا ہوں۔ اس لیے میں چھیا ہوا جبیٹی ہوں اور میں نے کا نوں با ہر نہیں نکل سکتا۔ نہ چکی کی آواز من سکتا ہوں۔ اس لیے میں چھیا ہوا جبیٹی ہوں اور میں نے کا نوں

میں رورڈ ٹھونس رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی اس حالت کی مولانا نانوتو کی صاحب کواطلاع دو۔
انہوں نے کہا کہتم لکھ دو۔ میں نے کہاتم ہی لکھ کر دو، میں اپنے خط میں بھیج دوں گا۔انہوں نے
اپنی حالت لکھ کر مجھے دے دی اور میں نے اپنے عریضے کے ساتھ مولانا کی خدمت میں روانہ
کردیا۔مولانا اس زمانہ میں دہلی میں تھے۔مولانا نے جواب دیا کہ اس اس کا جواب تحریر سے نہیں
ہوسکتا۔تم ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ یہ گئے۔مولانا نے بچھ نہیں کیا
صرف اور ادواشغال کے اوقات بدل دیئے۔ پیھن دوسرے دن اچھے ہوگئے۔

(اروح ثلاثه: ص۲۲۰)

حضرت تحکیم الامت رحمه الله تعالیٰ اس واقعه پر لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مولا نانے تصرف فر مایا اورا خفاءتصرف کے لیے اورا دواشغال کے اوقات بدل دیئے۔ واللہ عالم باسرارعبادہ۔ مولا نامنصورعلی صاحب مرحوم مراد آبادی حضرت نا نوتوی کے تلامذہ میں تھے۔طبیعت کے بہت پختہ تھے۔اس لیے جدھرطبیعت مائل ہوتی تھی پختگی اورانہاک کے ساتھ ادھر تھے۔انہوں نے اپناوا قعہ خود ہی مجھ نے قل فر مایا کہ مجھے ایک لڑ کے سے عشق ہو گیا ہے اور اس قدراس کی محبت نے طبیعت پرغلبہ یایا کہ رات دن اس کے تصور میں گز رنے لگے۔میری عجیب حالت ہوگئی ،تمام کاموں میں اختلال ہونے لگا حضرت کے فراست نے بھانپ لیا کیکن سبحان اللہ تربیت ونگرانی ً اے کہتے ہیں کہ بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیااوراے اس قدر بردهایا کہ جیسے دویار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود ہی میں نے اس کی محبت کا ذکر چھیڑا۔فر مایا ہاں بھئی وہ (لڑ کا) تمہارے پاس کسی وقت آتا بھی ہے پانہیں؟ میں شرم وحجاب سے چپ رہ گیا تو فر مایا کہ نہیں بھائی بیرحالات تو انسان پر ہی آتے ہیں۔اس میں چھپانے کی کیابات ہے، غرض اس طریق ہے مجھ سے گفتگو کی کہ میری ہی زبان سے اس کی محبت کا ا قر ار کرالیا اور کوئی خفگی اور نارانسگی نہیں ظاہر کی ۔ بلکہ دل جوئی فرمائی ۔اس مخصوص بے تکلفی کے آ ثاراب مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ میں ایک دن تنگ آ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ بیہ میری محبت رگ و یے میں سرایت کر گئی، مجھے تمام امورے بیکار کردیا، کیا کروں اور کہاں جاؤں، آخر عاجز آ کر دوڑا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچااورمؤ دبعرض کیا کہ حضرت للدمیری اعانت فرمائيّے، میں تنگ آگیا ہوں اور عاجز ہو چکا ہوں۔ایسی دعاءفر مادیجئے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے قلب سے محو ہوجائے ، تو ہنس کر فر مایا کہ بس مولوی صاحب کیا تھک گئے ، بس جوش ختم ہوگیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں سارے کا مول سے بیکار ہوگیا۔اب مجھ سے یہ برداشت

نہیں ہوسکتا۔خداکے لیے میری امداد فرمائے۔فرمایا اچھا بعد مغرب جب نمازے فارغ ہوں تو آپ موجود ہوں۔میں نماز پڑھ کرچھتہ مجدمیں بیٹھار ہا۔ جب حضرت صلوۃ الاوابین سے فارغ ہوئے تو آواز دی۔

مولوی صاحب! میں نے عرض کیا،حضرت حاضر ہوں، میں سامنے حاضر ہوااور بیٹھ گیا۔فر مایا ہاتھ لاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا،میراہاتھا پی تھیلی پرر کھ کرمیری تھیلی کواپنی تھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے بان بٹے جاتے ہیں۔

خدا کی قتم ایمیں نے بالکل عیانا دیکھا کہ میں عرش کے پنچے ہوں اور ہر چہار طرف سے نور اور روشی نے میراا حاطہ کرلیا، گویا میں در بار الہی میں حاضر ہوں۔ میں اس وقت لرز اں اور ترساں تھا کہ سماری عمر مجھ پرکیکی اور بیخوف طاری نہ ہوا تھا۔ میں پسینہ پسینہ ہوگیا اور بالکل خودی ہے گزر گیا اور حضرت برابر میری تھیلی پر اپنی تھیلی پھیر رہے ہیں۔ جب تھیلی پھیر نابند فر مایا تو بیحالت بھی فروہوگئی۔ فر مایا جاؤ۔ میں اٹھ کر چلا آیا اور دوایک دن بعد حضرت نے پوچھا۔ مولوی صاحب کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس لڑکے کا تصور یا عشق تو کیا دل میں اس لڑکے کی تصور یا عشق تو کیا دل میں اس لڑکے کی گنجائش تک باقی نہیں۔ فر مایا اللہ کاشکر کرو۔ والحمد للہ علی ذلک۔

حضرت علیم الاُمة تھانوی نوراللہ مرقدہ نے اس پرطویل حاشیۃ کریفر مایا ہے اور فرمایا کہ بیاثر تھا تصرف کا مشابداس اثر کے جوحدیث مسلم شریف میں وارد ہے کہ حضرت ابی بن کعب (اختلاف قرآن کی طویل حدیث میں) فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت کود یکھا قو میرے سینہ پر دستِ مبارک مارا تو پسینہ پسینہ ہوگیا اور گویا اللہ جل شانہ کواپئی آئکھ ہے دیکھنے دگا۔ امام نووی اس کی شرح میں قاضی عیاض ہے قل کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستِ مبارک اس لیے مارا کہ ان کے دل میں جو مذموم وسوسہ پیدا ہوگیا ہے وہ جا تا رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مشارک نے اس قتم کے تصرفات کو کمالات مقصودہ سے شار نہیں کیا اور رازاس میں بی خرمات کے کہ تصرفات کا صدور قوت نفسانیہ سے ہوتا ہے اور جس طرح قوت جسمانیہ کمالات مقصودہ سے نہیں جھے شق میں بچھاڑ نا ، اس طرح قوت نفسانیہ بھی۔ اس وجہ سے بیقوت اہل باطل میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجہ اس کی بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شانِ عبدیت سے بعد اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجہ اس کی بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شانِ عبدیت سے بعد اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجہ اس کی بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شانِ عبدیت سے بعد ہو عین عبدیت ہے اور جو میں خواتی ہیں اس باب مادیہ کی طرف احتیاج ظاہر اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجہ اس کی بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شانِ عبدیت سے بعد ہو عین عبدیت ہے اور عبدیت اور تفسانیہ میں اسباب خفی ہیں۔ اس لیے احتیاج خاہر ہے جو عین عبدیت ہے اور عبدیت اور تفسانیہ میں اسباب خفی ہیں۔ اس لیے احتیاج خاہر کہ ہو عین عبدیت ہے اور عبدیت اور تفسانیہ میں اسباب خفی ہیں۔ اس لیے احتیاج خاہر

شان اس میں خفی ہے۔ نیز افعال جسمانیہ کےصدور میں عوام معتقد نہیں ہوتے اور تصرفات میں معتقد نہیں ہوتے اور تصرفات میں معتقد ہوجاتے ہیں تواس میں افتتان اور عجب کا خطرہ بھی ہے۔ واللہ اعلم (ارواح ثلاثہ: ص۲۴۵)

### حضرت مولا نامحمر يعقو ب صاحب نا نوتوي کے واقعات

حضرت مولا نامحر یعقوب قدس سرؤ نے ایک دفعہ چھتے کی مجد میں فر مایا کہ بھائی آج تو ہم صبح کی نماز میں مرجاتے ، بس کچھ ہی کسررہ گئی۔ عرض کیا گیا، کیا حادثہ پیش آیا؟ فر مایا، آج صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا کہ اچا تک علوم کا اتناعظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر سے گزرا کہ میں خل نہ کر سکا اور قریب تھا کہ میری روح پر واز کرجائے مگر وہ دریا جیسا کہ ایک دم آیا ویسا ہی نکلا چیا، اس لیے میں نچ گیا۔ نماز کے بعد جب میں نے فور کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو منکشف ہوا کہ حضرت مولا نا نا نوتوی اس ساعتوں میری طرف میرٹھ میں متوجہ ہوئے ، یہ ان ساعتوں کا اثر تھا۔ پھر فر مایا اللہ اکبر جس شخص کی توجہ کا بی اثر ہے کہ علوم کا دریا دوسروں کے قلب پر موجیس مارنے سگے اور تخل دشوار ہوجائے تو اس محص کے قلب کی وسعت وقوت کا کیا حال ہوگا جس میں خود وہ علوم ہی اور تھا۔ سائے ہوئے ہیں اور دہ کس طرح ان علوم کا خمل کے ہوئے ہوگا۔

(ارواح ثلاثه: ٩٢٥)

وطن نا نونة پنچ اورو ہیں جا کر مبتلا مرض ہو کرواصل بحق ہوئے۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ (اروح ثلاثہ:ص۳۲۱)

حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب نورالله مرقدهٔ کے بڑے صاحبزادے جناب کیم معین الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نا نو تہ میں جاڑا ہخار کی بہت کثرت ہوئی۔ سو جو شخص مولا نا کی قبرے مٹی لے جا کر با ندھ لیتا اسے ہی آ رام ہوجا تا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے کر گئے کہ جب بھی قبر پرمٹی ڈلواؤں تب ہی ختم ہوجائے۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہوکر ایک دفعہ میں نے مولا ناکی قبر پرجا کر کہا (بیصا جزادہ بہت تیز مزاج تھے) آپ کی کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہوگئی۔ یا در کھو کہ اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نے ڈالیس گے۔ ایسے ہی ہوئی اور ہماری مصیبت ہوگئی۔ یا در کھو کہ اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نے ڈالیس گے۔ ایسے ہی بوئی اور ہماری موتا۔ پھر کوگوں اسے ہوگئی کوآ رام نہیں ہوتا۔ پھر کوگوں انے ہوا۔ جیسے شہرت آ رام کی ہوئی تھی و لیے ہی بیشہرت ہوگئی کہ اب آ رام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔

(ارواح ثلاثہ: ص۲۲۷)

حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب نورالله مرقدهٔ کا مزار مبارک دبلی تا سهار نپور جوموٹروں کی
آمد کی سڑک ہے اس پر نا نوتہ کے موٹراڈہ سے ایک فرلا نگ سہار نپور کی طرف چل کرایک باغ
میں سڑک کی بائیں طرف لب سڑک ہی موجود ہے۔ وہاں حضرت کے خاندان کے دوسرے
مزارات بھی ہیں۔ کچی قبریں کثرت ہے ہیں۔ حضرت کی قبر مبارک کے سرۂ انے ایک بڑا سا
پھر بھی گڑا ہوا ہے۔

## ميرے دا دامولا نااساعیل کا واقعہ

اپنے داداصاحب محمداساعیل صاحب نوراللّد مرقدۂ کا بھی ایک واقعداع تاد کے بیان میں لکھوا چکا ہوں کہ نظام الدین کا گھنشہ ایک دفعہ چلتے چلتے بند ہو گیا، گھڑی ساز کو دکھلایا گیا اس نے دیوار پر لگے لگے کھول کر دیکھا اور کہا کہ اس میں تو بڑا لمبا کام ہے، تین چار دن لگیں گے۔وادا صاحب نے مسجد کے سب بچول کو جمع کیااور فر مایا کہ ہر شخص بسم اللّہ سمیت الحمد شریف سات دفعہ اول و آخر درود شریف سات دفعہ پڑھ کر دم کرے۔سب نے دم کیا، گھنٹہ خود بخو دیلے لگا۔

### حضرت سہار نپوری کے واقعات

حضرت اقدس سہار نپوری نور اللہ مرقدۂ کے تصرفات کے قصے بھی بہت سے مشہور ہیں ،کیکن آربیہ سے مناظرہ کا واقعہ مشہوراور طبع شدہ ہے کہ ہر مخص کے علم میں ہے۔مولا نامیر کھی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی قوت قلدیہ کے تصرف کو بہت کم کام میں لاتے اور خاص ضرورت کے وقت ہی صرف فرماتے۔ سہار نپور میں اہل اسلام اور آربیکا مناظرہ ہوا جومضع ٹوپری سے نتقل ہوکر سہار نپورآیا تھا۔ حضرت شریک جلسہ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے فریقین کی تقریروں کو قلمبند کرنے کے لیے مولوی کفایت اللہ صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب تجویز ہوئے تھے۔ مگر مولوی احمد اللہ تھا۔ اللہ تھا۔ اللہ تھا۔ اللہ تھا۔ اللہ تھا۔ اللہ صاحب نے اس خدمت کو انجام دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجلس مناظرہ میں آریوں کی طرف ایک جو ان، خوبصورت گیرویں کپڑے بہوئے سادھوتھا جو آرام دہ کری پر لیٹا رہتا اور جب مسلمانوں کے مقرر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ کردن جھا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مقررین اسلام کی تقریریس نہایت پراگندہ اور خراب ہور ہی تھیں۔ حق کہ مولا ناعبد الحق حقائی سے دوروسلسل کی تقریر بھی نہ ہوگی ، تو میں نے صدر جلسہ مرزاعزیز بیگ کو کہ اللہ ہوتا ہے تو بیجوگی اثر ایک پر چہ لکھ کردیا کہ مسلمانوں کی طرف سے جب مناظر تقریر کرنے کو کھڑا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگی اثر ڈالنا ہے اور متوجہ ہو کر میٹھ جاتا ہے۔ لہذا مولا ناظیل احمد صاحب کو اس کی اطلاع دے دو۔ صدر خواں حق یہ چہ پڑھتے ہی گردن جھکا لی کہ جلسے نے یہ پر چہ پڑھتے ہی گردن جھکا لی کہ دونوں حق و باطل میں تصرف قبل کی جنگ ہونے گی۔ دومنٹ بھی نہ گزرے تھے کہ دہ سادھو بے دونوں حق و باطل میں تصرف قبل کی جنگ ہونے گی۔ دومنٹ بھی نہ گردے سے کہ دہ سادھو بے دونوں حق و باطل میں تصرف قبل کی جنگ ہونے گی۔ دومنٹ بھی نہ گردرے تھے کہ دہ سادھو بے قرار ہوکر آرام کری سے اٹھا اور میدان جلسے سے باہر چلا گیا۔

پھر کیا تھا مسلمانوں کی وہ تقریریں ہوئیں گویا دریا کا بندگھل گیا حالا نکہ اس مناظرہ میں بہت کچھ بے عنوانیاں ہوئی۔ مگر نتیجہ یہ نکلا کہ گیارہ آدی مشرف با اسلام ہوئے اورای دن دو پہر کے کھانا کھانے میں حضرت نے فرمایا، اس کا تو مجھے یقین تھااور ہے کہ اسلام غالب رہے گا' المحق یعلو ولا یعلمی ۔' مگر حق تعالیٰ کی شان بے نیاز ہے اس کا خوف ہروقت اور ہر بشر کو ہے۔ مدر سمظا ہر علم سہار نپور کے سالا نہ جلسہ سے فارغ ہوکر باہر کے مہمان رخصت ہوئے۔ پنجاب جانے والی علم سہار نپور کے سالا نہ جلسہ سے فارغ ہوکر باہر کے مہمان رخصت ہوئے۔ پنجاب جانے والی گاڑی پہلے آئی اور اس طرف کے مہمان گاڑی میں پہلے سوار ہوئے ،گاڑی میں ایک سادھو بیٹھا تھا جو ہر دوار سے آر ہا تھا۔ اسٹیشن پر اڑد ہام دیکھر کراس نے دریافت کیا کہ بیہ بھیڑکیسی ہے۔ حضرت کے خادم نے جو اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے جواب دیا کہ یہاں سہار نپور میں ایک بزرگ شخ ہور ہے ہیں وہ حضرت کے حالات پوچھے لگا اور پھر خاموش ہوکر بیٹھ گیاوہ خادم کہتے تھے کہ پچھودیر ہور ہے ہیں وہ حضرت کے حالات پوچھے لگا اور پھر خاموش ہوکر بیٹھ گیاوہ خادم کہتے تھے کہ پچھودیر معلوم نہیں ہوتا اور دل اندر سے گھرا تا اور اڑان ہوا جا تا ہے، جران تھا کہ دن ہے رات نہیں ، ججھے میں ہوتا اور دل اندر سے گھرا تا اور اڑان ہوا جا تا ہے، جران تھا کہ دن ہے رات نہیں ، جسل معلوم نہیں ، ریل کا ڈ بہ کھیا تھے بھرا تو اور اجان گیا یا بیا بان نہیں ہے، پھر بیو حشت و پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے جہائی نہیں ، ریل کا ڈ بہ کھیا تھے بھرا ہوا تھا جنگل یا بیا بان نہیں ہور ہے، اس پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے جو بیات پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے جو بیات پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے۔ اس کی پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے۔ اس کی پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے۔ اس کی بریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہور بھور تھیں تھا کہ دفعتہ ہے اس کی بریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے۔ اس کی پریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہے۔ اس کی بریشانی میں تھا کہ دفعتہ ہور کے دو سے مور کی میں تھا کہ دفعتہ ہور دیا تھا کہ کیا تھا کہ دفعتہ ہور کے کو میں میں کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ دو کو کو کھر کا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کہ کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کی کو کھ

حضرت کی شبینظر آئی اوراس کاعکس دل پر پڑناشروع ہوااوراشارہ ہوا کہ پڑھو' حسبسی اللّٰہ و نعم الو كيل "چنانچيزبان گنگ هي مگرول نے اس كاوردشروع كيااور هجراب اوراضطراب ك بادل پھٹناشروع ہو گئے۔ چندمنٹ میں وہ کیفیت جاتی رہی اور قلب کوسکون نصیب ہوا۔ کان میں آ واز آئی سادھوکہتا ہے تمہارے گروواقعی بڑے کامل اور بہت زوروالے ہیں۔اس وقت میں سمجھا کہ بیا اڑ ڈال رہا تھا۔اس لیے میں نے کہا کہ بستم میں اتن ہی ہمت تھی ذرا کچھ کر کے دکھایا ہوتا وه کھیانہ ہو گیا اور منہ موڑ کربیٹھ گیا، کہ پھر بات تک نہ کی۔ ( تذكرة الخليل:ص٠١٩) اس ناکارہ کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش آیا،حضرت قدس سرۂ ایک ضرورت ہے مظفر گرکسی صاحب سے ملنے کے لیےتشریف لے گئے۔ بینا کارہ بھی ساتھ تھا۔ جب ان کے مکان پر پہنچے تو صاحب مکان وہاں موجود نبیں تھے، گھر میں گئے ہوئے تھے اور ایک پیرصاحب ایک آرام کری پر نہایت جبہ قلم پہنے ہوئے آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔حضرت تشریف لے گئے اور بہت وورایک معمولی می کری پر بیٹھ گئے۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ پیرصاحب نہایت گھبرا کریوں کہتے ہوئے بڑاگرم ہے بڑاگرم ہے۔ بیلفظاتو میں نے بھی کئی دفعہز درے سے بھوڑی دیر بعدوہ صاحب مکان ہے آئے حضرت کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت ہی ندامت اور قلق کا اظہار کیا کہ حضرت اطلاع نہیں ہوئی ورندا مٹیشن پر حاضر ہوتا،حضرت نے ارشادفر مایا،اس کی کیاضرورت تھی مجھے مکان تو معلوم تھا،حضرت اپنی فرورت سے فارغ ہوکروا پس تشریف لانے لگے، انہوں نے قیام وطعام پراصرار بھی کیا حضرت نے فرمایا کہ مشغولی تھی فلاں ضروری بات کی وجہ ہے آنا ہوا تھا اور حفزت معذرت فرما كراشيثن تشر فب لے آئے اور واقعہ ميرے سامنے كا تو ہے نہيں ليكن مشہور ہے جب مظاہر علوم کے جلسہ کے مول پر بسااوقات مہمان اندازہ سے زیادہ ہوجاتے تو حضرت

قدس سرۂ اپنی تکی دے دیا کرتے کہ اسے کھانے پرڈال دو۔
حضرت میرخی نور اللہ مرقدۂ تذکرہ الخلیل میں تحریفر ماتے ہیں کہ سالانہ جلسہ میں ایک مرتبہ دیہاتی مہمان امید سے زیادہ آگئے کہ کھانا تیار شدہ نصف کو بھی بمشکل کافی ہوتا، کارکنان مدرسہ گھبرا گئے کہ نہ تیار کرانے کا وقت کیونکہ جلسہ سے ایک بجے فراغ ہوا تھا، حافظ عبداللطیف صاحب نے بیحالت حضرت سے عرض کی اور بیبھی کہا کہ باور چی بھی تھک گئے، ان میں پکانے کو ہمت بالکل نہیں، حضرت نے فرمایا کہ کھانے کو چا دروں سے ڈھانک دو میں آتا ہوں، چنا نچہ حضرت بالکل نہیں، حضرت نے فرمایا کہ کھانے کو چا دروں سے ڈھانک دو میں آتا ہوں، چنا نچہ حضرت نے تشریف لاکر کچھ پڑھا اور کھانے پردم کر کے دعاء برکت فرمائی اور تھم دیا کہ کپڑ اویگ کے منہ سے نہ ہٹایا جائے اور پنچے سے کھانا نکال کر کھلانا شروع کر دیا جائے الحمد للہ کہ سب مہمان فارغ سے نہ ہٹایا جائے اور پنچے سے کھانا نکال کر کھلانا شروع کر دیا جائے الحمد للہ کہ سب مہمان فارغ ہوگئے اور کھانا بہترانے کر ہا۔

مولوی کفایت اللہ صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ میر کھ حصرت مولا نامحمود الحسن صاحب دیوبندی سے بیعت تھے اور گنگوہ میں پرورش یا کی تھی ، مولا نا جس زمانے میں مالٹامیں تھے ان پرا ثناء ذکر و شغل میں ایک کیفیت بیدا ہوئی کہ خودشی کی رغبت ہوئی تھی مگر کرنہ سکے اور اس وجہ سے ایسے فیت میں مبتلا تھے کہ مرجانا بہتر سمجھتے تھے ، انہوں نے حضرت کی خدمت میں خطاکھا اور مدد چاہی حضرت کی خدمت میں خطاکھا اور مدد چاہی حضرت نے حب عادت انکسار کا جواب لکھا، جس میں بی فقر ہے بھی تھے کہ'' جیرانم کہ بچہ د ہقان ، را بچہ کار نیر انند ، صلاح کار کجا ومن خراب کجا ہیں تفاوت رہ از کجا است تا بکجا'' مجھے ایسے کام کے لیے اہل کیوں سمجھ لیا وغیرہ وغیرہ ۔

آخر میرٹھ ہے دیوبند گئے اور وہاں سے تھانہ بھون کا ٹکٹ لے کرسہار نپور پہنچے۔ اتفاق سے تھانہ بھون کی گاڑی نہ ملی مجبوراً مدرسہ مظاہر علوم میں آئے۔ بعد نما نے ظہر حضرت سے ملے تو حضرت نے محبت کے ساتھ پاس بٹھا یا اور جب حاضرین چلے گئے تو ان کی طرف خطاب فرمایا کہتم نے کیا لکھا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ جانے ہو جھے تم الی بات لکھتے ہو، بھلا میں اس کا اہل کہاں۔ مولوی کفایت اللہ صاحب نے جرائت سے کام لیا اور کہا کہ حضرت اگرکوئی کہے کہ آپ اہل نہیں تو بیآ پر نہیں بلکہ حصرت گنگوہی پر اعتراض ہے کہ انہوں نے آپ کو خلیفہ کیوں بنایا آپ یقینا اہل ہیں اور پر نہیں بلکہ حصرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں چونکہ میں نے اسی دروازے پر تربیت یائی ہے جہاں سے آپ کو حضرت گئگوہی کے خلیفہ ہیں چونکہ میں نے اسی دروازے پر تربیت یائی ہے جہاں سے آپ کو اور پھر یو چھا کہ اب کیا حالت ہے۔ عرض کیا کہ پھوئیس۔ بعد عشاء بکمال شفقت حال سنا اور ذکر مایا کہ جھوئیں۔ بعد عشاء بکمال شفقت حال سنا اور ذکر دواز دہ تبیج میں پچھ میں پچھ میں کھر میم فرما کر ارشا دفر مایا کہ حضرت گنگوہی کے یہاں ایک شخص کو بہی حالت پیش دواز دہ تبیج میں پچھ میں پھوڑ میم فرما کر ارشا دفر مایا کہ حضرت گنگوہی کے یہاں ایک شخص کو بہی حالت پیش

آئی تھی تو حضرت نے بھی یہی بتایا تھا جو میں نے بتایا ہے۔ یہ کہیں کہ سی طرح اس مصیبت سے انجات مل جائے کہ درس تدریس میں لگیس چھوڑ واس ذکر وشغل کوجس میں جان سے عاجز ہو گیااور حضرت اصررافر مادیں کہ تھبراؤ مت، ذکر وشغل جاری رکھواور کرتے رہوجو کررہے ہو، یہال تک حضرت اصررافر مادیں کہ تھبراؤ مت، ذکر وشغل جاری رکھواور کرتے رہوجو کررہے ہو، یہال تک

کہ جب مکان تشریف لے جانے گئے تو فر مایا کہ کتب خانہ کے سامنے والے کمرے میں پچھلی رات کو بیٹھ کراتنے زور سے بارہ بیچ کرنا کہ میرے گھر تک آ واز جائے اور پھر میج کونماز فجر کے بعد

ارشادہوا کہ یہاں جرے ہے باہر مراقب ہوکر بیٹھ جاؤ۔ مولانا لکھتے ہیں کہاس وقت کی کیفیت ذکر میں نہیں آسکتی کہ اندر بیٹھے کیا کررہے تھے، پھر مجھے اپنا قلب زخمی نظرآ تا ہے جیسے اس میں پیپ پڑگئی ہے اور میں محسوس کر رہاتھا کہ حضرت اس کواپنے دستِ مبارک سے صاف فرمارہے ہیں۔ بعض وفعہ میں چونک پڑتا اور پھر مراقب ہوکر بیٹھ جاتا تھا، بعداشراق حضرت حجرہ سے باہرتشریف لائے اور درس کے لیے تشریف لے چلے تو مجھے ساتھ لیا اور بخاری شریف کاسبق ہونے لگا۔ سبق میں مجھے وہ کیفیت نظر آئی کہ پھر نصیب ہونا مشکل ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ حضرت تقریر کوطول دیں اور اس کے لیے حضرت کو چھیڑنے کی ضرورت تھی۔ لہذا میں نے النے سید ھے سوالات شروع کردیئے، پھر کیا تھا گویا سمندر میں تلاطم آگیا۔ حضرت نے ایک ایک سوال کے ٹی گئی جوابات دینا شروع کیے اور بعض دفعہ یہ بھی فرمایا کہ اس جواب کو گناب میں تلاش مت کرنا یہ جواب کتابی نہیں بعض دفعہ میں اشکال پیش کرتا تو اس کا جواب دے کر فرماتے کہ یہاں ایک دوسرااشکال اور ہے جس سے شراح نے تعرف نہیں کیا اور اس کا جواب دے کر فرماتے کہ یہاں ایک دوسرااشکال اور ہے جس سے شراح نے تعرف نہیں کیا اور اس کے بعد وہ اشکال مع جواب خودارشاد فرماتے ۔ غرض وہ حال رہا اور طبیعت میں سکون پیدا ہوگیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کئٹ تھا نہ بھون کا لیا تھا۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ گر واپسی میں کم از کم ایک دن کے دو دن میں نے عرض کیا اور جو خامی مجھے محسوس نہ ہوتی تھی وہ محسوس ہونے گئی کہ جب نماز فجر کے دفترت کے پاس قیام کیا اور جو خامی مجھے محسوس نہ ہوتی تھی وہ محسوس ہونے گئی کہ جب نماز فجر کے میں سکون وقوت اور داحت معلوم ہوتی ،غوض اول حاضری میں زخم قلب کو آلائش سے پاک صاف بعن سکون وقوت اور داحت معلوم ہوتی ،غوض اول حاضری میں زخم قلب کو آلائش سے پاک صاف فرمایا اور دوسری میں زخموں کو مندمل کیا اور آئیدہ مر ہم پئی ہے مستغنی اور بے نیاز بنادیا۔ اللہ جزائے فرمایا اور دوسری میں زخموں کو مندمل کیا اور آئیدہ مر ہم پئی ہے مستغنی اور بے نیاز بنادیا۔ اللہ جزائے فرمایا اور دوسری میں زخموں کو مندمل کیا اور آئیدہ مر ہم پئی ہے مستغنی اور بے نیاز بنادیا۔ اللہ جزائے خرمایا کی دھرے حضرت کو کہمری ایس وہ تھیں۔

مفتی محمود صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والدصاحب فرماتے تھے کہ بیرواقعہ براہ راست مولوی کفایت اللہ صاحب نے مجھ سے بھی بیان فرمایا تھا۔

# اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری کے واقعات

اعلی حفزت شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری نوراللہ مرقدہ کی کرامات اور تصرفات تو بہت مشہور ہیں۔ مگر جیسا پہلے بھی لکھوا چکا ہوں ان چیزوں کا اخفاء اکابر کے ہاں بہت رہتا تھا۔ ایک قصہ متعددلوگوں سے سنا کہ حفزت کے باغ کے قریب جو نہر چلتی ہے اس کی سڑک پر حضزت حب معمول صبح کے وقت چہل قدمی کے لیے تشریف لے جارہے تھا ایک ضرورت سے دوسری طرف معمول صبح کے وقت چہل قدمی کے لیے تشریف لے جارہے تھا ایک ضرورت سے دوسری طرف تشریف لے گئے۔ مولا نا میر شمی تذکرة جانا پڑا۔ لنگی نہر پر ڈال کر کشتی کی طرح سے دوسری طرف تشریف لے گئے۔ مولا نا میر شمی تذکرة الحکیل میں حضرت رائپوری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت کوحق تعالیٰ نے توکل کی نعمت نصیب فرمائی تھی اوراس لیے مدرسہ کا بیر بڑا کا رخانہ نہ کی محصل کامخان تھا نہ سفیر کا:

ہر کے را بہر کا رے یا ختند

آپ کا ایک رنگ خاص تھا۔جس میں آپ متغرق تھے اور اس لیے بلا اسباب ظاہری آپ کے سارے کام منجانب اللہ انجام پایا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کا قدم ابتلاء وامتحان کے وقت ڈ گمگا تا نہ تھا۔ ایک ، مرتبه مُل عبدالعزیز صاحب، که آپ کے قدیم مخلص خادم اور مدرسہ کے نگران اعظم تھے۔آ کراطلاع دی کہ آٹا بھی ختم ہو چکا اورلکڑیاں بھی ختم ہو کئیں کل کے لیے نہ جنس کا دانہ ہےنہ پاس کوئی بیسہ ہے۔آپ س کرخاموش ہو گئے اور پچھ جواب نہ دیا۔ مگرخود فرماتے تھے کہ دل میں اپنے مالک سے بیدعاء ہوئی کہ اے کریم آتا بہ تیری مخلوق جو تیرے کلام کی تلاوت وتعلیم میں مشغول ہے کیا فاقہ کرے گی اس کے بعدخود ہی بیضمون دل پر جما کہ تو جان تیرا کام۔اگر فاقہ ہی

کرانامنظور ہے تو صبر کی تو فیق بخشے کہ ریھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

رات ہوئی اور موجودہ غلہ یک پکا کر منکے خالی ہوگئے۔مگر آپ کی طبیعت پر نہ ہراس و یریشانی آئی نہ کسی سے قرض ما تگنے کا وسوسہ ہوا۔ صبح نہ ہوئی تھی کہ طالب علم جونہانے کے لیے ندی پر گئے ہوئے تھے، دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ حضرت جی ندی میں تو لکڑیاں بہی چلی آرہی ہیں۔خوشی کے مارے آپ کا چہرے دیکنے لگا اور آپ نے فرمایا کہ کریم رزاق نے تمہاری روزی کا سامان بھیجا ہے جاؤ جتنی سمیٹی جائیں سمیٹ لاؤ، چنانچے سارے طالب علم دوڑ پڑے اور روک لگا کرلکڑیاں لا دنا شروع کردیں کہ دو گھنٹے میں اتنااونچا ڈھیرلگ گیا جس سے زیادہ کی گنجائش بھی نتھی لیکڑیوں کی آ مدبھی بند ہوگئی اوراب آ ٹے کی ضرورت رہ گئی۔ دو گھنٹے کے بعد ڈاکیہ آیا کہ ڈیڑھ سورو بے کامنی آرڈر پیش کیا۔جس میں لکھاتھا مدرسۃ القرآن کے ليے بھيجتا ہوں ،اس كے خرچ ميں لائيں۔آپ فرماتے تھے كہ ميں نے بھيجنے والے كانام يو چھا تواليے مخص كانام جس كوميں جانتا بھى نەتھالىيں نے بار ہا كہا كەكى اور كا ہوگا \_ كيونكه جيميخ والا میرے ذہن میں نہیں آیا۔ مگر ڈاکیے نے کہا کہ پتہ ، آپ کا نام آپ کا مرسل کو آپ پہچانے یا نہ پہچانے مگراس میں کوئی شک ہی نہیں یہ آپ کا ہے۔بس آپ نے وصول فر مایا اور پیہ کہہ کر ملاعبد العزیز کے حوالہ کیا، لوملا جی ! اللہ نے اپنے مہمانوں کے آگے لکڑی کا سامان کر دیا۔ روثی کا وقت آگیا،اس لیے جلدی آٹا منگالو کہ لکڑی موجود ہے،موٹی موٹی روٹیاں یکا کرنمک سے سب کھالیں ،آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لکڑیاں پورے چھمہینے کام آئیں اور روپیاتو آج تک پت نہ چلا کہ کس نے بھیجا تھا۔الحمد للداس کے بعد مدرسہ کو بھی الیں صورت پیش نہ آئی اور نہ میں نے جانا کہ مولائے کریم کہاں ہے بھیجے ہیں اور کس سے دلواتے ہیں۔ (تذکرۃ الخلیل:ص٠٢٢) مابساز

ابسب واقعات کے ساتھ ای بات کا کھا ظ بھی ضروری ہے جیسا کہ میں آپ بیتی نمبر ۲ میں کھوا چکا ہوں کہ میرے اگا برکے یہاں تصرفات کی کوئی وقعت بھی نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کے روکنے کی کوشش ہوئی۔ اپنے ایک مخلص دوست مولوی عبدالرحمٰن گنگوہی کا واقعہ کھوا چکا ہوں کہ وہ جب کسولی میں امام تھے اور ذکر شغل کیا کرتے تھے تو ان کے خطوط اپنے حالات رفعہ کے بہت آیا کرتے تھے۔ جن میں اپنی اجابت دعاءاور تصرفات کا ذکر ہوتا تھا۔ میں نے ان کا ایک خط حضرت کرتے تھے۔ جن میں اپنی اجابت دعاءاور تصرفات کا ذکر ہوتا تھا۔ میں نے ان کا ایک خط حضرت قدس سرۂ کوسنایا۔ جس میں بہت ہی تصرفات اور خوارق کھے تھے اور میں بچھور ہاتھا کہ اس پر حضرت کی انتہا نہ رہی بیعت کی اجازت کھوا نہیں گے کہ لونڈ ا تو چو تھے آسان پر پہنچ گیا۔ مگر میری چرت کی انتہا نہ رہی بعب حضرت قدس سرۂ نے اس کے جواب میں مجھ سے میکھوا یا کہ اذکار واور اوس جھوڑ دو۔ جب حضرت قدس سرۂ نے اس کے جواب میں جوخطوط خوارتی یا مکا شفات کے ہوتے تھے تو فرائض اور سنن مؤکدہ کے علاوہ جملہ نوافل جملہ اور ادفور آبند کر دو۔ وہاں یہ بھی ککھوا چکا ہوں کہ میرے دیچا جان نور اللہ مرقدۂ کے ابتدائی سلوک میں جوخطوط خوارتی یا مکا شفات کے ہوتے تھے تو میں میرے دھرت ان کے جوابات میں یہ کھوا یا کرتے تھے کہ ان چیزوں کی طرف النفات ہرگز نہ میں بی تھوا یا کرتے تھے کہ ان چیزوں کی طرف النفات ہرگز نہ کریں بیر تی سے مانع ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

# ا کابر کامعمول، تنقیدات اورآپس کے اختلاف کے بارے میں

TOA

ا کابر کامعمول اپنے اوپر تنقیدات کے بارے میں بہت ہی اونچا اور قابل رشک تھا۔ کاش اس سیہ کار کو بھی ان ا کابر کے اوصاف حنہ میں سے پچھل جاتا تو کیسا اچھا ہوتا۔ بیہ حضرات اجانب کی نہیں بلکہ مریدین اور شاگردوں کی تنقیدوں کو بھی بشرطیکہ اخلاص پر ببنی ہوں مجض عناد مقصود نہ ہو، بہت غور سے سنتے تھے اور اس پڑمل بھی کرتے تھے۔ جس کے واقعات بہت کثرت سے سنے اور پڑھے۔

## سیداحرشهید کے داقعات

تذکرۃ الرشید میں حضرت سیدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیداحم شہید صاحب قدس سرۂ کی شادی کے بعد نماز میں کچھ دیر سے تشریف آوری ہوئی۔ مولانا عبدالحی صاحب نے سکوت فر مایا کہ شائدئی شادی کی وجہ سے تاخیر ہوگئ ہو، اتفاقیہ کچھ دیر ہوگئ ہو۔اگلے دن پھر ویباہی ہوا کہ سیدصاحب کو اتنی دیر ہوگئ کہ تبیراولی ہو چکی تھی۔ مولوی عبدالحکی صاحب نے سلام پھیر نے کے بعد کہا عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت سیدصاحب چپ ہور ہے اور اپنی فلطی کا اقر ارکر لیا اور پھر نماز میں اپنے معمول طریق پرتشریف لانے گئے۔

(تذكرة الرشيد: ٩٢٢ رج٢)

حضرت سیدصاحب نوراللہ مرقدہ کے باور چی خانہ کے نتظم میاں عبدالقیوم اور عبداللہ بہرے سے اور قادر بخش حضرت کا کھانا پکایا کرتے تھے۔ ایک روز وہ گوشت پکار ہے تھے اور گوشت میں پانی کم تھا۔ اس عرصہ میں مغرب کی اذان ہوگئ۔ انہوں نے حاجی عبداللہ سے بیہ کہہ کہ ذرا گوشت کی خبرر کھنا، میں نماز کو جارہا ہوں۔ حاجی عبداللہ نے گوشت کے بنچے سے آگ تھنچ کرخود بھی نماز کو چلے گئے۔ بعد نماز جب قادر آئے تو دیکھا کہ گوشت میں داغ لگ گیا تھا۔ انہوں نے صاف بوٹیاں نکال کراس میں شور بہ کردیا، پھر بھی جلنے کا اثر باقی رہ گیا اور جب سیدصا حب کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو حضرت نے قادر بخش سے فرمایا کہ آج کیسا کھانا پکایا کہ گوشت جل گیا۔

انہوں نے واقعہ عرض کیا۔ بیواقعہ من کر بے ساختہ حضرت کی زبان سے نکل گیا کہتم اس مردود کے گوشت حوالبر کے نماز کو کیول چلے گئے۔ بیخت لفظ حضرت کی زبان سے عادت کے خلاف س كرسب متحيرره كئے۔ جب عشاء كے بعد فارغ ہوكر حضرت تشريف لائے تو چند خدام نے آپس میں کہا کہ حضرت کی زبان سے بیلفظ خلاف معمول نکل گیا،اس پرمتنبر کرنا جاہے۔اس لیے کہ حضرت نے بار بارارشاد فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں ، اگر کسی وقت نے جا کلام شریعت کے خلاف میری زبان سے صادر ہوتو مجھ سے ضرور اطلاع کرواور اگر نہ کروگے تو قیامت کے روز تمہارے وامن گیرہوں گا۔اس لیےاس بات کی اطلاع کرنی ہم پرواجب ہے کہ ہم بری الذمہ ہوجائیں۔ اس بات پر متفق ہوکرسب آپ کے پاس دستور کے موافق آئے اور بیٹھ گئے۔ پھر دوصاحبوں نے عرض کیا کہ حضرت سب بھائی لوگ جو حاضر ہیں، یہ کہدرہے ہیں آج حضرت کی زبان سے مردود کا لفظ نکل گیا، پدلفظ کسی مسلمان کوکہنا کیسا ہے آپ نے اس سوال کوس کر دیر تک سکوت فرمایا اورکہا کہ یہ بات کسی مسلمان کونہیں کہنا جا ہے۔ پیکلمہ میری زبان سے بےاختیاری میں بےساختہ نكل كيااور براقصور موااورتم سب بھائيول نے خوب كيا جواس قصوسے مجھ كوآگاہ كيا، پھرآپ نے حاجی عبداللہ کواور باور چی خانہ کے سب لوگوں کو بلوایا اور ہرایک جماعت کے بہت لوگ اس وفت حاضر تصاورها جی عبداللہ بہت سادہ مزاج صالح آ دمی تھے۔حضرت نے ان کو یاس بٹھا کرفر مایا کہ جاجی صاحب! ہم تمہار ہے قصور مند ہیں۔اس وقت غصہ میں بے اختیار ہماری زبان سے مردود کا جولفظ نکل گیا ہماری میخطاللہ معاف کردواور ہم ہے مصافحہ کرلو۔ وہ سنتے کم تھے۔اینے جی میں ڈرگئے اور عذر کیا کہ حضرت آپ کا سالن مجھ ہے جل گیا، میں بہت نادم ہوں ،میری پی خطا خدا کے واسطےمعاف کردیں۔آپ نے ان کے کان میں زورسے پکار کرکہا،تمہاری کچھ خطانہیں ہے، خطاہم سے ہوئی کہ مردود کالفظ ہماری زبان سے نکل گیائم ہم کومعاف کردو۔ بین کرانہوں نے حضرت کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا کہ حضرت میں نے معاف کردیا، آپ میرے لیے دعاء کریں کہ اللہ تعالی میری مغفرت کرے اور آپ نے مصافحہ کیا۔ پھر آپ نے ای مجلس میں سب کے سامنے بآواز بلندکہا، میں اپنی خطاہے تو بہ کرتا ہوں۔اب بھی ایسا بے جا کلام ان شاءاللہ میری زبان سے نه نکلےگا۔ پھر دریتک ای مضمون پر تقریر فرماتے رہے۔

چندروز بعد حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب تشریف لائے تو لوگوں نے سارا واقعہ حضرت شہید کو سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ اولیاء کی زبان سے بشریت کے سبب کوئی کلام مکروہ شریعت کے خلاف نکل جاتا ہے اور وہ اس سے تو بہ کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ کلام حکمت اور فائدہ سے خالی نہیں ہوتا اور نہاس سے ان کا مرتبہ کم ہوجاتا ہے بلکہ ان کا درجہ اس کے سبب بڑھ جاتا ہے۔ چنانچے حضرت آ دم علیہ السلام کا گیہوں کھانا اور جنت سے نکالا جانا بظاہر تو بے شک ان سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوئی اور انہوں نے اپنی خطاء سے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ خطاعفوفر مائی مگر اس میں حکمت الہی پیھی کہ اس خطا کے سبب وہ جنت سے نکالیں جائیں اور دنیا میں آئیں ان سے انبیاء واولیاء مومن مسلمان بیدا ہوں ، دنیا کا کارخانہ جاری ہو۔

اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام نے ایک قبطی کوقتل کیا اور فرعون کے خوف سے مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے ان کا زکاح ہوااور چندسال وہاں رہ کرمصر کو چلے تو کو وطور پر رسالت ملی۔ اب خیال جا ہے کہ اس خطا میں اور وہاں سے بھاگنے میں کتنی حکمتیں تھیں۔ اگران سے وہ خطانہ ہوئی ہوتی توبی فوائد کیوں کرظہور میں آتے۔

(مخقرأسيرت سيداحدشهيد:ص٥٠٥رج٢)

سفر جے میں آپ کے ساتھ عبداللہ نومسلم دہلوی اور ان کی بیوی جو آپ کے گھر کی ملاز مہاور خدا کی ایک ساجر ادی کی ایک ساجر ادی ہیں ایک بیدی تھی اور آپ کی ایک ساجر ادی بھی ، شیر خوار تھی ۔ وہ عورت دونوں بچوں کو دود ھی بلاتی تھی ۔ بچھ دنوں کے بعد اس کا دودھ کم ہوگیا۔ اس نے صاحبر ادی کو دود ھی بلانا چھوڑ دیا۔ آپ کی اہلیہ محتر مہکواس برغصہ آیا اور انہوں نے ایک دن حضرت سے شکایت کی ۔ آپ نے اس خاد مہ سے کہا کہتم اس بجی کو ضرور دود ھیلاؤ۔ ہم تمہاری خوراک ایسی مقرر کردیں گے کہ دودھ بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے جہاری خوراک ایسی مقرر کردیں گے کہ دودھ بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے جیزیں کھا ئیں لیکن دودھ نہیں بڑھا۔ میں اس بجی کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پوچھتی ہوں اگر میرا بچہ بھوکوں مرگیا تو اس کا گناہ مجھ پر ہے یانہیں۔ آپ نے اپنی بیکی کا دودھ اس سے جھڑا دیا۔ اس کا میاں عبداللہ کو بھی بہت رخ ہوا۔

حیار پانچ ون کے اندرآپ کو بہت تر دد و پریشانی لاحق ہوئی اور دعاء ومناجات وغیر میں کی محسوس ہوئی۔ اس پرآپ نے مغموم ہوکر بارگاہ بے نیاز میں بہت دعاء والتجاء کی آپ کو متنبہ ہوا کہ بھی کو دودھ پلانے کے واقعہ میں آپ ہے ایک غریب عورت کی دل شکنی ہوئی اوراس کے بچہ کی حق تلفی ہوئی۔ آپ شبح ہی صبح مکان پرتشریف لائے اور لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فر مایا کہ مجھے اس معاملہ میں قصور ہوا اور سب واقعہ بیان کیا پھر سب مستورات کو ساتھ لے کر آپ میاں عبداللہ کی بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بید کھی کر ڈرگئیں اور رونے لگیں۔ آپ نے ان کوسلی دی اور فر مایا، ہم سے خطا ہوئی کہ ہم نے تم کو بی کے دودھ پلانے کا تھم دیا، خدا کے لیے معاف کر دو۔ یہ من کر وہ زیادہ رونے لگی۔ عور توں نے ان کوسمجھایا کہ زبان سے کہدو کہ ہم نے معاف کیا۔ اس من کر وہ زیادہ رونے لگی۔ عور توں نے ان کوسمجھایا کہ زبان سے کہدو کہ ہم نے معاف کیا۔ اس

طرح تین باران کی زبان ہے کہلوایا اور پھرآپ نے ان کے لیے دعاءِ خیر فر مائی اور اہلیہ محتر مہکو بڑی تا کید فر مائی کہ اس عورت کی پہلے ہے بھی زیادہ خاطر مداری اور دل جوئی کرنا، پھرآپ شخ عبداللطیف تاجر کے مکان پرتیز قدمی کے ساتھ تشریف لائے۔

شيخ صاحب موصوف ،مولا ناعبدالحيُّ ،مولا نامحمرا ساعيل اورحكيم مغيث الدين وغيره دالان مين بیٹے ہوئے تھے،آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تمہارے پاس ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں،آپ نے میاں عبداللہ کو پہلومیں بٹھایا اور ایک بڑی پراٹر تقریر کی،جس میں پرورد گارِ عالم کی بے نیازی کامضمون بیان کیا اور بیر کہ سب بندوں سے قصور اور نافر مانی ہوتی ہے اور سب یکساں خدا کے بیں۔ پھرآپ کھڑے ہوگئے اورآپ کے ساتھ سب اہلِ مجلس کھڑے ہوگئے۔آپ نے بچی کودودھ پلانے کا واقعہ بیان کیا اور فر مایا کہ میں نے میاں عبداللہ کی بیوی سے تمام عورتوں کے روبرومعافی مانگ کی ہے لیکن جاہتا ہوں کہ میاں عبداللہ ہے آپ کے اور سب مسلمانوں کے سامنے معافی ما نگ لول تا کہ آپ سب بھی دعاء میں داخل ہوجا کیں۔ آپ کے اس فرمانے سے تمام اہل مجلس پر رفت طاری ہوگئی۔میاں عبداللہ اتناروئے کہ جواب کی طاقت نہ رہی۔انہوں نے انتهائی عجزے عرض کیا کہ میں آپ کا خادم اور فرما نبر دار ہوں۔ آپ نے فرمایانہیں، بلکہتم ہمارے بھائی ہو۔ ہم سے قصور ہوا اب ہمارے معافی مانگنے اور تمہارے معاف کردیے میں بوی خیروبرکت ہے تم کومعاف کردینا چاہیے۔میاب عبداللہ پراییا گریہ طاری تھا کہ بات زبان سے نہ نکلتی تھی، ایک دوسر ہے خص نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہومیں نے معاف کیا۔میاں عبداللہ نے عرض کیا کہ اگر میرے کہنے ہی پر موقوف ہے تو میں نے دل وجان سے معاف کیا۔اس کے بعدآ یہ نے دعاء کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑے گریدوز اری ہے مسلمانوں کے لیے عموماً اور میاں عبداللہ کے لیے خصوصیت سے دعاء فرمائی۔ (سیرت سیداحدشهید:ص۵۰۳)

اس نابکار کا بھی اپنی ابتدائی مدری ۱۳۳۵ھ ہے اولاً مولا نا عبدالرحمٰن صاحب سابق صدر مدرس مظاہرعلوم اوران کے بعد میرے محترم دوست قاری سعید مرحوم کے ساتھ یہ معمول اور میری تاکید رہی کہ اس سیدکار کے اقوال وافعال کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ ان دونوں دوستوں کواللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے کہ یہ ہمیشہ میری بہت ہی نگرانی فرمائے رہے۔ اس زمانہ میں چونکہ اس نابکار پرغصہ اور جوش کا دور دورہ تھا اور یہی دونوں حضرات بلکہ دیگرا کا بربھی مجھے اس پر ابھارتے رہے تھے کہ ان خواص پر چاہے روساء ہوں ، چاہے اکا ہر مدرسہ میرے حضرت قدس سرۂ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعزہ اقارب ہوں ، ان پرنگیر تو ہی کرسکتا ہے ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔

یہ کم ظرف ان فقروں ہے اور بھی پھول جاتا اور بہت بختی ان خواص کے ساتھ کیا کرتا تھا۔
اگر چہ میرامعمول ہمیشہ یہ بھی رہا کہ جس برختی کرتا کسی دوسرے وقت اس کی تلافی بھی کردیتا۔ حتی کہاس وقت میں بعض طلبہ کے یہ فقر ہے بھی میر ہے گان میں پڑتے تھے کہ شخ نے بہت دنوں سے کچھ مرمت نہیں گی۔ یہاں چائے پینے کے واسطے پینے نہیں رہے۔ اس کے باوجود جن طلبہ کے متعلق یہ دونوں حضرات اپنے اپنے وقت میں یہ کہہ دیتے کہ فلاں کوسزا جرم سے زیادہ ملی۔ میں ان کی تلافی کا بہت اہتمام کیا کرتا تھا اور بے تکلف معافی ما نگ لیتا تھا۔ ان دونوں حضرات جیسی بعد بھی موجود احباب سے بھی درخواست کرتا رہتا ہوں۔ مگر یہ حضرات ان دنوں حضرات جیسی بعد بھی موجود احباب سے بھی درخواست کرتا رہتا ہوں۔ مگر یہ حضرات ان دنوں حضرات جیسی نگرانی اس سے کارکی نہیں کرتے۔

اس ناکارہ کامعمول اپنی جملہ تصانف عربی اور اردو میں ہمیشہ یہی رہا کہ ان دونوں اکابر کی زندگی میں تو بڑے اہتمام سے دونوں کو ہر چیز دکھلاتا تھا اور وہ دونوں حضرات بڑی فراخد لی سے میرے مسودوں کے صفح قلم زدکردیتے تھے میں قرآن وحدیث سے دلائل بھی پیش کرتا مگر ان کا آخری جواب میہ ہوتا تھا مضمون تو صحیح ہے، مگر عوام کے قابل نہیں ۔ فقہا کے قول ' ہدا مسا یعلم ولا یقتدی'' کی آٹر لے کرقلمز دکردیتے تھے۔

اب تو نہ وہ جوش وخروش رہااور نہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ رہا۔ پھر بھی جو پچھ تھوڑ ابہت ہوتا ہے وہ موجودہ احباب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور ہمیشہ بہت اہتمام ہے رمضان میں اور حرمین شریفین میں اس کی دعاء کرتا رہتا ہوں، جس کی سیدالکو نین صلی اللّه علیہ وسلم نے عملی تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللّه عنه کا ارشا دابو داؤ دشریف میں نقل کیا گیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم کسی پر ناراض ہوتے تو ناراضی میں پچھ الفاظ فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللّه علیہ وسلم کا ارشادہ ہے جوحضور صلی اللّه علیہ وسلم کا ارشادہ ہے جوحضور صلی اللّه علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ میں فرمایا:

''میری امت میں سے جس شخص کو میں نے غصہ میں کوئی گالی دی ہو یالعنت کی ہو، میں بھی ا بشر ہوں جب لوگوں کوغصہ آتا ہے مجھے بھی کسی وقت غصہ آجا تا ہے یا اللہ تو میری سخت کلامی کوان لوگوں کے لیے رحمت بناد ہے کئے۔''

ابوداؤ دمیں اس حدیث کے ساتھ ایک قصہ لکھا ہے۔ مقصد بیہ ہے کہ اگر غصہ میں کوئی لفظ یا کھنے زیادتی کسی پر ہموجائے اولا اس کو معاف کرانے کی کوشش کی جائے اور ثانیا اس کے لیے دعاء اتنی کثرت ہے کی جائے کہ قیامت کے دن جب اس کو اس زیادگی کے اجرو تو اب اور دعاؤں کا حال معلوم ہوتو وہ بجائے مطالبہ کرنے کے خود میتمنا کرنے لگے کہ اس سے زیادہ پڑتی تو بہت ہی اس کھا ہوتا۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا اساعیل صاحب شہید نور اللہ مرقدہ ہندوؤں کے کسی میلہ میں گئے۔
سیدصاحب اس زمانہ میں ان سے پڑھتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ گئے جب بید دونوں میلے میں
پنچے تو سیدصاحب رحمہ اللہ تعالی پرایک جوش سوار ہوا اور نہایت غصہ آیا اور تیز لہجے میں مولانا شہید
سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا آپ نے کس لیے پڑھاتھا کیا سواد کفار بڑھانے کے لیے، آپ کومعلوم
سے کہ اس وقت کہاں ہیں، آپ غور فرمائیں کہ ایک عالم اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ
عبدالقادرصاحب کا بھیجا کفار کے میلہ کی رونق بڑھائیں کس قدر شرم کی بات ہے۔

مولانا پراس کا خاص اثر ہوا اور انہوں نے فر مایا کہ سیدصاحب آپ نہایت بجافر ماتے ہیں واقعی بیم بیری غلطی ہے اور بیفر ماکر فوراً لوٹ آئے اور پھر بھی کسی میلہ میں نہیں گئے، حضرت حکیم الامة اس کے حاشہ پرتخریر فر ماتے ہیں'' شاگر دکی نصیحت کو تیز لہجہ میں قبول کر لینا اور عمل کرنا کس قدر مجاہدہ عظیمہ ہے''۔

(ارواح: ص ۹۰)

### حضرت شاه اسحاق كاواقعه

استاذ الکل حضرت شاہ اسحاق صاحب نوراللہ مرقدۂ کے ایک شاگر داجمیر میں رہا کرتے تھے اور وہاں مواعظ کے ذریعہ سے اشاعت وین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حدیث ' لا تشد اللہ حال '' کا وعظ کہنا شروع کیا اور لوگوں پر اثر بھی ہوا، اتفاق سے شاہ اسحاق صاحب کا اس زمانہ میں قصد بجرت ہوگیا۔ جب شاہ صاحب کے قصد کی ان کواطلاع ہوئی توانہوں نے شاہ صاحب کو لکھا کہ جناب عازم سفر بجرت ہوں تو اجمیر تشریف نہ لا ویں۔ کیونکہ میں لا تشد الرحال کا وعظ کہہ رہا ہوں اور لوگ راہ پر آچلے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے جو بجھا اثر ہوا ہے اس کے غتر بود ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تخریفر مایا کہ میں اجمیر کے قصد سے نہ ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تخریفر مایا کہ میں اجمیر کے قصد سے نہ ہو سکے گا کہ میں بلا جا ضر ہوئے بالا بالا چلا جا وُں۔ جب میں آور ہم وعظ کہنا اور وعظ میں بیان کرنا کہ اسحاق نے غلطی کی جو وہ اجمیر آیا اس کا فعل جست نہیں اور میر سے سامنے کہنا اور وعظ میں بیان کرنا کہ اسحاق نے فعل میں گارت کو اندیشہ ہوگا اور شاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ استان کے بور شاہ کو اندیشہ ہوگا اور شاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ ہورا ورشاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ ہورا ورشاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ ہورا ورقبی ہور اجا سکا۔

(ارواح ثلاثه: ص ١١١)

# حضرت گنگوہی کے واقعات

میرے والد حضرت مولا نامجہ کی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے ایک واقعہ ارواح ثلاثہ میں نقل کیا گیا ہے کہ مولا نامجہ کی صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھ سے مولا ناگنگوہی نے فرمایا کہ مولوی کی !احمد رضا خال مدت سے میرار دکررہا ہے۔ ذرااس کی تصنیف ہمیں بھی تو سنا دو۔ میں نے عرض کیا حضرت! ان میں تو گالیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اجی دور کی گالیوں کا کیا ہے، پڑی گالیاں ہوں تم سناؤ۔ آخراس کے دلائل تو دیکھیں۔ شاید کوئی معقول بات ہی کہ میں ہو، تو ہم ہی رجوع کرلیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھ سے تو نہیں ہوسکتا۔ حضرت حکیم الامة اس کے حاشیہ میں تحریف رمایا کہ حضرت کی کہ اس کے طلب وا تباع کے غلبہ میں دہمن کی سے بھی متاثر متغیر نہ ہوں اور مولا نامجہ کی صاحب کا بیکہنا کہ مجھ سے تو نہیں ہوسکتا۔ ' ہو کھول علی لا ام حوک'۔

کھول علی لا ام حوک'۔

(ارواح ثلاثہ)

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جس قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ سلح حدید بیدیا فقرہ ہے۔ جس کا پورا قصہ برای تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب عمرہ حدید بید میں کا فروں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے ہے روک دیا اور کئی دن کی ردوقد ح و آ مدروفت کے بعد بید طے ہوا کہ اس سال کفار مکہ مسلمانوں کوعمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آ بندہ سال آ کر کریں۔ اس گفتگو کے طے ہونے کے بعد جب بیسلح نامہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکھوانا شروع کیا تو ان ضدی جا ہلوں نے ہر ہر چیز پرضدیں شروع کیں۔ حضورا قدس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم نے سلم نے سامہ کی ابتداءان الفاظ سے کرائی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

توب وقو فول نے اس پر جھگڑا شروع کردیا کہ ہم نہیں جانے رحمٰن کیا ہے باسسمک اللّٰہ ہم اس وقت میں ان نالائقوں کی ہر کھے جوز مانہ جاہلیت کا دستور ہے۔حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس وقت میں ان نالائقوں کی ہر شرط کو قبول فر مار ہے تھے، اس کو بھی منظور فر مالیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا''ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللّٰہ ''یتح ریوہ فیصلہ ہے جس پر محمد رسول اللّٰہ اور فلاں فلاں کا معاہدہ ہوا۔ اس پر بھی وہ سب اکڑ گئے کہ ہم رسول اللّٰہ نہیں لکھنے دیں گے۔محمد ابن عبداللّٰہ کھے، بعنی محمد عبداللّٰہ کا بیٹا جو حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے والد کانام نامی ہے۔ حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں جا ہے تم مانویا نہ مانواور حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ جو اس معاہدہ کے کا تب تھے، ان سے فر مایا کہ رسول اللّٰہ کے لفظ کو مٹادو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں رسول اللہ کے لفظ کونہیں مٹاسکتا، مجھ سے بینہیں ہوسکتا۔ حضورا فدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کراپنے دستِ مہارک سے مٹایا۔ای کی طرف حکیم الامۃ نے اس ارشاد میں اشارہ فر مایا ہے۔

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ ہے افاضات یومیہ میں نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے ابتدائی استاد مولا نافتح محمد صاحب گنگوہی رحمه مولا نافتح محمد صاحب گنگوہی رحمه اللہ تعالیٰ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بمقام مکہ معظمہ حاضر تھے۔حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا آیا۔حضرت نے مولا ناسے پوچھا مولوی صاحب چلو گے۔مولا نانے فرمایا کہ ناحضرت میں نہیں جاتا۔ کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کیا کرتا ہوں۔اگر میں یہاں شریک ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے،وہاں بھلے شریک ہو گئے تھے۔

حاجی صاحب نے بجائے برا ماننے کے مولانا کے اس انکار کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے جانے ہے اتناخوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں۔ اب دیکھے پیرے زیادہ کون محبوب و معظم ہوگا ، مگر دین کی حفاظت ان کے اتباع سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے دونوں کے ظاہری تعارض کے وقت اس کوتر جے دی۔ واقعی حفاظت دین بروی نازگ خدمت ہے۔ سارے پہلوؤں پرنظرر کھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کونقصان پہنچے ، نہ بروں کے ساتھ جوعقیدت ہونی جا ہے اس میں فرق آئے۔

مولا ناتصیرالدین صاحب کوایے شیخ حضرت سلطان جی سے مسئلہ ساع میں اختلاف تھا۔ مزامیر کے ساتھ وہ بھی نہ سنتے تھے۔ لیکن مولا ناتصیرالدین بلا مزامیر سننے کو بھی خلاف سنت سبجھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ سلطان جی تو ساع سنتے تھے۔ مولا نانے جواب دیا''فعل پیراں سنت نباشد۔'' کسی نے ان کا یہ قول سلطان جی سے نقل کر دیا تو آپ نے فر مایا'' نصیرالدین راست می گوید۔'' سجان اللہ یہ حضرات تھے دین کے سیے خادم اور سیجے عاشق۔ ع

وزرے چنیں شہر یارے چنال

عاجی محمطی انہوں نے جے ہے واپس آکر میں شہور کیا کہ حضرت حاجی صاحب نے مجھ کوساع کی اجازت دے دی ہے۔ کسی نے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیروایت نقل کی۔ مولانا کنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیروایت نقل کی۔ مولانا کنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیروایت نقل کی ہمائل سن کر فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں اور وہ اگر سجے کہ وہ ہم سے پوچھ پوچھ کرعمل کریں، البتہ اصلاح نفس کے میں خود حاجی صاحب کا اتباع۔ اس مارشاد پرعوام میں بڑا چرچا ہوا مسائل میں ہمارے ذمہ ہیں حضرت حاجی صاحب کا اتباع۔ اس مارشاد پرعوام میں بڑا چرچا ہوا مگراس مضدہ کا جوان صاحب کی روایت سے ہوتا، بالکل انسداد ہوگیا تو مولانا نے حفاظت دین

کے مقابلہ میں اپنی بدنامی کی بھی پرواہ نہ کی۔لوگوں نے حضرت حاجی صاحب تک بیہ شکایتیں پہنچا ئیں مگر وہاں بھلا کیااثر ہوتا۔گواوروں کوشکایت ہوئی مگر حضرت پر پچھاٹر نہ ہواجن کے ساتھ اختلاف تھا۔

اس مجبوب اختلاف پر یادآیا۔ ان ہی بزرگوں کے صدقہ میں ہم جیسوں کو بھی ان حضرات کے تخبہ کی تھوڑی بہت توفیق ہوگئ۔ چنانچہ حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاذ اور ہر لحاظ سے مجھے سے بڑے تھے۔ مگر سیائی تحریک میں شرکت کے متعلق میں نے مولا ناسے اختلاف کیا، مگر نہایت اوب کے ساتھ اور مولا ناکو بھی میرے اس اختلاف سے ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک بارایک مقرب معتقد نے میرٹھ میں مجمع کے سامنے مجھ پر نکتہ چینی کی۔ جو مولا ناکو اس کی خبر بہنچی تو اظہار ناراضگی فرمایا اور فرمایا کہ وہیں جاکرائی مجمع میں اپ قول کورد کرو اور اس مسئلہ میں کیا مجمع پر وہی نازل ہوئی ہے، یہ حض میری رائے ہے، ممکن ہے کہاں کی رائے سیح ہوا ور مولا ناسے تجاوز کر کے میں نے تو حضرت مولا ناگنگوہی رحمہ اللہ تعالی ہے بھی بعض مسائل ہیں اختلاف کیا اور اس اختلاف کیا اور اس اختلاف کیا گھی مولا ناکو میں نے کرادیا۔ لیکن شفقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ بلکہ جب میں نے والد صاحب مرحوم کی بینک اس میں تنگی نہ تھی، تو مولوی محمد یکی ضاحب نے عرض کیا کہ پھر آیا ہے (بعنی مجھ سے ) لے لینے کو کیون نہیں فرماتے۔

اس پرمولانا نے فرمایا کہ سبحان اللہ! ایک شخص اپنی ہمت سے تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے کیا میں اس کوتقوی سے روکوں تو دیکھئے مولا نااس اختلاف سے ناراض تو کیا ہوئے ،اس کا نام تقوی قرار دے کرالئے خوش تھے۔غرض اگراپنے بردوں سے بھی اختلاف نیک نیتی کے ساتھ اور محض دین کے لیے ہوتو کچھ مضا کھ نہیں۔

(اضافات: ۲۸۹ ص ۲۰۹۷)

حضرت حکیم الامۃ نے فرمایا ایک بے تکلف دیہاتی نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہتا م آبہہ، جبکہ خدام مولانا کا بدن دبارہ سے سے سوال کیا کہ مولوی جی اہم تو بہت ہی دل خوش ہوتے ہوگے لوگ خوب خدمت کررہ ہیں فرمایا بھائی جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے۔ لیکن الحمد للہ بڑائی دل میں نہیں آئی ۔ یہ دل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں اور جو خدمت کررہ ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یہ ن کروہ گاؤں والا کیسا سے جاندگا گنا ہے۔ بولا کہ ابی اگر بیدل میں نہیں آتا تا ہے۔ ناتو بس خدمت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (اضافات: ۲ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (اضافات: ۲ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خضرت گنگوہی کا ایک مکتوب

حضرت امام ربانی نورالله مرقدهٔ نے اپنے ایک گرامی نامه میں جو عکیم عبدالعزیز صاحب کولکھا

ہے فرماتے ہیں۔

تحكيم عبدالعزيز خان صاحب السلام عليم!

آپ کا پہلا خط مع مولوی اساعیل کے آیا۔ اب کیالکھوں کہ مولوی اساعیل کو فقط زبانی با تیں سن کرخیال پک گیااوروہ فقط اس کی ظاہری با تیں تھیں۔ چنانچی مفصل لکھے چکا ہوں۔اب دوسرا خط آپ کا آیا۔

الحق یہ بیس روپے مجھ کو لینا سخت معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے لیے جائیں۔ میرے دل کی خواہش یہ کہ اس کو واپس کردوں۔ مگرتم ایسا کچھ لکھتے ہو۔ اب پھر بار بارلکھنا تو فضول ہے مگر اس قدر محقق ہے کہ لاریب آپ کو بوجہ حضرت کے بندہ سے خیال ہے اور بینا کارہ خود غرض ہے نہ کی کی بھلائی مجھ سے ہوسکے نہ کی کے کام کا ہوں۔ اگر زبانی دعاء کردی تو کیا ہوا۔ تم کو جو پچھ مجھ سے فیال ہے وہ محض حسن طن ہے اور میں اپنے اندر کو جانتا ہوں کہ اپنی محبت اور غرض سے پرُ ہے۔ تم تو وہ دوسرے درجہ میں الحق کہ فؤود حضرت مرشد ناسے بھی مجھ کوجیسی چا ہے اعتقاد و محبت نہیں۔ ایک بار خدمت میں حضرت کے بھی عرض کر دیا تھا کہ آپ کے سب خادموں سے اس بات میں کم ہوں۔ ہر محض کو کی درجہ کی آپ کی محبت ہے اور اعتقاد، مگر مجھ نالائق کو پچھ بھی نہیں اور بیاس واسطے وکر کیا تھا کہ نفاق اپنا ظاہر کر دوں اور حقیقت الحال کوعرض کر دوں۔ سواب دیکھو کہ جب خود اس شخص مبارک سے کہ جس کے پاپوش کے بدولت دنیا میں عزت ہور ہی ہے اور بی توجہ آپ کو ہے اس کہی ساتھ اپنا بیا موتو پھر اور کوئی تو دوسرے درجہ میں ہے۔

پس جب بیرحال خارابنا اپ دوستوں کے ساتھ ہوا تو کس طُرح ہدایا اپ حوصلہ سے زیادہ قبول کردوں۔وہ کسی خیال میں اور ابنا کچھاور حال ہوا بیا کہوں ، نہ کہہ سکتا ہوں نہ چپ رہ سکتا ہوں ۔ نہ ہوں۔ اس قدر پھر لکھتا ہوں کہ بیرو پیرتمہاری غرض میں خرچ ندہو آپ ایس حالت میں اگر قبول کرلوتو بہتر ہے۔ آخر ہرروز لیے جاتا ہوں۔ فی الواقع بیامر مقرر ہے کہ مجھ کو کسی محت دوست ، عزیز سے آ شنائی نہیں۔اپنے ول میں اپنی راحت وغرض اس قدر جاگزیں ہے کہ نہ کسی کے درنج سے رزوہو تی ہے نہ کسی کی فرحت ہے فرحت۔ ہردم اپنی ہی غرض در پیش ہے۔ اگر چہاس اپنے حال زار سے نادم ہوں ، مگر طبعی بات کو ندامت سے سوز نہیں ہوگا شرمندہ ہوتا ہوں اور پھر تو وہی طبیعت سرز وہوتی بادم ہوں ، مرجو ہوتا ہوں اور پھر تو وہی طبیعت سرز وہوتی ہوتا ہوں ، مرجو ہوتی ہوتا ہوں ، مرجو ہوتی کریں تو بہتر ہے ور نہ کیا کروں۔

حق تعالیٰ آپ کے حسن سے میرے ان اخلاق نازیبا کوزائل کردے اور تھوڑی سے عقیدت اپنے مرشد کی اگر دے دیں تو پھر برادران دینی سے البتہ کچھالفت ہوجائے ورنہ قیامت کومیری حقیقت منکشف ہوکر اندیشہ ندامت ہے۔ اس ہی واسطے اب ظاہر کرتا ہوں کہ میرا نفاق ظاہر ہوجائے کہ دوست یوں جانتے ہیں کہ بیہم سے محبت کرتا ہے اور میں بالکل ان کی طرف سے غافل اپنی غرض میں مبتلا ہوں۔

سواے برادردین! تم ہے بھی تو قع ہے کہ میرے واسطے اس امری دعاء کروکہ ت تعالیٰ جھے کواپی حب حب برادران دین قدید دے تو اس کی حب ہے حب برادران دین گی ہووے اور پھراس حب سے حب برادران دین گی ہووے ورنہ جس قدر میری کوئی شکایت کرے بجا ہے، میں خود مقر ہوں اور اپنا حال جانتا ہوں اور اپنا حال جانتا ہوں اور ہے کہ جب آ دمی کورنج ہوتا ہے تو خلاف تو قع ہوتا ہے کہ جہاں آ دمی تو قع کی امری رکھتا ہے اور وہ تو قع بر آ مزہیں ہوتی تو رنج ہوجاتا ہے، اس واسطے غیروں سے رنج کم ہوتا ہے اور عزیز دول سے اور دوستوں سے رنج ہوجاتا ہے کہ ان سے تو قع بھلائی رکھتا ہے، جب بھلائی وقوع میں نہ آئی رنج ہوا، خلاف تو قع ہونے کے سبب دل پر صدمہ ہوا سوچونکہ اپنے آپ جس بھلائی میں نہ آئی رنج ہوا، خلاف تو قع ہونے کے سبب دل پر صدمہ ہوا سوچونکہ اپنے آپ میری خود تو قع نہیں کہ کسی سے سلوک کروں اور اپنے آپ قابل دوستی کے نہیں جانتا تو الحق اگر کوئی میری شکایت کر رہے تو جھے کو ہی بری نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اپنے آپ کوابیا ہی جان رہا ہوں اور کی شکایت کو بجا جانتا ہوں کیونکہ میر سے افعال ظاہر پر لوگ مغرور ہوکروہ مجھے کواپنا دوست جان گئے پھر جب معاملہ خلاف پیش آیا تو ضرور شکایت ہوئی جائے۔

سواب آپسنو! کہ سہار نپورکا آنا یا پنجلا سہ پہنچنا ایسا کیا مشکل تھا، گراپی غرض سے جودل پر تھا سوحیلہ حوالہ پیش کردیئے تو آپ کی کی توجہ کا باعث نہیں ، تم تو حضرت کی محبت وعقیدت کے طل سے اس ناکارہ پر توجہ تام رکھتے ہوتم میں کوئی قصور نہیں ، سرا سرکوتا ہی بندہ کی ہے۔ اب میں صاف صاف لکھتا ہوں کہ اگر خود حضرت مرشد ناکوکوئی خدانخواستہ تکلیف پیش آجائے تو بخدا مجھ کوتو تع اپنے نفس سرکش سے بہیں کہ ان کی خدمت گزاری میں ذرا بھی تکلیف گوارا کرے، سو یہ میری شامت اعمال ہے کہ کسی کا کیا قصور۔ حضرت کی عنایات سے تو دنیا میں سب بچھ مشہور ہوگیا، اینا کیا علاج کروں۔

اے خدا! اگر آخرت میں اس کا دسواں حصہ بھی نصیب ہوجائے تو میرے برابر کوئی صاحب نصیب نہیں۔گر چونکہ دنیا ظاہر ہے اور آخرت میں باطن ظاہر ہوجائے گا وہاں کچھ بھی تو تو تع نہیں بنتی۔ الہی اتو بہ تو بہ ابس ختم کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہتم نے مولوی پیرمحمد خال سے شکر رنجی کا قصہ لکھا، مگر یہ معلوم ہوا کہ کیا وجہ ہوئی، باہم شکر رنجی چاہی نہیں۔گا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ قصور فہم ہوجا تا ہے، بات کچھ ہوتی اور فہم میں دوسری طرح آجاتی ہے، تو صفائی عمدہ بات ہے، جب آپ ظاہر لکھ ویں، اس وقت پیرمحمد سے پوچھواور زیادہ اب کو بھی نہیں لکھ سکتا کہ بھار ہو۔ کیا تکلیف دوں ۔ فقط اہل پنجلا سہ کی دشمنی پر صبر کرنالازم، وہ جو بچھ کرتے ہیں اپنے واسطے کرتے ہیں۔

عبدالمجید کا البتہ افسوں آتا ہے کہ وہ کیوں ایبا کام کرے جس سے آپ کوناخوشی ہو۔ مگرایک تفییحت آپ کولکھتا ہوں کہ حتی الامکان دوسرے کے فعل کی تاویل حسن کرنا اور جہاں تک ہوسکے دوسرے کی بات کو بھلائی پرحمل کرنا چھاہے اور تھوڑ ہے سے قصو پر چیٹم پوٹی کرنا عمدہ ہے، اس میں آپ کو بہت راحت رہے گی اور دشمن کے فعل کے بدلہ کلوئی کرنا تو بہت بجیب بات ہے کہ ہرایک کام نہیں، فقط ان فقرات کو اس طرح نہ جاننا کہ آپ پر طعن ہے یا عبدالمجید کی طرف داری ہے بلکہ تمہاری ہی راحت کے خیال سے لکھتا ہوں۔ ان فقروں سے ناراض نہ ہونا اور ان فقرات کی تصدیق حضرت مرشد ناسے کرانا کہ یہ فقرات مجھ سے عمل میں نہیں ہے آپ کولکھتا ہوں، بھلا آپ تصدیق حضرت مرشد ناسے کرانا کہ یہ فقرات مجھ سے عمل میں نہیں ہے آپ کولکھتا ہوں، بھلا آپ تصدیق حضرت مرشد ناسے کرانا کہ یہ فقرات مجھ سے عمل میں نہیں ہے آپ کولکھتا ہوں، بھلا آپ تصدیق حضرت مرشد ناسے کرانا کہ یہ فقرات مجھ سے عمل میں نہیں ہے آپ کولکھتا ہوں، بھلا آپ تھدیم نصائے ہیں۔ فقط والسلام (مکا تیب رشید یہ نصائے ہیں۔ فقط والسلام کو بیان کو نسخت کے خوالے کی کہ نسک کو نسک کو نسخت کو نسک کو

#### حضرت سہار نپوری کے واقعات

حضرت اقدس سہار نپوری قدس سرہ کے متعلق تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ بایں تفقہ (حضرت کے تفقہ کے چندوا قعات ذکر کیے ہیں) آپ کواپنے کئی کمال پر ناز نہ تھا اور نہ ضدتھی۔ ایک بار آپ تھانہ بھون گئے اور فساد صلوۃ بھا ذاۃ النساء کے مسئلہ میں مولوی احمر حسن سنبھلی کا حضرت نے مکالمہ ہوا تو حضرت تو حضیہ کے قول کوقوی فرمارہ جے تھا ور مولوی احمد حسن ضعیف حضرت نے فرمایا تم پہلے میری تقریرین لوپھر جو کہنا ہگر مولوی صاحب نے در میان میں آپ کا کلام قطع کرنا شروع کردیا۔ حضرت کو تکدر ہوا اور لہجہ میں تیزی آگئی۔ مولوی احمد حسن بھی تیزی پر آگئے، قطع کرنا شروع کردیا۔ حضرت کو تکدر ہوا اور لہجہ میں تیزی آگئی۔ مولوی احمد حسن بھی تیزی پر آگئے، تب آپ نے گئے تو آپ نے خود ابتداء بالسلام تب آپ نے گئے گئے تو آپ نے خود ابتداء بالسلام کی اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا کر فرمایا، اگر مجھ سے بچھ گتا خی آپ کی شان میں ہوگئی ہو تو معاف فرمادیں۔ اس بندہ خدا نے اس پر بھی کوئی معذرت نہیں گی۔

(تذكرة الخليل:ص٢٩٧ ياكي)

تذکرۃ الخلیل میں تو یہ قصہ اتنائی نقل کیا ہے۔ لیکن حضرت کیم الامۃ قدس سرۂ کواس واقعہ سے بہت قلق ہوا اور مولوی احمد حسن کو تنبیہ بھی کی کہ اکابر کے سامنے یوں گتا خانہ گفتگونہیں کرنی چاہیے۔ حضرت کیم الامت خوان خلیل میں تحریم میں فرماتے ہیں کہ مجد پیر محمد والی سمت جنوب میں جو سہ دری متحد میں ملی ہوئی ہے۔ اس پرسائبان ڈالا گیا تو مولا نانے اس کے متعلق ازخود کچھ تحریر فرمایا جس کا یہاں جواب عرض کیا گیا۔ چند باراس میں مکا تبت ہوئی، جس میں کوئی اخیر فیصلہ نہیں ہوااس مکا تبت کانام 'مسائلہ اہلِ العجلة فی مسئلہ المظلة '' ہے جوڑجے الرائے کے حصہ دوم کے اخیر میں شائع ہوا ہے۔ اس میں مکتوب سوم کے شروع میں ایک تجیب دار با جملہ ہے وہی

عذہ گرامی نامہ موجب برکت ہوا۔ کئی کئی روز تک توبیخیال رہا کہ مسئلہ کے متعلق کچھ عرض کروں یا نہ کروں مبادا تکرار موجب بار ہو۔ بالآخر بیخیال ہوا کہ اپنا خیال ایک دفعہ اور عرض کردوں۔ اگنے ملاحظہ فرمایا جائے اس جملہ میں رعایت حق اور رعایت خاطر دونوں کو کس طرح جمع فرمایا گیا ہے۔ اس کا اثر احقر پر بیہ ہوا کہ اس پر جوعرض کیا گیا باوجود میکہ اس کا جواب نہیں آیا۔ مگر مجھ کو ایک تنبیہ میں اس لکھنے کی ضرورت ہوئی کہ اس جواب نہ آنے کو محبت نہ سمجھا جائے۔ الی قولی ، اس باب میں اہل علم سے مزید حقیق کی جائے۔

(خوان خلیل: ص ۹ رح کے ۔

(خوان خلیل: ص ۹ رح کے )

حضرت کیم الامة نورالله مرقدهٔ نے حن العزیز میں حضرت شیخ البندقد سرهٔ کا ایک واقعه ذکر فرمایا ہے کہ حضرت شیخ البند مراد آباد مدرسہ کے جلسہ میں تشریف لے گئے، لوگوں نے وعظ کے لیے اصرار کیا (مولانا وعظ سے بچتے تھے) عذر کیا بچھے عادت نہیں، لوگوں نے نہ مانا۔ آخر مولانا کھڑ ہے، ہوئے اور حدیث 'فقیہ و احد اشد علی الشیطان من الف عابد ''پڑھی اوراس کا ترجمہ یہ کیا'' یہ ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے بھاری ہے۔' وہاں ایک مشہور عالم بھی تھے وہ کھڑ ہے، ہوئے اور کہا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے اور بعد میں بسلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے اور بعد میں مولانا فوراً ہی بیٹھ گئے اور کہا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے اور بعد میں مولاناان کے پاس آئے اور پوچھا کیا خلطی ہوئی، کہااشد کا ترجمہ اضر ہے نہ کہ اُقل مولانا نے کہا حدیث کیفیت وہی میں بھی یہ لفظ آیا ہے'' و یہ انسان عالم صاحب کی بیجالت کرنگ فق تھا اور سر سے علی '' وہاں اضر کا ترجمہ کسے بے گا۔ بس ان عالم صاحب کی بیجالت کرنگ فق تھا اور سر سے بیرتک عرق میں و و ہو شدہ پیرتک عرق میں و و ہو اشدہ پیرتک عرق میں و و ہو اشدہ پیرتک عرق میں و و ہو شہوں کی بیجالت کرنگ فق تھا اور سر سے بیرتک عرق میں و و ہو ہوئے تھے۔ (حسن العزیز بن میں العزیز بن میں مورد ہوئے تھے۔ (حسن العزیز بن میں مورد کے تھے۔

## حضرت تھانوی کے واقعات

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے متعلق یہ ناکارہ خوان خلیل کے حواثی میں حکایات شکایات ہے ایک مضمون نقل کر چکا ہے اور اپنے رسالہ جوابات میں بھی نقل کر چکا ہوں جس کی تمہید میں حضرت حکیم الامۃ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مدت دراز ہے مجھ پرعنایت فرماؤں کی طرف ہے ہے جااعتراضوں کی بوجھاڑ ہے۔جس میں سے اکثر کا سبب تعصب اور تخرب ہے جس کے جواب کی طرف احقر نے اس لیے التفات نہیں کیا کہ میں نے ان اعتراضوں کو قابل جس کے جواب کی طرف احتر نے اس لیے التفات نہیں کیا کہ میں نے ان اعتراضات نہیں ہوتا بلکہ التفات نہیں سمجھا۔ نیز یہ بھی خیال ہوا کہ آج کل جواب دینا قاطع اعتراضات نہیں ہوتا بلکہ زیادہ مطول کلام ہوجاتا ہے تو وقت بھی ضائع ہوا اور غایت بھی حاصل نہیں ہوئی ، تیسر ہے مجھ کو اس سے زیادہ اہم کام اس کثرت سے رہا کہ اس کام کے لیے مجھ کو وقت بھی نہیں مل سکتا تھا ،

چوتھے میں نے جہاں تک دل کوٹٹولا ایسے اعتراضوں کا جواب دینے میں نیت اچھی نہیں یا گی۔ میں اہلِ خلوص کو کہتا نہیں مگر مجھ جیسے مغلوب النفس کی نیت تو زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جواب نہ دینے میں معتقدین کم ہوجا کیں گے، شان میں فرق آ جائے گا جس کا حاصل ارضاءعوام ہے سو (خوان خليل: ص٣٣) طبعًا مجھ کواس مقصود یعنی ارضاءعوام سے غیرت آتی ہے۔ اشرف السوائح میں حکیم الامة نور الله مرقد و پر معرضین کی جرمار بو چھاڑ کے ذیل میں لکھاہے کہ حضرت والانے اپنے معترضین کے مقابلہ میں کبھی رد کی کوشش نہیں فر مائی ، بلکہ ان کے اعتر اضوں یر بھی بالحضوص جہاں مظنہ نیک نیتی کا تھا،اس نیت سےنظر فر مائی کہا گراعتر اضات میں کوئی امر واقعی قابل قبول ہوتو اس کوقبول کر کے اس پڑمل کیا جائے۔ (اشرف السوائح: ص ١٣ رج٢) افاضات يوميه مين حضرت الامت نقل فرمات بين كدايك مرتبه مولانا شهيد رحمه الله تعالى صاحب اور حضرت سيدصاحب مين ايك مسئله يرطويل تفتكو موئى - بالآخر مولانا شهيدر حمه الله تعالیٰ نے معافی جاہی اور عرض کیا کہ مجھ کوآپ کی بات بلاچوں و چراں مان لینا جا ہے تھااس پرسید صاحب نے فرمایا توبہ کرور یو نبی کا مرتبہ ہے کہ اس کی بات کو بلا چوں و چرامان لیا جائے اور پیجی شرك في النبوت ہے، مولا ناشهيد فرماتے ہيں كداس ارشادے مجھے شرك في النبوت كے متعلق (افاضات:اراص٩١) ایک باب عظیم علم کامفتوح ہوا۔

اشرف السوائح میں دوسری جگہ گاما ہے کہ حضرت والا پراگرکوئی کسی قتم کا اعتراض کرتا تو اس سے اپنا تبریہ فرمانے کی ہرگز کوشش میں کرتے بلکہ اگر وہ اعتراض علمی رنگ کا ہوتا ہے اور قابل قبول ہوتا ہے تو اس کوقبول فرما کرا پی شخیق سابق سے بلا تامل رجوع فرمالیتے ہیں اور ترجیح الرائح میں اپنار جوع شائع فرما دیتے ہیں۔ ریمعاملہ تو علمی رنگ کے اعتراضات کے ساتھ فرماتے ہیں اور اگراعتراض معاندانہ رنگ کا ہوتا ہے تو اس کی مطلق پرواہ نہیں فرماتے۔

چنانچاگرایبااعتراض بذر بعہ جوائی لفافہ کے موصول ہوتا ہے تو بجائے اپنا تبریہ فرمانے کے نہایت استغناء کا جواب تحریفر مادیتے اورا یسے عنوان سے کہ معترض پر ظاہر ہوجائے کہ اس کے اعتراض کو بالکل بغواور غیر قابل النفات سمجھا گیا، مثلا ایک شخص کوجس نے واہی تباہی اعتراضات کھر بھیجے تھے تحریفر مادیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ عیوب ہیں، مگر مجھے تو اپنے عیوب کی اشاعت کی تو فیق نہیں ہوتی تم ان کومشتہر کر دوتا کہ لوگ دھو کے میں ندر ہیں اھاور اگر خط جوائی نہیں ہوتا تو اس کو چھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔

(اشرف السوانے بھی ہوائی کہ مولوی محمد رشید مرحوم جنہوں نے مجھ سے پڑھا تھا ہوئے تی گولیکن اس کے ساتھ بڑے بااوب تھے، ایک بار میں مسجد میں بیٹا ہوا تھا وہاں ریز گاری کی ضرورت پڑی،

ایک صاحب کے پاس موجود تھے وہ آگے ہوئے اور جھے سے پوچھا کہ بیہ معاملہ کیا تیج میں تو داخل نہیں مجھے بھی اس وقت موجود تھے وہ آگے ہوئے اور جھے سے پوچھا کہ بیہ معاملہ کیا تیج میں تو داخل نہیں مجھے فوراً تنبیہ ہوا میں نے کہا کہ خیال نہیں رہا یہ معاملہ واقعی تیج ہی میں داخل ہے، جومبجد میں جائز نہیں۔ پھر میں نے ان صاحب کوجن سے معاملہ ہوا تھا، ریز گاری واپس کرکے کہا کہ میں اب اس معاملہ کوفت کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں اب اس معاملہ کوفت کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں اب سے چنا نچے میں جائز گاری ہے گاری ہوا تھی ہوا ہے کہ موجد سے باہر چلو، وہاں پھر اس معاملہ کواز سرنو کریں گے، چنا نچے میں اور ویبید دے کر میں نے پھر ان سے ریز گاری لے لی ۔ مولوی محمد رشید کی ہونا ہوں ہوا ہی ہوا ہی تھا ہرکرنا تو ضروری ہی تھا، کیکن انہوں نے نہایت ادب سے ظاہر کیا ، یہ پوچھا کہ کیا یہ بچ میں تو داخل نہیں۔

(اضافات: ۲ مرام سے میں تو داخل نہیں۔

(اضافات: ۲ مرام سے سے طاہر کیا، یہ پوچھا کہ کیا یہ بچ میں تو داخل نہیں۔

مضمون بالا بہت طویل ہے اور میرے اکابر کامعمول اس میں بہت ہی قابلِ رشک ہے۔ حقیقت میں تو بیتواضع کے ابواب سے ہے اہمیت کی وجہ سے ان واقعات کوعلیجد ہ کھوا یا اور نمونہ کے طور پرعلیجد ہ کھوا یا۔ ان سب کا مدار اپنی کم مائیگی کے استحضار پر ہے، جتنی بھی اندر میں اپنی کم مائیگی ہوگی اور اس کا استحضار ہوگا اتنا ہی زیادہ دوسروں کے اعتراض اور تنقید پر غصہ کم آئے گا۔

# حضرت شاہ عبدالرحیم سہار نپوری کے واقعات

حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب سہار نپوری جو بڑے صاحب کشف وکرامات تھے سہار نپورہی میں ان کا مزار بھی ہے۔ عیدگاہ سے سرسادہ کی سڑک پر جاتے ہوئے بائیں جانب ایک مجد کے قریب ہے اور ان کے کشف وکرامات کے بہت قصے مشہور بھی ہیں۔ ''میرا چاند'' ان کا تکیہ کلام تھا۔ ہمارے کا ندھلہ کے مولوی روش علی خال اپنے بچپن میں ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی وضو کررہ ہے تھے، ایک قندیل او پراڑا جا رہا تھا۔ فرمانے گے میرے چاند اید دیکھا کیا جارہا ہے۔ مولوی روش علی صاحب نے فرمایا کہ حضرت فرمایا کہ حضرت اس کواتارلوں ، مولوی روش علی صاحب نے کہا ضرورا تالیں۔ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ سے اس کواتارلوں ، مولوی روش علی صاحب نے کہا ضرورا تالیں۔ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ نیچا تر آئی ، اس میں ایک آدمی کا بتلا بنا ہوا تھا اور اس میں بہت می سوئیاں او پر سے اشارہ کیا وہ نیچا تر آئی ، اس میں ایک آدمی کا بتلا بنا ہوا تھا اور اس میں بہت می سوئیاں او پر سے نیچ تک چھائی ہوئی تھیں۔

کہنامانے گایا ہمارا۔اس نے عرض کیا کہ اب تو آپ کا ہی کہنامانوں گا۔حضرت نے فرمایا کہ بیمیں نے اس لیے کیا کہ نہ معلوم وہ اور کتنوں کو مارے گا۔

ایسے ہی ان کی کرامات و کشف کے سلسلہ کا دوسرا واقعہ بھی مشہور ہے کہ پنجاب سے حکیم نور الدین بسلسلہ معالجہ حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ حکیم صاحب پنجاب میں کوئی جگہ قادیان ہے۔ وہاں سے کس نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا ؟ حکیم صاحب نے کہا کہ کسی نے نہیں کیا، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں سے ایک شخص نبوت کا ووئی کرے گا اور لوح محفوظ میں آپ کواس کا مصاحب انکھا ہے۔ آپ کے اندرایک مرض ہے دعویٰ کرے گا اور الجھنے کا) میمرض آپ کووہاں لے جائے گا اور آپ مبتلا ہوں گے۔ ہم تو اس وقت نہوں گے، مگر آپ کو پہلے سے مطلع کے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیا نی نے نہوں کا دعویٰ کیا اور یہ علی مصاحب اس سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے اور اس کے دام میں پھنس نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ علی مصاحب اس سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے اور اس کے دام میں پھنس نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ علی مصاحب اس سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے اور اس کے دام میں پھنس نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ علی مصاحب اس سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے اور اس کے دام میں پھنس نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ گئے اور اس کے خلیفہ اول ہوئے۔ (نعوذ باللہ مند)

ہمارے اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدۂ انہی عبدالرحیم صاحب سے بیعت تھے اور ان کے اجل خلفاء میں تھے۔اس کے بعد حضرت امام ربانی قطب عالم گنگوہی کی طرف رجوع کیا۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے اپنے دونوں مشائخ میں کیا فرق پایا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ حضرت قدس سرۂ کے یہاں عجب و پندار کا سرکٹا ہوا تھا۔ در حقیقت یہ ایساسم قاتل ہے کہ اس کی نحوست بہت ہی مہلک اور اکا بر کے ہوتے ہوئے بھی اپنی نحوست دکھلائے بغیر نہیں رہتی۔

اس سے بڑھ کرکیا ہوگا کہ خین کی لڑائی میں سیدالکونین خاتم الانبیا علی الدعلیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کو ابتداء مغلوب ہونا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد معلوم ہوا کہ خین کے کفاریعنی قبیلہ ہوازن کے لوگوں نے جو تیرا ندازی میں بہت مشہور تھے، قباء عرب کوجمع کر کے خین میں اجتماع کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کو یہ خیال کر کے کہ بدر کی طرائی میں ہم چند بیننگر ول نے ایک ہزار کے چھے چھڑا دیئے تھے یہ ہوارے سامنے کیا چیز ہیں۔ لڑائی میں ہم چند بیننگر ول نے ایک ہزار کے چھے چھڑا دیئے تھے یہ ہوارے سامنے کیا چیز ہیں۔ ابتداءً ہزیمت اٹھانی پڑی۔ جس کوقر آن پاک میں 'و یہ وم حسین اذا عب جب تکم کثو تکم فلم تعن عنکم شیئا'' سے ذکر فر مایا گیا ہے۔ حنین کی لڑائی میں جب تمہاری کثر ت نے تمہیں کھی کام نہ دیا اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہوگئی اور تم پیٹے پھیر کر بھا گئے گئے ، حالا نکہ سیدالکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بہ فس نفیس اس جنگ میں شریک سے۔

حضورا قدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام جب مسیلمہ کذاب (جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا) کی سرکو بی کے لیے تشریف لے گئے ،اعتدال میں بید قصہ مفسل لکھا ہے کہ طلبحۃ الکذاب پر فتح پانے کے بعد مسیلمہ کی جماعت سے لڑا افی ہوئی جس میں بہت بخت مقابلہ ہوا اور ہزاروں آدی اس کی جماعت شہید ہوئی ۔حضرت ہزاروں آدی اس کی جماعت شہید ہوئی ۔حضرت فالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے سید سالار تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم طلبحہ کذاب سے فارغ ہوگئے اور اس کی شوکت کچھڑیا وہ میں گئے ہوئی اور مصیبت گویائی فارغ ہوگئے اور اس کی شوکت کچھڑیا وہ میں تھی تو میں ہی کیا چیز سے بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں کے ساتھ وابسۃ ہے۔ میں نے کہد یا تھا کہ بنو حقیفہ ہیں ہی کیا چیز سے بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں سے ہمنا بہ خوص کے وقت تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود اقر ارفر ماتے ہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے استے بن ولید رضی اللہ عنہ خود اقر ارفر ماتے ہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے استے سخت مقابلہ کی نوبت آئی۔

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برموک کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو جوعراق میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو جوعراق میں تھے ایک خط لکھا کہ عراق برا پنا جائشین مقرر کر کے فورا برموک پہنچو۔اس خط میں ان کی تعریف فر مائی تھی اور کا میا بی برمبار کہا تھی اور بیلفظ بھی لکھا تھا '' تبہارے اندر عجب ہرگز پیدا نہ ہو کہ اس سے نقصان اٹھاؤ گے اور ذکیل ہو جاؤگے اپنے کسی ممل پر ناز نہ کرنا۔اللہ بی کا حسان ہے وہی بدلہ کا مالک ہے''۔

(اعتدال: ص۱۲۰)

# عجب ویندار کےمضراثر ات اورمظا ہرالعلوم کی اسٹرائیک

اس ناکارہ نے اپنی زندگی میں عجب و پندار کے بہت ہی نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور چھوٹوں کی اور نادانوں کی زبان کی بدولت بڑے بڑے اکابر کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھا۔ واقعات تو بہت ہی کثرت سے اس ناکارہ پراوراس کے سامنے گزرے ہیں۔اس وجہ سے میں تو اس سے بہت ہی زیادہ ڈرنے لگا۔

ہارے مدرسہ مظاہر علوم کی ۱۳۸۴ھ کی ناکام اسٹرائیک ای عجب و پندار وثمرات کا نتیج تھی۔ مدارس میں طلبہ کا اخراج ہوتا ہی رہتا ہے روز مرہ کے واقعات ہیں۔لیکن اس عجب کی نحوست نے ایک معمولی طالب علم کے اخراج کواسٹرائیک تک پہنچادیا ،اس سیہ کارکوسو چنے کا مرض بہت ہے اور خالی پڑا پڑا واقعات کا ایک دوسرے سے جوڑ پیدا ہوتا رہتا ہے۔اس ہنگامہ کی بنیا دتو اس سیہ کا رک نگاہ میں حضرت اقدی شاہ عبدالقا در صاحب رائے پوری نو راللہ مرقد ہ کا سایہ سر پرتی مدرسہ سے اٹھنا تھا کہ حضرت قدس سرۂ کا وصال لا ہور میں ۱۴ رہے الا ول ۸۲ھ پنجشنبہ کو ہوا اور مدرسہ پرخش و خاشاک گرنے شروع ہوئے ، ای وجہ سے میرا ہمیشہ سے بیخیال رہا کہ مدرسہ کے ممبران میں اہل الرائے ، اہل تجربہ محاسب دنیا کے حالات سے وافت جتنے بھی ہوں لیکن ہر مدرسہ کی حیثیت کے موافق اس کے ممبران کی ایک مقدار اللہ والوں کی ضرور ہونی چا ہے۔ اہل مدارس کو بھی میں ہمیشہ مہافق اس کے ممبران کی ایک مقدار اللہ والوں کی ضرور ہونی چا ہے۔ اہل مدارس کو بھی میں ہمیشہ کہی مشورہ دیتارہا۔ اس کی جزئیات تو بہت ہیں۔ جن کا بیموقع نہیں۔ مگر مدرسہ پر تو میری نگاہ میں خص و خاشاک اس وقت سے گرنے شروع ہوگئے تھے جب سے حضرت کا وصال ہوا اور مدرسہ حضرت قدس سرۂ کی سریرس سے محروم ہوا۔

اس ایندهن پر دیاسلائی ہمارے ایک مخلص دوست کے ایک فقرہ نے لگائی اس نے جلالین کے سبق میں ایک مدرسہ کی اسٹرائیک کا ذکر کرتے ہوئے کہد دیا کہ مظاہر میں نہ بھی اسٹرائیک ہوئی نہ ہوگی نہ ہوگی۔ بقول حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے ''الب لاء مو کل بالمنطق''جواوپر گزرا، دیاسلائی جلادی اور ایک طالب علم جس کی بہت ی شکایتیں بہت دنوں سے شاخ مدرسہ خلیایہ کے ناظم کے پاس پہنچ رہی تھیں، سینما بازی، انگریزی بال، اسا تذہ کا عدم احترام، نمازی عدم پابندی۔ مدرسہ کے اہلی شور کی کے مشورہ سے اس کا اخراج کیا گیا۔ ۱ ربیج الثانی کی شب عدم پابندی۔ مدرسہ کے اہلی شور کی کے مشورہ سے اس کا اخراج کیا گیا۔ ۱ ربیج الثانی کی شب میں جب کہ شاخ کے کیواڑ بند ہو گئے تو لیبر یو نین کے ایک غیر مسلم لیڈر کے مشورہ پر جس سے میں جب کہ شاخ کے کیواڑ بند ہو گئے تو لیبر یو نین کے ایک غیر مسلم لیڈر کے مشورہ پر جس سے اس کے قدیم تعلقات تھے۔ رات میں تقریر کی کہ میرا اخراج تم سب کے اتفاق سے رک سکتا ہے اور تم سب بھی اخراج ہوئی گیا، لیکن اگرتم سب متفق ہوجاؤ تو میر ابھی اخراج رک سکتا ہے اور تم سب بھی اخرج سے دک تکتے ہو۔

زکریا کو پنجشنبہ اربیج الثانی کو بیاطلاع ملی کہ رات شاخ میں بیگر را۔ اس نے اس وقت ناظم صاحب شاخ کو بلا کران سے تاکید کی کہ اس ہنگامہ کی خبر لے، مگر انہیں بھی کچھا پنی نظامت پر اس قدر گھمنڈ تھا کہ انہوں نے بہت زور سے زکریا کواظمینان دلایا کہ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ اس کی بیمجال نہیں کہ وہ کوئی حرکت کر سکے، ہر چندز کریانے اس کی اہمیت بیان کی کہ اس کے پاس تفصیل پہنچ چلی تھی۔ مگر ناظم صاحب شاخ کو بہت ہی اپنے زور پر اعتماد تھا۔ انہوں نے کچھا ہمیت نہ دی۔

2 ارتیج الثانی شنبہ کی صبح کومعلوم ہوا کہ طلبہ شاخ نے اندر سے کیواڑ بند کر کے ایک درخواست نظم صاحب مدرسہ کے پاس بھیجی ، جس میں بہت سے لغومطالبات پائخانوں بخسل خانوں کی عدم صفائی ، شاخ کے درمیان میں ایک بہت بڑا بجلی کا بلب لگایا جائے ، جوساری رات جلے منجملہ یہ بھی تھا کہ فلاں طالب علم کا اخراج ملتوی کیا جائے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ ہوں

ہم اپنائمل جاری رکھیں گے۔ مدرسہ کے سب اکابر ناظم صاحب حضرت مولا نااسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مولا ناا میراحم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صدر مدرس مدرسہ اورا کابر مدرسین نے بار ہا فہمائش کی ۔ مگران کے لیڈر نے ان کوسمجھا دیا تھا کہ اسنے مطالبات پورے نہ ہوں جے رہنا۔ اس ناکارہ نے بھی کئی دفعہ جانے کا ارادہ کیا مگر ہمارے شہر کے قاضی جناب قاضی ظفر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے شدت سے ذکریا کومنع کرایا اور کئی دفعہ آ دمی بھیجا کہتم نہ جانا ، میں نے ان سے درخواست بھی کی مگر مرحوم نے بار بار آ دمی بھیج کرمنع کیا۔

کئی دن کی گفت وشنیدا فہام و تفہیم کے بعدان نا دانوں نے کیواڑ نہ کھو لے تو رہنے الثانی پنجشنبہ کو ناظم صاحب شاخ اور بعض اکا ہر مدرسین نے جا کر زبرد تی کیواڑ کھلوائے اور احتیاطاً حلقہ کے تھانہ والوں کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہاں حفاظتی پولیس بھی باہر پہنچ گئی اور اس ہنگامہ پر مدرسہ کے طلبہ نے بھی عصبیت جاہلیۃ میں ان کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا۔ ہر چند کہ ان کا تعلق اس واقعہ سے نہیں تھا۔ مگر مدرسہ میں بھی ایک جمعیۃ الطلبہ فورا قائم ہوئی اور ناظم اور صدر متعین ہوکر حلفا حلفی ہوئی کہ اسٹے شاخ والوں کے مطالبات پورے نہ ہوں مدرسہ میں بھی اسٹرائیک کی جائے۔

مدرسہ کی مجلس شور کی میں جب بید مسئلہ پیش ہواتو اس سیکار ہے بھی ایک بڑی حماقت مرز دہوئی کہ شوری میں اس سیہ کار نے بڑے زوراور گھمنڈ کے ساتھ کہا تھا کہ دورہ کا کوئی طالب علم شریک نہیں۔ ہمارے مدرسہ کے نائب مہتم تعلیمات مولوی عبدالمجیدصا حب نے بڑی دبی زبان میں کہا کہ نہیں ' دورہ والے'' بھی ہیں۔ گر مجھے اپنا گھمنڈ تھا کہ میں نے ان کی بڑے زورے تر دبیدگی کہ وہ دورہ کا کوئی شخص نہیں ہوسکتا اوراس گھمنڈ کا بعنی بیتھا کہ اس سیمار کو صدیث کے اسباق پڑھانے کا سلم جم ھے شروع ہوگیا تھا اور بینا کارہ حدیث کے طلبہ کو ہر سال بار باران کا مقام ان کی حثیت اور بیہ کہ تم عنقریب مقدائے قوم بننے والے ہو، تمہارا قول و فعل امت کے لیے اسوہ بننے والے ہو، تمہارا قول و فعل امت کے لیے اسوہ بننے والا ہے اوراس سال خاص طور پر مجھے یا دہ کہ بخاری شریف کا کوئی سبق ایسانہیں ہوا ہوگا جس میں میں میں نے پانچ سات منٹ کی ادنی مناسبت بلکہ بغیر مناسبت کے بھی اس مضمون کوز ورشور سے میں میں میں وج سے مجھے بہت ہی پختہ یقین تھا کہ اس سال کے دورہ والوں کی اکثریت اپنے نمانہ کے جنید شیلی بنیں گے۔

مگرمیری حیرت کی انتها ندر ہی جب آ ہت آ ہت ہی تی تین ہوتی رہی که دورہ کی تو پوری جماعت الا ماشاءاللہ اس میں پیش پیش ہے اور زیادہ قلق اس کا ہوا کہ مجھ سے خصوصی تعلق رکھنے والے ، ناظم صاحب دام مجد ہم سے خصوصی تعلق رکھنے والے مولا نا امیر احمد صاحب ، صدر مدرس سے خصوصی تعلق رکھنے والے اس میں در پردہ شریک رہے ۔صورۂ ہم لوگوں کے ساتھ رہے اور ہماری با تیں جواپنے خیال میں ان سے راز میں نہیں سمجھی گئیں دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ دورہ کی اس جماعت کے حالات پر جوقلبی چوٹ گلی ہے وہ آج دس برس تک نبھی فراموش نہیں ہوئی۔اس لیے کہاس نا کارہ کواس جماعت کے ساتھ بہت ہی تمنا ئیں وابستے تھیں :

> وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آساں دیکھے کہ جو منزل بہ منزل اپنی محنت رائیگاں دیکھے

زیادہ رنج اس بات کا ہوا کہ کذب، فریب، جھوٹی قسموں میں بھی ان لوگوں نے کوئی باک نہیں کیا، اس ہفتہ میں شاخ مقفل رہی، ان لوگوں نے مولا نا عبدالحفیظ صاحب پشاوری مرحوم مدرس شاخ کو بار بار بلایا اور ہر دفعہ میں یہ کہہ کر واپس کردیا کہ ہمارے لیڈر نے منع کردیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نا وقارصاحب مدرس اور مولا نا عبدالحفیظ صاحب کو دو قاصد بھیج کر بلایا گیا۔ یہ دونوں مضرات پہنچ تو یہ کہہ کر کیواڑ کھو لئے سے انکار کردیا کہ ہم نے نہیں بلایا۔ جناب الحاج شاہ مسعود صاحب رئیس بہت مر پرست مدرسہ کے پاس یہ خود گئے کہ آپ سر پرست ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ کل دن میں آؤں گا اور دن میں جب وہ پہنچ تو با وجود بلانے کے ان کے کہا کہ کل دن میں آؤں گا اور دن میں جب وہ پہنچ تو با وجود بلانے کے ان کے لیے بھی کیواڑ نہیں کھولے۔

۱۱ ربیج الثانی کو جب شاخ کے کیواڑ کھلے اور چودہ طلبہ کا اخراج ہوا، جس کا اوپر ذکر آیا، تو شاہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے وہ ان چودہ کو بہٹ ہاؤس اپنے مکان میں یہ کہہ کر لے گئے کہ تم میرے یہاں ٹھبرو۔ میں ایک دودن میں مدرسہ ہے تمہاری معافی کرا کر اخراج واپس کرادوں گا، میراصل مینی فسادنہ آئے ، کیکن یہ لوگ اس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ، شاہ صاحب نے بہت زیادہ اہتمام ان کے کھانے کا کیا۔ مگر ان ناقد روں نے ان کے باور چی کے ساتھ بھی ہروقت جنگ و جدل رکھا۔ مظاہر کے طلبہ بھی وہاں ہروقت مسلط رہتے تھے۔

شاہ صاحب نے نگ آ کر چندروز بعدان کی مہمانی سے معذرت کردی، مگر انہوں نے شاہ صاحب کے مکان سے جانے سے انکار کردیا، سڑک پرسے گزرتے ہوئے جب لوگ شاہ صاحب کے ملاز مین سے بوچھتے کہ بیشاہ صاحب کے مکان میں کیا ہنگامہ ہور ہا ہے توان کے ملاز مین کہتے کہ چندمولو یوں کوشاہ صاحب نے مہمان بنالیا تھاوہ اب جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔اس وقت اللہ کی وہ کھی مددیں ہوئیں کہ ان کی تفصیل تو بہت ہی زیادہ کمبی ہے اور میرے کا غذات میں سب محفوظ ہے، یہاں تفاصیل کا موقع نہیں۔

سب سے بڑااحسان حضرت مولا نامحریوسف صاحب نوراللّه مرفقہ ہُ کا ہے کہ ہنگامہ کی خبر سننے کے بعد تقریباً فرو ہونے تک گویا سہار نپور ہی میں رہے۔ ایک دو دن کے واسطے نظام الدین تشریف لے جاتے۔ ہنگامہ کے شروع ہی میں انہوں نے اپنی ایک تبلیغی جماعت کوعلی التبادل دار الطبہ جدید کی مسجد میں مستقل گھرادیا جوذ کروتلاوت اورادعیہ میں مصروف رہنے اور چونکہ مولا ناکا مجھی قیام اس زمانہ میں زیادہ میہیں رہا، اس لیے کلکتہ، بہار، مدراس اور مختلف اصلاع وصوبہ جات کی جو جماعتیں نظام الدین آتیں وہ بھی مولا ناکے وہاں ہونے کی وجہ سے یہاں آتی رہیں اور ہرصوبہ والے اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطاء فرمائے اپنے اپنے صوبہ کے طلبہ کو بہت ہی سمجھاتے رہے، مگران پراصلاح کا وہ جذبہ غالب تھا کہ اپنے صوبہ کے بڑوں کا بھی احترام نہ کیا۔

اہلِ کلکتہ جناب الحاج غلام رسول صاحب وغیرہ ۳۰ رئیج الثانی کی شب میں کلکتہ کی بڑی جماعت کے ساتھ سہار نپور پہنچ دراصل تو نظام الدین آئے تھے مگر مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای وقت ان کوسہار نپور بھیج دیا کہ بنگالی طلبہ کو سمجھا گیں۔ جاجی صاحب کا قیام ہفتہ عشرہ رہا، ان کے رفقاء واپس جاتے رہے اور دیگر اہل کلکتہ آتے رہے جاجی صاحب نے بھی بہت کوشش کی ان سور ماؤں کو سمجھانے کی مگر ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم حلف الله چکے ہیں کہ صدر اور ناظم صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ مدرسہ کے داخلہ فارم پر جوشرا نظ داخلہ کھی گئی ہیں، اس میں نمبر الیہ ہے کہ تم قیام مدرسے کے مرانہ میں انجمن یا جماعت بنانے یا اس میں شریک ہونے اور کسی قسم کا رسالہ وغیرہ نکالنے زمانہ میں کر کے اور اس فارم پر ان کا حلفیہ بیان اور تصدیق کے دستخط ہوتے ہیں، مگر رساکہ حافظہ ہوتے ہیں، مگر رسہ کا حلف تو ان کے زویک نا قابلِ اعتبارتھا۔

کلکتہ کے بعض لوگوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ کئی سال ہوئے، شاہی مسجد مراد آباد میں ایک اسٹرائیک ہوتی تھی، وہاں کے طلبہ نے ہم لوگوں کواپی مظلومیت کی جو داستا نیں لکھیں اور ہمارے یہاں کے اخبارات میں شائع ہوئیں اس کی بناء پر ہم لوگوں نے مظلوم طلبہ کی بہت ہی جمایت اور مدد کی ،ان کے اصرار پر مدرسہ کا چندہ بند کرانے کی بہت کوشش کی ۔ گر جو مناظر ہم کئی روز سے یہاں د مکھ رہے ہیں اس سے تو بہت رہنج ہوا اور اپنی ناپاک حرکت پر بہت ہی ندامت ہے۔ اب واپس جاکر مدرسہ شاہی کو ہماری کوششوں سے جو نقصان پہنچا ہے، اس کی بہتر تلافی کریں گے۔ بہار کی ایک جماعت نے مجھ سے کہا کہ بہار کے اخبارات میں تو یہاں کے متعلق جو واقعات ہم پڑھ کر آئے ہیں اور فلاں فلاں طلبہ کے دستخطوں سے شائع ہوئے ہیں، یہاں آکرتو بالکل ہی ضد دیکھی۔

۔ مولا ناالحاج اسعد مدنی کوبھی اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطاء فرمائے کہ وہ بھی بار باراس ہنگاہے کے دوران دوتین گھنٹے کے لیے اکثر آتے رہتے تھے۔ان سور ماؤں کے رکن اعظم چونکہ حضرت شخ الاسلام مدنی نورالله مرفدهٔ سے عقیدت کا بھی دم بھرتے تھے۔ اس لیے مولا نا اسعد صاحب نے اور حضرت مدنی نورالله مرفدهٔ کے متعدداعزه نے ان کو بار بار سمجھایا مگروہ تو اس وقت اسلام اور دین اور علم کی کوشش میں منہمک تھے، ان پر حضرت شیخ الاسلام یاان کے اخلاف کیااثر ہوتا۔

مولانا محمہ قاسم صاحب شاہجہان پوری نائب ناظم جمعیۃ علاء یو پی ۲۸ رئیج الثانی کومظفر نگر میں تعلیمی کانفرنس کے افتتاح کے لیے شب میں تشریف لائے۔اشتہارات میں اخبارات میں ان کا افتتاح شائع بھی ہو چکا تھا مگر جب سہار نپور کے اشیشن پران کومظا ہر کے ہنگامہ کا حال معلوم ہوا تو اس ناکارہ پراحسان فر مایا اور اپنا مظفر نگر کا سفر ملتوی فر ماکر مدرسہ تشریف لے آئے۔ایک ہفتہ تک یہاں قیام کیا۔ اللہ تعالی ان کو بہت جزائے خیر عطاء فر مائے کہ انہوں نے اپنے بہت ضروری کاموں کاحرج بھی کیا۔

۳۰ رہے الثانی کی مجے کو حضرت ناظم صاحب کا قاصد پہنچا جب کہ یہ ناکارہ مہمانوں کو چائے پلار ہاتھا کہ طلبہ نے دارالطلبہ کے دونوں زینوں پر ججوم کررکھا ہے، در بان کو گھنٹہ بجانے ہے منع کردیا۔ میں نے قاصد سے کہا کہ میں حاضر ہور ہا ہوں، خود ہی گھنٹہ بجادوں گا آپ فکرنہ کریں گر مولا نامجہ قاسم صاحب نے پیش قدمی کی اور اپنی پیالی نہایت عجلت سے پوری کر کے دارالطلبہ جا کرخود گھنٹہ بجایا۔ بعض سور ماؤں نے ان سے بھی مزاحمت شروع کی مگر ان کی اکثریت نے مشدت سے مخالفت کی کہ ان کو نہ چھٹرو۔ مولا نانے جا کر گھنٹہ بجایا، چھپے بیچھے بینا کارہ بھی پہنچ گیا اور مدرسین حضرات سے درخواست کی کہ اسباق کے لیے درس گا ہوں کا ہونا ضروری ہے نہ کہ اور مدرسین حضرات سے درخواست کی کہ اسباق سے لیے درس گا ہوں کا ہونا ضروری ہے نہ کہ چائیوں اور بوریوں کا ، زمین پر بیٹھواور اسباق شروع کراؤ۔

. مدرسین حضرات کواللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بلا تامل زمین پر بیٹھ کر اسباق شروع کرادیئے۔مولا ناامیر احمرصاحب صدر مدرسه مرحوم نے دارالطلبہ کے بچ میں چبوترے پر بیٹھ کر سبق شروع کرایا،مگرایک طالب علم نے اپنے حجرہ سے جاکرفوراً دو تھی لاکر بچھادی،اس پر دوسرے مدرسین حضرات کے نیچ بھی طلبہ نے اپنے اپنے کپڑے بچھادیئے اور اسباق شروع ہوگئے۔ایک گفتہ کا بھی سبق ضائع نہیں ہوا۔ ای لیے میں اس اسٹرائیک کونا کام اسٹرائیک لکھا کرتا ہوں۔
ابتداء میں تو ہر جماعت میں نصف سے زائد تھے، مگر سبق شروع ہونے کے بعد چند سور ماؤں کے سواخواستہ یا نخواستہ بھی اسباق میں شریک ہوئے۔ ای دوران میں جناب الحاج ابراہیم اسحاق ممباسہ افریقی نظام الدین آئے تھے اور مولانا یوسف صاحب کے ارشاد پر فورا سہار نپورآئے اور عشاء کے وقت پہنچ۔ انہوں نے کھانے کے دوران مجھ سے فرمایا کہ میرے مہار نپورآئے اور عشاء کے وقت پہنچ۔ انہوں نے کھانے کے دوران مجھ سے فرمایا کہ میرے جواہر لال سے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ اگر تو اجازت دے تو میں ابھی رات کی گاڑی سے دلی والیس جاؤں اور یہاں کے حکام کے نام وزیراعظم کا حکم بلاتر دولا سکتا ہوں کہ ان سب شورش پہند مضدوں کو شہر بدر کردیا جائے۔

میں نے شدت ہے منع کردیا کہ میں تو یہاں کے حکام تک بھی ان کے خلاف کوئی چیز پہنچانا نہیں چاہتا۔ گویا لوگ ہماری جھوٹی شکا بیتیں حکام تک بلکہ لکھو تک بھیج رہے ہیں۔ای پر حاجی صاحب نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو میں ان کے صور ہے بات کرلوں۔ میں نے کہا بڑے شوق ہے۔ میں نے ای وقت ایک آ دمی اعلیٰ حضرت صدرصا حب کی خدمت اقد س میں بھیجا کہ میرے ایک معزز مہمان فلال صاحب افریقہ ہے آئے ہیں تم سے ملنا جا ہے ہیں۔ مدرسے کے مہمال خانہ میں تم ان ہے آگر مل لو۔انہوں نے جوابا ارشاد فرمایا:

' 'جمیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ، جس کوملنا ہو ہم سے بیہاں آ کرمل جائے۔

مجھے تو اس جواب کی ندامت شرمندگی آج تک ہے۔ مگر حاجی صاحب کواللہ بہت بلند درجہ عطاء فرمائے ، انہوں نے فرمایا کہ صحیح ہے کہ ملنے کی غرض تو ہماری ہے میں وہیں جاکران سے ملوں گا۔ میں نے مدرسہ کے ایک منتی کے ساتھ ان کو دار الطلبہ بھیج دیا۔ جوان کے صدرصاحب کے ججرہ تک پہنچا دے۔ حاجی صاحب تشریف لے گئے۔

انہوں نے جمرہ ہی میں بیٹے ہوئے صدرصاحب ہے کہا کہ ہم آپ سے تنہا گفتگو کر سکتے ہیں،
مدر سے کا کوئی آ دمی ساتھ نہ ہو، صدرصاحب نے منٹی کو واپس کر دیا اور تنہا ان سے گفتگو کی۔ حاجی
صاحب نے ان سے اسٹرائیک کی وجوہ پوچیس، جس کو انہوں نے اپنے زعم میں بہت ہی مدل
بیان کیا۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ مدرسہ میں کتنی فیس داخل کرتے ہیں۔ انہوں نے
کہا کہ ہمارے مدرسہ میں فیس نہیں ہوا کرتی۔

سوال: آپ لوگ فارغ ہونے کے بعد مدرسد کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ جواب کوئی متعین نہیں ، جس کو جوتو فیق ہو۔

سوال: آپلوگ کھانے کا پے خودانظام کرتے ہیں یامدرسمیں قیمت داخل کرتے ہیں؟

جواب: ہمارا کھانا مدرسہ کی طرف سے مفت ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ چندسوال جواب ہوئے۔
حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں کو مزدوروں کی اسٹرائیک سے بہت سابقے پڑتے
ہیں اور خوب پڑتے ہیں۔ ان کے مطالبہ کا خلاصہ بیہ ہوتا ہے کہ محنت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں
اور ہماری کمائی میں سے ہم کو حصہ محنت سے کم ملتا ہے۔ آپ لوگ نہ مدرسہ کی کوئی مدد کرتے ہیں نہ
کما کراس کو کچھ دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مدرسہ آپ کو مفت کھانا ویتا ہے، مفت کتابیں ویتا
ہے، مفت کیٹر اویتا ہے۔ پھر آپ کا کیاز ورہے کہ آپ اسٹرائیک کریں۔

تین گھنٹے تک حاجی صاحب ان کو سمجھاتے رہے مگرا خلاص کے جذبہ نے حاجی صاحب کی کوئی بات قبول نہ ہونے دی۔ بالآخر مجبور ہوکر ۲ جمادی الاولی کوروس المفسدین چھطلبہ کے اخراج کا اعلان مدرسہ کے بورڈ پر چسپاں کیا گیا۔ اس پران لوگوں نے لکھ دیا کہ بیا خراج غیر قانونی ہے۔ لہذا نا قابلِ تسلیم ہے۔ اس پر جناب الحاج مولوی ظہور الحق صاحب بیرسٹر سہار نبور سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے اسی مضمون کو قانونی الفاظ میں لکھ کر دیا، جس کو چسپاں کیا گیا۔ اس پر ہم جمادی الاولی کوان چھطلبہ کا اخراج کیا گیا۔ جس پران کے حامیوں نے ازخود کتا ہیں داخل کرنا شروع کیس، جو بطیب خاطر قبول کرلی گئیں اور شام تک خارجین کی تعداد ساٹھ تک بینے گئی۔ جب انہوں نے اپنی مغلوبیت دیکھی تو شہر کے ایک لیڈر کی خوشامد درآمد کر کے کلکٹر صاحب اور الیس پی کی خدمت میں اس کی کوشش کی کواخراج واپس ہوجائے۔

سہار نپور کے بچ صاحب جو حضرت ناظم صاحب کے خاص معتقدین میں تھے اوران ہی کی وجہ سے اس ناکارہ سے بھی بھی بھی ملاقات کرلیا کرتے تھے۔ ان تک لیڈر صاحب ندکور کی معرفت پر پہنچا کہ زکریا یہ کہتا ہے کہ ہم جو پچھ کررہے ہیں بچ صاحب کے مشورہ سے کررہے ہیں اورائی قسم کی ایک درخواست لکھؤ بھی بھیج دی۔ جس پر بچ صاحب کو جتنا بھی رہنج ہم لوگوں سے ہوقرین قیاس اور ضرور ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ حکام سے یہ ہنگامہ واقعہ سے بھی زیادہ بھیا نک صورت میں پہنچایا جار ہاتھا۔ اس لیے شہر کے چار طلقوں کے چار تھانداروں کو باخبراور متنبدر ہنے کی ہدایت تھی۔ وہ غریب بار بار دن میں اور رات میں گئ گئ دفعہ آتے ، حالات کی متنبدر ہنے کی ہدایت تھی۔ وہ غریب بار بار دن میں اور رات میں گئ گئ دفعہ آتے ، حالات کی متنبدر ہنے کی ہدایت ہی ہوا ہا ہا گئا کہ یہ در حقیقت زکریا کی اور ناظم صاحب کے اقتدار کی جنگ ہے۔ زکریا چاہتا ہے کہ ناظم صاحب کو نظام مصاحب کو نظام مصاحب کو ناظم مصاحب کو ناظم جا ہو ہو تھے ہیں ، ان کا ایک ، بی جواب ہوتا ہے کہ اسے تھے کہ ہم جب ناظم صاحب سے کسی بات کو پوچھے ہیں ، ان کا ایک ، بی جواب ہوتا ہے کہ اسے تی خواب ہوتا ہے کہ اسے تی خواب ہوتا ہے کہ اسے تی خواب ہوتا ہوتا تھا کہ اسے تی خواب ہوتا تھا کہ کہ کہ واب نہیں دے سکسا اور زکریا سے جب وہ گفتگو کرتے تو اس کا یہ جواب ہوتا تھا کہ کہ کہ وہ بہت ہو تو ہوتا ہے کہ اسے تھا ہوں ہوتا تھا کہ کہ کہ وہ بہت ہو تا ہوتا تھا کہ اسے کہ وہ بھوتا تھا کہ کہ کہ وہ بہت ہوتا ہوتا تھا کہ کہ وہ بہت ہوتا ہوتا تھا کہ کہ وہ بہتا ہوتا تھا کہ کہ وہ بہت ہوتا ہوتا تھا کہ کہ وہ بہتا کہ وہ بہت ہوتا ہوتا تھا کہ دوتا تھا کہ کہ وہ بہت ہوتا ہوتا تھا کہ دوتا ت

میں اتنے ناظم صاطب ہے بات نہ کرلوں اتنے پچھنہیں کہہ سکتا۔

بعض تھانیداروں نے بھے ہے تو دبیان کا کہ طلبہ کی بات کا ہم یقین نہ کرتے مگر آپ کے مدرسہ

کیعض ذمدداروں نے ہم سے بیہ بات ہی ہے۔ میں نے زور سے اس کی تر دید کی آپ کومیر سے
اور ناظم صاحب کے تعلقات کا خود ہی اندازہ ہوگیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چرت اس پر ہور ہی ہے
کہ ہم آنکھوں سے تو بیہ شاہدہ کررہے ہیں اور روایات بیہ من رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ناظم سے
بھی بیا شکال کیا۔ ناظم صاحب نے جواب دیا کہ میں تو شخ ہی کے تعلم پر اس مصیب کو بھگ رہا

ہوں۔ اگروہ کی دوسر ہے تو تجویز کرنا چاہیں تو میں بڑے شوق سے استعمالی دوں گا اور ہر نوع سے
ہوں۔ اگروہ کی دوسر ہے تو تجویز کرنا چاہیں تو میں بڑے شوق سے استعمالی دوں گا اور ہر نوع سے
نئے ناظم کی اعانت کروں گا۔ اسی دوران میں حضرت ناظم صاحب میر سے پاس آ گے کہ محلہ ک
فلال فلال نے ہمارے سامنے بیہ کہا ہے کہ بیصرف اقتدار کی لڑائی ہے، ان کا اصرار ہے کہ ان
صاحب کو بلا کر ہمارے سامنے علف اٹھوادی کہ انہوں نے بیٹیس کہا ہے ورنہ ان کو درسہ میں
علیحہ ہوئے ہیں، اگر آپ مشورے دیں تو میں ان صاحب کو ان سب کے سامنے بلا کر دریافت
کروں۔ میں نے عرض کیا بالکل نہیں، ہرگر نہیں۔ آپ ان حضرات کا شکر بیادا کے بحکے کہ انہوں نے
ہماری مدد کی اور ان سے کہد دیجئے کہ آئیدہ بھی اس قسم کی کوئی بات آپ کے علم میں آ گے تو ناظم
صاحب کو مطلع کر دیجئے اور ہم آئیں میں مشورہ کے بعداس کا تدراک کریں گے۔

قصہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مجھے تو صرف میہ کہنا تھا کہ تین شخصوں کے گھمنڈ اور پندار نے جن میں سب سے زیادہ اس سیہ کار کا غرور و پندار تھا میہ ہنگامہ پیدا کیا اور جب اس کی سمیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے حنین میں اپنی مضرت دکھلائی اور بمامہ کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کو میہ کہنا پڑا کہ بیساری مشقت میرے ایک جملہ کی وجہ سے بھی ، جو میری زبان سے نکل گیا تھا، تو ماوشا کا شار ہی کیا۔ اس سے نبچنے کی بہت ضرورت ہے کہ بردی نقصان دہ ہے۔

ای اسٹرائیک کے واقعہ کے ذیل میں'' تحدیث بالنعمۃ'' کے طور پر مجھے خیال آیا کہ اپنے جج کے اسفار کا تذکرۃ بھی ای موقع پر کروں کہ میرے مسلسل اسفارِ حجاز کا سلسلہ ای اسٹرائیک کے بعداییا شروع ہوا کہ تلافی مافات ہوگئ:

عدو شرے بر انگیز د کہ خیر ما دراں باشد

## نا كارە كاسفر حج ٩٠ ھ

مظاہر کی اس اسٹرائیک کے بعد میرے مسلسل سفر تجاز کج وعمرہ ہوتے رہے جن کی تفصیل آپ بیتی نمبر میں میں گزر چکی ہے۔ وہ رسالہ چونکہ ۹۰ھ میں طبع ہو گیا تھا اور اس میں آخری سفر حج ۸۹ھ کی تفصیل آئی تھی۔ دوسال سے احباب کا شدید اصرار تھا کہ اس کے بعد کا سفر کھواؤں ،جس کا کوئی جوڑ تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مگر اس سیہ کار کے اسفار حج کا سلسلہ اسٹرائیک ہی کے بعد سے اللہ کے فضل سے شروع ہوا۔ اس لیے اس کے بعد کے سفر حج کا ذکر بھی متبعاً ذکر کر دینا ہم ہیں

مناسب معلوم ہوتا ہے۔

آپ بین نمبر میں لکھ چکا ہوں کہ ذی الحجہ ۸۸ھ کے سفر تج میں بیانکارہ مولانا انعام الحن صاحب کے ساتھ ہو جوہ حاضر نہیں ہوسکا تھا۔ لیکن اس سال مکہ مرمہ میں بہت ہی طوفانی بارش کہ حرم کعبہ کے دروازہ تک پانی پہنچ گیا اور کاریں آئی کثرت سے بہیں کہ حدوصاب نہیں اور اموات بھی کثرت سے ہوئیں۔ نہ معلوم کس جذبہ کے تحت علی میاں نے جومولوی انعام الحن صاحب کے ساتھ جج کے موقع پر جانے کے حامیوں میں تھے، بہت ہی شدت سے اس وقت ججاز جلد حاضری کا اصرار کیا اور ان کے شدید اصرار پر جیسا کہ آپ بیتی نمبر میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ ۵ صفر کا اصوار کیا اور ان کے شدید اصرار پر جیسا کہ آپ بیتی نمبر میں موئی۔ ۲۱ دیمبر کو مدینہ پاک سے بدنیت ہندوا لیسی ہوئی۔ ۲۱ دیمبر کیشنہ کو مکہ سے جدہ اور استوال ۹۸ھ مطابق ۲۱ دیمبر کو جدہ سے کرا جی پہنچ اور وہاں ڈھڈ یاں ، سرگودھا، لائل پور کے استفار کے بعدہ از یقعد ۹۹ھ مطابق ۱۹ جنوری ۵ کے دوشنہ کوکرا جی سے دبلی کے لیے روائگی ہوئی اور ڈیڑھ گھٹے میں دبلی بہنچ گئے۔ بہت ہی بڑا مجمع دبلی میں مطار پر تھا مگر حضرت نظام الدین اور ڈیڑھ گھٹے میں دبلی بھی جو گئے۔ بہت ہی بڑا مجمع دبلی میں مطار پر تھا مگر حضرت نظام الدین کے بھویال کے اجتماع میں گئے ہوئے تھے۔

جناب الحاج بھائی محمد شفیع صاحب نے مطار ہی پرمولا نا انعام صاحب اور مولا نا عمران خاں صاحب کا بیغام پہنچایا کہ میں طیارہ سے یا فرسٹ کلاس سے بھؤ پال روانہ ہوجاؤں ۔ میرا بھی حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجد دی نور اللہ مرقدہ کی زیارت کی وجہ سے بہت ہی جی چی حضرت شاہ محمد بھوب ساحب مجد دی نور اللہ مرقدہ کی زیارت کی وجہ سے بہت ہی جی چی وہ ہار، بڑگال، جمبئی کلکتہ علی میاں، مولا نا منظور نے بھی اس نا کارہ کی وجہ سے بھو پال کے اجتماع کی شرکت ملتوی کررکھی تھی ،اس لیے نہ جاسکے۔ بہت افسوس کے ساتھ شلیفون سے معذرت کرا دی۔

اسی وفت مولا ناانعام صاحب نے اطلاع دی کہ میں بذریعہ طیارہ واپس آرہاہوں۔اس لیے نظام الدین میں قیام کرنا پڑا اور ۱۳ ذیقعد ہ مطابق ۲۲ جنوری پنجشنبہ کو نظام الدین ہے چل کر سہار نپور پہنچنا ہوا۔سب ہی کو جیرت رہی اورخود مجھے بھی کہ گزشتہ سال جج کے موقع پرمولا ناانعام صاحب کے ساتھ حاضری نہ ہو سکی اور حاضری ہوئی تو جج کے بعد اور والیسی ہوئی ذیقعدہ میں مین حجے میں مین جج کے وقت نہ تو جازی دوستوں میں ہے کسی کی سمجھ میں آیا نہ ہندی پاکی اور خود میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔اس کے بعد احباب حرمین کے اصرار تو ہروقت موقع جج پر ہوتے رہتے ہیں ،غیر موقع جج میں بھی۔گر:

قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں

چونکہ ۸۸ھ کے سفر جج میں بینا کارہ مولا ناانعام الحن صاحب کے ساتھ نہیں تھااوراس پراہلِ جہاز پاکی اورغیر ملکی احباب کو بہت رنج وقلق ہوا جس کا بھی دوستوں نے مولا ناانعام صاحب سے اظہار کیا اس لیے (جج ۹۰ھ) کے سفر میں اس سیکار کا جانا گویا ۸۸ھ ہی سے طے شدہ تھا۔ مگر اس سال کے سفر میں نظام الدین میں بہت زیادہ بے ترتیمی اور گڑ بڑر ہی۔ تاریخوں میں کئی مرتبہ ناسخ منسوخ ہوتار ہا۔ آخری تجویز بیقرار پائی کہ ذکر یا ۲۳ جنوری اے کو سہار نپور سے روانہ ہوئے اور ۲۵ کو دبلی سے بمبئی حضرات دہلوی کے ساتھ روانگی ہوئی اور ۲۹ ذیقتعد ۹۰ھے مطابق ۲۷ جنوری اے کو جنوری اے کو بہئی سے جدہ کے لیے روانگی ہوئی۔ مگر جناب الحاج مجمد یعقوب صاحب کا ہرقیہ پہنچا کہ سفر ایک ہفتہ مقدم ہوگیا۔ لہذا نہایت عجلت میں سفر کے نظامات متغیر کرنے پڑے۔

10 ذیقعد ۹۰ ه مطابق ۱۳ جنوری اے بدھ کو نظام الدین کی مستورات عزیزان مولوی اظہار و ہارون ، زبیر سلمہم کے ہمراہ دو کاروں میں ایک حاجی شفیع صاحب کی ، دوسری بھائی کرامت کی سہار نپور پہنچ اور مولا نا انعام الحن صاحب کا یہ پیام کہ تو اپنی آمد کے لیے دونوں رکھنی چاہے تو دونوں رکھنی چاہے تو بھائی کرامت کا ڈرائیوراس سے پہلے بھی ان اسفار میں ذکر یا کے ساتھ نہیں رہا، راستوں سے واقف نہیں تھا۔ اس لیے بھائی شفیع صاحب کی گاڑی اپنے لیے روک کی اور کرامت کی گاڑی اپنے ایک مرحوم عزیزان ہارون زبیر وغیرہ نظام الدین روانہ ہوگئے اور زکر یا پنجشنبہ ۱۷ ذیقعد ۹۰ ھرمطابق ۱۴ جنوری گنگوہ اور وہاں سے دس بج سید ھے رائپور حاضر ہوا اور بعد عصر رائپور سے واپسی ہوئی۔ جناب الحاج حافظ عبدالعزیز صاحب کم تھاوی پہلے حاضر ہوا اور بعد عصر رائپور سے واپسی ہوئی۔ جناب الحاج حافظ عبدالعزیز صاحب کم تھاوی پہلے حاضر ہوا اور بعد عصر رائپور سے واپسی ہوئی۔ شریف تشریف رکھتے تھے۔ آبک دن قبل لودھی پور جا چکے تھے۔ تجویز تو بیتھی کہ وہ جمعرات کے دن دو پہر تک تشریف رکھتے گئے۔ ایک دن قبل لودھی پور جا چکے تھے۔ تجویز تو بیتھی کہ وہ جمعرات کے دن دو پہر تک تشریف رکھتے گئے۔ ایک دن قبل لودھی پور جا چکے تھے۔ تجویز تو بیتھی کہ وہ جمعرات کے دن دو پہر تک تشریف رئیس گائی کی گیرواپسی نہ ہوئی۔

۱۸ ذیقعدمطابق ۱۹ جنوری کو براہِ دیو بندسوا چھ ہے سہار نپور سے چل کرسات ہے دیو بنداور دس ہے وہاں سے اٹھ کریونے بارہ ہے میرٹھ حضرت میرٹھی کے مزار پر گزرتے ہوئے ۱۲ ہے نٹھے خان کے مکان پر پہنچے۔رفقاءنے وہاں کھانا کھایا،زکریانے وہاں مردوں اورعورتوں کو بیعت کر کے سوا بجے وہاں سے چل کر چند منٹ حاجی شفیع صاحب کے کو کا کولا کے کارخانہ پر تھہرتے ہوئے تین بجے نظام الدین پہنچے۔

۱۸ جنوری کو ۹ بجے دہلی سے طیارہ کی پرواز کی اطلاع تھی۔اس لیے ہے آٹھ بجے بھائی کرامت کی گاڑی میں کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے لیے پہلے سے طیارہ تک لے جانے کی اجازت لے رکھی تھی سوار ہوکر مطار کے اندر کے حصہ میں پہنچے گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جمبئ جانے والا طیارہ تو ابھی تک دہلی نہیں پہنچا کلکتہ کھڑا ہے۔اس لیے زکریا اپنی کار میں رہا اور مولانا انعام صاحب نے کارسے باہر کھڑے ہوکر دعاء کرائی۔

علی میاں اور مولا نامحر منظور صاحب حاجی شفع صاحب کی کار میں پہلے ہے مطار کے اندر پہنچ کے تھے اس لیے اطمینان تھا کہ وہ تو طیارہ تک پہنچ ہی جائیں گے۔ گرعین وقت پر معلوم ہوا کہ صرف کار میں جو ہیں وہی جاسکتے ہیں۔ اس لیے مولوی انعام صاحب نے کار میں ایسے لوگوں کو تجویز کیا جو آگے جانے والے نہ ہوں اور خود مع زبیر ہارون وغیرہ کے کارسے اتر گے اور کار میں صرف سلمان، شاہد زکریا کے ساتھ طیارہ تک پہنچے علی میاں وغیرہ سے الوداعی ملاقات نہ ہونے سے بہت قاتی ہوا کہ پہلے سے اطمینان تھا کہ طیارہ پر الوداع ہوگی۔ گرز کریا کی کار کے طیارہ پر پہنچنے کے بیا معلوم ہوا کہ جانے والوں میں تھے اور کسی کو طیارہ تک آئے نہیں دیا۔

طیارہ ایک گھنٹہ لیٹ ہونے کی وجہ سے سواد ٹی ہیج چل کر ۱۲ ہے جمبئی پہنچا، وہاں طیارہ کی کری پرزکریا باہر گیا اور عزیز ان ابوالحن زبیر میرے ساتھ رہے، بقیہ سب احباب معروف راستہ سے کشم میں ہوکر آئے، مطار پر بہت می گاڑیاں کھڑی تھیں، مولوی انعام صاحب نے اول بڑی طویل دعاء کرائی، اس کے بعد بھائی عبدالکریم ماہیم والوں کی گاڑی میں ذکریا ابوالحن طلحہ کوان کے گھر بھیج دیا اور مولا نا انعام الحن صاحب مع بقیہ رفقاء کے بہت دیر میں پہنچے۔ عزیز ان ابوالحن اور طلحہ بہنگی تک پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ آیندہ سفر میں دونوں ساتھ نہیں تھے۔

جناب الحاج مفتی محمود حسن صاحب بھی اس سال بعض احباب کے اصرار پر بذریعہ طیارہ جج کو جارہ ہے کو جارہ ہے تھے اور وہ دن مفتی صاحب کی روائگی کا تھا۔ جارہ سے تھے اور وہ دن مفتی صاحب کی روائگی کا تھا۔ چنانچہ وہ حسب قرار دار عصر کے وقت احرام باندھ کر ہم سے رخصت ہوکر مطار پہنچے۔ رات کو ساڑھے دس ہج مطارسے ان کا ٹیلیفون پہنچا کہ جہاز جدہ سے نہیں آیا۔

منگل ۱۹ جنوری کومبے کومفتی صاحبُ احرام کی حالت میں ہمارے متعقر پر پہنچے اور پیزلائے کہ جدہ کا جہاز جو حجاج کو لے جانے والا تھا وہ رات نہیں پہنچا اور ۱۸ جنوری دوشنبہ کی صبح جو بمبئی ہے جدہ گیا تھاوہ جدہ پرروک دیا گیااور واپس نہیں آیا۔اس لیے سارے ہندوستان کی طرح سے بمبئی بھی لڑا کا شہر قرار دے دیا تھا۔ پہلے ہے بمبئی مستثنی تھا۔اس دن اور بدھ کے دن بلکہ جمعرات جمعہ کو بھی کوئی طیارہ حاجیوں کا بمبئی سے نہیں چلا۔

جناب الحاج بھائی یونس سلیم صاحب بھی کسی سرکاری ضرورت سے اور ہم لوگوں سے ملا قات کی وجہ سے دہلی سے بمبئی پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے کہ انہوں نے ہماری اور سارے جہازوں کی روائلی کے سلسلہ میں بہت ہی جدوجہد کی ۔ نیز بمبئی کے جج سمیٹی والوں نے اور سفیر ہند مقیم جدہ نے بھی بہت ہی سعی کی ۔ امیر فیصل صاحب سے بار بارشیلیفون پر گفتگہ کی ۔ ت

جمعرات کی صبح کو یونس صاحب بیمژ دہ لے کرآئے قرنطینہ یہاں ہو گیا اور جمعہ ہے جمبئی سے طیاروں کی روانگی شروع ہوجائے گی ، یونس لیم صاحب کی بہت کوشش ہے ذکر یا مولوی انعام اور ایک رفیق صرف تین نکٹوں کی اجازت ہوئی اس لیے کہ مفتی صاحب والا جہاز جو گئی دن سے کھڑا تھا اس کی سواریاں مقدم تھیں مگر مولا نا الحاج انعام الحن صاحب نے پنجشنبہ کی شب میں کراچی شیلفون کرایا تھا کہ یہاں سے جدہ جہازوں کی پرواز بند ہے۔کوئی صورت ایی نہیں ہو سکتی ہے کہ جم کراچی کے داستہ کو جا سکیں۔

ا جناب الحاج محمد یعقوب صاحب جمبئی والے اور دیگر احباب جمبئی بھی اس سلسلہ میں مختلف کوششیں ون رات کرتے رہے کہ کسی دوسری کمپنی کے جہاز میں براہِ راست جدہ کے علاوہ کسی کویت وغیرہ کے راست جدہ کے علاوہ کسی کویت وغیرہ کے راست سے جانے کی صورت پیدا ہوجائے۔اللہ تعالی ان دوستوں کو بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے۔ جناب الحاج یونس سلیم صاحب کی پیشکش پرمولوی انعام صاحب نے کہد دیا کہ تین آ دمی تو صرف زکریا کوچاہیے ہم نے کراچی ٹیلیفون کررکھا ہے۔شایدوہاں سے کوئی صورت سہولت کی پیدا ہوجائے۔

کراچی ہے جناب الحاج پوری صاحب اور بھائی پوسف رنگ والوں کا ٹیلیفون آیا کہتم کسی بھی جہاز میں کراچی آ جاؤ۔ یہاں ہے روائلی بہت آ سان ہے۔ مگر چونکہ ہم لوگوں کے پاس کراچی کا ویزانہیں تھا۔ بغیر ویزا کے محض اس اطمینان پر کہ مطار پر ویزامل جائے گا جانا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ احباب بمبئی جناب الحاج محمد یعقوب صاحب اور دیگر احباب کو اللہ جل شانہ بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے کہ انہوں نے بمبئی ہے کراچی کے لیے ویزاحاصل کرلیا۔

وودن اہلِ جمبئی بھی دن رات جدوجہداورگردش میں رہے۔اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاءفر مائے کہان کی مساعی جمیلہ سے بیمسئلہ کل ہو گیااورا تفاق کی بات کہ پنجشنبہ۲۱ جنوریاکے ہی کومطار سے ۱۱ ہے کے قریب ان دوستوں کا ٹیلیفون پہنچا کہ ایک افریقی جہاز دو ہے کراچی ہوتا جوا افریقہ جارہا ہے۔ اس میں جملہ رفقاء نو آ دمیوں کے ٹکٹ لے لیے گئے ہیں۔ ساڑھے ہارہ ہے تک مطار پرضرور پہنچ جا ئیں۔ اس لیے انتہائی عجلت میں جوجس حال میں تھا سب چھوڑ کر سامان کچھ با ندھا کچھ بھائی عبدالکریم بھائی کے مکان پر چھوڑ اکہ جمبی ہے بعد میں آنے والے رفقاء میں سے کوئی لا سکے تو لا دے اور ساڑھے بارہ ہے جمبی کے مطار پر پہنچ گئے۔ جناب الحاج یونس سلیم صاحب بھی مطار پر بینچ گئے۔ جناب الحاج یونس سلیم صاحب بھی مطار پر وفت سے پہلے بہنچ گئے اور ان کی کوشش سے بھائی عبدالکریم کی کارکو طیارہ تک جانے کی اجازت مل گئی۔ مطار پر ظهر کی نماز پڑھ کرزگریا کی کارکو طیارہ سے دور کھڑ اکر دیا گیا، اس سے کے کہ مطار پر جموم بہت بڑھتا جارہا تھا کہ طیارہ کی پرواز کے وقت یہ کارطیارہ کے قریب پہنچا دے گی اور صرف دوآ دمیوں کوزکریا کے پکڑنے کے واسطے طیارہ پر جانے کی اجازت ہوئی۔ اس لیے گی اور صرف دوآ دمیوں کوزکریا کے پکڑنے کے واسطے طیارہ پر جانے کی اجازت ہوئی۔ اس لیے ابوالحن اور طلحہ کار میں رہے اور بقیہ سب یا وَں کے راستہ سے گئے۔

سواتین بجے جہاز بمبئی سے چلا پونے پانچ بج کرا چی پہنچ، وہاں کرا چی میں چونکہ کوئی اطلاع بجز اس شیلیفون کے جو بمبئی سے مولا نا انعام صاحب نے پوری صاحب اور بھائی یوسف رنگ والے عزیزان مولوی احبان واسرار جواپ والدصاحب کورخصت کرنے کے لیے کرا چی گئے ہوئے تھے باہر کھڑے تھے۔ جناب الحاج فریدالدین صاحب بھی ہمارے مطارسے باہر جانے کے بعد پہنچ، لیکن طیارہ والوں نے بمبئی کامنظر یونس ملیم صاحب اور بمبئی کے چیئر مین وغیرہ کا مطار پر ہونا دیکھر کھا الکین طیارہ والوں نے بمبئی کامنظر یونس ملیم صاحب اور بمبئی کے چیئر مین وغیرہ کا مطار پر ہونا دیکھر کھا اس لیے انہوں نے زکر یا کو طیارہ سے اپنی کری پر بذریعہ لفٹ اتارا اور اپنی ہی کری پر کشم تک پہنچایا۔ وہاں بید حضرات جو باہر کھڑے تھی کی نوبت نہیں آئی۔ است میں ہم باہر پہنچ بہت کی کاریں اور سے سطم میں کوئی چیز کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ است میں ہم باہر پہنچ بہت کی کاریں اور احباب شیلیفون کی اطلاع پر مطار پر جمع ہو گے عصر کے بعد نماز کشم کے میدان میں پڑھی اس کے بعد کاروں میں می مجد پہنچ گئے ، جعہ کے دن وہاں قیام رہا۔

شب جمعہ میں مولوی انعام مولوی عمر وغیرہ نے تقریریں کیں جس کے متعلق بیاشکال بھی ہوا کہ موجودہ حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ مگر دوستوں کے اصرار پر ہوہی گئی۔ شنبہ ۲۵ ذیقعد ۱۳۹۰ھ جنوری ۱۹۵۱ء کراچی سے نو بجے طیارہ کی پرواز کی اطلاع تھی ، حاجی فریدالدین صاحب کارلے کر مسجد پہنچ گئے ، مگر طیارہ دس بجے وہاں سے چلا ، جدہ میں جدہ کی ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے طیارہ پہنچا۔ عزیز سعدی ماموں یا مین اور جدہ اور مکہ کے مختلف احباب شب جمعہ سے جدہ کے مطار پرگشت کرتے رہے ، دن رات تلاش میں رہے۔ مگر چونکہ جمبئی سے جہازوں کی بندش کی اطلاعات مل رہی تھیں اور اتنا وقت نہیں تھا کہ جمبئی سے انہیں اطلاع ملے یا اطلاع پہنچ نہیں سکی ، اس لیے بیے

حضرات جمبئی ہے آنے والے جہاز وں کود مکھ کرواپس چلے جاتے تھے۔

ہماراطیارہ جس وقت جدہ کے مطار پراُتر رہاتھااس وقت پیسب حضرات جدہ کے مطار پر تھے مگر بیہ معلوم ہوکر کہ بیتو کراچی ہے آرہا ہے بیہ حضرات واپس چلے گئے، البتہ عزیز عبدالحفیظ اپنی گاڑی سمیت ایک دن پہلے جدہ کے مطار پر پڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر اساعیل بھی صبح سے مطار پر گھوم رہے تھے، طیارہ والوں نے اپنی کری پر مجھے کشم تک پہنچادیا، اس لیے کہ وہ بھی کراچی میں چڑھانے کا منظرد مکھ جکے تھے۔

کشم کے باہر سے جناب الحاج ڈاکٹر ظفیر صاحب اور بھائی اشفاق صاحب نے دیکھ لیا تھا اور بڑی مشکل اور بڑی جدو جہد سے وہ زکریا کواس کی کری پر کشم سے باہر لے گئے، کشم میں ڈاکٹر اساعیل اور بہت سے احباب مل گئے، جو مجھے عبدالحفیظ کی گاڑی میں جدہ کے مطار کی متجد میں پہنچا گئے، وہاں بھائی بچی کرا چی والے مقیم مدینہ اور متعددا حباب ملے، پیشاب و وضو وغیرہ کے بعد جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔

ظہر کے بعداحباب جدہ نے اپنے یہاں لے جانے پراصرار کیا اور بعض دوستوں نے ٹیکسی کر کے سیدھے مکہ جانے پراصرار کیا مگرز کریا نے کہہ دیا کہاتنے مولوی انعام صاحب نہ آئیں استے تو یہیں انتظار کرنا ہے، ظہر کے بعد مولوی انعام بھی مجد میں پہنچ گئے، مولوی عبیداللہ،عزیز ہارون،مولوی محمد عمر وغیرہ کشم میں سامان کے ساتھ محبوس رہے۔

کسی شخص نے مجھے مطاری مسجد میں دیکھ کرصولتیہ ٹیلیفون کر دیا کہ وہ سب حضرات دوروز سے جدہ کے مطار پر گھومتے رہتے تھے، مولوی عبداللہ عباس صاحب نے طیارہ تک گاڑی لے جانے کی اجازت لے رکھی تھی، صولتیہ کے اس فون پرعز پر شمیم نے سعدی کواس وقت فون کیا، عزیز سعدی جدہ سے واپسی پر جبھی دستر خوان پر بیٹھا تھا، فون سنتے ہی مولوی عبداللہ عباس صاحب کو ساتھ لے کران کی گاڑی میں جدہ کے لیے روانہ ہوگئے اور پہلی چوکی پرا تظار میں رہے۔

مولوی انعام صاحب زکریا بذریعی می اقبال بھائی کی اثباتی سے جدہ سے روانہ ہوئے اور عزیز عبدالحفظ مع اپنی گاڑی کے سلم والوں کے انظار میں مطار پر تھر سے رہے، مکہ کے بعد پہلی چوکی پرعزیز سعدی اور مولوی عبداللہ عباس صاحب کھڑ ہے ہوئے تھے، زکریانے جوجدہ ہی سے دونوں طرف دیکھیا آرہا تھا عزیز سعدی کو پہچان کرآ واز دی وہاں سے عزیز سعدی ہماری کیکسی میں اور ہماری گاڑی میں سے بھائی کی مولوی عبداللہ عباس کی گاڑی میں منتقل ہوگئے۔

زکریانے مولوی انعام صاحب وغیرہ کے لیے جائے تیار کرنے کا تقاضا کیا کہ حرم شریف کے عصر سے پہلے فراغ ہو جائے اور صولتیہ فون کرایا وہاں سب شدید انتظار میں تھے، قاضی صاحب بھائی افضل شمیم وغیرہ فوراً پہنچ گئے ، بھائی سلیم کااصرارتھا کہ پہلے صولتیہ لاکر پھر حرم جایا جائے ،مگر نماز میں اتنی گنجائش نہیں تھی ،سعدی کے گھر سے حرم کاروں میں جاکر بعد عصر صولتیہ پہنچے،عزیز ہارون وغیرہ مغرب کی اذان تک سٹم میں محبوس رہے،مغرب کے بعد عبد الحفیظ کی گاڑی میں مکہ مکر مہ پہنچے۔

ہ فروری کومنی حاضری ہوئی اور ۵ فروری جمعہ کے دن عرفات پر حاضری ہوئی، چونکہ پاکستانی احباب کے ساتھ اس سال ان کی مستورات بھی تھیں، اس لیے وہ حضرات اپنی اپنی مستورات کے ساتھ اللہ دہ گاڑیوں میں گئے اور ہم سب مکی مرزوقی کی زیر قیادت ان کی لاری میں ان کے خیمہ میں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر جملہ رفقاء جومستورات کی وجہ سے علیحد ہ علیحد ہ ہو گئے سے مالیک جگہ مجتمع ہو گئے۔

کی مرزوتی نے بڑی فراخدلی ہے بہترین وعوت کوزی کی حبِ معمول کی، ذکریا نے اتباعا للسنت صرف دودھ پیا، بعد مغرب وہاں ہے چل کرشب کومز دلفہ میں مزدلفہ کے منتہاء پر بہترین جگہ اللہ کے فضل ہے مل گئی جو بہت وسیع اور کھلی ہوئی تھی، علی الصباح نماز پڑھ کر وہاں ہے منی چلہ اللہ کے فضل ہے مل گئی جو بہت وسیع اور کھلی ہوئی تھی، علی الصباح نماز پڑھ کر وہاں ہے منی چاشت کے وقت پہنچ گئے اور عصر کے وقت ملک عبدالحق صاحب کی گاڑی میں طواف زیارت کے لیے آئے، مگر راستے بند ہونے کی وجہ ہے بہت چکر کاٹنا پڑا، ۱۳ ذی الحجہ کوری سے فراغ پر بالطمینان مکہ کر مہ حاضری ہوئی۔

منی کے قیام میں تبلیغی حلقے بعلیمی حلقے تقریباً ہر معلم کے خیموں میں ہوتے رہے اور مسجد خیف مبلغین کا خاص مرکز رہا کہ وہاں سے جماعتیں دوسرے مقامات پر منتشر ہوتی تھیں اور مجتمع ہوتی تھی، جج کے بعد مکہ مکرمہ میں بھی تبلیغ تعلیم کا سلسلہ اور ملک واراجتماعات ہوتے رہے، جس مین ۱۰ فروری کو بحرین اور سارے پرانے عرب حضرات کا اجتماع ہوا، اسی دن اہل کویت کا اجتماع ہوا، اا

ا فروری اتوار کے دن عصر کے وقت مدینہ منورہ پہنچ ،اس سیہ کاری ڈائری مکہ مکر مہ کی باوجود تلاش کے نہیں ملی ، اس میں تو بہت تفاصل تھیں ، مکہ مکر مہ پہنچنے کے بعد سے تواری مولا نامجر عمر صاحب پالنچوری کی ڈائری نے قال کرائیں ، ۲۲،۲۵ نام وری کومدینہ طیبہ کا ماہا نہ اجتماع ہوا ، جو ہر مہینے مکہ ، جدہ ، طائف وغیرہ میں بدلتار ہتا ہے ، جیسا کہ آپ بیتی نمبر ہم میں مفصل گزر چکا۔ سا مارچ کوقبا جا کر قبیل ظہر واپسی ہوئی ، ۱۲ مارچ کو خیبر جانا ہوا ، وہاں مجد علی اور مسجد سوق میں تقریریں بھی ہوئی ہو ہواں سے واپسی ہوئی ، خیبر کے مزارات پر جو جذب و کشش میں تقریریں بھی ہوئی تھی ، جس کو وہاں سے واپسی ہوئی ، خیبر کے مزارات پر جو جذب و کشش میں تقریریں بھی ہوئی تھی ، جس کو آپ بیتی نمبر ہم میں تکھوا چکا ہوں ، اس کی وجہ پر بھی بہت سابقہ حاضری میں ہوئی تھی ، جس کو آپ بیتی نمبر ہم میں تکھوا چکا ہوں ، اس کی وجہ پر بھی بہت

مختلف تبھرے ہوتے رہے۔

۱۹۱۲ اماری مدینه پاک میں مشورہ کا اجتماع ہوا، جس میں طائف، مکہ، جدہ، الخبر، دمام تک کے حضرات بھی شریک ہوئے ، اس میں مجد حفائر مکہ مکر مہ جوز ریقمیر ہے کے نام پر بھی طویل گفتگو ہوئی، مگر کوئی استقلال اس وقت نہیں ہوا، ۱۳ اپریل اے ہی شینہ کو حاجی صالح کی کار میں مدینه پاک ہوئی، مگر کوئی استقلال اس وقت نہیں ہوا، ۱۳ اپریل اے ہی طبر صولتیہ میں پڑھی کہ جدہ کا ماہا نہ اجتماع ۵ تا کاریل مدینه پاک کے اجتماع میں طے ہو چکا تھا، ۱۸ اپریل کو مکہ مکر مہ واپسی ہوئی، ۱۹ اپریل کو مغرب کے بعد مہاجرین کا اجتماع میں طے ہو چکا تھا، ۱۸ اپریل کو مدر سے صولتیہ میں اہلی بنگال کا مخرب کے بعد مہاجرین کا اجتماع مدر سے صولتیہ میں ہوا، ۱۲ اپریل کو مدر سے صولتیہ میں اہلی بنگال کا میرید علوی ما لکی اور سید جز ہ جعلی ، الحاج رشید فاری صاحب، شیخ غز اوی شاعر ملک وغیرہ اعیان مکہ مرعوبی ہوئی۔ موالوگوں سے بہلیغ پر مولا نا انعام الحن صاحب کی گفتگو بھی ہوئی۔

سااپریل کوجدہ اور۱۱۳ پریل کوسعودی ایئر لائن سے جدہ سے سید ھے جمبئی، تین دن جمبئی قیام کے بعد کا اپریل کو جمبئ سے بذر بعد طیارہ وہلی اس نا کارہ کا ارادہ کچھطویل قیام کا تھا کہ اپنے امراض کی کثر ت اوراعذار کی وجہ سے بار بارآنے جانے میں بڑی ہی دشواریاں ہیں، بالخصوص ٹانگوں کی معذوری کی وجہ سے مگر جدہ کے اجتماع میں جب اس نا کارہ کی آمد ہوئی تو مجھے بھائی افضل صاحب کے ذریعہ بیروایت متعدد حضرات کی طرف سے پنجی کہ بضر ورت تبلیغ تیرا ہندوستان جلد

جانا بہت ضروری ہے۔

میرے ذہن میں تو کوئی خاص ضرورت نہیں آئی ، کین چونکہ سب ہی حضرات کا اصرار میری جلد
واپسی پر تھا اس لیے میں نے کہد دیا کہ اس وقت تو میں صرف جدہ کے اجتماع میں شرکت کے لیے
آیا تھا، میر اسب سامان مدینہ پاک میں پڑا ہوا ہے اور سب سے اہم وہ کتابیں ہیں جو اس سید کار
نے مدینہ پاک کے قیام میں اوھراُدھر سے جمع کر رکھی ہیں، اس لیے کہ اس سید کار نے بخاری
شریف کے پڑھانے کے دوران میں اس کے تراجم کے متعلق عربی میں پچھ یا دواشتیں کھی تھیں۔
مدینہ پاک کے اس طویل قیام میں ان کوسنما شروع کر دیا تھا، یہ بچھ کر کہ سہار نپور کے قیام میں او میں بہت مسلط رہتی ہیں، مدینہ پاک کے قیام میں علاوہ فراغت کے وہاں کی برکات کا خاص
طور سے او جز کے زمانہ میں مشاہدہ کر چکا تھا کہ وہاں تین مہینے میں اتنا مسودہ ہوگیا تھا کہ سہار نپور واپس آنے پراس کی نظر ثانی اور تبییش کئی ماہ میں ہوتی، اس لیے میں نے وقت کوئیمت مجھ کراس کا مناشروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے مدرسہ شرعیہ سے اور دوسرے احباب سے پچھ کتابیں بھی جمع کر سنما شروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے مدرسہ شرعیہ سے اور دوسرے احباب سے پچھ کتابیں بھی جمع کر سنما شروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے مدرسہ شرعیہ سے اور دوسرے احباب سے پچھ کتابیں بھی جمع کر سنمانشروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے مدرسہ شرعیہ سے اور دوسرے احباب سے پچھ کتابیں بھی جمع کر سنمانشروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے مدرسہ شرعیہ سے اور دوسرے احباب سے پچھ کتابیں بھی جمع کر

رکھی تھیں، ان کی واپسی کا مجھے بہت فکرتھا، اس لیے ان حضرات کے ساتھ واپس نہ آسکا۔
عزیزان مولوی ہارون، مولوی زبیر سلمہما کو بھی میرے ساتھ آنے کے لیے مولانا انعام صاحب جھوڑ گئے اور جناب الحاج قاضی عبدالقادرصاحب جھاوریاں پاکستانی اللہ ان کو بہت ہی بلند درج عطاء فرمائے اپنے قرب خاص سے نوازے، اس ناکارہ کے ان طویل اسفار تجازین میری سرپرتی کے لیے بہت اہتمام سے میرے ساتھ رہا اور میری ہرنوع کی راحت رسانی کی ہر وقت فکرر کھتے تھے اس سفرییں بھی اپنے رفقاء اور مولا نا انعام الحن صاحب کی واپسی کے بعد اس ناکارہ کی سرپرسی کے لیے میرے ساتھ ہی تھے اور کرا چی تک میرے ساتھ ہی آئے، اللہ تعالی ناکارہ کی سرپرتی کے لیے میرے ساتھ ہی تھے اور کرا چی تک میرے ساتھ ہی آئے، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطاء فرمائے ، درجات عالیہ نصیب فرمائے اپنے قرب خاص سے نوازے، اُن کے احسانات کا دونوں جہان میں اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔

اس نا کارہ نے چونکہ مدینہ پاک میں طویل قیام کا ارادہ کررکھا اوراس کے لیے عزیز م الحاج ملک عبد الحفیظ کی اور اپنے نواسے الحاج مولوی زبیر الحن ابن امیر التبلیغ مولا نا انعام المن صاحب ہے 'الا ہواب و التراجم للبخاری ''سب کی تسوید بینا کارہ اپنے بخاری شریف پڑھانے کے دوران میں وقاً فو قاً تقریباً چالیس سال تک کرتا رہا، اس کو از سرنوسننا شروع کیا اور اس کے لیے کتابیں بھی بہت جمع کر لی تھیں، مگر ان حضرات کے نقاضے پر مجھے آنا ہی پڑا، اخیر اپریل میں مدینہ پاک سے بصد حسرت واپسی ہوئی، تین چارروز مکہ مکر مدمیں قیام رہا، اس کے بعد کراچی کا ویزہ تو ہم لوگوں کے پاس نہیں تھا مگر مرور کا ویزہ تین دن کا ملا، تین دن کراچی کے قیام کے بعد کہ جون جمعہ کو مین جمعہ کے وقت دہلی پنچنا ہوا، اس کا بہت ہی قاتی ہے کہ اس ناکارہ کی کا پی جازے قیام کی اس وقت تک نہ ملی، اگر بعد میں مل جائے تو عزیز ان اس سے ناکارہ کی کا فی جانے کو عزیز ان اس سے اس قیام کی تفصیلات نقل کر دیں۔

" اسی قیام میں روانگی سے تقریبا ہیں یوم قبل اس ناکارہ کے قد مجیہ پرسے گرنے اور پاؤں کی ہڈی تو شخ کا واقعہ پیش آیا، مدرسہ شرعیہ میں اس ناکارہ کا قیام تھا، وہاں قبل ظہر استنجاء کے لیے اور نماز کی تیاری کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ قبل جانا ہوا، استنجاء پاک کرنے کے وقت دورانِ سر ہوکر میاناکارہ گرا، دوست احباب باہر پہلے ہی سے کھڑے ہوئے تھے، میرے گرنے کی آواز پر اندر آگئے، چونکہ لنگی باندھنے کی عاوت پہلے سے تھی اس لیے کشف عورت سے محفوظ رہا وہاں سے اُٹھا کر دو آدی پکر کر باہر لائے اور پر دہ کر کے لئی بدلی، ٹائلیس پاک بیس اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حب معمول ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا، نماز کے بعد سے احباب کا اصرار ہوا کہ ایکسرے لیا جائے، وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب مدینہ پاک عاصری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کیا جائے، وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب مدینہ پاک حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاضری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا حاصری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا دوسے کی بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا دوسر کے ایک ڈاکٹر صاحب مدینہ پاک حاصری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا دوسر کے لئیک ڈاکٹر صاحب مدینہ پاک حاصری کے بعد سے ہی برابر مجھ پر ایکسرے کا دوسر کے لئی دو کر کے لئی کو کر کے لئی کے دور کے دور کے دور کے دی کو کی کی کو کی کو کر کے لئی کو کسلے کی کی کے دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے دور کی کی کو کی کے دور کے کو کی کو کی کی کو کہ کو کی کو کو کو کی کو کر کے کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کر کے کو کر کو کو کو کر کے کو کو کو کو کو کر کے کو کر کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کو کو کر کو کر

اصرار کررہے تھے،اس لیے کہاس مرتبہ مکہ مکرمہ کے قیام میں اولاً تھوک کے ساتھ اوراس کے بعد ناک سے خون نکل چکا تھااور کئی دن مسلسل رہا تھا۔

جناب الحاج ڈاکٹر وحید الزمان صاحب اور ان ہی کی شفقت سے متعدد ڈاکٹر وں کی تجویز سے متعدد دوائیں ہوئیں، جس سے وہاں تو تین دن کے بعد خون بندہ وگیا، لیکن مدینہ پاک کی حاضری کے موقع پر بدر میں پھرناک سے خون آگیا، اس لیے مدنی اور پاکی احباب کا بہت ہی اصر ارتھا کہ میں ایکسرے کراؤں اور میں بیہ تہتار ہاکہ ایی معمولی چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس گرنے کی وجہ سے شفاخانہ جانا ہی پڑا اور ڈاکٹر صاحب نے پاؤں کے ساتھ سینہ پسلیاں کمروغیرہ سب ہی چیز وں کا ایکسرے موقع غنیمت جان کر کیا، مگر اللہ کے فضل سے بدن اور کسی حصہ میں تو کوئی الثر معلوم نہیں ہوا البتہ بایاں پاؤں کی ایر بھی کی ہڈی میں شگاف آگیا، جس کے متعلق ان ڈاکٹر صاحب کی تجویز تو یکھی کہ میں ایک ہفتہ تیا م مدینہ پاک میں کرلوں تو یہ ہڈی جڑ جائے گی، مگر میں ایپ نظام سفر کی اطلاع مکہ مکر مہ، کرا چی، ہندوستان کر چکا تھا اور تغیر میں بہت دفت تھی کہ مطہرہ اور اپنے نظام سفر کی اطلاع مکہ مکر مہ، کرا چی، ہندوستان کر چکا تھا اور تغیر میں بہت دفت تھی کہ مطہرہ اور ہند کے احباب خبر سننے کے بعدد وردور در دور دے جمع ہوجاتے، وہاں مدینہ پاک کے قیام میں ندتو پلاسٹر کی ضرورت پیش آئی نہ کسی اور چیز کی، وہاں کے ڈاکٹر صاحب نے ایک دواایڑھی پر مالش کی دی تھی، دو تین وقت مالش ہوتی رہتی تھی اور وہاں کے ڈاکٹر صاحب نے ایک دواایڑھی پر مالش کی دی تھی، دو تین وقت مالش ہوتی رہتی تھی اور وہی کی تعلیم میں بلا کسی دفت کے مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلی میں طاخری بھی ہوتی رہتی اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔

نین دن بعد جب مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو ڈاکٹر وحیدالز ماں زادمجدہم اور دوسرے ڈاکٹر ول نے اصرار کیا کہ چونکہ سفر قریب ہے اور اس میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ہڈی اچھی طرح نہیں جڑی، اس لیے پلاسٹر کالگانا نہایت ضروری ہے، ان سب احباب کی مساعی سے ایک فراکٹر نے اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خیر دے میری کا پی میں ان کا نام کھا ہوا ہے، اس وقت تو مجھے یا ذہیں، مجھ سے یو چھا کہ آپ کو بلاسٹر بندھوانے میں کس وقت سہولت ہے، میں نے کہا عشاء سے دو تین گھنے بعد ، اس لیے کہ میں عشاء کے بعد طواف کیا کرتا ہوں۔

انہوں نے بہت ہی شفقت و محبت سے عشاء سے دو گھنٹے بعد میر ہے متعقر عزیز م الحاج محمد سعید رحمت اللہ کا تب العدل کے مکان پر جہال میرا قیام تھا کہ اس زمانہ میں گری کی شدت کی وجہ سے میرا قیام شب میں تو عزیز موصوف ہی کے مکان پر ہوتا تھا کہ وہاں بہت کھلی جگہ ہوا داراور دن کو مدر سے صولت یہ کے دیوان اکا ہر میں رہتا تھا، ڈاکٹر صاحب نے آ دھے گھنٹے کے اندر پلاسٹر باندھا، اس قدر زم تھا کہ ذرا بھی اس میں کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، بلکہ بڑی ہی راحت محسوس ہوئی اور دو گھنٹے میں وہ اس قدر ذکہ دوسرے دن دو پہر کوظہر

کے قریب پیشاب کے لیے اُٹھااور جہاں دوسرے بہت سے عوارض ساتھ لگےرہے ہیں، پیشاب بھی تقاف کے بیت الحال دیوان کے بھی تقاضے کے بعد پھرمہلت نہیں دیتا، استے میں پیشاب کے لیے بیت الخلاء جو بالکل دیوان کے اندرہے گیا تو راستہ ہی میں جو چندقدم ہے، پیشاب کے ساتھ اسہال ہو گیا، جس سے پلاسٹر بہت ہی خراب ہو گیا۔

میرے دوستوں نے نماز کے قرب کی وجہ سے اس کو کھولنا چاہا تو اتنامضبوط کہ کلہاڑی ہے برڈی دِقت سے وہ کاٹا گیا،نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ ٹیلیفون کیا، وہ اسی وفت آئے تسلی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں،رات کو دوسرا باندھ دوں گا۔

عشاء کے بعد ڈاکٹر صاحب کی تلاش میں عزیز سعدی اور مولا نا عبداللہ عباس وغیرہ احباب پھرتے رہے گروہ کہیں چلے گئے تھے، کئی گھنٹے بعد واپس آئے تو دیر ہوگئ تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ پرسوں کوتو پاکستان جانا ہے وہاں بندھوالیا جائے تو زیادہ اچھار ہے گا، پاکستان چونکہ قیام دوہ ی دن کا تھا اس لیے وقت نہیں ملا، وہلی پہنچنے پراحباب کا مزید اصرار ہوا بالحضوص مولا نا الحاج انعام الحسن صاحب، جناب الحاج بھائی کرامت صاحب وغیرہ کا کہ سہار نپور جانے سے پہلے پلاسٹر بندھنا ضروری ہے۔

بینا کارہ جمعہ کے دن نظام الدین پہنچاتھا، شنبہ کی دو پہرکوایک ڈاکٹر صاحب کے شفاخانہ میں جانا ہوا، انہوں نے بہت ہی محنت سے آ دھے گھنٹے میں پلاسٹرلگایا، مگر وہ دو گھنٹے تک بھی خٹک نہ ہوا تو عزیز الحن نے ہیٹر سے چار گھنٹے میں اس کوخٹک کیااور زکریانے شکایت کی کہ مکہ مکر مہمیں تو دی منٹ میں پلاسٹر بندھ گیا تھااور آ دھ گھنٹہ میں خود بخو دخٹک ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہاں والوں کے پاس اپنی تو کوئی چیز ہی نہیں، کچھ جرمن، کچھ امریکہ، کچھ لندن سے منگاتے ہیں، ہمارے یہاں ساری چیزیں اپنی ہیں، ہم باہر سے تھوڑا، ہی منگاتے ہیں، یہ جواب میر بے دماغ میں آیا تو نہیں مگر احترا آ چیکا ہو گیا اور پلاسٹر کے بعد ۲ جون اتوار کونظام الدین سے تین کاروں میں بمعیت مولا نا انعام الحن صاحب دیو بند تھہرتے ہوئے ظہر کے وقت سہار نبور پہنچ کاروں میں بمعیت مولا نا انعام الحن صاحب دیو بند تھہرتے ہوئے ظہر کے وقت سہار نبور پہنچ اور عصر کے بعد دارالطلبہ جدید میں حب اعلان مصافح ہوئے۔

۲ تا ۸ جون سہار نپور کا تبلیغی اجتماع تھا، اس میں شرکت کے لیے روانگی ہوئی اور ۷ جون کی صبح کو علی الصباح گنگوہ حاضری ہوئی، گیارہ بجے وہاں ہے واپس ہوکر اجتماع میں شرکت ہوئی، ۹ جون کی صبح کو مولا نا انعام الحسن صاحب اجتماع سے فراغ پر عبد الحفیظ دہلوی کی کار میں نظام الدین دہلی کوروانہ ہوئے، ای دن مولا ناعیسی محمد صاحب گجراتی پالنپو ری کا دو پہر ۱۲ بجے انتقال ہوا جو تبلیغ کے سرگرم کارکنوں میں متھاور اس سیہ کار سے بھی خصوصی تعلق تھا۔

سہار نپورآنے کے بعد وہ پلاسٹر سخت ہوگیا، ۱۵ دن کے بعد بھائی کرامت صاحب کے بھائی صاحب ایک دوسرے ڈاکٹر کولے کرآئے، انہوں نے دیکھ کرکہا کہ پہلا پلاسٹر سخت بندھ گیاا س لیے تکایف بڑھ گئی، انہوں نے پہلے پلاسٹر کوکاٹ کر دوسرابدلا، دہ ماہ تک وہ بھی بندھار ہا مگر ٹائلوں میں ایسا جمود ہوگیا کہ اب کھڑا ہونا تو در کنارز مین پر پاؤں رکھنا بھی دشوار ہوگیا، چار پائی کے قریب قدم چولگار ہتا تھا، چارا حباب چار پائی سے میت کی طرح اٹھا کرقد مچہ پر بٹھا دیتے ہیں، فراغ پر اُٹھا کر چار پائی ہومیو پیتھک اور پہلوان کی مالش کے علاج بر لئے رہے مگر مرض بڑھتا گیا جول جول دواکی۔

یہ تو پہلے بار بارلکھا جا چکا ہے کہ اس ناکارہ کے اسفار حج کا سلسلہ اسٹرائیک کے بعد ہے ہی شروع ہوا، جس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ اس اسٹرائیک نے اس سیدکار کی طبیعت کواس قدر تکدراور رنج پہنچایا کہ تعلیم و تذریس سے طبیعت بالکل ٹھنڈی ہوگئی، بالحضوص اس وجہ ہے بھی کہ اسٹرائیک والے سال میں اس سیدکار نے طلبہ کی اصلاح اور ان کواپنے مقام پہچانے کی اسلاف کے انتباع کی ہرسبق میں اتنی ترغیبیں دی تھیں کہ جن کا ذکر اسٹرائیک کے سلسلہ میں گزر چکا ہے۔

مجھے اس سال کے طلبہ پر بہت ہی حسن طن قائم ہو گیا تھا اور جب نتیجہ اس کے بالکل ضداور خلاف نکلا اور مجھے واقعی پیے خیال ہوا کہ اس ناکارہ ہی میں اس کی صلاحیت نہیں ور ندا تر ہوتا ہی ،اس خلاف نکلا اور مجھے واقعی پیے خیال ہوا کہ اس ناکارہ ہی میں اس کی صلاحیت نہیں ہوئی اور اس کے بعد سے جتنے سال بھی بخاری شریف پڑھانے کی نوبت آئی وہ جروا کر اہ اور آور دہے ہوئی ، آمد ہے نہیں ہوئی اور اس بناء پر ہر سفر حج میں مدینہ پاک قیام کی تمنا لے کر جاتا تھا مگر میری گندگی وہاں بھی قیام نہ کرنے دیتی ، جن کی تفاصل تو گزر نچی اور بالآخر ۸۸ھ سے تعلیم کا سلسلہ چھوٹ ہی گیا ،مگر بچیپن سے چونکہ عادت کا مرز نے کی پڑ بچی تھی اور وہ طبیعت ثانیہ بن گئی تھی ، اس لیے احباب کے اصرار بالخصوص عزیز کام کرنے کی پڑ بچی تھی اور وہ طبیعت ثانیہ بن گئی تھی ، اس لیے احباب کے اصرار بالخصوص عزیز شاہر سلمہ کی جولا نی طبح سے پڑ ہے پڑ ہے بخص مسودات کے سننے کی نوبت آئی اور سلسلہ چاتار ہا۔

یہ رسالہ بھی جیسا کہ اس میں گئی جگہ لکھا جا چکا کوئی تالیفی چیز نہیں ، بلکہ خالی پڑ ہے پڑ ہے بچھ سے بر تیب واقعات یا د آ جاتے ہیں تو جوڑ ہے جوڑ ان کے لکھوانے کی نوبت بھی آئی رہتی ہے ، بہتر تیب واقعات یا د آ جاتے ہیں تو جوڑ ہے جوڑ ان کے لکھوانے کی نوبت بھی آئی رہتی ہیں اس لیے اعجاب کے مضمون کو لکھتے اسٹرائیک کا منظر سامنے آگیا ور منہ اصل چیز تو اعجاب اس کے مضمون کو لکھتے اسٹرائیک کا منظر سامنے آگیا ور منہ اصل چیز تو اعجاب می چل رہی ہے۔

اعجاب کے متعلق جو کچھ میں نے اُوپر لکھوایا وہ اس سے احتر از اور بیجنے کے لیے تنبید کے واسطے لکھوایا کہ بیاتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سیدالکونین سلھوایا کہ بیاتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سیدالکونین صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کواس اعجاب کی وجہ سے ابتداءً ہزیمت اُٹھانی پڑی۔

لیکن اس سے زیادہ اہم ہیہ ہے کہ اہل اللہ کی لغزشوں پر ان کی شان میں گتا خی کرناسم قاتل ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں لڑائیوں کے متعلق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے استفسار کیا تو انہوں نے ارشاد فر مایا:

'اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھوں کوان کے خونوں سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کوان میں کیوں ملوث کریں۔' یہ ضمون رسالہ اعتدال صفحہ ۲۲ میں تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔
اس کے ساتھ یہ قابل لحاظ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کی متلمان کو کسی چیز کی عار لگا تا ہے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اس کواس عیب میں مبتلا کرتا ہے، اس مضمون کو یہ ناکارہ آپ بیتی نمبر ہم اعلی حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کے حالات کے ذیل میں تفصیل سے لکھ چکا ہے، اس کو ضرور و کی حاج ابل اللہ بیا اکا برسے اگر لغزش ہوجائے تو اس میں لب کشائی ہرگر نہیں کرنی چا ہے، یہ دیکھا جائے ، ابل اللہ بیا اکا برسے اگر لغزش ہوجائے تو اس میں لب کشائی ہرگر نہیں کرنی چا ہے، یہ بہت خطرنا ک ہے، علامہ شعرانی نے تحریفر مایا ہے کہ 'لحق م المعلماء مسمو مہ ''علاء کے گوشت زہر ملے ہوتے ہیں یعنی ان کی غیبت کرنا سم قاتل ہے۔

اورتِ ثلاثہ میں حضرت گنگوہی قدس سرۂ سے ایک نہایت ہی سخت مقولہ نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان سے محفوظ رکھے کہ جولوگ علماء دین کی تو ہین اور ان پرطعن وشنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے اور یوں بھی فر مایا کہ جس کا جی جا ہے دیکھے لے۔

(اورح ثلاثه: ص ٢٠٠٧)

ای میں ایک دوسراواقعد لکھا ہے کہ مولوی محمد قاسم صاحب کمشز بندوبست ریاست گوالیارایک بار پریشانی میں مبتلا ہوئے، ریاست کی طرف سے تین لا کھ کا مطالبہ ہوا، ان کے بھائی یہ خبر پاکر حضرت مولا نا فضل الرحمٰن صاحب شنج مرادآ بادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے، حضرت مولا نا نے وطن دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا ویوبند، مولا نا نے تعجب سے ساتھ فر مایا کہ گنگوہ حضرت مولا نا کی خدمت میں قریب ترہے وہاں کیوں نہ گئے، اتنی دُور دراز کا سفر کیوں اختیار کیا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میہال مجھے عقیدت تھنچ لائی، مولا نا نے ارشاد فر مایا کہ تم گنگوہ ہی جاد ، تمہاری مشکل کشائی حضرت مولا نا رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کی دعاء پر موقوف ہے، میں اور تمام زمین کے اولیاء بھی اگر دعاء کریں گئو نفع نہ ہوگا، چنانچہ واپس ہوئے اور بوسیلہ کیم ضیاء اللہ ین صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حکیم صاحب نے سفارش کی تو مولا نا نے ارشاد فر مایا کہ میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا، بلکہ بیصاحب مدرسہ دیو بند کے مخالف ہیں جو اللہ کا ارشاد فر مایا کہ میں اللہ سے تو بہ کریں بندہ بھی دعاء کرے گا، چنانچہ ادھر انہوں نے تو بہ کی سے مصاحب مدرسہ دیو بند کے مخالف ہیں جو اللہ کا ارشاد مطالبہ سے برائت کا کمشنرصاحب کے پاس سے تعم آگیا۔

(اور بی شاخ کا کا کمشنرصاحب کے پاس سے تعم آگیا۔

(اور بی شاخ کا کا کمشنرصاحب کے پاس سے تعم آگیا۔

(اور بی شاخ کا کمشنرصاحب کے پاس سے تعم آگیا۔

(اور بی شاخ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کا کہ کیا کہ کیا گائے۔

در حقیقت آ دمی پر جومصائب آتے ہیں وہ اپنے ہی اعمال کا خمیاز ہ ہوتا ہے،اس مضمون کو پیہ نا كاره اين مختلف رسائل ميں مختصر مفصل ، بہت ہی گثرت سے کھوا چکا ہے۔ ''ما اَصا بَكُم مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ'''

مغالطه اور غلط بمی میں عوام اور جہلا نہیں بلکہ خواص اور علماء بھی کثرت سے مبتلا ہوتے ہیں۔ جب آ دمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، مثلاً جیل ہوگئی، چوری ہوگئی کوئی حجموثا مقدمہ قائم ہو گیا تو وہ سب اس سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ اس قصہ میں تو پیخض بالکل بری ہے کہ بیانا گہانی آفت

منجانب الله كهال سے آگئ جھوٹا مقدمہ كيے قائم ہوگيا؟

حالانکہ میراخیال نہیں بلکہ یفین ہے کہ بیمصائب بے کی بھی نہیں آتے ،مگر ہوتا یہ ہے کہ آ دمی کو ا پنا کیا ہوا بھی نظر نہیں آتا، نہاہے مظالم کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، نہ دوسروں کے حقوق مالی یا جانی جوضائع کیے ہیں ان کو کچھا ہمیت دی جاتی ہے بلکہ یا دبھی نہیں رکھتے ،لیکن اللہ کے سیاہی ہر وقت موندُ هول پر سوارر بت بين اور 'ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد " كتحت جرائم کی مثل تیار ہوتی رہتی ہے اور اللہ جل شانہ کے لطف وکرم اور حلم کی وجہ سے سز امیں تا خیر ہوتی رہتی ہے کہ شاید تو بہ کر لے ،لیکن بجائے تو بہ کے جب تقاصیر میں اضافیہ ہی ہوتا رہتا ہے تو ملاءاعلیٰ سے سزا کا حکم ہوتا ہے، جو جرائم کی کثرت کے مناسب ہوتا ہے، چاہے سزا ہو، چاہے مقدمہ ہو، چاہے چوری ہو، چاہے بیاری ہو، چاہے کوئی اور سزا ہو۔

وہاں سے حکم تو دراصل ان مثلوں پر ہوتا ہے جس کا انبار ہو گیا تھا، البتہ وہ نافذ ایسے وقت میں ہوتا ہے جب یہاں کوئی دوسرا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے،جس میں پیے بےقصور ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بیمصیبت فلاں واقعہ کی وجہ ہے آئی ہے،جس میں بالکل بےقصور ہوں،جس کی وجہ سے دوسروں پر بھی الزام لگا تا ہے کہ ناحق میرا نام لیا،جھوٹا مجھ پرالزام لگا دیا اور بعض تو بےصبری میں ما لک الملک پر بھی الزام لگادیتے ہیں جورؤف الرحیم ستار وغفار ہے، حالانکہ پیسزاکسی ایک آ دھ جرم کی نہیں ہوتی ، مالک کے بیہاں تو بڑی مہلت دی جاتی ہے کہا ہے قصور کی تلافی توبہ یا ادائیگی ہے کر دے ،مگر جب ہمیں اپنی فکر ہی نہ ہوتو مثل مشہور ہے کہ ما لک کے یہاں دیر ہے اندھیرنہیں۔

# انبياء يهم الصلوة والسلام كے مصائب رفع درجات كے ليے ہيں

حضرت عا نَشْدرضي اللَّه تعالى عنها كي بمشيره اساء رضي اللَّه تعالى عنها كے سر ميں جب در د ہوتا تو سر پر ہاتھ رکھ کرفر ماتیں کہ یااللہ! مجھ ہے کیا گناہ ہوا،اعتدال میں پیمضمون بہت تفصیل ہے لکھا گیا ہے کہ اس کی تا ئید میں متعد دا حادیث ذکر کی گئیں ہیں ،خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا

گیاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس آیت 'مَا اَصا بَکم'' آلایة کی تفییر تھے۔ بتا تا ہوں۔

''اے علی! جو کچھ بھی تخفے پہنچے مرض ہو یا کسی قتم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہووہ اینے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔''

اس پر بیداشکال نہ کیا جائے کہ مصائب تو انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی بہت کثرت سے آئے ہیں کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے:

"أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فا لأمثل"

کہسب سے بخت بلائیں انبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام پرہوتی ہیں ، پھر جوان سے قریب ہو، پھر جو ان سے قریب ہو''۔

اس کا جواب بھی میں تواہبے کسی رسالہ میں مفصل لکھ چکا ہوں، جواس وقت ذہن میں نہیں، مگر حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقد ہ کی تالیف' البدائع'' میں ایک مستقل بدیعہ اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے، جس میں آیت شریفہ' ما اصاب کم من مصیبہ "الخ کے جواب میں مفصل تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ بیہے کہ:

مصائب دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک حقیقت مصیبت۔ایک صورت مصیبت ہوتی ہاور جس کا معیاریہ ہے کہ جس مصیبت ہوتی ہواں کہ وجہ ہے ہاور جس کا معیاریہ ہے کہ جس مصیبت سے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ گناہوں کی وجہ ہے ہاور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہووہ حقیقت میں مصیبت نہیں، گوصورت میں اس کی مشابہ ہو،اس معیار کوسامنے رکھ کر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے مصائب کود کھے لے کہ ان کو ان مصائب سے انقباض ہوتا ہے یا تسلیم ورضاء میں اضافہ ، بغل میں لے کر دبانا دوطرح کا ہوتا ہے، ایک چور مجرم کو پکڑ کر بغل میں دبانا، گود بانے والاحسین ومجوب ہی ہو مگر چوراس دبانے سے خوش نہ ہوگا اور ایک آغوش میں لینا ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو بغل میں لے کر دبائے ،ابتم اس کے دل سے لوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے ، کیا وہ اس تکلیف کی وجہ سے آغوشِ محبت سے نکانا جا ہے گا، ہرگز نہیں''۔ بوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے ، کیا وہ اس تکلیف کی وجہ سے آغوشِ محبت سے نکانا جا ہے گا، ہرگز نہیں''۔ بلکہ یوں کے گا کہ:

نشود نصیب دشمن که شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت که تو مخبر آزمائی

اسی طرح حق تعالیٰ شانۂ دوطرح کےلوگوں کو دباتے ہیں ایک تو ان کو جو چور ہیں اور ایک ان کو جواللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں ، چورتو خدا کی بندش ہے گھبرا تا ہے اور عشاق کی بیرحالت ہے۔ اسیرش نخواہد زبائی زبند شکارش نجوید خلاص از کمند اس کا قیدی قید سے رہائی نہیں جاہتا اس کا شکار جال سے خلاصی تلاش نہیں کرتا

حقیقت مصیبت تو واقعی گناہوں ہے آتی ہے اور صورت مصیبت رفع درجات اور امتحان محبت کے لیے بھی آتی ہے ، حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے لکھا ہے ، جس کو میں نے مختصراً نقل کرایا تا کہ اشکال رفع ہوجائے۔

جمعية الطلبه كےاثرات

# ''اکابر کی نظرمیں''

اس کے متعلق اُوپر کے مضمون میں بھی مختصر آچکا ہے، اہمیت کی وجہ سے کہ میر بے نزدیک بیہ بہت اہم مضمون ہے اس واسطے بید دوبارہ لکھوانا پڑا کہ بینا کارہ مدارس عربیہ میں جمیعة الطلبہ کا انتہائی مخالف ہے، اس کی قباحت تو طالب علمی کے زمانہ ہی سے میر بے دل میں پڑی ہوئی ہے، مگر دن بدن تجربات نے مجھے کوتو اس سے اس قدر متنظر بنا دیا کہ اس کے نام سے نفرت ہوگئی، اس کے شرکاء سے طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، اس ناکارہ کا اپنے اکابر کے ساتھ ایک معمول ہمیشہ رہا ہے کہ بیناکارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کی طرح کہ وہ ہر نعل کو یوں فرمایا کرتے تھے" کیف افعل ما لہم یہ فعلہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم "اور علامہ منذری نے ترغیب و افعل میں ابن عباس رضی اللہ نقالی عہما سے ایک روایت نقل کی ہے" البو کہ مع اکابو کم" ترجیب میں ابن عباس رضی اللہ نقالی عہما سے ایک روایت نقل کی ہے" البو کہ مع اکابو کم"

میرے اکابر جوحقیقی معنی میں انبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارثین و نائبین ہیں اور ان کے اقوال وافعال کو میں نےسنت کے بہت ہی زیادہ موافق پایا ہے اور اس کے خلاف ہمیشہ نقصان ہی پایا، ان سب اکابر کو بھی میں نے ہمیشہ جمعیۃ الطلبہ کے مخالف ہی پایا اسی رسالہ کی فصل'' اکابر کے طرزِ تعلیم''میں اولین صدر المدرسین وار العلوم دیو بند کے زمانے وار العلوم میں ایک جمعیۃ الطلبہ قائم ہوئی تھی، جس کا نام'' فیض رسال' تھا۔

حضرت مولانا نورالله مرقدۂ کو جب اس کاعلم ہوا تو حضرت نے ارشادفر مایا کہ خبیثو!ایک ایک آؤمیں انجمن قائم کراؤں گا اورسب نالائقوں کو نکالوں گا،بس فیض کی بجائے حیض جاری ہو گیا اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے رسائل النور وغیرہ میں ۲۴ ھے کے پر چوں میں برق کے برچوں میں بروی کثرت سے اس کے خلاف مضامین پڑھے، جن میں سے بعض اپنے رسالہ اسٹرائیک میں نقل بھی کرا چکا ہوں اور پھراپنی آئکھوں سے بیمنا ظربھی دیکھے کہ اس کی صدارت کے انتخاب پرایک طاب علم کافل بھی ہوا۔

ا کابر کی بے خرمتی اپنے نظماء اور صدر کے مقابلہ میں اکابر مدرسہ اور اساتذ ہ کرام کی حکم عدولی تو ہین وغیرہ کے مناظر گزرے، جب سے تو بہت ہی نفرت بڑھ گئی، ان طلبہ میں اکابر کا احترام تو بالکل ہی نہیں رہتا، علوم سے مناسبت بھی قائم نہیں رہتی، اچھی تقریر تمرین سے پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو عالم فاصل سمجھنے لگتے ہیں اور اساتذہ پر تنقید شروع کردیتے ہیں، جس سے علم سے محروی طے شدہ ہے۔

الیکشنوں کے حالات سب ہی کو معلوم ہیں، یہ ساری چیزیں ان جمعیتوں کے انتخاب ہیں بھی پیش آتی ہیں، شہری اور قصباتی لوگ اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہیں، ان کی مخالفتیں دور دور رہتی ہیں، کیکن ان طلبہ کا قیام ایک ہی جگہ رہتا ہے اور اس انتخابی مخالفت میں ایک فریق کی دوسر سے فریق کے متعلق جھوٹی اور فرضی شکایتیں اکا ہر مدرسہ کے پاس ہروفت پہنچنا اور آپس میں مارپیف کے قصے ہروفت کے مشاہدے ہیں، اہلِ مدارس کے لیے بھی ایک مستقل مصیبت اور ایک مستقل مضغلہ ان کے مقد مات کے فیصلے کرنے کا ہڑھ جاتا ہے اور ان کے لیے بھی اسباق کا پڑھنا مطالعہ کرنا تو الگ رہا ہروفت کا ایک مستقل مضغلہ دوسر نے رہت کی ایذاء رسانی اور مدرسہ سے اخراج کی تدابیر، جھوٹ، فریب ایک مستقل مضغلہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے مجھے تو بہت ہی اس کے نام سے تدابیر، جھوٹ، فریب ایک مستقل مضغلہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے مجھے تو بہت ہی اس کے نام سے بھی نفر سے ہوگئی ہے، اللہ تعالی معاف کرے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

### فصل نمبر11

#### متفرقات

اس فصل کے اندر کچھ مضامین متفرق طور پر ذہن میں آئے ہیں،ان سب کو جمع کرایا، نیز خیال آیا کہ اپنے چند تجر بات اور عادات کا ذِکر کروں جواپنے اکابر کے صدقہ اوران کی جو تیوں کے فیل سے حاصل ہوئے، شاید حق تعالی اس کے ذریعہ سے لوگوں کو متمتع فر مائے، نمبر وار جو ذہن میں آئے کیف مااتفق ان کو کھوار ہا ہوں۔

# (۱)....نظر کی احتیاط

اس مضمون کا تعلق تقو کی ہے ہے اور اس میں کچھاس کے مضامین آبھی چکے ہیں، مگراہتمام کی وجہ ہے اور ابتلاء کی وجہ ہے نیز اپنے اکابر کامعمول اس میں لکھوانے کے واسطے مستقل لکھوار ہا ہوں، اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں مومنین کو اور مومنات کو نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم (جس میں مرد بھی داخل ہے) کی طرف نگاہ آ نکھ کا زنا ارشاد فر مایا ہے۔ (مشکلو ق:ص ۲۲۱) دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نظر کونظر کے پیچھے نہ لگاؤ۔ (مشکلو ق:ص ۲۲۱) مقصد میہ ہے کہ اگر نظر پڑجائے بے ارادہ ہوتو معاف ہے، لیکن دوبارہ اس کی طرف دیکھنا نگاہ جمائے رکھنا معصیت میں داخل ہے، ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ''اللہ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی'' (یعنی اس کی طرف ہے اگر نظر کے اسباب پیدا ہوں) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ''نامحرم عور تو ل

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیور کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا'' دیور پوری موت ہے''۔موت اس لیے شاید فرمایا کہ دیور ہروفت گھر میں رہتا ہے، اگر خدانخواسہ آنکھلڑ گئ تو اس ہے جس قدر خطرنا ک نتائج پیدا ہوں گے ظاہر ہے۔ حافظ ابن قیم نے'' الجواب الکافی'' (صفحہ ۲۰۱۷) میں بہت تفصیلی بحث اس پر کی ہوہ فرماتے ہیں کہ حوادث کی ابتداء نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ کے شعلوں کی ابتداء ایک چنگاری سے ہوتی ہے، اس لیے نظر سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ابتداء تو نظر سے ہوتی ہے، اس کے بعد دل میں خیال جمنا شروع ہوتا ہے، پھرادھر قدم اُنھتے ہیں اور اس کے بعد پھر

ابتلاء ہوجاتا ہے، ای واسطے کہا گیا کہ جوان چاروں چیزوں کی حفاظت کرلے، اپنے دین کی حفاظت کرلے، اپنے دین کی حفاظت کرلیتا ہے، نظر، پھر دل کا خیال پھر بات چیت پھر قدم، آ دمی کو چاہیے کہ ان چاروں ہی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ ان ہی دروازوں سے دشمن (شیطان) گھروں میں گھتا ہے اور پھر گھر کی بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے بعد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان چاورں پر تفصیلی بحث کی ہے۔

سب سے پہلے نظر سے ابتداء کی ہے کہ اس کی حفاظت شرم گاہ کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہے کہ جوا بنی نظر کوآ زاد چھوڑ دے وہ ہلاکت کے مواقع میں پہنچادی ہے۔ حضورا قد سلم کا اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے'' بوخض اپنی نگاہ کی ارشاد نقل کیا گیا ہے'' نظر شیطان کے زہر یلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔'' جوخض اپنی نگاہ کی حفاظت کرے کمی عورت یا مردکی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی حلاوت پیدا کردہتے ہیں۔

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عام راستوں پر نہ بیٹھا کرو، صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیایارسول اللہ! ہماری نشست گاہیں تو وہی ہیں ( یعنی مکانوں کے سامنے جو ز مین پڑی ہوئی ہوتی ہے،غرباء کے لیے وہی مردانہ مجلسیں ہوتی ہیں) وہاں کےعلاوہ تو ہمارے یاس بیٹھنے کی کوئی جگنہیں)حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگراس کے بغیر جارہ نہیں . تو وہاں کے حقوق ادا کرو، صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہاں کے کیا حقوق ہیں؟ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " نگاہ کومحفوظ رکھنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا،سلام کا جواب دینا، فقط اور عام حوادث نگاہ ہی کی بدولت پیش آتے ہیں کہ نظر ہی دل میں وسوسداورخطرات كاسبب بنتى ب-" حافظ ابن قيم نے بهت طويل كلام كيا ب، وه فرماتے بيل كه نگاہ کا تیرجس کی طرف بھینکا جائے ،اس سے پہلے تیر بھینکنے والے ہی کوتل کرتا ہے کہ نگاہ ڈالنے والا دوسری نگاہ کواینے زخم کا مداوا سمجھتا ہے، حالا نکہ وہ زخم کوزیادہ گہرا کرتا ہے، بڑاا چھامضمون ہے۔ امام غزالي رحمه الله تعالى في بهي "احياء العلوم" جلد ثالث ص٠٩ مين اس يربر اا حيما كلام كياب اور کئی قصے بھی لکھے ہیں منجملہ ان کے حضرت سلیمان بن بیاررضی اللہ عنہ کے دو قصے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ سے جج کو گئے ، راہتے میں ابواء منزل پرمقیم تھے،ان کے رفیق نے دسترخوان لیااور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے بازار گیا، حضرت سلمان خیمه میں تھے، جونہایت حسین وجمیل اورنہایت پر ہیز گار تھے۔ایک بدوی عورت نے پہاڑ کی چوٹی سے خیمہ میں بیٹھے ہوئے ان کودیکھااور فریفتہ ہوگئی اور پہاڑے اُتر کران کے خیمہ میں آئی، برقع بھی تھااور ہاتھوں پر دستانے بھی تھے،ان کے پاس آ کر برقع اُٹھادیا وہ عورت بھی حسن و جمال میں جا ند کا ٹکڑاتھی اور حضرت سلیمان ہے کچھ طلب کیا۔

#### سليمان بن يباركا قصه

حضرت سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھے کہ کچھ کھانے کو مانگ رہی ہے وہ دسترخوان کی طرف بڑھے کہ کچھ کھانے کو دیں ،اس نے کہا مجھے پنہیں جا ہیے ، مجھے تو وہ جا ہے جوآ دمی اپنی بیوی سے جا ہتا ہے ،حضرت سلیمان نے فرمایا:

'' تخفی شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے' یہ کہدکر دونوں گھٹنوں پر مندر کھکر ہے تھا شار و ناشر و با کر دیا اور چلا چلا کررو نے گے وہ عورت تو یہ منظر دیکھ کر چلی گئی ، یہ بیٹھے روتے رہے ، استے میں ان کے رفیق آئے دیکھا تو یہ رورہ ہیں اور آ تکھیں پھول رہی ہیں ، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر سبب پوچھا اور کہا ہے یہ یا قار گئے؟ انہوں نے کہا ہر گزنہیں تمہاری فیبت میں ایک قصہ پیش آگیا اور پھر واقعہ سایا ، ان کے ساتھی بھی ان کے پاس بیٹھ کرز در وشور سے رو نے گئے ، دستر خوان وغیر ہ بھی اُٹھا لایا۔ منز سلیمان رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہتم کیوں رورہ ہو، انہوں نے کہا کہ اس پر رور ہا ہوں کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو مجھ سے صر نہ ہوتا ، یہ دونوں روتے ہی رہے اور جب مکہ پنچی ، طواف سعی سے فارغ ہوکر ججر اسود کے سامنے حضرت سلیمان رحمہ اللہ تعالی ایک چا در میں لیٹے بیٹھے سے کہ فیند آگئی۔

۔ خواب میں ایک نہایت حسین وجمیل شخص کی زیارت ہوئی، انہوں نے ان سے پوچھا کہآپ کون ہیں فرمایا یوسف! انہوں نے فرمایا ہاں، کون ہیں فرمایا یوسف! انہوں نے فرمایا ہاں، انہوں نے فرمایا ہاں، انہوں نے فرمایا کہآپ کے اور زلیخا کے قصہ میں بڑی تعجب کی بات ہے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابواء والی عورت کا قصہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔

میرے چیا جان نوراللہ مرقدۂ ایک زمانہ میں جب کہ جناب الحاج حافظ قمرالدین صاحب نور
اللہ مرقدۂ بیار تھے تو ان کی نیابت میں جامع مسجد سہار نبور پانچوں وقت نماز پڑھانے کے لیے
مدرسہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے، عصر کے وقت جا کر مغرب کی نماز پڑھا کرتشریف لایا
کرتے تھے، اس تشریف بری میں بینا کارہ بھی بھی بھی ساتھ ہوا کرتا تھا، میں بمیشۂ فورسے و کھتا
تھا کہ مدرسہ سے لے کر جامع مسجد تک اپنے پاؤں پرنظر جمائے رہتے تھے کہ بازار میں راستہ تھا،
مگر زگاہ بھی بھی اوھراُدھر دوکانوں پرنہیں پڑتی تھی، میں نے اپنے حضرت قدس سرۂ کو بھی بار ہا
د یکھاراستہ میں تشریف لے جاتے وقت بہت کم نگاہ او پراُٹھاتے تھے زمین ہی پراکش نگاہ ہوتی تھی
یہ بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر شغل کی

ابتداء میں لذت وجوش پیدا ہوتا ہے اور اس جوش سے عبادات میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے مگر اس بدنظری سے سب سے پہلے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہوتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادات کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بھی بہت سے قصے اس کے ذکر کیے ہیں۔ مجملہ ان کے ایک قصاب کا قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک قصائی اپنی کسی پڑوی عورت پر فریفتہ ہوگیا۔ اس عورت کواس کے گھر والوں نے کسی ضرورت سے دوسرے گاؤں میں بھیج دیا۔ تو یہ بھی اس کے چھچے پیچھے گیا اور موقع پاکراس سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ ایسانہ کر، اس لیے کہ مجت تو مجھے تیرے ساتھ تجھ سے بھی زیادہ ہے گراللہ کا خوف غالب ہے۔ اس نے کہا تو اللہ تعالی سے ڈرے اور میں نہ ڈروں؟ اور یہ کہ کرتو بہ کرتا ہوالوٹ آیا۔

ایک دوسرا قصه طویل لکھا ہے کہ ایک نہایت حسین وجمیل نوعمر جوان متقی پر ہیز گار مسجد میں رہا کرتا تھا۔ ہروقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں آرہا تھا ایک حسین وجمیل عورت مسجد میں فرمانی ، جوحسن و جمال میں رہک قمر تھی۔ اس نے کہا کہ اے جوان! میری ایک بات سنتا جا۔ انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا اور اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ چندروز بعد پھراییا ہی واقعہ پیش آیا۔

اس لڑکی نے پھر بھی کہا کہ میری ایک بات سنتے جاؤ۔انہوں نے تھوڑی دیر تو قف کیا اور کہا کہ یہ جگہ تہمت کی ہے، ایس جگہ پر بات کرنا مناسب نہیں اور عورت نے کہا کہ میں بھی مجھتی ہوں کہ تم عابد زاہدوں کے لیے تھوڑی می چیز بھی بڑی سخت ہے، مگر میری حالت تمہاری محبت میں بے قابو ہے اور اس نو جوان نے اس کی بات ٹی اور مجد میں چلے گئے۔ مگر وہاں جانے کے بعد جب نماز کی نیت باندھی تو کچھ پیتنہیں چلا کہ کیا پڑھیں اور کس طرح پڑھیں، تو اس نے ایک پر چہ لیا اور اس پر لکھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم\_

اےعورت!

''جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے تو پہلی مرتبہ تو مالک حکم کا معاملہ فرما تا ہے اور دوسری مرتبہ ستاری فرما تا ہے اور تیسری مرتبہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ آسان و زمین بھی اس سے تنگ ہوجاتے ہیں'' قصہ تو بہت طویل ہے مجھے تو صرف متوجہ کرنا تھا کہ مالک اپنے حکم وکرم سے اولاً درگز راورستاری فرما تا ہے۔خوش نصیب ہے وہ جس کواللہ جل شانہ' نظر بدسے محفوظ رکھے اور دوسرے درجہ میں وہ جس کے مالک تو بہ کی تو فیق عطاء فرمائے۔ (فضائل ذکر بص ۱۲۴)

فضائل ذکر میں ایک قصہ لکھا ہے ایک شخص کے جب مرنے کا وقت ہوااس کولوگ کلمہ طیبہ کی اللہ تعلق کے جب مرنے کا وقت ہوااس کولوگ کلمہ طیبہ کی اللہ تعلق کرتے تھے تو کہنے لگا کہ مجھے سے تولیہ خرید نے آئی تھی مجھے وہ اچھی لگی میں اسے دیکھتار ہا۔

حفرت کیم الامت نوراللہ مرقدہ کا ایک مستقل 'و عظ غص البصر ''کے نام سے مطبوع ہے اس میں آ کھی تھا تھے۔ جس کی ابتداء اللہ جا س میں آ کھی تھا تھے۔ جس کی ابتداء اللہ جل شانہ کے پاک ارشاد: 'نیعلم خائنہ الاعین و ما تخفی الصدور ''سے ہے۔ حضرت جل شانہ کے پاک ارشاد: 'نیعلم خائنہ الاعین و ما تخفی الصدور ''سے ہے۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ بدنگاہی کا گناہ ایبا ہے کہ لوگ اس کو گناہ بجھتے بھی نہیں ایبا سجھتے ہیں جیبا کہ کی ابتدا اور یہ ایبا سخت گناہ ایجھے مکان کود کھے لیا۔ اس لیے اس گناہ کے بعد دل پر رخ کا بھی اثر نہیں ہوتا اور یہ ایبا سخت گناہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی نے ہوئے نہیں۔ بدکاری کے لیے تو بہت کی تدبیر یں کرنی پڑتی ہیں۔ بیبہ بھی پاس ہو۔ دوسرا بھی راضی ہو وغیرہ وغیرہ ۔ گراس گناہ کو کرنے میں پچھسامان کی ضرورت نہیں اور نہ اس میں پچھ بدنا می ہے۔ چونکہ اس کی خبر تو اللہ تعالی ہی کو ہے کہ کسی نیت ہے۔ کی کو گھورلیا، مولوی صاحب کے مولوی صاحب رہے، نہ اس گھورنے سے مولوی صاحب کے قاری ہونے میں فرق آیا نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں فرق آیا نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں فرق آیا نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں فرق آیا نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں فرق آیا ہوتے ہیں کہ وہ اتی ہوتے وہ ایسے عالی الظر ف ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ظہار بھی گوار انہیں کرتے۔

حضرت عثمان رضی الله عنه کی خدمت میں ایک شخص آیا ، جو بدنظری کے گناہ میں مبتلا تھا حضرت عثمان رضی الله عنه نے تواس کا نام لے کر کیجے نہیں فرمایالیکن بیفر مایا که ' لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان

گاآنگھوں سے زنا ٹیکتا ہے' جن اکابر کوچیبی ہوئی باتیں معلوم ہوجاتی ہیں اور کشف ہوتا ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ بدنگا ہی ہے آنگھوں میں ایسی بے روفقی پیدا ہوجاتی ہے جس کوتھوڑی تی
جسی سمجھ ہوگی ، وہ پہچان لے گا کہ اس شخص کی نگاہ پاکنہیں ہے۔خاص طور سے لڑکوں پر بدنگا ہی
کرنا بالکل ہی زہر ہے ،اس سے تھلم کھلا شرع نے منع کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی جو
برائیاں لکھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بردی بھاری بلاء ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بد
نگاہی شیطان کا تیر ہے۔ یعنی اس بدنگاہی کی بدولت آ دمی شیطان کا شکار ہوجا تا ہے۔

حضرت ابوقاسم قشیری ایک بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چوشخص دیندار ہونا چاہاس کے لیے عورتوں اورلڑکوں کے ساتھ ملاجلار ہنا نہایت نقصان کی چیز ہے اوراس کے تق میں یہ ڈاکو ہے کہ اس کواس کے مطلب تک ہر گزینجنے نہ دے گا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 'اللہ تعالیٰ جس کوا ہے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کولڑکوں کی طرف خواہش اور محبت دے دیتے ہیں' اور بد نگاہی میں ایک اور بھی بڑی بھاری خرابی یہ ہے کہ جواور کسی گناہ میں نہیں وہ یہ کہ اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جب ان کوخوب دل بھر کے کر چکے تو پھر ان سے دل ہے جاتا ہے۔ مگر بدنگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جب ان کوخوب دل بھر کے کر چکے تو پھر ان سے دل ہے جاتا ہے۔ مگر بدنگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جب ان کوخوب دل بھر کے کر چکے تو پھر ان سے دل ہے جاتا ہے۔ مگر بدنگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جب ان کوخوب دل بھرے کر چکے تو پھر ان سے دل ہے جاتا ہے۔ مگر بدنگاہی کرتا ہے اتن ہی اور زیادہ خواہش بڑھتی جاتی ہے۔

ایک بزرگ تھے وہ پردہ کرانے میں زیادہ احتیاط نہ کرتے تھے بلکہ عورتوں کو اپنے سامنے آنے دیتے تھے۔ یہ بچھتے تھے کہ میں تو اب بہت بوڑھا ہوگیا ہوں۔ اب میرے سامنے آنے میں کیا خرابی ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے ان کونفیحت کی کہ میاں غیرعورتوں کو اپنے سامنے مت قرابی ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے ان کونفیحت کا بچھ خیال نہ کیا۔ آخرایک مرتبہ خود انہوں نے خواب میں حضور افتدس صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا۔

حضورافدس صلی الله علیہ وسلم ہے اسی مسئلہ کو دریافت کیا کہ میں بوڑھا ہوں ابعورتوں کو میرے سامنے آنے میں کسی بری بات کا تو خوف ہے ہیں تو کیا اب بھی پر دہ کرانا ضروری ہے حضور اکر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''اگرمردا تنابزرگ ہوجائے جتنا جنید کے مرتبہ کو پہنچ جائے اورعورت اتنی بزرگ ہوجائے کہ رابعہ بھری کے مرتبہ کو پہنچ جائے ، پھر بھی اگریہ دونوں ایک جگہ تنہا مکان میں جمع ہوں گے، تو شیطان بھی ان کے پاس آموجود ہوگا۔

اوران سے کچھ نہ کچھ کراہی دے گا۔ پھرتمہیں کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ عورتوں کواپنے سامنے آنے دو''۔

ا یک بزرگ خانه کعبه کا طواف کررہے تھے اور ان کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی وہ طواف کرتے

جاتے اور بیہ کہتے جاتے تھے۔اے اللہ! میں آپ کے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے پوچھااس قدر کیوں ڈرتے ہو۔ کیابات ہے؟ فرمایا'' میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیاتھا،غیب سے ایک چیت لگا اور آنکھ پھوٹ گئ'۔اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوبارہ ایسانہ ہوجائے۔

ایک بزرگ کی خوبصورت لڑکے خدمت کیا کرتے تھے اور یہ بزرگ بھی بھی انہیں پیار بھی گرلیا کرتے تھے۔ایک روزان کے مرید نے بھی اس لڑکے کو بیار کرلیا۔ پیرصا حب بجھ گئے کہ اس نے میری دیکھا دیکھی ایسا کیا ہے۔ایک روز بازار گئے لوہار ک دُکان پر گئے دیکھا کہ لوہا سرخ انگارہ سا مور ہا ہے پیرصا حب نے فوراً جا کراس کو پیار کرلیا اوراس مرید ہے کہا کہ آیئے تشریف لایئے اس کو بھی پیار کر لیجئے۔ پھر تو گھبرا گئے اس وقت انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ خبر دار بھی ہم ہے برابری کا خیال نہ لانا کیا اپنے کو ہمارے برابر سمجھتا ہے۔ایک اور بزرگ تھے ان کو کس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکے سے پاؤں دبوار رہے ہیں۔ اس شخص کو وسوسہ ہوا کہ یہ کسے بزرگ ہیں لڑکے خوبصورت لڑکے سے پاؤں دبوار رہے ہیں۔ اس شخص کو وسوسہ ہوا کہ یہ کسے بزرگ ہیں لڑکے نے پاؤں دبوواتے ہیں۔فرمایا آگ کی انگھیٹی لاؤ۔ دبکتی ہوئی آگ میں پاؤں رکھ دیئے اور یہ فرمایا کہ ہم کو بچھی نہیں۔ ہمارے نز دیک ہیآ گ اور بیاڑکا دونوں برابر ہیں۔

(ماخوذاز وعظغض البصر )

حضرت علیم الامت''السندالحلیه ''میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ واسطی کاارشاد ہے: ''جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو ذکیل فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو ان مردار گندوں میں بھانس دیتے ہیں یعنی نوعمروں کی صحبت میں مبتلا کردیتے ہیں''۔

حضرت نے جواو پر مضمون میں تحریفر مایا ہے کہ بدنگاہی سے آنکھوں میں ایسی بے روقتی ہوجاتی ہے کہ جس کو تھوڑی ہی ہوجاتی ہے کہ جس کو تھوڑی ہی ہوجاتی ہے کہ جس کو تھوڑی ہی ہمی سمجھ ہوگی وہ بہچان لے گا۔اس مقولہ پر مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نے حضرت مولانا عبدالقا در صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنا ہوا اپنے شنخ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سر ہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ وضوفر مار ہے شھے۔ایک پیر دھو چکے سے اور دوسرادھور ہے تھے کہ دہ شخص آئے ،ایک پہلے سے بیعت تھا دوسرانیا آ دمی تھا، جو پہلے سے بیعت تھا۔ اس کے متعلق فر مایا کہ تمہارا تو بچھ بگڑ انہیں سستی چستی آ دمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ (ذکر کی پابندی پیشخص نہیں کرتے تھے ) نئے آ دمی کے متعلق فر مایا کہ ایک مرض تو اس کی آ نکھ میں ہے اور قلب بھی خراب ہے، یعنی بدنگاہی کا مرض تھا اور عقائد بھی تھے۔

# (۲)میری ایک عادت خط لکھنے کے سلسلے میں

اس نا کارہ کی بری عادتوں میں جن کا سلسلہ تو بہت ہی لمباہے اور بہت سی چیزیں یاد بھی آتی

رہتی ہیں گر سراپا عیوب کے عیب آ دی کہاں تک کھوائے اور کہاں تک یاد رہے سابقہ مضمون کھوار ہاتھا کہ متعدد وجوہ سے بیعیب وفعۃ خیال آیا کہ اسے ضرور لکھوایا جائے۔اس ناکارہ کی بہیشہ بہت بری اور گندی عادت بیر رہی کہ اکابر کوچھوڑ کہ ان کی خدمت میں تو ہمیشہ عدہ کاغذاور سادے لفافے کا اہتمام رہالیکن دوستوں اور چھوٹوں کے خطوط میں عمرہ کاغذاور سادہ لفافہ لکھنے کا معمول نہیں رہا۔ایک عرصہ تک تو حضرت حکیم الامۃ نوراللہ مرقدۂ کی طرح سے میرا بھی بیدستور رہا کہ ڈاک کے بول تو مستقل کوئی خط کہ ڈاک کے لفافوں کو بلیٹ کران ہی پر خطوط بھیجا کرتا تھا۔اگر ڈاک کے ہوں تو مستقل کوئی خط کھنا ہوا تب تو سادہ لفافہ ڈاکخانہ سے خرید نا پڑتا تھا، لیکن جن خطوط میں ٹکٹ آتے یا دی خط ہوتا ان کو بلٹے ہوئے لفاف میں بھیجا کرتا اور اب تو ڈاک کے بچوم اور کشرت کی وجہ سے کہ چالیس بھیاس خطوط کاروز انہ کا اوسط ہے۔ بیسلسلہ بھی منقطع ہوگیا کہ ڈاک کے آئے ہوئے خطوط پر اپنا پیتا کہ خواک کر مکتوب الیہ کا پیتا کھوادیتا ہوں۔

عالبًا آپ بیتی میں کئی جگہ اپ حضرت شخ الاسلام قدس سرۂ کا ایک واقعہ کھوا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ معمولی کا غذیمیں ردی لفافہ میں حضرت کے نام عریفہ لکھ دیا۔ حضرت قدس سرۂ کی تشریف آوری تو خوب کثرت ہے ہوتی ہی تھی۔ خالی تو کوئی ہفتہ نہیں جاتا ہوگا۔ ایک ہفتہ میں دودو، تین تین مرتبہ بھی تشریف آوری ہوجاتی تھی۔ میری اس حماقت کے بعد جب حضرت کی تشریف آوری ایک دودن بعد ہوئی تو اپنے سفری بیگ میں سے نہایت نفیس عمرہ لفا فے تقریباً پانچ سوہوں گیا تا پر ارادورخطوط کے کا غذ کے پیڈ دس بارہ نہایت نفیس کا غذ کے نکال کر مجھے مرحت فرمائے کہ شاید ہزار اورخطوط کے کا غذ کے واسطے نہ کا غذ ہے نہاؤہ ہے۔

میں نے عرض کیا حضرت عطیہ تو سرآ تکھوں پر گرمیرے استعال میں یہ آنے کے نہیں۔ فرمایا
کیوں؟ میں نے بیعرض کیا کہ حضرت! بیخطوط'' کوکب' یا''اوج'' کا مسودہ تو ہے نہیں جن کو
نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا جائے۔ خط کا مقصد تو وقتی بات معلوم ہوجانا ہے۔ اس کے لیے عمدہ
کاغذاور بہترین لفا فہ ضائع کرنے کودل نہیں چاہتا۔ بیتو حضرت ہی کومبارک ہو کہ دو بالشت کے
لیمے چوڑے عمدہ کاغذ پر دوسطریں لکھ کراور نفیس لفا فہ میں اس کور کھ کراس لفا فہ پر بھی مکتوب الیہ کا
پیتے جم رفر مادیں ، جس سے وہ لفا فہ بھی برکار ہوجائے۔

حضرت نورالله مرقدہ نے وہ لفانے اور پیڈ میرے ہاتھ میں سے لے کراپنے بیگ میں رکھ لیے۔ان ہی حرکتوں پر حضرت شیخ الاسلام نورالله مرقدہ مجھے بخیل فرمایا کرتے تھے اورار شادفر مایا کرتے تھے کہ بخیل کے بہاں سے جووصول ہوغنیمت ہے۔حضرت مدنی قدس سرۂ کے حالات میں بھی یہ بخیل کالفظ شاید کئی دفعہ گزرا ہو۔

كَرْشته سال أيك مخلص دوست قارى جليل محمد ، مولا نابدر عالم مرحوم كے نواسے نے ايك پيك جس میں خطوط کے کاغذ کے پیڈ تھے اور بہت عمدہ لفانے بھی تھے ایک حاجی کے ہاتھ بھیجا۔ میں نے عزیز موصوف کولکھا کہ پیارے! یہ بات نہیں کہ میرے یاس کاغذ نہیں یا لفافے نہیں۔میری نگاہ میں اب تک خطوط جیسے ہے کار کام کے لیے اچھے کاغذاور لفائے خرچ کرنے کی ضرورت سمجھ نہیں آئی۔اب واپس کرنا تو مشکل ہے کہ حاجیوں کی واپسی کا زمانہ ہے۔البتہ تمہاری دل داری اورحرمین شریفین کے خطوط کے احترام میں بیارادہ ضرور کرلیا کہ حرمین شریفین کے خطوط تمہارے کاغذ پرلکھواؤں گا۔ مگر اس میں بھی ایک طرف مضمون اور دوسری طرف سادہ، مجھےاہیے لیے تو گراں گزرتا ہے۔اس لیے بفتر رضر ورت کاغذ کے کر دونوں طرف ککھوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ شروع مضمون خاص ذہن میں نہیں ہوتا ، دورانِ خط میں مضمون ذہن میں آ جا تا ہے توميس بة تكلف مكتوب اليه كوكهوا ديتا هول كه كاغذ ختم هو كيا لهذا فقط والسلام اس يرمير عزيز محمر شمیم مدرسه صولتیه مکه مکرمہ نے میرے کا تب کودورو بے مجھ سے فی بھیجے تھے کہا*س کے کاغذخر*ید کر خطوط کے واسطے رکھوالیں اور بیچیز دراصل میرے والدصاحب نورالله مرقدہ ہی کی تعلیمات کا اثر ہے۔ یہاں تجارت کا سلسلہ تو تھا ہی اور اس واسطے چٹیں جن پر مقام ضلع وغیر ہ طبع ہوا ہوتا تھا اور دوسری طرف سادی ہوتی تھی۔ جدھر گوند لگایا جاتا تھا ان کامعمول اس سادے حصہ پر پچھ لکھنے لكھوانے كار ہا۔ اگران سے كوئى ذراسا گوند مانگنے آتا كەلفافد چيكانا ہے يا كوئى چيز چيكانى ہے اور كاغذ پرياكى چيز پر لے جانا جا ہتا توانكار فرماد ہے تھے اور گوند دانی اس كے حوالے كرد ہے تھے كه کاغذ چیکا کریے گونڈ دانی واپس کردینااور فرمایا کرتے تھے کہ تمبار ا کاغذ چیکئے کے بعد جتنا گونداس کاغذیررہ جائے وہ ضائع ہوگا اس کوتم بچینک دوگے۔

بہرے دو توں میں یا میرے چھوٹوں میں جو تحف محض اعزاز میں جوابی لفافہ لکھتا میں ہمیشہ اس کو ہزے اہتمام ہے یہ کھوا تا ہوں کہ یہ ضمون تو جوابی کارڈ پر بھی آسکتا تھا، جوابی لفافہ کیوں ضائع کیا گیا۔ البتہ جو تعویذ منگائے اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ نہ کارڈ پر آسکتا ہے نہ 10 پینے کے لفافہ میں۔ اس کے لیے تو 10 پینے کا لفافہ ضروری ہے، ورنہ جوابی کارڈ کا جواب بھی بہت آسان ہاور جلدی جا تا ہے۔ لفافہ جو جواب میں در بھی گئی ہے اور محض اعزاز میں پورالفافہ جس میں نہایت مخضر مضمون ہو مجھے بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ اس لیے اور ان ہی حرکتوں پر مجھے حضرت شخ مخضر مضمون ہو مجھے بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ جبنا یہ بھی لکھوا دوں کہ میرا گھر والوں الاسلام نوراللہ مرقد ہ بخیل فر مایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جبنا یہ بھی لکھوا دوں کہ میرا گھر والوں کے لیے کوئی اچھی سی چیز بکنا مجھے بہت گراں گزرتا ہے۔ البتہ مہمانوں کے لیے مجھے ہمیشہ اہتمام کے لیے کوئی اچھی سی چیز بکنا مجھے بہت گراں گزرتا ہے۔ البتہ مہمانوں کے لیے مجھے ہمیشہ اہتمام

رہا کہ فرشتے اس چیز کولکھیں تو مہمانوں کے نامہ اعمال میں اور کھائیں ہم۔ اتفاق سے خاص ضرورت سے یہ مضمون بے کل آگیا کہ بعض لوگ اس کواپنی تو بین جمجھتے ہیں۔ خدانخواستدان کی اہانت مقصود نہیں بلکہ بخل کا اظہار ہے ورنہ عیوب کی مقدار تو لا تعدو لا تحصلی ہے: تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کہا تہم

#### (۳) ایک ضروری نصیحت یا بهترین عادت

یہ ناکارہ آپ بیتی میں متعدد مرتبہ کئی گئی جگہ یہ کھوا چکا ہے کہ مجھے اکابر کی جو تیوں کی بدولت اوران کی عادات شریفہ کو کشرت ہے دیکھنے کی وجہ سے مدرسہ کے امور میں ہمیشہ بہت ہی فکر و احتیاط رہی۔ یہ تونہیں کہہسکتا کہ اس میں کوئی لغرش نہیں ہوئی ہوگ۔"وَمَا أُب عِی نفسسی إن النفسس الأمارة بالسو "لیکن یہ وثوق سے کہہسکتا ہوں کہ اپنی یاد کے موافق عمد المدرسہ کے معاملات میں کوتا ہی ان شاء اللہ نہیں ہوئی ہوگی۔ میں کہیں کھوا چکا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت رائے بوری نور اللہ مرقد ہ واعلی اللہ مراتبہ کا مشہور قول تھا کہ مجھے مدرسہ کی سر پرستی سے جتنا ڈرلگتا ہوا کہ ایک سے نہیں۔

حضرت کاارشاد تھا کہ ہم مدرسہ کے مال کے مالک تو نہیں ، امین اور محافظ ہیں۔اس لیے کی کوتا ہی پر ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔البتہ اگر ہم بمصالح مدرسہ کی کومعاف کریں یا چیٹم پوٹی کریں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگز رفر مادے گا، لیکن ہمارے معاف کریں یا چیٹم پوٹی کریں تو اللہ کی خاصاف نہیں ہوگا اور اگراپنے تعلقات کی وجہ سے کس سے درگز رکز رہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی مبتلاء معصیت ہوں گے۔اپ حضرت قدس سرہ اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی مدرسہ کے سابق مہتم حضرت مولانا الحاج عنایت الہی صاحب اعلی اللہ مراجم کے قصے وقناً فو قنا اپنے اپنے موقع پرگز رہے ہیں۔

یہ ناکارہ رجب ۲۸ ہے میں مدرسہ میں طالب علم کی حیثیت سے آیا تھا اور اب محرم ۹۳ ہے تک طالب علمی مدری سر پرتتی ،سارے ہی مراحل طے کر چکا۔ گر مجھے یا ذہبیں کہ ان سارے ادوار میں کسی طالب علم کی اپنے تعلق کی وجہ سے مدرسہ میں کھانا جاری کرنے کی سفارش کی ہو۔ بار ہا بلکہ بیسیوں مرتبہ اس کی نوبت آئی کہ کسی طالب علم کا کسی جرم یا امتحان کی ناکا می پر کھانا بند ہوا اور اس نے حضرت مولا نا الحاج عبدالطیف صاحب نور اللہ مرقدہ سے خود یا اپنے اولیاء کے ذریعہ سفارش کردوں کرائی اور حضرت ناظم صاحب نے تحریفر مادیا کہ اگر ذکریا سے سفارش کھوا دوتو میں جاری کردوں گا۔ (اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت ناظم صاحب قدس سرۂ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہی گستاخ جرح گا۔ (اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت ناظم صاحب قدس سرۂ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہی گستاخ جرح

کرےگا)اور جب وہ کاغذیا پیام میرے پاس آتا تھا تو میرا ہمیشدا یک ہی جواب ہوتا تھا کہ مدرسہ سے تو سفارش نہیں کروں گا جب تک اس کا کھا نا بند ہے میر بے ساتھ کھالیا کرے۔

# مدرسہ کےمعاملات میں احتیاط اور ذاتی تعلق کی وجہ ہے۔سفارش ہے گریز

بارہاس کی نوبت آئی کہ مدرسہ سے ایسے طلبہ کا اخراج ہوا، جن کو مجھ سے خصوصی تعلق تھا، مگر مجھے وثوق سے یاد ہے کہ میں نے اپنے تعلق کی وجہ سے بھی اخراج کی مخالفت یا معافی کی سفارش کسی بھی ناظم سے کی ہو۔ بعض طلبہ کو مجھ سے کبیدگی ہوتی تھی وہ میری مخالفت بھی کرتے تھے۔ حجو ٹے الزام بھی لگاتے تھے، مگر میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی ان کے اخراج کی کنایۃ یا اشارۃ تحریک نہیں کی ۔ طلبہ کی ناراضگی کی وجہ بھی برحق ہوتی تھی کہ بیانا کارہ خواص یعنی اکا برکے متعلقین کے بارے میں ہمیشہ سخت رہا۔ کیونکہ میرے ذہن میں بیتھا کہ ان پرنگیریا سنبیہ ہرمدرس کے بس کی بات نہیں۔

مزید برال میرے دومخلص دوست حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب صدر مدرس مدرسه اور قاری مفتی سعیداحمد صاحب صدر مفتی مدرسه بھی مجھے ابھارتے ہوتے تھے کہ فلاں شخص کی بیہ شکایت ہے، ہم نگیر پر قادر نہیں تو قادر ہے، تیرے عدم نگیر سے تجھ سے باز پرس ہوگی۔ وہ زمانہ بھی میری شدت کا تھا کہ اس زمانہ میں میرا ہاتھ میری زبان سے زیادہ چلتا تھا۔ اسی لیے بیخواص مجھ سے ناراض رہا کرتے تھے۔

آپ بین نمبرا میں مخصوص طلبہ پرمیر نے تشدد کے ذیل میں میں مضمون آبھی چکا۔ ای میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ ۵۵ ھ میں انہی خواص نے طلبہ پرختی کی شکایات ظلم و تعدی کی شکایات اخبار ''مدینہ' میں چھپوائی جو حضرت شخ الاسلام حضرت مدنی نوراللہ مرقدۂ کی شفقتوں سے تحقیقات میں بالکل غلط ثابت ہوئی۔ اس کی تفصیل تو وہاں گرر چکی مگر جب مدرسہ نے ان کے سر غنہ لوگوں کا اخراج تجویز کیا تو اس نا کارہ نے بمصالح مدرسہ ان کے اخراج کی بہت شدت سے مخالفت کی۔ دو دن تک بید سکلہ ہماری مجلس شور کی میں زیر بحث رہا۔ سب ایل شور کی ان کے اخراج پر منفق و متحد دن تک بید سکلہ ہماری مجلس شور کی میں زیر بحث رہا۔ سب ایل شور کی ان کے اخراج پر منفق و متحد تھے کہ ان کارہ دودن تک ان حضرات سے لڑتار ہا کہ ہم گذان کے اخراج سے اخراج سے آب حضرات کو مشکلات پیش آ بیل گی مجھ تک ان شاء اللہ کوئی نہیں پہنچے گا۔ مگر ان طلبہ کے دینی یا دینوی اکا ہر سے آپ حضرات کوخصوصی تعلق ہے۔ شاء اللہ کوئی نہیں پہنچے گا۔ مگر ان طلبہ کے دین یا دینوی اکا ہر سے آپ حضرات کوخصوصی تعلق ہے۔ شاء اللہ کوئی نہیں کہنچے گا۔ مگر ان طلبہ کے دین یا دینوی اکا ہر سے آپ حضرات کا خصوصی تعلق ہے۔ آپ حضرات کو ان کے اخراج میں ہری مشکلات پیش آئیں گی۔ حضرت ناظم صاحب نور اللہ موقدۂ نے تو بیار شاد فرمایا کہ یہ معالمہ اس کی ذات کا ہے اس میں اس کی رائے معتر نہیں اور حضرت

مولا ناعبدالرحلٰ صاحب نورالله مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ جن اکابر کا بیاندیشہ بتارہاہے وہ محض اس کا خیال ہےان کی طرف ہے کوئی چیز ایسی پیش نہیں آئے گی مگر خوب آئی۔

ملاز مین مدرسه میں بھی اس سیرکار نے بھی تعلق کی وجہ سے نہ کی سے سفارش کی نہ کسی کی علیحد گ کی تحریک یا کوشش کی ۔ میر ہے جس مخلص مولوی نصیر الدین سلمہ جس سال دورہ سے فارغ ہوئے انہوں نے جاہا کہ مدرسہ کا کوئی سبق پڑھانے کوئل جائے بلا تخواہ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری ' استعداد کے لوگ شاخ پڑھارہے ہیں۔ ناظم صاحب کی خدمت میں درخواست میں کا غذآیا تو میں موافقت نہیں کروں گا۔ کہ تمہارے بارے میں میری رائے متہم ہے۔

میرے حضرت مولانا الحاج عبدالقادر صاحب رائپوری نور اللہ مرقدہ کے عزیز مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری جس سال دورہ سے فارغ ہوئے ان کے ساتھ بھی بہی قصہ پیش آیا اور میں نے عزیز مولوی نصیر الدین والا جواب ان کو بھی دیا، مگر حضرت قدس سرۂ کی وجہ سے، بمصالح مدرسہ میں نے ان کوایک مشورہ دیا کہ حضرت ناظم صاحب اکثر میرے ساتھ رائے پورتشریف لے جاتے ہیں۔ اب کے جب تشریف لے جلیں تو تم ساتھ چلنا اور حضرت قدس سرۂ کی مجلس میں موجود نہ ہوں۔ حضرت ناظم صاحب سے ایسے آہتہ سے میں بشرطیکہ میں اس مجلس میں موجود نہ ہوں۔ حضرت ناظم صاحب سے ایسے آہتہ سے درخواست کرنا کہ حضرت نہ تیں۔ اس لیے کہ مجھے حضرت سے بھی یہی اندیشہ تھا کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے کوئی لفظ خلاف کا نہ فرمادیں۔

چنانچہ ایک موقع پر جب کہ ہم دونین آ دمی ہی حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے میں گویا پیشاب کے لیے اٹھا اور مولوی عبد الرحمٰن کواشارہ کر گیا۔ انہوں نے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدۂ کے پاس بیٹھ کر بہت چیکے سے درخواست کی۔ حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدۂ مرقت اور ادب کے پتلے تھے اور یہ گستاخ اکابر کی شان میں بھی ہمیشہ گستاخ ہی رہا۔ چنانچہ عزیز موصوف نے چیکے سے درخواست کی اور حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدۂ نے فرمایا کہ سہار نپور جاکر درخواست دی تحجیو۔ چنانچہ انہوں نے یہاں آگر درخواست دی اور عزیز موصوف کوسبق مل گیا۔

میرے مخلص دوست مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی حال سر پرست مدرسہ ذیقعدہ ۵۱ھ میں معین مفتی ہوئے اور دس روپے نخواہ تھی۔اس کے دوسال بعد شوال ۵۳ھ میں نائب مفتی ہوئے اور دس روپے نخواہ ہوئی۔ان دوسالوں میں بہت ہی دوستوں نے مجھ پراصرار کیا۔ بلخضوص جناب الحاج حافظ محمد یعقوب صاحب گنگوہی نواسہ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے تو مجھے کئی دفعہ ڈانٹا کہ دس روپے میں کیا گزر ہوسکتا ہے تو سفارش کردے تو نخواہ کا اضافہ ہوجائے۔ میں یہی کہنا رہا کہ ان کا مجھ سے خصوصی تعلق ہے۔ میں سفارش نہیں کروں گا

اور بھی بہت سے نظائر اس کے مفتی کی ،عزیز عاقل ،عزیز سلمان کے مواقع میں پیش آ چکے ہیں۔ جن کو ہمارے سر پرستان خوب جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے میں نے کسی کو مدرسہ سے علیحد ہ کرنے کی یاتر قی روکنے کی کوشش نہیں گی۔ اس کی بھی بیسیوں نظیریں اللہ کے فضل سے گزر چکیں۔

میری ابتداء ملازمت میں مدرسہ کے ایک ملازم جن کوا صالۃ تو میرے والدصاحب نوراللہ مرقد ؤ سے عنا دخلااوران کی وجہ سے ان کے بعداس نا کارہ سے اور میرے بچیا جان حضرت مولا نا محد الیاس صاحب نوراللہ مرقد ؤ سے مخالفت تھی۔ انہوں نے اوران کے اعوان نے ہم دونوں کے متعلق یہ مشہور کررکھا تھا کہ یہ حضرت قدس سرؤ کے اوپرانگریزوں کی طرف سے جاسوس مقرر ہیں اور بینا کارہ چونکہ حضرت قدس سرؤ کی ڈاک بھی لکھا کرتا تھا۔ حجرہ شریفہ سے ڈاک کا نکالنا ڈیکس کا لانا، حجرہ کا قفل کھول کر ان سب چیزوں کو باہر حضرت کی خدمت میں لانا اور فراغ پر ان سب چیزوں کو باہر حضرت کی خدمت میں لانا اور فراغ پر ان سب جیزوں کو باہر حضرت کی خدمت میں لانا اور فراغ پر ان سب جیزوں کو باہر حضرت کی خدمت میں لانا اور فراغ پر ان سب جیزوں کو باہر حضرت کی خدمت میں لانا اور فراغ پر ان سب

حضرت قدس سرہ نے اس سید کار کے ڈیکس میں ایک امانت طلائی زیور کی رکھی تھی وہ چور کی ہوگیاتو دوستوں نے اس سید کار بی کو تہم کیا اور کرنا ہی چاہیے تھا کہ جحرہ کی آ مدورفت میری ہی تھی، اگر چہ میرے حضرت قدس سرہ اعلی اللہ مراتبہ نے اس الزام کو سنتے ہی فوراً تر وید فرمادی کہ بیاس کا اگر چہ میرے حضرت قدس سرہ اعلی اللہ مراتبہ نے اس الزام کو سنتے ہی فوراً تر وید فرمادی کہ بیاس کا مہمیں جسی پراحقوں نے حضرت قدس سرہ گیا کہ وہ ایک اور صاحب کی حرکت تھی اور انہوں نے اقرار بھی کرلیا۔ مگر جب تک وہ امانت نہیں ملی اس ناکارہ پر چوری کا الزام خوب زوروں پر عاکد رہا۔ میرے کا تب کہتے ہیں کہ یہ قصہ تو پہلے گزر چکا۔ اس لیے مختصر کر دیا۔ لیکن اس دور کے متعدد واقعات کر شرت سے بیش آئے اور میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی مخالفت رنگ لائی کہ بیصا حب حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں بہت اضاف سے ان کی معافی کی سفارش کی اور میرے خضرت قدس سرۂ کی خدمت میں بہت اضاف سے ان کی معافی کی سفارش کی اور میرے خوب یا دہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت قدس سرۂ نے بہت استجاب سے فرمایا کہتم بھی اس کی سفارش کرتے ہو جمھے اپنے الفاظ خوب یاد ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کی ناراضی سے اس کے دین و دنیا دونوں برباد خوب یاد ہیں۔ میں نے ورنی بیا تھا کہ حضرت کی ناراضی سے اس کے دین و دنیا دونوں برباد حضرت نے میری سفارش تو قبول نہیں کی۔ مگر مجھے خوب محسوس ہوا کہ اس قصہ سے مجھ پر حضرت کی میان میں فرق تو پڑتائہیں۔ مگر میرے حضرت نے میری سفارش تو قبول نہیں کی۔ مگر مجھے خوب محسوس ہوا کہ اس قصہ سے مجھ پر حضرت کی شان میں فرق تو پڑتائہیں۔ مگر میرے حضرت نے میری سفارش تو قبول نہیں کی۔ مگر مجھے خوب محسوس ہوا کہ اس قصہ سے مجھ پر حضرت کی شان میں فرق تو پڑتائہیں۔ مگر میرے حضرت نے میری سفارش تو قبول نہیں کی۔ مگر مجھے خوب محسوس ہوا کہ اس قصہ سے مجھ پر حضرت کی شان میں فرق تو پڑتائہیں۔ مگر میں سفارش تو ہوگے تو کو خوب کے میں واکھ اس کے دین و دنیا دونوں میں مشخص خوب بردھ گئی تھی۔

### بماری کے نام سے رخصت کینے کا نتیجہ

ای کے ساتھ اس سیہ کار کا ایک تجربہ اور بھی آپی طویل زندگی میں گزرا۔ جس کا ظہور ابتداء میں تو بہت کھڑت ہے ہوتا تھا اور اب بہت دیر ہے ہوتا ہے۔ وہ بیہ کہ جس نے بھی بغیر بیاری کے مدرسہ ہے بیاری کی چھٹی لے۔ وہ ضرور بیاری میں مبتلاء ہوا۔ یا کسی دوسری قشم کی خیانت مدرسہ کی کی اوقات کی یا اموال کی ، اس کو بہت بری طرح ہے بھگتا۔ بیسیوں واقعات میرے تجربہ میں آئے ہیں ۔ یا چوری ہوئی یا کسی مقدمہ میں ابتلاء ہوا اور سینئلڑوں پر پانی پھرا اور بجیب بات بیجی دیکھی کہ جودین ہے جتنا زیادہ قریب تھا اس کو سر اجلدی ملی۔ مگر تھوڑی اور جو محض دین ہے جتنا دور تھا ، اتن جودین سے جتنا دور تھا ، اتن جی دیکھی کہ بی دیر میں سر املی مگر سخت ملی۔

اس کی وجہ تو میرے ذہن میں ہے جس کو یہ ناکارہ اعتدال کے باب چہارم میں جو مستقل 
''مسلمانوں کی پریشانیوں کے علاج'' کے نام سے اس کاعربی ترجمہ'' اسباب السعادہ' کے نام 
سے ندوہ، کراچی بیروت میں چھپ چکا اور انگریزی ترجمہ'' مسلم افلکشنس'' اور گجراتی ترجمہ 
''وردودوا'' کے نام سے شائع ہو چکا ہے میں تفصیل سے گزرا ہے اور اس لیے اس ناکارہ کی اپنے 
سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو وصیت ہے مدرسہ کے معاملات میں بہت ہی مختاط رہیں۔ بینہ 
مجھیں کہ ہمارا ٹو کئے والا کوئی نہیں یا ہمیں کون ٹوک سکتا ہے ۔ کسی کا تو نہ ٹوکنا یا ٹوک سکنا اور بھی 
زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اس سیمکار کو بھی اس کھے ہوئے پڑمل کی مزید 
تو فیق عطاء فرمائے اور میرے دوستوں کی بھی اس سے زیادہ سے زیادہ حفاظت فرمائے۔
تو فیق عطاء فرمائے اور میرے دوستوں کی بھی اس سے زیادہ سے زیادہ حفاظت فرمائے۔

(۴)ایک عجیب تجربه

اپنے تجربات تو بہت ہے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اکابر میں بھی بہت ہے تجربات کے اور اپنی ذات میں بہت کے ھے کے ایک تجربات بھی ہے کہ اکابر کے خدام اور مقبولیت میں روز افزول اضافہ ہے جمھے بجائے خوشی کے ہمیشہ ڈرلگا کرتا ہے۔ میرے حضرت کے الاسلام نوراللہ مرقدہ کے اخیر رمضانوں کی جومقبولیت عام اور وسعت بیعت کے خطوط ان جگہوں ہے آتے ہیں، جہال حضرت کا رمضان گزرتا تھا اور میرے دوست بہت ہی مسرتوں کے ساتھ ان رجوعات عامہ اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ حلاط میں اجمالاً لوگوں کے زیادہ سے زیادہ حلوط میں اجمالاً کی خبریں میرے لیے تو زیادہ موجب مسرت نہیں۔ زیادہ تفصیل تو میں نہیں کھتا تھا گرا جمالی ضرور لکھتار ہتا تھا۔

اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرۂ کا بھی آخری دور دیکھا، پھر حضرت رائے بوری ثانی نوراللہ

مرقدہ کا بھی آخری دورد یکھا۔عزیز مولوی یوسف نوراللہ مرقدہ کے وصال ہے دوسال قبل میں نے عزیز ہارون سلمہ کو نہایت اہتمام ہے بہت تنہائی میں بلا کر بہت ہی تفصیل ہے یہ ضمون سمجھایا تھا کہ تیرے ابا جان کی جو پرواز ہورہی ہے میرے نزدیک خطرناک ہے جو کچھ کرنا ہے کرلے، غنیمت سمجھ، بہت ہی وضاحت ہے بہت کچھاس کو کہد دیا تھا۔گروہ تو بحی تھا۔ ا

ال ستتر (24) سالہ بوڑھے کو بھی باوجود تجربات کے اورد یکھنے کے عبرت حاصل نہ ہوئی اور یہ مضمون دراصل مشکوۃ شریف کے پڑھنے کے زمانہ سے غور کرنا شروع کیا تھا کہ جب احادیث میں یہ صفمون نظر سے گزرا کہ جب حنمور سیدالکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ابتدائی اشارہ سورہ نظر کے زول سے ہوااوراس میں 'اذا جاء نصر اللّه والفتح ''کے ساتھ' ورایت النہ اس یہ خلون فی دین اللّه افواجا''پر' فسبح بہ حمد دبک ''کومرتب فرمایا۔ اس وقت سے یہ ضمون سوچ اورغور میں آنے لگا تھا۔ اس لیے اکابر کے ہرآ خری دور میں بہت ہی ڈرتا رہا۔ اپنے دوستوں کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اکابر کی کثر ت رجوع سے محض خوشی پراور مسرتوں پر مناعب نہ کریں بلکہ جو لینا ہو فینیمت سمجھیں۔

ای تکملہ میں ایک ضروری تنبیہ یہ بھی ہے گہ شاید کہیں ابھی لکھوا چکا ہوں کہ اکابر کے دیکھنے والے اوران سے متمتع ہونے والے اس کے وصال کے بعد انتہائی محرومیوں میں مبتلاء ہوجاتے ہیں۔ یہ بڑی ہیں۔ وہ یہ کہ اکابر کے جانے کے بعد وہ بعد والوں کا مقابلہ جانے والوں سے کرتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں اوراس کی وجہ سے بعد والوں کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔

### بزرگوں کی طرف رجوع عام ان کی اخیر عمر میں

میں نے حضرت گنگوہی نو راللہ مرقدۂ اعلی اللہ مراتبہ کے وصال کے بعد بعض اکابر کوحضرت کے بعض اجل خلفاء کی طرف رجوع کا مشورہ دیا، مگران کی نگا ہوں میں حضرت قطب الارشار سائے ہوئے تھے، انہوں نے رجوع نہ کیا۔ جس کا مجھے بہت ہی قات ہے کہ وہ حضرات بہت ہی اونچے تھے۔ اسی طرح قطب الارشاد کے اجل خلفاء کے وصال کے بعد میں اپنے دوستوں کوان کے خلفاء کی طرف متوجہ کرتارہا۔ بہت سوں نے تو مانا، بہت سوں نے نہ مانا۔

خلفاء میں اکابر کے کمالات نہ یا کران سے ترک استفادہ سخت محرومی ہے

اب اس آخری دور میں مولانا پوسف صاحب رحمہ الله تعالیٰ کے وصال کے بعد مجھ سے بعض لوگوں نے جب بیہ شکایت کی کہ مولانا انعام آئسن صاحب الله تعالیٰ ان کو بہت دیر تک زندہ سلامت رکھے۔ان میں وہ باتیں نہیں جوحضرت جی (مولانا محمہ پوسف صاحب رحمہ الله تعالیٰ) میں تھیں۔تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ حضرت جی میں وہ باتیں نہیں تھیں جوان کے والد صاحب نور اللہ مرقدۂ میں تھیں اور مولانا انعام اکسن صاحب کے بعد والوں میں یہ بھی نہیں دیکھوگے جوان میں ہیں۔

اس کیے بہت ضروری تنبیہ، نصیحت اور وصیت ہے کہ میرے دوہت احباب بعد والوں کواس نگاہ سے نید یکھا کریں جس نگاہ سے جانے والوں کودیکھا۔ بلکہ اس نگاہ سے دیکھا کریں کہ ان کے بعد ایسا بھی نہیں ملنے کا اور ظاہر بات ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیس تو بقیہ انبیاء میں بعد ایسا بھی نہیں تھیں۔ چہ جائیکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعد نہیں تھیں۔ چہ جائیکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبیاں حضرات تابعین میں اور بلم جرار ہے والوں میں جانے والوں کی عادات کو تلاش کرنا اپنے اور ظلم کرنا ہے۔

جَبُ سيداللونين صلى الله عليه وسلم كاپاك ارشاد ب: "لايأتى عليكم عام إلا بعده، شرمنه او كما قال صلى الله عليه و آله و سلم "،" تم لوگول پركوئى ايساسال نهيس موگاكه بعدوالا اس برترنه موگا".

میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کا مقولہ بار ہاسنا ہوا ہے کہ ہرسال کے دورہ والے پہلے ہے گرے ہوئے ہوتے ہیں اورا پنا بھی بچپاس سالہ تجربہ یہی ہے۔ اپنی ابتدائی مدری میں طلبہ کی دینی حالت، دین کی رغبت وشوق جتنا دیکھااب اس کی ضدد کیچر ہاہوں:

> ان نینوں کا یہی بسیکھ وہ بھی دیکھا ہے بھی دیکھ

#### دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے

میں نے اس سلسلہ میں اپنے اکابر کا یہ تجربہ کیا کہ وہ حضرات جو کتابیں پڑھاتے تھے،ان کواپنی حیثیت سے او نچا سمجھتے تھے اور اب بید کی مرباہوں کہ جو کوئی بھی کوئی کتاب پڑھا تا ہے اپنے کواس سے او نچا سمجھتے تھے اور اب بید کی دائی ہی قلیل ہواپنی حیثیت سے زیادہ سمجھتے تھے اور اب جتنا بھی تنخوا ہوں میں اضافہ ہوجائے وہ اپنے کواس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔اس مضمون کومیں اسی رسالہ میں فصل نمبر ۲ میں اکابر کا اپنی شخوا ہوں کو زائد سمجھنے کے ذیل میں تفصیل کھوا چکا ہوں۔اللہ تعالی شانئہ جھے بھی تو فیق عطاء فر مائے کہ یہ ضمون ذہن میں راسخ ہوجائے کہ دینے والی موں۔اللہ تعالی شانئہ جھے بھی تو فیق عطاء فر مائے کہ یہ ضمون ذہن میں راسخ ہوجائے کہ دینے والی دات صرف ما لک کی ہے وہی راز ق ہے وہی رب العلمین ہے اور باقی سارے ذرائع جاہے وہ مدرسہ ہو، ملازمت ہو، تجارت ہو، یہ سب ما لک کے قاصد ہیں ما لک کے یہاں سے جومقدر ہے

وہ ضرور پہنچ کے رہتا ہے۔ چاہے وہ ہمہتم مدرسہ کے ذریعہ سے پہنچے یا تجارت کے ذریعہ سے پہنچے یا کسی کے ذریعے سے ہدیہ پہنچے۔

اگرآدی پیغور سے سوچا کرے کہ مجھے اس ماہ میں کیا ملا پھراس کا اس پراصرار کہ وہ مدرسہ کی سخواہ سے ملا ہے یا کسی کے ہدیہ سے یا کسی اور ذریعے سے ، حمافت کے سوااور کیا ہے۔ زبان سے تو یہ چیزیں ہم لوگ بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن دل میں جگہ کرلیں تو دین و دنیا دونوں کی راحت ہے اور اس ناکارہ کو اس کے ذاتی تج بے بار ہا ہوئے۔ ہزاروں سے بھی کہیں زیادہ کہ جب بھی کسی جگہ سے آمد کا ذریعہ کوئی بند ہوا۔ مسبب الاسباب مالک نے دوسرا دروازہ ہاتھ کے ہاتھ کے اتھ کھول دیا۔ آدمی اپنی کمائی سے عمدہ غذائیں کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہدایا سے عمدہ غذائیں کھائے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ غذا جو مقصود تھی وہ ہر حال میں ایک ہی سی کینچی پھریہ سوچنا کہ فلاں کے ذریعہ کی بینچی پھریہ سوچنا کے فلاں کے ذریعہ آئی ، فلاں کے ذریعہ کی بینچی کے دریعہ کے بینے کہ نہیں آئی ، یا فلاں کے ذریعہ آئی ، فلاں کے ذریعہ کے بینے کا بینے کے بینے کہ بین تو اور کیا ہے۔

## جوتے کھا کر پلاؤ کھانے کی حکایت

بچین میں اپنے والدصاحب قدس سرہ سے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک رئیس زادہ تھا باپ مر چکا تھا، ماں بہت ہی لاڈو بیار کرتی تھی۔اول تو باپ کے مرنے کے بعداولادیں ویسے ہی ماؤں کے قضہ میں نہیں آیا کرتیں اور رئیسوں کی اولا دتو ماؤں کے قبضہ میں بھی نہیں آئیں۔وہ رئیس زادے فاری پڑھا کرتے تھے۔ جب اس میں بیہ ضمون گزراجس کا حاصل بیتھا کہ جوآ دمی کے مقدر میں ہووہ جبرا کھا تا ہے۔خوشی سے نہ کھائے تو جر سے کھا نا پڑتا ہے۔وہ من چلے صاحبزادے اس پر بہنچ کر استاد سے جھگڑ پڑے کہ میں نہیں کھا تا ہے کسی کے باوا کی مجال جو مجھے کھلائے اور بیہ کہہ کر کتاب بند کر کے چلے آئے کہ آیندہ سبق جب پڑھوں گا جب کوئی اپنی ماں کالال مجھے جوت مار کر کھلا کرد کھے اور جاکر ماں پر بھی برس پڑے ۔ کتاب بھی پھینک دئی کہ میں اسی جھوٹی کتاب نہیں پڑھوں گا۔ میں بھی دئی کہ میں اسی جھوٹی کتاب نہیں پڑھوں گا۔ میں بھی دئی کہ میں اسی جھوٹی کتاب نہیں پڑھوں گا۔ میں بھی دیکھوں کون یوں توں کرنے والا مجھے کھلا سکے۔

ماؤں کی شفقت تو ضرب المثل ہے۔ دن بھر بیٹے کی خوشامد، منت ساجت سب پچھ کر لی مگراس پر تو ریاست کا سور چڑھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ بیدقصہ کہیں لکھوا چکا ہوں مگر میرے کا تب یوں کہتے ہیں کہ آپ بیتی میں نہیں لکھوایا۔اس لیے قصہ کو پورا کرتا ہوں کہ وہ لڑکا دن بھر تو اپنی ضد پر رہا۔ رات کواس کو یہ خیال ہوا کہ بھوک بھی گے گی اور مال کا اصرار بھی ہوا، کہیں بات نہ بگڑ جائے۔ اس لیے آبادی کے قریب ایک تکیے قبرستان میں جلاگیا۔ ماں کوروپ لگ رہی تھی۔ اس نے بچہ کے دوستوں سے پوچھا کہ ارب وہ تو گھر سے جلاگیا، کہیں تلاش کرو جہیں انعام دوں گی۔ بچوں نے تلاش کر کے بتایا کہ وہ تو قریب بی تکیے میں ہے۔ ماں نے ایک دیچی بہت بی نفیس بلا و کیکائی، جس میں سونف، گرم مصالحہ وغیرہ بھی ڈ لوایا، جس کی خوشبود ور تک جارہی تھی اور اس خیال سے کہ یہ بچ ضرور ساتھ کھا کییں گے، ایک بڑی میں بلا و کیکا کر ان لڑکوں سے یہ کہا کہ میں متمہیں انعام مروں گھھا کییں گے، ایک بڑی میں دیچی میں بلا و کیکا کر ان لڑکوں سے یہ کہا کہ میں متمہیں انعام اول گی ہور گا گا ہور کے قریب اندھیر سے گا اس کے پاس آئے گا تو کھا ہی دوں گی ہور گا اس کے پاس آئے گا تو کھا ہی لیکل نہیں کھائے گا، جب رات کو بھوک لگے گی، اوھراُدھر پھر ہے گا اس کے پاس آئے گا تو کھا ہی لیکل نہیں کھائے گا، جب رات کو بھوک سے خور بیا اندھیر سے میں اس تکیہ میں رکھا آئے۔ لگے گا۔ لڑ النے کو آر ہے تھے جب اس تکیہ میں رکھا آئے۔ انقاق سے رات کو کھوکر نے دوسر سے کہا کہ اور اور شے پڑا ہے۔ لڑ کے کو شوکر کے خوشبو آر بی ہیں ایک لڑ کا چا در اور شے پڑا ہے۔ لڑ کے کو شوکر کے میں گر کہا گیا کہ جمھے خبر نہیں تو خوب پٹائی ہوئی اور کہا کہ جمھوٹ بولتا ہے یہ بھا کہ بہتے خبر نہیں تو خوب پٹائی ہوئی اور کہا کہ جمھوٹ بولتا ہے یہ بھارے کہا کہ اس میں مارکر اٹھایا کہ یہ پیلاؤ کیسی رکھا ہے۔ اور اور جوت پھر کھائے کہ بات ملاتا ہے۔ اگر ز ہر نہیں تو پہلے خسوٹ بولتا ہے یہ ہمارے مار نے واسطے زہر ملاکر یہاں رکھا ہے۔ اس لڑ کے نے کہا کہ اس میں خواجوٹ کھا بھر ہم کھا گیر ہو تو بر بی ان کہ کہ بیت ملاتا ہے۔ اگر ز ہر نہیں تو پہلے کھا گیر ہم کھا گیر گیر گیر گا گیں کے اس کو حرور بوت بازی شروع کردی۔

وہ اکیلاتھا ہے گئی تھے۔ پلاؤ کھانا شروع کردیا۔ جہاں سے بیاڑ کا کھاتا، وہاں سے چار لقے وہ بھی جلدی جلدی جلدی کھا کراس لڑکے سے کہتے اب ادھرسے کھا۔ تجھے خبر ہے کہ زہر کدھر ملایا ہوا ہے اور وہ جوتے کھاتا رہا اور بلاؤ کھاتا رہا اور جب وہ دیگی صاف ہوگئی تو ڈاکو آگے چلے گئے۔ کیواڑ کھلوائے اور مال سے کہا کہ مال جوتے بھی کھائے اور بلاؤ بھی کھایا اور سارا قصہ سنایا صبح کو کتاب کے کراستاد کے پاس بینج گیا اور کہنے لگا استاد جی جوشعر کھائے ہو وہ بالکل صبح ہے۔ میں جوتے بھی کھا آیا اور سارا قصہ سنایا۔خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی کئی واقعے اس نوع کے پیش آیا اور سارا قصہ سنایا۔خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی کئی واقعے اس نوع کے پیش آیا اور سارا قصہ سنایا۔خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی کئی واقعے اس نوع کے پیش آیا اور سارا قصہ سنایا۔خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی گئی واقعے اس نوع کے پیش آیا اور سارا قصہ سنایا۔خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی گئی واقعے اس نوع کے پیش آیا وہ ساتھ کئی یا دیتا ہوں۔

تقریباً بیں (۲۰) بیں سال قبل کا قصہ ہے۔ میرے مخلص دوست جناب حافظ محمد اسحاق صاحب سہار نبوری بیار ہوئے اور بہت زیادہ بیار ہوئے کہ مایوی کی حالت ہوگئی۔ میں اپنے مخلص دوست قاری سعیداحمد صاحب مرحوم کے ساتھ ان کی عیادت کو گیا۔ اس زمانہ میں ایک جذبہ اس سیہ کار پر غالب ہور ہاتھا کہ فضول چیزیں پھل مٹھائی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے، جو کہیں سے آئے احباب کودینی چاہیے۔ کئی دن سے بیجذبہ غالب ہورہاتھا۔ ہم دونوں کے پہنچنے پر حافظ صاحب کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ یا تو بغیر سہارے کے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے یا فرطِ خوشی میں ایک دم بیٹھ گیا اور اپنے بچہ کو آ واز دے کر جو پھل انگور، اناروغیرہ ان کے لیے آئے رکھے تھے وہ منگا کر اصرار کیا کہ اس میں سے پچھ کھا لے۔ میں نے ان سے بہت اصرار کیا کہ میں اپنا حصہ لے جاؤں، انہوں نے اصرارا کیا کہ حصہ تو میں ضرور دوں گا مگر میر سے سامنے اگر پچھ انگور اور فلا ان فلال چیز کھا لے تو میر ابہت جی خوش ہوگا۔ میں نے بہت ہی خوشامد کی کہ میر احصہ دے دو، خیال تھا کہ بچوں یا دوستوں میں سے کسی کو دے دوں گا۔ مگر انہوں نے اس قدر بری طرح اصرار کیا کہ ان کی خاطر میں کھانا ہی پڑا۔ جو انی میں تو اس قسم کے جذبے وقا فو قا آئے رہتے تھے مگر ابضعف و پیری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد '' یہ شیب ابس آ دم یہ سب فیہ حصلتان المحوص و طول الامل۔'' (آ دمی جوں جوں بوڑ ھا ہوتا ہون موری جوں بوڑ ھا ہوتا ہے دوعاد تیں اس میں جو ان ہوتی رہتی ہیں، ایک حص، دوسری کمی امیدیں)۔

اس ناکارہ پرتو آج کل حدیث پاک کے دونوں اجزاء کا بہت ظہور ہورہا ہے۔ پہلے جن چیزوں کے کھانے کی طرف التفات و خیال بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اضاعت وقت بجھتا تھا۔ اب ہر کھانے کی چیز کا شوق ہے پہلے اپنی موت اس فدر قریب معلوم ہوتی تھی کہ ضروری کا م بھی اور ضروری تغییرات بھی اس جذبہ سے ملتوی کردیتا تھاہ زندگی کتنے دن کی ہے اور اب تغییرات وغیرہ کا تو اللہ کے فضل سے شوق نہیں ہوا مگر قرض سے بردی بردی کتابیں چھپوانے کا جذبہ غالب ہورہا ہے۔ میرے حضرت قدس سرۂ کی شرح ابی واؤ د' بذل المجہو ''جوتقریبا تمیں سال سے نایاب ہے اس کی ہندی اورع بی رسم الخط میں دو جگہ طباعت شروع کرار کھی ہے۔ مصر میں اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جس کے ٹائپ پر طبع ہونے کا بھی واہمہ بھی نہیں گزرااب وہ مصر میں طبع ہور ہی ہے۔ میرے مالک جس کے ٹائپ پر طبع ہونے کا بھی واہمہ بھی نہیں گزرااب وہ مصر میں طبع ہور ہی ہے۔ میرے مالک جس کے ٹائپ پر طبع ہونے کا بھی واہمہ بھی نہیں گزرااب وہ مصر میں طبع ہور ہی ہے۔ میرے مالک جس کے ٹائپ پر طبع ہونے کا بھی واہمہ بھی نہیں گزرااب وہ مصر میں طبع ہور ہی ہے۔ میرے قدیم اور ناقص مسودات میرانواسہ عزیز شاہد سب کے طبع کرنے پر تل رہا ہے:

(۵)ایک اور عادت

ر سیم اس سرایا عیوب کی بری عادتوں کا تو یو چھنا ہی کیا:

تن بمه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نمم

بين تفاوت ره از كاست تا بكيا

یہ مضمون لکھواتے وقت جو پہلے سے چل رہاتھا ایک خاص واقعہ کی وجہ سے ایک بری عادت کی طرف اور ذہن منتقل ہوا جو بہت ہی قدیم اور اس نا کارہ کے بخل کا ثمرہ ہے۔ان ہی حرکتوں کی وجہ سے میرے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدۂ اور ان کے بڑے بھائی مولانا سیدا حمد مدنی رحمہ اللہ

تعالی نے مجھے بخیل کالقب دے دیا تھا جو بالکل سچے ہے۔ وہ بری عادت یہ ہے کہ میرے دوستوں میں سے بالخصوص جو مجھ سے بیعت کا تعلق بھی رکھتے ہوں اور خصوصی تعلق بھی رکھتے ہوں۔ ان کا کسی چیز کو بغیر اجازت لے لیٹا اور کھالینا بہت ہی نا گوار ہے بالخصوص جب میری کوئی چیز اٹھا ئیں اور کھا ئیں ۔ نفس امارہ یہ تو جیدل میں ڈالتا ہے کہ جب یہ لوگ بیعت کے وقت میں مجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پرایا مال ہے اجازت نہیں کھاؤں گا اور پھر میرے ہی مال میں کوئی تصرف بلاا جازت کرتے ہیں ، تو بہت گرال ہوتا ہے۔ اگر چہاس کا کوئی مطالبہ دنیایا آخرت میں میراان سے نہیں ہے۔ مگر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ ہے التفاتی ہے تو دسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔

میں نے اپنے بچا جان نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد کئی سال تک پورا رمضان یا آخر رمضان یا آخری عشرہ عزیز مولا نا پوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دل داری میں نظام الدین گزارااور جو زمانہ نظام الدین میں گزرتا اور عزیز مرحوم نوراللہ مرقدہ اخیرعشرہ کا اعتکاف ہمیں گزرتا اور عزیز مرحوم نوراللہ مرقدہ اخیرعشرہ کا اعتکاف ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معتکف میرے معتکف کے برابرہی ہمیشہ رہا کرتا تھا مسجد کے غربی حصہ میں میرامعتکف ہوتا تھا، شرقی میں اس کا، مرحوم کی عادت شریفہ اپنے والدصاحب قدس سرہ کے اتباع میں ماہ مبارک میں مغرب کے بعد طویل نوافل کی تھی ۔ عشاء کی اذان کے قریب سلام پھیرا کرتا تھا اور دس پندرہ منٹ کے لیے گرمی میں مبحد کے صحن میں اور سردی میں اپنے معتکف میں لیٹ جایا کرتا تھا۔ خدام بہت سے گھیر لیتے تھے اور دس پندرہ منٹ تک خوب بدن دباتے تھے اور دس پندرہ منٹ تک خوب بدن دباتے تھے۔

## دوسرے کے مال میں زیادتی تعلق کی وجہ سے تصرف اوراس کا واقعہ

ایک مرتبہ عزیز مرحوم اپنی عادت کے موافق نفلوں کے بعد لیٹا، لوگ بدن دبارہے تھے۔ کسی
نے سیشکایت کردی کہ فلاں آپ کی ڈبیہ بیس سے پان نکال کرلے گیا۔ عزیز مرحوم کواس قدر غصہ
آیا کہ شاکی کواس بری طرح ڈانٹا کہ شکایت کیوں کی۔ پان کھانے ہی کے واسطے ہوتے ہیں اور کا
ہے کے واسطے ہوتے ہیں۔ اس بے چارے کو لینے کے دینے پڑگئے اور عزیز موصوف نے تقریباً
وی منٹ تو اتنا ڈانٹا کہ حذبہیں۔ میں بھی اپنے معتلف میں سب پچھین رہاتھا۔ جب عزیز موصوف
ڈانٹ چکا تو میں اپنے معتلف سے اٹھ کراس مجمع کے قریب گیا اور میں نے شاکی سے کہا کہ بھائی
حضرت جی نے جو پچھارشا دفر مایا وہ اپنی ڈبیہ کے متعلق ارشا دفر مایا۔ میری ڈبیہ میں سے کسی کو پان
فالتے دیکھوتو دو تھیٹر تو میر رہے تھم سے وہیں ماردینا اور پھرکان پکڑ کراس کو میرے پاس لانا۔ پان تو

کھانے کے واسطے یقیناً ہوتے ہیں مگر چرا کر کھانے کا کیا مطلب ۔ اللہ تعالیٰ میرے ابتدائی عزیز، انتہائی بزرگ مولا نا یوسف صاحب نوراللہ مرقدہ کو بہت ہی بلند درجہ عطاء فرمائے کہ میں جب بھی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات کہتا تھا تو بجائے چہرے پر کسی قتم کے تکدر کے مرحوم بڑی خندہ پیشانی سے اس کوقبول کرتے۔

میں اس آپ بیتی میں اور اپنے دوسرے رسائل اعتدال ، اکابر کارمضان وغیرہ میں بیہ ضمون تو کثرت سے لکھوا چلا ہوں کہ میرے اکابر نوراللہ مراقد ہم ایک گلدستہ تھے۔ جس میں ہررنگ اور ہرخوشبو کے مختلف انواع جمع تھے۔ میں نے اپنے اکابر میں بھی دونوں رنگ دیکھے ہیں۔عزیز مولا نا پوسف نوراللہ مرقدۂ کا جو میں نے واقعہ کھوایا۔ بیرنگ میرے اعلی حضرت رائے پوری قدس سرۂ میں خوب نمایاں تھا۔

اعلیٰ حفرت رائے پوری قدس سرہ کے یہاں سے لوگ مختلف قسم کے قیمتی ہدایا کھانے پینے کے پیش کرتے اور جب بیہ معلوم ہوتا کہ وہ کی تبرک کے شوقین نے صاف کردیئے تو بہت ہی اظہار سرت سے فرمایا کرتے کہ الحمد للد میرے سے بہتر جگہ خرچ ہوگئی۔اگر چہ حضرت نوراللد مرقدہ کے خاس خدام تواتی احتیاط کرتے تھے کہ حضرت قدس سرہ کی شرعی اجازت بلکہ حکم کے باوجود بھی کوئی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک حضرت خود نہ مرحمت فرمادیں۔حضرت رائے پوری جانی نوراللہ مرقدہ کی سوانح میں علی میاں نے اس قسم کے واقعات مختلف مقامات پر ذکر بھی کیے ہیں، اس کے بالمقابل میرے بعض دوسرے اکابر کا دستور بیتھا کہ بلا اجازت کوئی شخص کوئی چیز جان تو خوب ڈانٹ پڑتی، اس نوع کے بھی واقعات ان آئھوں نے بہت دیکھے اور اینے بچا جان نوراللہ مرقدہ اورعزیز مولوی یوسف کے یہاں رحیمی رنگ کے مظاہر بھی بہت دیکھے۔

#### (۲)میری ایک اور بُری عادت

اس سیکار پرایک قدیم الزام جواخبارات میں بھی شائع ہو چکا ہے اورخطوط میں تواس کی بہت ہی جم ماررہتی ہے اور حجے بھی ہے، وہ بیہ کرز کریا کے یہاں صورت و مکھ د مکھ کر چیز دی جاتی ہے، سب سے پہلے تو بیالزام میرے ایک عزیز کی طرف سے جس کی میں بہت خاطریں کیا کرتا تھا اور اس کی آمد پر خاص طور سے روٹی بھی چیڑ وایا کرتا تھا ایک خط میں مجھ پر بیالزام لکھا تھا کہ صورت و کھی د کھے کہ چیز دی جاتی ہے، دستر خوان پر سب کو یکسال ہونا جا ہے، میرے لیے تو روٹی چیڑی گئی مار مگر میرے ساتھ دو طالب علم اور تھے ان کو بے چیڑی دے دی گئی، اس کے بعد خطوط کی بھر مار شروع ہوگئی، اس کے بعد خطوط کی بھر مار شروع ہوگئی، ان خطوط میں اگر جوانی ہوتے ہیں یا جواب کا پتہ ہوتا ہے تب تو میں ان کو ان کے شروع ہوگئی، ان خطوط میں اگر جوانی ہوتے ہیں یا جواب کا پتہ ہوتا ہے تب تو میں ان کو ان کے

الزام کی حقیقت بتا دیتا ہوں، گمنام ہوتے ہیں جواب کے لیے پچھنہیں ہوتا تو پھر جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔

## مهمانوں کی حیثیت میں امتیاز

میراقدیم دستور بیہ کہ جب ہیں جائے میں میوات کی جماعت ہوتی ہوتی ہوتا میں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے چائے کے ساتھ باسی روٹی کا بھی اہتمام کرتا ہوں جی کہ اگر میرے یہاں نہ ہوتو میں اپنی بچیوں کے یہاں بھی آ دی بھیج کر دریا دنت کراتا ہوں کہ جلد بھیج دو، جس کی زیادہ وجہ بیہ ہوتی ہے بیہ بیال بھی آ دی بھیج کر دریا دنت کراتا ہوں کہ جلد بھیج کہ نہ معلوم جس بیہ ہوتی ہے بیہ بیر گاؤں میں جائیں گئی کے من وقت پہنچیں گے، وہاں کھانے کا وقت ہوگایا نہیں ، جی کہ بعض مرتبہا گرکوئی چیز نہ ملی تو بازار ہے گڑاور پنے منگا کر ساتھ کر دیئے، اگر چہ میرے امراض اور مہمانوں کے بہوم کی وجہ ہے آج کل بیہ معمول بہت مغلوب ہورہا ہے جس کا مجھے بہت قاتی ہے، اس پر متعدد بھوم کی وجہ ہے آج کل بیہ معمول بہت مغلوب ہورہا ہے جس کا مجھے بہت قاتی ہے، اس پر متعدد بھوم کی وجہ ہے آج کل بیہ معمول بہت مغلوب ہورہا ہے جس کا مجھے بہت قاتی ہے، اس پر متعدد بھوری سے جن کے نام نہیں کھوا تا، بیڈانٹ پہنچی کہ ہم بھی تبلیغ میں گئے ہوئے تھے اور ہم بھی منگوایا گیا تھا، بازار سے گڑ بھی منگوایا بھوکے تھے لیکن میوات والوں کے واسطے تو روٹی سالن بھی منگایا گیا تھا، بازار سے گڑ بھی منگوایا گیا تھا، بازار سے گڑ بھی منگوایا گیا بھی نہیں جو وٹی کے بہی تبلیغ میں جو وٹی کے بھوگے کے بھوگی نہیں جو بھول کے بھوگی نہیں جو بھول کے بھول کے بھوگا گیا گیا تھا، بازار سے گڑ بھی منگوایا گیا بھا، بازار سے گڑ بھی منگوایا گیا بھوگا ہے۔

ایک صاحب کا خط آیا کہ ہم بھی مہمان تھے اور کلکتہ والے بھی مہمان تھ ہم غریب تھے وہ رئیس تھے، ان کے لیے تو کئی گئی طرح کے سالن بھی تھے، چاول بھی تھے اور ہم کوغریب ہونے کی وجہ سے صرف شور با اور دال پر ٹال دیا وغیرہ وغیرہ خوب ڈانٹ تھی ، حالانکہ کلکتہ کے احباب جب آتے ہیں تو میرے محن ان کے خلص دوست صابری صاحب کے یہاں سے ان کے لیے کھاٹا آتا ہے، صابری صاحب کا تو ہمیشہ یہ اصرار رہتا ہے کہ یہ حضرات ان کے مہمان بنا کریں اور میں بھی اپنی عادت کے موافق جو آپ بیتی نمبر آمیں مہمانوں کے متعلق اپنی عادت کے موافق جو آپ بیتی نمبر آمیں مہمانوں کے متعلق اپنی عادت کھوا چکا ہوں بڑی خوش سے قبول بھی کر لیتا ہوں، مگر کلکتہ کے ان دوستوں کا اصرار ہوتا ہے کہ دن کا کھاٹا میرے ہی ساتھ کھائیں، اس لیے بیٹا کارہ ضبح ہی کو کھایا کرتا ہے، اس لیے صابری صاحب میر سے ان مہمانوں کے لیے اپنی اور ان کی شان کے موافق کچھ بھیجتے ہیں اور چونکہ بیان ہی کے لیے ہوتا ہے اس لیے میں اہتمام سے وہ ان ہی لوگوں کے سامنے رکھوا تا ہوں، مگر بہت سے دوستوں کو ہوتا ہے اس لیے میں اہتمام سے وہ ان ہی لوگوں کے سامنے رکھوا تا ہوں، مگر بہت سے دوستوں کو میں بی غصہ دین سے ناوا تفیت کی علامت ہے۔ حالانکہ اگر ایہ اہو بھی تو نا گواری یا غصہ کی بات نہیں، بی غصہ دین سے ناوا تفیت کی علامت ہے۔

ابوداؤ وشریف میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک سائل آیا

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ایک روٹی کا نکڑا دے دیا، اس کے بعد ایک شخص ذک ثروت جس پراچھالباس بھی تھا آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بٹھایا اور کھانا کھلایا (اعتراض کرنے والوں ہے تو کونساز مانہ خالی ہوگا) کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پراعتراض کیا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فر مایا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے" لوگوں کو ان کے مرتبہ پراُتارو۔"

سیدالاولین والآخرین صلی الله علیه وسلم کا ارشاد پاک بالکل حکمت پرمبنی ہے کہ''جولوگ اپنے گھر دو، دووقت کے فاقے کے بعدروٹی چننی یا پیاز سے روٹی کھاتے ہوں ان کے کھانے میں اگر دال گوشت دونوں چیزیں مل جائیں تو ان کے لیے پلاؤ زردہ ہے، لیکن جولوگ اپنے میں اگر دال گوشت دونوں چیزیں مل جائیں تو ان کے لیے تا ہوگئی مرکز کھانا فاقد ہے شاید پیٹ میں یہاں مرغن غذا کیں کھانے کے عادی ہیں، ان کے لیے تو پہلی تنم کا کھانا فاقد ہے شاید پیٹ میں بھی در دہوجائے۔

انفاس عیسیٰ صفحہ۵۹ میں حضرت حکیم الامت نوراللّہ مرقدۂ کا ایک ملفوظ نقل کیا ہے کہ غرباءاور امراء کی ملا قات میں دلجوئی کی رعایت تو امرمشترک ہے مگر کیفیت دلجوئی ہرخص کی جُداہاں کی حالت وطبیعت وعادت کے تفاوت سے یعنی امراء کی مجموعی حالت طبیعت وعادت کی ایسی ہے کہ جب تک زیادہ توجہ ان کی طرف نہ کی جائے وہ خوش نہیں ہوتے اور غرباء تھوڑی توجہ سے راضی ہو جاتے ہیں ،اس لیے دونوں کی دلجوئی کے طریق میں ایسا تفاوت ندمون نہیں ، فقط۔

جائے ہیں، ان کے بارے میں گلدستہ امداد ہے کے پھولوں میں بھی بڑا فرق ہے، حضرت شخ الاسلام مہمانوں کے بارے میں گلدستہ امداد ہے کے پھولوں میں بھی بڑا فرق ہے، حضرت شخ الاسلام مدنی نوراللہ مرقدۂ کے یہاں اس کا بہت اہتمام تھا کہ اگر خصوصی مہمانوں کے لیے کوئی چیز پکے تو مسارے مہمانوں کے لیے ہوور نہ ان خصوصی مہمانوں کو علیٰجد ہ کمرے میں کھلایا جاتا تھا، مگر میرے حضرت رائے بوری نوراللہ مرقدۂ کے یہاں بار ہااس کی نوبت اس سیہ کارکو پیش آئی کہ کوئی خاص چیز دستر خوان پر آئی تو حضرت نے دوسروں کا حصہ بھی اس سیہ کارکے پاس رکھوادیا، اس گستاخ نے کئی دفعہ بے ادبی سے تی سے انکار بھی کر دیا، مگر حضرت نوراللہ مرقدۂ نے فرمایا کہ سیخصوص نہیں ہوا، جب ان کے پاس رکھا جائے گا جب ان کا ہوگا، چونکہ جوانی میں اس سیہ کارکو گوشت اور مرچوں کا بڑا شوق تھا، جواب بالکل متر وک ہوگیا تو حضرت نوراللہ مرقدۂ ایسی چیز وں میں خاص طور سے فرمایا کرتے تھے کہ بیاس کے پاس رکھ دو، اس نوع کے واقعات تو بڑے پر لطف اور بہت یاد ہیں مگر معلوم نہیں کہ ان کی نقل میں کہیں کوئی ہے ادبی نہ ہوجائے۔

# (۷)ایک اور تجربه

سیدوں سے ناجائز محبت انہائی خطرناک ہے اوراگراس میں کچھ جربھی شامل ہوجائے تو کریلا اور ٹیم چڑھا، ایسے خض کی دیر ہو یا سویر رسوائی ہوئے بغیر نہیں رہتی، اس سئیہ کار کے علم میں بہت سے واقعات اس قتم کے آئے ہیں جو لکھنے کے قابل نہیں، اسی طرح سے ان سے عداوت ان کی ایذارسانی بھی انہائی خطرناک ہے، اس کے بھی سینکڑوں واقعات اس سیہ کار کی نظر سے گزرے ہیں، ان دونوں جزوں جزوں جربت ہی احتیاط کرنا چاہیے، ان حضرات کوستانے والا ایذا دینے والا انہائی مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے جزوالاتو رسوا ہوتا ہے اور دوسرے جزوالا مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے جزوالاتو رسوا ہوتا ہے اور دوسرے جزوالا مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے جزوالاتو رسوا ہوتا ہے اور دوسرے جزوالا مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، یہائی مصائب میں ایک مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے جزوالاتو رسوا ہوتا ہے اور دوسرے جزوالا مصائب میں این حسن کی صائب میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے جزوالاتو رسوا ہوتا ہے اور دوسرے جزوالا مصائب میں ایسے دوستوں کو اور کسی سید کے ساتھ بُر امعاملہ کرتے ہیں تو بہت جلدانقلاب کا شکار ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو اور اینے سے تعلق رکھنے والوں کوان دونوں چیزوں کی طرف بہت ہی اہتمام سے متوجہ کرتا ہوں۔

### (۸)اس نا کاره کی ایک اور عادت

یہ ناکارہ اپنے بُری عادتوں میں ایک عادت سفارش نہ کرنے کے سلسلہ میں آپ بیتی نمبر ۳ پر کھوا چکا ہے کہ سفارش کرنے سے مجھے بہت ہی گرانی اور گریز رہا اور اس سلسلہ میں اپنے دادا صاحب نوراللہ مرقد ہ اور شخ الاسلام نوراللہ مرقد ہ کامعمول بھی اپنے خلاف کھوا چکا ہوں ، اور بِ خلاف میں ایک قصہ سننے میں آیا ، جس میں اپنے اکابر کامعمول اس سلسلہ میں مختلف رہا ، وہ یہاں کھوار ہا ہوں ، آیندہ طباعت میں اس کو بھی بُری عادتوں ہی میں ذکر کردیا جائے تا کہ سارامضمون ایک ہی جگہ ہوجائے۔

امیر شاہ خان صاحب نے فرمایا کہ چارشخص حضرت شاہ (ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ) کے خاندان میں بہت تنی تھے، ایک شاہ رفیع الدین صاحب (خان صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی سخاوت کے چند قصے لکھے پھر لکھا کہ ) دوسر ہے تنی مولانا شاہ اسحاق صاحب تھے، حضرت شاہ صاحب کی سخاوت کا قصہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بیحال تو ان کا اپنا تھا اور اگر کوئی درخواست کرتا کہ حضرت فلال شخص سے میری سفارش کر دیجئے تو آپ بے تکلف سفارش کرتے تھے، چنا نچہ فرخ آبادوالے نواب کوایک سال میں ایک ہزار سفارشی خط لکھے اور اس نے ہرخط کی تمیل کی ، آخر مجبور ہو کرعض کیا کہ حضرت کے سفارشی والا نا ہے اس سال ایک ہزار پہنچ ہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ واقعی آپ کہ بہر ن کی کے بغیررہ نہیں سکتا ہم میری تحریوں پڑمل نہ کیا کرو۔

مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فر ماکر فر مایا کہ اپنی اپنی طبیعت ہے، چنانچہ مولوی محمہ بیقو ب صاحب کی طبیعت اس کے خلاف تھی اور وہ بھی کسی کوسفار شی خط نہ لکھتے تھے اور فر ماتے سے کہ اس میں دو تکلیف ہوتی ہے جو خواہان سفارش ہے اور سفارش کی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جو خواہان سفارش ہے اور سفارش کی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کی طالب سفارش کی تکلیف کا منشاء خود اس کی طلب ہے اور جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کی تکلیف محض بلا وجہ ، اس لیے میں طالب سفارش کی تکلیف کو اس کی تکلیف کو اس کی تکلیف پرتر جے و بیتا ہوں ، جس سے سفارش کی جائے اور میہ بیان فر ماکر مولانا گنگوہی نے فر مایا:

''میرانداق بھی وہی ہے جومولا نامجہ یعقوب صاحب کا تھااور میں بھی سفارش نہیں کرتا''۔
اس پر حضرت کیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احتر بھی اسی نداق کا منبع ہے، یعنی بشاشت سے سفارش نہیں کرتا ، کیونکہ جو سفارش مسنون ہے وہ اس وقت نہیں رہی ، جر وکرا مهت رہ گئی جو کہ نا جائز ہے ، اس کے بعد خان صاحب نے تحریر فر مایا کہ تیسر سے تی حضرت مولا نا اساعیل صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ تھے اور چو تھے ان کے صاحبز اد ہے مولا نا محم عمر صاحب دونوں کی سخاوت کے قصے لکھے، میرامقصود چونکہ صرف سفارش کا مضمون تھا اس لیے اس پر قناعت کی ۔

(اورحِ ثلاثه)

## فصل نمبر ۱۷

### تصوف كابيان

تصوف میرے اکابر کا اہم ترین مشغلہ ہے۔

ورکفے جام شریعت در کفے سندان عشق ہر ہو سنا کے ندا ندا جام و سندال با ختن

کے سچ مصداق تھے، یہ حضرات ایک جانب فقہ، حدیث اور علوم ظاہر یہ بیں اگرائمہ مجہدین اور ائمہ حدیث کے حقیق جانشین اور سپے تب تھے تو دوسری جانب تصوف کے ائمہ جنید و شیلی کے قدم بھترم ان اکابر نے تصوف، فقہ، حدیث کے ماتحت چلایا اور اپنے قول و فعل سے بنا دیا کہ یہ مبارک فن میں بعد فن حقیقت میں قرآن وحدیث کا ہی ایک شعبہ ہے اور جورسوم و بدعات اس مبارک فن میں بعد زمانہ سے بڑھ گئی تھیں ان کو چھانٹ دیا، تصوف کو بعض نا واقفول نے ظاہر شریعت کا مقابل نہیں تو علیحہ ہ ضرور بنا دیا، یہ یا غلو ہے یا جہل جقتی تصوف کو جس کا دوسرانا م احسان ہے، حضرت جبرائیل علی دینیا وعلیہ الصلاق و السلام نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے دریا فت کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ شریعت ہی کی روح اور مغز ہے اور حضرت جبرائیل کے اس موال پر کہا حسان کیا چیز ہے، سیدالکو نین سلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد نے ''ان تعبد الله کسان کے متن اور کھور ہا ہے ) احسان کے معنی اور تصوف کی حقیقت واضح کر دی ، عنوانات تو اس کے جو جو بھی اختیار کر لیے جا کیں لیکن مرجع سب کا کہی حقیقت واضح کر دی ، عنوانات تو اس کے جو جو بھی اختیار کر لیے جا کیں لیکن مرجع سب کا یہی حقیقت ہے۔

#### اورى بسعدى والسرباب وإنسا انت الذى تعنسى وانت المؤمل

شاعر کہتا ہے کہ چاہے میں مشہور تحبوبہ سعدیٰ کا نام لوں یا معروف معثوقہ رباب کا نام لوں ، ہر چیز سے مقصود تو ہی ہے اور تو ہی مطلوب ہے ، بی تو حقیقت ہے اس کے بعد جو چیزیں ذکر وشغل مجاہدات ، ریاضات ، بیہ حضرات تجویز کرتے ہیں ، وہ حقیقت میں سب علاج ہیں ، چونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے جتنا بعد ہوتا جاتا ہے ، اتنا ہی قلوب میں زنگ اور امراض ردید دلوں میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور جیسا کہ یونانی اطباء اور ڈاکٹر جدید امراض کے لیے تجربات یا قواعد سے وقتی اور نئی نئی دوائیں تجویز کرتے ہیں ، ای طرح سے بیروحانی اطباء قلبی

امراض کے لیے ہر خص کے حال کے موافق اور زمانہ کے موافق دوائیں تجویز کرتے ہیں۔
حضرت مولا ناوسی اللہ صاحب جو حضرت حکیم الامت تھانوی نوراللہ مرقدۂ کے اجل خلفاء میں ہیں، ان کا ایک رسالہ ' نصوف اور نسبت صوفیہ' مخضر اور قابل دید ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یجی زکریا انصاری شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصل، حدیث جرائیل ہے، جس میں آیا ہے کہ ''ما الاحسان قال ان تعبد الله کانک تر اہ' [الحدیث] چنانچہ تصوف احسان ہی کانام ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ صوفی مقرب اور محن کو کہتے ہیں۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ خود کتاب اللہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُمت میں مختلف درجہ کے لوگ ہیں بعض ان میں سے اصحاب الیمین ہیں اور بعض کو مقربین کہا جاتا ہے، جوشخص اینے ایمان کو سیح کرے اور شرعی اوامر ونواہی کے مطابق اپنا عمل رکھے تو بیدوہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین کہلاتے ہیں اور ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص کی غفلات بھی کم ہوں اور نوافل وطاعات کی کثرت ہو اور اس کے قلب پر ذکر اللہ کا استیلا ہوجائے اور حق تعالی ہے مناجات کا تسلسل اور دوام اس کو حاصل ہوگیا ہو، ایسے خص کو مقرب اور حسن کہتے ہیں اور اس کو صوفی بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابو یجی زکریا کا جو قول نقل کیا گیا ہے بہاں ہم اس کو ناظرین کے افادہ کے لیے بعینہ درج کرتے ہیں۔ اصل رسالہ میں تو عربی عبارت بھی ہے جس کا ترجمہ ہیں ہے۔

''اور بید حفرات جوصفات بالا کے ساتھ متصف ہیں مقربین کہلاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صفت احسان کے ساتھ متصف ہیں ، اُمت کے لوگوں کے در جات مختلف ہیں ، بعضے اصحاب میمین کہلاتے ہیں اور بعضوں کو مقربون کہا جاتا ہے ، جیسا کہ خود قرآن کیم میں آیا ہے ، لہذا جن کا ایمان دُرست ہو گیا اور انہوں نے مامورات شرعیہ پر عمل کیا وہ اصحاب یمین کہلاتے ہیں اور جس کی عفلات کم ہوگئی اور نوافل میں دوام واستمراراس کو حاصل ہو گیا اور اس کی طاعات کثیر ہوگئیں اور ذراللہ کا قلب پر استیلاء ہو گیا اور اپنی تمام حوائے میں جق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور ای سے دُعاکر نا جس کا حال بن گیا وہ مقرب کہلاتا ہے اور ای شخص کو میں کہا جاتا ہے اور اس کو صاف ہو گیا اور اس کو صوفی بھی کہا جاتا ہے ، جوصفاء سے مشتق ہے یعنی شخص اخلاق مذمومہ سے پاک وصاف ہو گیا اور اخلاق محمودہ کے ساتھ متصف ہو گیا ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبوب بنا لیا اور جملہ حرکات اور سکنات میں اس کا محافظ اور نگر ان ہو گیا ، جیسا کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ مجھ سے تقرب حاصل کرنے والوں میں ہے کی نے اس جیسا تقرب حاصل نہیں کیا جو کہ فرائض کی ادائے فرض کے بعد کیونکہ (اس کے بدون نوافل سب قرب تو کیا معتبر بھی نہیں ) یہاں تک یعنی ادائے فرض کے بعد کیونکہ (اس کے بدون نوافل سب قرب تو کیا معتبر بھی نہیں ) یہاں تک یعنی ادائے فرض کے بعد کیونکہ (اس کے بدون نوافل سب قرب تو کیا معتبر بھی نہیں ) یہاں تک

کہ میں اس کومجوب بنالیتا ہوں اور جب وہ مجھے محبوب ہوجا تا ہے تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اور آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پیقر بنوافل کہلاتا ہے۔

بعنوان دیگر اس کو یوں کہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد مسلمانوں میں سے جولوگ کہ اپنے وقت کے فاضل ہوتے تھے، ان کا کوئی خاص نام بجر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ صحابیت سے بڑھ کر کوئی فضل و شرف ہی نہ تھا، جس کی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ صحابیت سے بڑھ کر کوئی فضل و شرف ہی نہ تھا، جس کی جانب ان کومنسوب کیا جاتا، پھر جب صحابہ کا دورختم ہوا اور قرنِ ثانی آیا تو جن حضرات نے صحابہ کی صحبت یائی تھی ان کوتا بعین کہا جانے لگا اور یہی اس وقت ان کے حق میں سب سے بڑی تعریف مجھی جاتی تھی۔

تعریف مجھی جاتی تھی۔

کھران کے بعد تبع تابعین لقب سے ملقب ہوئے پھراس کے بعد بیہ واکہ لوگ مختلف درجات اور متباین مراتب میں تقسیم ہو گئے تواس وقت خواص ناس جن کوامُو ردین کا شدت کے ساتھ اہتمام تھا زہاد اور عباد کے نام سے پکارے جانے گئے، یعنی یوں کہا جاتا تھا کہ فلاں عابد، فلاں زاہد۔ پھراس کے بعد بدعات کا شیوع ہوگیا اور سب فرقوں میں باہم تقابل اور تنافس ہونے گئے، یہاں تک کہ ہر فریق وعویٰ کرنے لگا کہ ان کے اندر زہاد ہیں بیدد کی کے کرخواصِ اہل سنت نے جنہوں یہاں تک کہ ہر فریق وعویٰ کرنے لگا کہ ان کے اندر زہاد ہیں بیدد کی کے کرخواصِ اہل سنت نے جنہوں نے کہا ہے تھا ہے تھا ہے۔ کا خواص اللی معیت الہی کو تجویز کیا اور جنہوں نے اسباب غفلت سے اپنے قلوب کی حفاظت کی انہوں نے ایس سے دیر کیا۔

چنانچاسی نام ہے اس جماعت کے اکابر دوسو (۲۰۰) ہجری ہے پہلے پہلے مشہور ہوگئے، یعنی ان ہی حضرات کوصوفی کہا جاتا تھا اور اس میں شک نہیں کہ تصوف کا نام اگر چہ بہت دنوں کے بعد زبانوں پر آیا، تاہم اس کا مصداق اسلام کے قرن اول میں بھی موجود تھا، جبیبا کہ صاحبِ ابداع کستے ہیں (یہاں اصل عبارت عربی کی ہے جس کا ترجمہ یہے):

''اورتصوف جس وقت اسلام کے قرن اول میں ظاہر ہوا تھااس کے لیے ایک عظیم شان تھی، یعنی وہ ایک عظیم المرتب چیز تھی اور ابتداء اس سے مقصود تقویم اخلاق، تہذیب نفوس اور طبائع کو اعمالِ دین کا خوگر بنانا اوران کواس کی جانب تھینچ کرلانا اور دین وشریعت کونفس کی طبیعت اوراس کا وجدان بنانا، نیز دین کے تکم واسرار سے تدریجانفس کو واقف کرانا تھا''۔ (ترجمہ ختم ہوا)

وجدان بان بان بان بان مقاصد میں سے ہر ہر مقصدا پنی جگہ پر نہایت ہی صحیح ضروری اور شریعت اور بینظا ہر ہے کہ ان مقاصد میں سے ہر ہر مقصدا پنی جگہ پر نہایت ہی صحیح ضروری اور شریعت کے عین مطابق تھا ،اس لیے ان سے کسی کواختلاف یا ان کا انکار نہ ہونا چا ہے۔ غرض تصوف ایک عظیم الشان چیز تھی ،جس کی تعریف علماء تصوف نے بیفر مائی ہے کہ ہوعلم الخ وہ ایساعلم ہے کہ جس کے ذریعہ نفوس کا تزکیہ ،اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے ایساعلم ہے کہ جس کے ذریعہ نفوس کا تزکیہ ،اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے

جاتے ہوں، جس کی غرض ابدی سعادت کی تخصیل ہے، اب آپ خود غور فرمائے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے، نفس کا تزکیہ غلط ہے یا اخلاق کا تصفیہ بُرا ہے، ظاہر و باطن کی تعمیر لغو ہے؟ یا سعادت ابدیہ کی تخصیل ہے کا رہے، اس طرح تقویم اخلاق تہذیب نفس نیز نفس کو اعمال دین کا خوگر بنا نا اور شریعت کونفس کے حق میں وجدان بنالینا ان امور میں کوئی شے مقاصد شرع کے خلاف ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، بلکہ ان سے ہرایک شے کتاب وسنت کے عین مطابق اور اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشاء کو پورا کرنے والی ہے۔

غرض ہم جس تصوف کے اثبات کے قائل ہیں وہی ہے جس کوشرع ہیں احسان کہتے ہیں یا جس کوعلم الاخلاق کہا جاتا ہے یا تغییر الظاہر والباطن کے نام سے یا دکیا جاتا ہے اور یہ اُصول وآ داب ہیں جن کی رعایت کرنے کے بعد اس کوشر بعت کا مغز اور دین کا لُب کہنا ہجا ہوا وہ جب ان آ داب وشرائط ہی کا کھاظ نہ کیا جائے بلکہ غیرتصوف قرار دے دیا جائے تو پھر تو وہ طریق ہی نہیں جو کہ ہماراموضوع بحث ہے ، اس لیے کہ ان کی خرابیاں اور ان پڑمل کرنے کی وجہ سے سالک بیں جو خور ابیاں پیدا ہوں اس کا ذمہ دار کسی طرح حقیقی تصوف اور طریق کوئیس قرار دیا جا سکتا ، اب اگر جو خرابیاں پیدا ہوں اس کا ذمہ دار کسی طرح حقیقی تصوف اور طریق کوئیس قرار دیا جا سکتا ، اب اگر مخد ہے تو اس میں تعموف ہی تو اس کا مخد شروئیس نہ معلوم کتنی چیزیں اس وقت موجود ہیں اور آپ کا ان سے تعلق بھی ہے جو کہ ابتداء اسلام میں ان ناموں سے معروف نہ تھیں ، میں کہتا ہوں کہ اس کا اسم اگر برعت ہے تو مسمی تو اس کا برعت نہیں ، آپ اس کوا حسان سے تعبیر کر لیجئے ، علم الاخلاق اس کا نام کرکھ لیجئے اور جو تحف کہ اس سے متصف ہواس کو حن اور مقی مخلص کے ذکر سے متصف ہواس کو حن ، مقرب ، متی اور خلص کہ دیکئے اور احسان اور محن اور متی مخلص کے ذکر سے متصف ہواس کو حن ، معر بین شریف میں بھی اس کا ذکر آ یا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نوراللہ مرقد ہ تھیجمات الہلیہ میں فرماتے ہیں کہ (اصل کتاب میں صرف عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی تھی ،ان میں سب ہے مہتم بالشان امور تین ہیں :

(۱)....تصحیح عقا کدجس کا ذمہ علماء اُمت کے اہل اصول نے اُٹھایا ہے، اللہ جل شانہ ان کی ساعی کومشکور فرمائے۔

(۲).....ورسری چیز اعمال کاضیح طور پرادا کرنا اورسنت کے موافق ان سب کوادا کرنا ،اس فن کو اُمت کے فقہاء نے اپنے ذمہ لیا، جن کی کوشش سے اللہ جل شانہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت فر مائی اور گمراہ فرقوں کے اعمال کوراہ راست پر لائے ،اس کے بعد شاہ صاحب نے احسان کا بیان فر مایا ہے اور آیات واحادیث سے اس کومبر بمن فر مایا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں کہ تھے اخلاص واحسان کہ جواس دین کی اصل ہیں،جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیند فر مایا ہے۔

بوال دین گاہ لی ہے۔ بعد شاہ صاحب نے آیات واحادیث اخلاص واحسان کی تحریفر ماکر تحریر

(۳) .....اس کے بعد شاہ صاحب نے آیات واحادیث اخلاص واحسان کی تحریفر ماکر تحریر

فرمایا ہے کہ قشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بیتیر اجزء شریعت کے مقاصد کا

سب سے دقیق فن ہے اور بہت گہراہے جمله شرائع کے مقابلہ میں جو بمز لد ووج کے ہے بدن کے
مقابلہ میں اور فن کا تکفن صوفیاء نے کیا ہے کہ انہوں نے خود ہدایت پائی اور دوسروں کو ہدایت

فرمائی، خود سراب ہوئے اور دوسروں کو سراب کیا اور انتہائی سعادت کے ساتھ کا میاب ہوئے۔

دیکھتے! شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاص واحسان ایسی عظیم چیزیں ہیں کہ علوم واعمال کی ان

کے بغیر حیثیت ہی باقی نہیں رہتی، اسی صفحون کو ملاعلی قاری نے حدیث جبرائیل کی شرح میں فرمایا

ہوئے اور عمل کی قبولیت بھی اس کے کہ اخلاص شرط ہے ایمان واسلام کی صحت کے لیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ احسان مرادف ہے اخلاص کا بغیر اس کے اسلام وایمان دونوں شیخ نہیں رہ

ہوتے اور عمل کی قبولیت بھی اس پر مخصر ہے، اس کے بغیر علوم واعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ

ہوتے اور عمل کی قبولیت بھی اس پر مخصر ہے، اس کے بغیر علوم واعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ

جوتے اور عمل کی قبولیت بھی اس پر مخصر ہے، اس کے بغیر علوم واعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ

موتے اور عمل کی قبولیت بھی اس پر مخصر ہے، اس کے بغیر علوم واعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ

اس سے معلوم ہوا کہ احسان مور احسان مور اسے ہیں اس کے بغیر علوم واعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں کہ روح در مواتے ہیں کہ اس معلوم نہ مواتے ہیں اس کے مخرف اور تصوف کی طرف اور تصوف کے جملہ معنی جن کی طرف مشائخ طریقت ہیں اس اس اس اس اس اس طرف دراج عہیں۔

آگے شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اگر چیلم حدیث بالذات ہر چیز پرمقدم ہے کیکن حقیقت میں تصوف کتاب اللہ اورا حادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہے، علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت پڑھمل کرنے کا نام ہے اور شریعت اعمالِ ظاہرہ کا نام ہے اور بید دونوں اور حقیقت بتیوں چیزیں آپس میں متلازم ہیں۔

# حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی ایک تحریراور چندملفوظات در بارہ تصوف

چنانچید حضرت امام ربانی گنگو بی نورالله مرقدهٔ بھی اپنے مکا تیب میں تحریر فرماتے ہیں ' فسسی الواقع'' شریعت بھی فرض اور مقصد اصلی ہے، طریقت بھی شریعت باطنی ہے اور حقیقت ومعرفت متم مشریعت ہے، اتباع شریعت بکمال بدون معرفت نہیں ہوسکتا۔''

(مكاتيب رشيديد بص٢٢)

مولا نا وصی صاحب کا بیرسالہ بہت طویل ہے اور اس کا اقتباس بھی بہت طویل ہے ، اس میں

تصوف کی حقیقت، بیعت کی ضرورت، شخ کی شرائط اور اس کے اتباع کی ضرورت پر بہت زیادہ کلام کیا گیا ہے، اس کا اختصار بھی بہت طول کو جاہتا ہے اس طرح حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نوراللہ مرقدۂ نے حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرۂ کی سوائح تذکرۃ الرشید کے حصہ دوم میں طریقت کے عنوان میں اس کی ضرورت پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ سلوک میں طریقت کے عنوان میں اس کی ضرورت پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ سلوک نام ہے '' تعمیر الظاہر والباطن'' کا لیعنی اعضاء ظاہر اور قلب کا اپنے مولی تعالی شانہ کی طاعت و خدمت میں مشغول رکھنا بایں طور کہ ہادی عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق اور تعلیم فرمائی ہوئی شریعت کے اتباع کی اس درجہ عادت پڑجائے کہ سنت نبویہ طبی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا طبعی شیوہ اور خلقی شعار بن جائے تکلف کی حاجت ندر ہے۔

تصوف اصل ایمان ہے کوئی زائد شے نہیں، بہی ایمان جس کا ہر مسلمان مدی ہے، اصل ہسلوک ہے بشرطیکہ اس کی اصلیت اور حلاوت قلب کو عطاء ہو جائے ، بہی شریعت جورسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو سکھائی ہے، اصل درویشی اور طریقت ہے مگر اس وقت جب کہ اعضاء سے معدی ہو کر قلب تک پہنچ جائے اور عمل واکتساب قلبی انس وتعلق کا ثمرہ بن جائے ۔ ایک بیار شخص جس کو مطلق بھوک نہ معلوم ہو طبیب کے تھم سے غذا کھا تا ہے مگر جبراً وقبراً تا کہ طاقت بنی رہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو بحالت تندرسی وبصحت تا مہ صادق اشتہاء پر غذا کھارہا ہے۔ غذا کھا نے میں دونوں برابر ہیں۔ مگر ایک جبر وکر اہت سے کھارہا ہے اور دوسرا رغبت واشتہاء سے۔ اسی طرح آدی عبل مشغول ہوتا ہے مگر کر ایس وجہ کہ دل کا تقاضہ اس طاعت میں مشغول ہونے پر اس کو مجبور کر رہا ہے۔ اسی صحت کا ملہ کا نام طریقت ہے جو قلب کو حاصل ہوتی ہے اور اس روحانی غذا کا جس کو شریعت کہا جا تا ہے، سچا خواہش منداور شیدا بنادیتا ہے۔

مولانا نے تصوف کی حقیقت، اس کی ضرورت وغیرہ امور پرطویل کلام کرنے کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرۂ کی ایک تحریر نقل کی ہے جو حضرت قدس سرۂ نے اپنے اوائل عمر میں معلوم نہیں کس ضرورت سے تحریر فر مائی تھی اس کوتبر کا بعینہ مع ترجمہ مولانا میر کھی نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں:

"علم الصوفية علم الدين ظاهراً و باطناً و هوا لعلم الأعلى حالهم اصلاح الأخلاق ودوام الإفتقار إلى الله تعالى ، حقيقة التصوف التخلق بأخلاق الله تعالى و سلب الإرادة كون العبد في رضاء الله تعالى ، اخلاق الصوفية ما هو خلقه عليه السلام بقوله إنك لعلى خلق عظيم وما ورد به الحديث وتفصيل أخلاقهم"

"هكذا التواضع ضده الكبر، المداراة واحتمال الاذي عن الخلق المعاملة برفق و خلق حسن، و ترك غضب و غيظ، المواسات و الإيثار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقديم حقوق الخلق على حظوظه، السخاوة، التجاوز والعفو، طلاقة الوجه والبشرة، السهولة ولين الجانب، ترك التعسف والتكلف، انفاق بلا اقتار و ترك الإدخار التوكل، لقناعة بيسير من الدينا ألورع، ترك المراء و الجدال و العتب الابحق، ترك الغل والحفد والحسد، ترك المال و الجاه، وفاء الوعد، الحلم الإناء ة، التواد و التوافق مع الإخوان والعزلة عن الأغيار، شكر المنعم، بذل الجاه للمسلمين الصوفي يهذب الظاهر والباطن في الأخلاق، والتصوف، أدب كله ادب الحضرة الإلهية، الاعراء عما سواه حياء و إجلا لا وهيبة، أسؤ المعاصي حديث النفس وسبب الظلمة."

ترجمعه:صوفیاء کاعلم نام ہے ظاہر و باطن ،علم دین اورقوت یقین کا اوریہی اعلیٰعلم ہے،صوفیاء کی حالت ، اخلاق کاسنوار نا اور ہمیشہ خدا کی طرف لولگائے رکھنا ہے ، تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اینے ارادہ کا چھن جانا ہے اور بندہ کا اللہ تعالیٰ کی رضامیں بالکلیہ مصروف ہوجانا ہے،صوفیاء کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کاخلق ہے،حب فرمان خدا وند تعالیٰ کہ بے شک تم بڑے خلق پر پیدا کیے گئے ہواور نیز جو پچھ حدیث میں آیا ہے، اس پڑمل اخلاق صوفیاء میں داخل ہے، صوفیاء کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے، اینے آپ کو کمتر سمجھنا اور اس کی ضد ہے تکبر ،مخلوق کے ساتھ تلطف کا برتاؤ کرنا اور خلقت کی ایذاؤں کو برداشت کرنا،نرمی اورخوش خلقی کا معامله کرنا،غیظ وغضب کا حچبوڑ دینا، ہمدردی اور دوسروں کوتر جیح دینا بخلق پر فرطِ شفقت کے ساتھ جس کا پیمطلب ہے کہ مخلوق کے حقوق کوایخ حظِ نفسانی پر مقدم رکھا جائے ، سخاوت کرنا ، درگز راور معاف کرنا ، خندہ روئی اور بشاشت جسم سہولت اور نرم پہلو رکھنا،تصنع اور تکلف کا حچھوڑ وینا،خرچ کرنا بلاتنگی اور بغیراتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو،خدا پر بھروسہ رکھنا،تھوڑی می دنیا پر قناعت کرنا، پڑ ہیز گاری، جنگ وجدل اور عتاب نه کرنا مگرحق کے ساتھ ، بغض و کینہ وحسد نه کرنا ،عزت و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا ، وعدہ یورا کرنا، بردباری، دوراندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت ومحبت رکھنا، اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گذاری، جاہ کا مسلمانوں کے لیے خرچ کرنا،صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بناليتا ہےاورتصوف ساراا دب ہی کا نام ہے، بارگا واحدیت کا دب بیہے کہ ماسویٰ اللہ سے منہ

پھیرلیا جائے، شرم کے مارے حق تعالیٰ کے اجلال و ہیبت کے سبب، بدترین معصیت ہے تحدیث نفس یعنی نفس سے باتیں کرنااور ظلمت کا سبب ہے'۔ (تذکرۃ الرشید: ص۱ارج۲) امام ربانی قدس سرۂ کی یہ چند سطور سرنامہ اور عنوان ہیں، ان تمام مباحث کا جوطریقت کے فن میں ہزار ہاسی کم کتابوں کے اندراولیاء اللہ نے جمع کیے ہیں۔

ا رمضان المبارک ۱۳۲۲ه چندخاص لوگوں کے مجمع میں جب که آپ بوقت چاشت گولر کے بنچ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زبان مبارک سے یہ تقریر ظاہر ہوئی، جس کومولوی برکت اللہ صاحب نے اسی وقت قلمبند کر لیا تھا، ہدیہ ناظرین کرتا ہوں وہ بیہے:

''تمام اذ کار واشغال ومراقبات وغیرہ کا خلاصہ بیہ کدانسان کواللہ تعالیٰ کی حضوری ہروقت میسررہے، بعض نے اس حضوری کے بھی دودر ہے کردیئے ہیں، جن میں سے ایک بیہ کہ اسم ذات مخیلہ میں قائم ہو جائے، پھر اسم سے مسمیٰ کی طرف آسانی سے راستال جاتا ہے بیہ جو بزرگوں نے چلہ وغیرہ کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ کوئی دوسراخیال اورنقش مخیلہ پرنہ پڑے، مثلاً با ہرنکلوتو گھونگھٹ کر کے نکلوکہ کی کود کیھوتو اس کی صورت کانقش مخیلہ کومکدر کرے نکلوکہ کے کہ میں ہوں، بس ایسا ہی علم حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہے۔''

# اینے شیخ سے محبت اور اس کے چندوا قعات

'' پہلے بزرگ اخلاق سیئے چھڑانے کی مختیں کرایا کرتے تھے، تا کہ بیکام آسان ہوجائے ، مگر متاخرین خصوصاً ہمارے سلسلہ کے بزرگوں نے بیطریق پبند کیا ہے کہ ذکر کی اس قدر کثرت کرے کہ اخلاق سے بہت سے ہیں کرے کہ اخلاق سے بہت سے ہیں مگرا کثر نے دس میں محصور کر دیا ہے ، پھران دسوں کا خلاصہ تکبر کو بتایا ہے کہ اگر بید دور ہوجائے تو باقی خود دُور ہوجائے تو بائی ۔ باقی خود دُور ہوجائے ہیں '۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص ہیں سال رہا اور ایک روزعرض کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص ہیں سال رہا اور ایک روزعرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے آپ ہے کچھ حاصل نہ ہوا، وہ شخص قوم کا سر دارا ور برا دری میں ممتازتھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، فر مایا اچھا ایک بات کرو، اخروثوں کا ایک ٹوکرا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤاور پکارو کہ جوشحص مجھے ایک جو تا مارے گا، اس کو ایک اخروث دول گا اور جو دو مارے گا تو دو دول گا، اس کھرح زیادہ کرتے جاؤ، جب بیکام کر چکواور اخروث کا ٹوکرا خالی ہوجائے تب میرے پاس آؤ، اس شخص نے کہالا الہ الا للہ محمد سول اللہ حضرت! بیکام مجھے

ہرگز نہ ہوگا، حضرت جنیدر حمد اللہ تعالی نے فرمایا بیدوہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر ستر برس کا کافر ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو واللہ مومن ہو جائے، مگر تو اس وقت اس کے پڑھنے سے کافر طریقت ہوگیا، جانکل مجھے مجھ سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔

دوسرے کی بزرگ کا نام لے کرفر مایا کہ ان کے پاس ایک شخص مدتوں رہا اور پھر شکایت
کی کہ قلب کی حالت دُرست نہ ہوئی، شخ نے دریا فت فر مایا کہ میاں، در تی ہے تہارا کیا
مقصود ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت! جونعت آپ سے ملے گی وہ آپ سے لے
کر دوسروں کو پہنچاوک گا، شخ نے فر مایا بس! ای نیت کی تو ساری خرابی ہے کہ پہلے سے پیر
منخ کی شان رکھی ہے۔

اس بیہودہ خیال کو جی سے نکال دواور یوں خیال کرو کہ اللہ تعالی نے جوہمیں طرح طرح کی نعمیں دی ہیں ان کاشکر اور بندگی ہم پر فرض ہے۔ پس اس اُمید پر جولوگ ذکر وشغل کر تے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نفع ملے گا بیان کی حمافت ہے، ان کی نیت میں فساد ہے، کیسا نفع ؟ کہاں کا اجر؟ بیہ ستی، بیج سم، بیآ تکھیں، بیناک، بیکان، بیزبان، بیحواس جو حق تعالی نے ہمیں دے رکھے ہیں پہلے ان کا شکر بیہ سے تو فراغت ہولے تب دوسرے نفع اوراجر کی تو قع کرے۔

حافظ زاہد حسین صاحب نے اس موقع پر سوال کیا کہ حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہروفت اللہ کو یا در کھے تو کافی ہے اور پچھاس کے واسطے ضروری نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بس فرائض اور سنن موکدہ، اللہ کا ذکر کرنا ہی زندگی کا فائدہ ہے، باتی تمام نقصان ہی نقصان ہے، اگر کسی سے بحضور قلب نہ ہوسکے زبان ہی زبان تک رہے، تاہم فائدہ سے خالی نہیں۔

(تذكرة الرشيد: ص١١ر٢)

حضرت قدس سرؤ گلوبی قدس سرؤ کابیار شادیمی غالباً آپ بیتی میں بھی کسی جگہ کھوا چکا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت قدس سرؤ گھرسے کھانا تناول فرما کر دو پہر کے وقت تشریف لا رہے تھے، تجرہ کے قریب بھی کرارشاد فرمایا کوئی ہے؟ میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ نے فرمایا، حضرت یجی !اورالیاس! یعنی میرے بچا جان، حضرت قدس سرؤ نے نہایت بھرائی ہوئی آ واز میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو! اللہ کانام چاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اگر کے بغیر نہیں رہتا، میں نے اپنے اکابر کواس سلسلہ میں ایک چیز کا بہت ہی یا بنداور اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی شخ ہے محبت عشق کے درج میں ایک چیز کا بہت ہی یا بنداور اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی شخ ہے محبت عشق کے درج میں ایک چیز کا بہت ہی یا بنداور اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی شخ ہے محبت عشق کے درج میں ایک چیز کا بہت ہی باد اور اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے نے میں المت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ سے کھوا چکا ہوں کہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولا نا الحاج صد این احد

صاحب انہوی خلیفہ حضرت گنگوہی نے نقل کیا ہے کہ ہمارے حضرات کے سلسلہ میں بطریق جذب نفع پہنچتا ہے، نہ بطریق سلوک۔ جذب نفع پہنچتا ہے، نہ بطریق سلوک۔

میں نے اپنے اکابر کے حالات میں خود بھی دیکھااور سوانحوں میں بہت کثرت سے پڑھااور جو پڑھاوہ واقعی آنکھوں سے دیکھا بھی کہا پنے شخ سے محبت عشق کے درجہ سے زیادہ پائی ،اعلیٰ حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدۂ پان نہیں تناول فر مایا کرتے تھے لیکن اُگالدان رہتا تھا، بھی کھانی وغیرہ میں ملفہ سے میں میں سے بھی سات

بلغماس ميں ہوتا تھا،سو كھ بھی جاتا تھا۔

حضرت شیخ الهندنورالله مرقدهٔ نے ایک مرتبهاس اُ گالدان کو بہت چیکے ہے کوئی نه دیکھے اُٹھایا اور باہر لے جاکراس کو دھوکر پی لیا علی میاں نے حضرات رائے پوری ٹائی نورالله مرقدهٔ کی سوائح صفحہ ۱۸ میں یہ کھا ہے کہ حضرت کا اپنے شیخ ہے وہ عاشقانہ اور والہانہ تعلق تھا جس کو مناسبت اور ترقی باطن میں ہزاراذ کاراور ریاضوں سے زیادہ دخل ہے اس کی کیفیت بیتھی:

انبساط عید دیدن روئے تو عید گاہِ ما غریباں کوئے تو

وکر کے علاوہ حضرت کی خدمت میں مشغولیت رہتی تھی ، ایک مرتبہ فر مایا کہ حضرت کولٹا کربدن وباتا تو دیر کے بعد حضرت فر مادیتے کہ جاؤ مولوی صاحب آ رام کرو، میں کیواڑ بند کر کے اپنی جگہ آ جاتا، پھر خیال آتا کہ کوئی مکھی منہ پر بیٹھ کرنہ ستاتی ہو، پھر دیے پاؤں آکر دیکھا، اس طرح آتا جاتا رہتا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوجاتا، فر مایا کہ بھی حضرت کی خدمت میں بے وضوحاضر نہیں ہوا اور ہر وقت با وضور ہتا تھا، حضرت اکثر شفقت اور محبت کا برتاؤ فر ماتے ، میں بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا کہ میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں اور حضرت کی شفقتیں ایس کہ جن سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں میں نا اہل نہ مجھا جار ہا ہوں اور مجھے کریش فقتیں ہور ہی ہیں۔

اس پر حضرت جواب فرماتے نہیں مولوی صاحب! میں تمہاری طرف سے بے خبر نہیں ہوں، اکثر یہ بھی ہوتا کہ بلاکسی قصور کے ڈانٹ دیا کرتے، پھر دیکھتے کہ مجھ پراس ڈانٹ کا کوئی اثر تو نہیں، گرالحمد للہ کہ مجھ پراس کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ (سوائح حضرت رائے پوری:ص ۹۸)

تذکرۃ الرشید میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ کے ابتدائی حالات میں میں ایک واقعہ شاید کہیں گھوا بھی چکا ہوں، حضرت امام ربانی نور اللہ مرقدۂ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کو تھانہ بھون میں رہتے ہوئے چندروزگز رہے تو میری غیرت نے اعلی حضرت پر کھانے کا بارڈ النا گوارانہیں کیا، آخر میں یہ نے پیسوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا بھی دشوار ہے اور ناگوار بھی، رخصت جا ہی، حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ابھی چندروز تھہرو، میں خاموش ہوگیا، قیام کا قصد تو کرلیا مگر اس کے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ابھی چندروز تھہرو، میں خاموش ہوگیا، قیام کا قصد تو کرلیا مگر اس کے

ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کی دوسری جگہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر بعد جب اعلی حضرت مکان تشریف لے جانے گئے تو میرے وسوسہ پرمطلع ہوکر فر مانے گئے۔ میاں رشید احمد اکھانے کی فکر مت کرنا ہمارے ساتھ کھانا، دو پہر کو کھانا مکان سے آیا تو ایک پیالے میں کوفتہ سے، نہایت لذیذ اور دوسرے پیالہ میں معمولی سالن، اعلی حضرت نے مجھے دستر خوان پر بھالیا مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے علیجد ہائی طرف رکھا اور معمولی سالن کا پیالہ میر سے قریب سرکا دیا، میں مرکوفتوں کا پیالہ مجھ سے علیجد ہائی فران سے میں حضرت حافظ ضامن صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے، کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دور رکھا ہوا دیکھ کراعلی حضرت سے فر مایا۔ بھائی صاحب ارشید احمد کواتی دُور ہاتھ بڑھانے میں نکلیف ہوتی ہے اس پیالہ کو اِدھر کیوں نہیں رکھ دیے ،اعلی ارشید احمد کواتی دُور وال چراب کے اس کے بعد حضرت نے ہے کہ چوڑوں پراعلی حضرت نے میر سے جمالہ پر بھی اس کا پچھاٹر نہ تھا، میں سجھتا ہے کہ چوڑوں براعلی حضرت نے میر سے حضرت نے بھر بھی میں انکل تھے ہے، اس در بار سے روثی می کا ملنا کیا تھوڑی نہیں لیا، اس کے بعد حضرت نے پھر بھی میر اامتحان نہیں لیا، اس کے بعد حضرت نے پھر بھی میر اامتحان نہیں لیا، اس کے بعد فرایا، اس لیے بچھے پچھ یاد آیا نہیں۔

## حضرت تقانوی کے ملفوظات

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حافظ محمہ ضامن رحمہ اللہ تعالی اپنے مرشد حضرت میں دور سے ہمراہ ان کا جوتا بغل میں لے کرتو برہ گردن میں ڈال کرجھنجھا نہ جاتے تھے اور ان کے صاحبزادے کے سرال بھی وہیں تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں، وہ لوگ حقیر سمجھ کررشتہ نہ توڑ ڈالیں، حافظ صاحب نے فرمایا کہ رشتہ کی ایسی تیسی، میں جانے میں اپنی سعادت ہرگزنہ چھوڑوں گا۔

(اروح ثلاثہ ص)

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ مولوی احمد حسن کا نپوری جب حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ العزیز کی خدمت میں پہنچے ہیں ، منشی محمد جان مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز مولوی صاحب کو دیکھا کہ حضرت کی جوتی جو کہ مجلس سے باہر رکھی تھی سر پر رکھ کرزارزار رو رہے تھے۔

(اور بے تھے۔

آپ بیتی نمبر ۲ میں ایک مضمون لکھوا چکا ہوں کہ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی رئیس الاحرار نے مجھے سے پوچھاتھا، بہت عرصہ کی بات ہوگئ کہ بیتصوف کیا بلا ہے؟ بہت دلچیپ قصہ ہے، مفصل تواپنی جگہ گزر چکا، اس نا کارہ نے اس وقت میہ جواب دیاتھا کہ تصوف کی حقیقت صرف تصحیح نیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، جس کی ابتداء ' إنسما الأعمال بالنیات '' ہے ہوتی ہے اور انتہا''ان تعبد اللّٰه کانک تو اہ''اسی کویا دواشت کہتے ہیں اسی کوحضوری کہتے ہیں، اسی کو نسست کہتے ہیں۔ کستے ہیں۔ کستے ہیں۔ نسست کہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ مولا نا!سارے پاپڑائی ایک بات کے لیے بیلے جاتے ہیں اس کے لیے شغل ہوتا ہے، اس کے لیے خالات اور مراقبے ہوتے ہیں اور جس کو اللہ جل شاند اپنے لطف و کرم سے کسی بھی طرح سے یہ دولت عطاء کر دے اس کو کہیں کی بھی ضرور سے نہیں ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا اثر سے ایک ہی نظر میں سب پچھ ہوجاتے تھے اور ان کو کسی چیز کی بھی ضرور سے نبی کی اس کے بعدا کا براور حکماء اُمت قبلی امراض کی کثر سے کی بناء پر مختلف علاج جیسا کہ اطباء بدنی امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں، رُوحانی اطباء روحانی امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں، رُوحانی اطباء روحانی امراض کے لیے ہرز ماند کے مناسب اپنے تجر بات جو اسلاف کے تجر بات سے متبط تھے، نیخ تجویز فرماتے ہیں جو بعض کو بہت جلد نفع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت دیر گئتی ہے، پھر میں نے مرحوم کو فرماتے ہیں جو بعض کو بہت جلد نفع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت دیر گئتی ہے، پھر میں نے مرحوم کو متعدد قصے سائے جو وہاں گزر چکے اور جیسے شخ کے ساتھ محبت اس سلسلہ میں ضرور دری ہے ایسے ہی کہ کی ناراضی اس میں سم قاتل ہے۔

اشرف السوائح میں لکھا ہے کہ بالخصوص تعلق ارادت قائم کر لینے کے بعد پھر گتا خی اور ہے اوبی کرنا تو خاص طور سے زیادہ موجب وبال ہوتا ہے، چنا نچہ خود حضرت والا (حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں کہ اس تعلق میں بعض اعتبارات سے معصیت اتنی معز نہیں ہوتی جتنی ہے اور پی معز ہوجاتی ہے، جس کی وجہ بیہ کہ معصیت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہاور چونکہ وہ تاثر وانفعال سے پاک ہیں اس لیے تو ہے فوراً معافی ہوجاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسائی تعلق پیدا ہوجاتا ہے، بخلاف اس کے ہاد بی کا تعلق شخ سے ہاور وہ کونکہ بشر ہاس لیے طالب کی ہوجاتا ہے، بخلاف اس کے جاد بی کا تعلق شخ سے ہوجاتی ہے وہ انع ہوجاتی ہے تعدید فیض سے، پھر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت والا کے خرج میں مٹی ٹھونس دی جائے تو جب آسان سے پائی فرمایا کہ آگر کسی حجوت کی میز اب کے مخرج میں مٹی ٹھونس دی جائے تو جب آسان سے پائی

فرمایا کہ اگر کمی حجبت کی میزاب کے مخرج میں مٹی ٹھوٹس دی جائے تو جب آسان سے پائی برے گا تو گووہ حجبت پرتو نہایت صاف و شفاف حالت میں آئے گالیکن جب میزاب میں ہوکر نیچے پہنچے گا تو بالکل گدلا اور میلا ہوکر ، اس طرح شنخ کے قلب پر جو ملاء اعلیٰ سے فیوض و انوار نازل ہوتے رہتے ہیں ان کا تعدیدا یہ طالب کے قلب پرجس نے شنخ کے قلب کو مکدر کر رکھا ہے مکدر صورت ہی ہیں ہوتا ہے جس سے اس طالب کا قلب بجائے منور و مصفا ہوئے کے

تيره ومكدر ہوتا چلاجا تا ہےا ھ۔

حضرت والا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے شخ کے قلب کو مکدرر کھنے کا طالب پر یہ وبال ہوتا ہے کہ
اس کو دنیا میں جمعیت قلب بھی میسر نہیں ہوتی اور وہ عمر بھر پریشان ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ
ضروری نہیں کہ برفعل موجب تکدرشخ معصیت ہی ہو،اس لیے ایسی صورت میں اس فعل سے براہ
راست تو کوئی دینی ضرر نہیں پہنچتا، لیکن وہ بواسطہ اکثر سبب ہوہی جا تا ہے جس کی تر تیب یہ ہوتی
ہے کہ اول شخ کے قلب کا تکدر سبب ہوتا ہے، طالب کے انشراح قبلی کے زوال کا اور پھر بیعدم
انشراح اکثر سبب ہوجاتا ہے کوتا ہی اعمال کا اور پھر بیکوتا ہی اعمال سبب ہوجاتی ہے دینی ضرر اور
اخروی وبال کا، گوعدم انشراح کی حالت میں بھی اگر وہ اپنے اختیار وہمت سے برابر کام لیتار ہے
اخروی وبال کا، گوعدم انشراح کی حالت میں بھی کوتا ہیاں ہوئے گئی ہیں، اس طرح بالواسطہ وین ضرر
انشراح کے فوت ہوجانے سے اعمال میں بھی کوتا ہیاں ہوئے گئی ہیں، اس طرح بالواسطہ وین ضرر
کا بھی اکثر خصق ہوہی جا تا ہے، کیونکہ جو داعیہ عادیہ تھا، یعنی انشراح وہ تو جا تار ہا اور بلا داعیہ اکثر
عمل بہت دشوار ہوتا ہے احد۔

اسی سلسلہ میں حضرت والا بیجھی فرمایا کرتے ہیں کہ گومیں خود کوئی چیز نہیں لیکن جس کسی نے کسی شخص کو اپنا معتقد فیہ بنالیا اور پھر بلا وجہ اس کے ساتھ خلاف اعتقاد معاملہ کر کے اس کو مکدر کر دیا تو اس صورت میں بھی ایسی ہی مضرتیں پہنچیں گی جیسی کاملین ومقبولین کو مکدر کرنے سے پہنچتی ہیں۔ اس صورت میں بھی ایسی ہی مضرتیں پہنچیں گی جیسی کاملین ومقبولین کو مکدر کرنے سے پہنچتی ہیں۔

(اشراف السوانح: ص٢٥ رج٢)

آپ بیتی نمبر می پراپ والدصاحب رحمه الله تعالی کا ایک شفی پیام کهموا چکا ہوں کہ الله والوں سے ڈرتے رہنا، ان کی اُلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، حضرت اقد س مولا ناالحاج عبدالقادر صاحب نور الله مرقدہ سے میں نے اس کا مطلب یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیت سی عبدالقادر صاحب نور الله مرقدہ سے ہوتو ان کے بیاک مطلب یو چھا تو انہوں نے تکدر پیدا ہوجائے، خواہ وہ کسی غلط بات ہی کی وجہ سے ہوتو ان کے پاک دل کا تکدر، خواہ وہ کسی غلط بات ہی کی وجہ سے ہوتو ان کے پاک دل کا تکدر، خواہ وہ کسی غلط بات ہی کی وجہ سے ہوتو ان کے پاک دل کا تکدر، خواہ وہ کسی غلط بات ہی کی وجہ سے رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا اورہ وہ اس محض کو کسی مصیبت میں پھائس دیتا علم بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور اس کے نظائر میں نے بہت دیکھے، اس لیے میں اسباق حدیث میں طلبہ کو اس پر بہت ہی زیادہ شبیہ کرتا رہا کہ ان الله والوں سے بہت ڈرتے رہنا، ان حدیث میں ظلبہ کو اس پر بہت ہی زیادہ سیار ہونا چا ہے اور بیہ جب جملہ اہل الله کے ساتھ ہوتو جس محض سے بیعت کا تعلق ہواں کے قبی تکدر سے تو بہت زیادہ ڈرنا چا ہے جیسا کہ میم الامت رحمہ مخص سے بیعت کا تعلق ہواں کے قبی تکدر سے تو بہت زیادہ ڈرنا چا ہے جیسا کہ محتم الامت رحمہ الله تعالی کے ارشاد میں بھی گزر چکا اور میرے ذاتی تج ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے سے اللہ تعالی کے ارشاد میں بھی گزر چکا اور میرے ذاتی تج ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے سے کا تعلق بہت کشر سے سے کا تعلق بہت کشر سے داتی تو کے دل میں بھی گزر چکا اور میرے ذاتی تج ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے سے کا اور میرے ذاتی تکر ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے سے کا اور میرے ذاتی تج ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے سے کا اور میرے ذاتی تج ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے سے کا اور میرے ذاتی تج ہے بھی اس کے متعلق بہت کشر سے داتی تو بیت کی اس کے متعلق بہت کشر سے سے دور سے داتی تو بیت کی اس کے متعلق بہت کشر سے سے دور سے

ہیں،اللہ تعالیٰ مجھے بھی اہلِ اللہ کے تکدرے محفوظ فرمائے۔

آیک سلسلہ گفتگو میں حفرت کیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اصلاح کاباب نہایت ہی نازک ہے ایسا ہی شخ کا تعلق بھی نازک ہے ، کیونکہ اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پر ہے ، بدون مناسبت کے نفع نہیں ہوسکتا یہ اعظم شرائط ہے اور بہی مناسب پُل صراط ہے ، ایک صاحب نے بہت عرصہ تک خط و کتابت کی اور ہرخط میں بیعت کی درخواست کی مگر میرا جی قبول نہ کرتا ، آخر بہت ہی کھود کرید کے بعد چور نکلا ، ایک خط میں کھا کہ میں یہ جھتا ہوں کہ آپ کے مزاح میں تختی ہے ، کیااس خیال کے ساتھ نفع ہوسکتا ہے ، اب بتلا ہے میں مرید کرلیتا اوراس کے بعد یہ خطآ تا تو کتنا رنج ہوتا ، بعض چیزیں ذوتی اور وجدانی ہوتی ہیں ، پہلے سے انقباض کی دلیل کیا بیان کی جائے ، اس کاکوئی کیا انتظام کرسکتا ہے ، میں نے کھودیا کہ ہیں اور جگہ اصلاح کا تعلق پیدا کرلو، مجھ جائے ، اس کاکوئی کیا انتظام کرسکتا ہے ، میں نے کھودیا کہ ہیں اور جگہ اصلاح کا تعلق پیدا کرلو، مجھ حضرت کوئع نہ ہوگا ، اعتراض اور نفع دونوں متضاد چیزیں ہیں۔

حضرت کیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک مقول نقل کیا ہے کہ '' ہر درو یشے کہ چوں و چرا کندو ہرطالب علم کہ چوں و چرا نکند ہر دورادر چراگاہ بیا یہ نہ ہوگہ کے ساتھ چوں و ہرا ان نہ کر بے ان دونوں کوچراگاہ میں بھیج و بیا جیا ہے بی جانور ہیں آ دئی نہیں )۔

چراں نہ کر بے ان دونوں کوچراگاہ میں بھیج و بیا جانور ہیں آدئی نہیں )۔

اس طریق میں اہم چیز طلب ہے

اس کے ساتھ ہی اس سلسلہ کی اہم چیز طلب ہے میں کسی جگہ غالباً لکھوا چکا ہوں کہ میرے حفرت میرے مرشد نوراللہ مرقدۂ نے میرے ہی ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ میری (حضرت قدس سرۂ) کوئی حقیقت نہیں، میری تو مثال تو نل کی ہی ہے کہ پانی تھینچنے والا جس توت و مثال تو نل کی ہی ہے کہ پانی تھینچنے والا جس توت و مثال ہوتا ہے، لیکن عطاء ہوتا ہے، لیکن عطاء ہوتا ہے، لیکن عطاء ہوتا ہے، لیکن عطاء ہوتا ہے لیکن علیہ پراللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے بچے کو مال کے دودھ کی طلب ہوتی ہوتی جو جود ھال کے دودھ کی طلب ہوتی ہوتی دودھ اس کے اثر ہے اُتر تا ہے تو مال کو ناز نہ کرنا چاہیے کہ میں دودھ دیتی ہول، دودھ خود بچ کی طلب کا اثر ہے، تجھ کواسی واسطے عطاء فرمایا ہے کہ تو بچے کودے، البتہ بچے کو ضروری ہے کہ اس کو اپنا میکن مرید ہی بناء پر حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک بار فرمایا کہ شخ اپنے پاس سے محس سمجھے، اس بناء پر حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک بار فرمایا کہ شخ اپنے پاس سے کہنے ہیں مرید ہی میں سب ذخیرہ ہے، شخ ہے اس کا ظہور ہوجا تا ہے، ساتھ ہی ہی فرمایا کہ کہنے میں مرید ہی میں سب ذخیرہ ہے، شخ ہے اس کا ظہور ہوجا تا ہے، ساتھ ہی ہی خور ما یا کہ لیکن مرید کو پہیں سمجھنا چاہیے، سبحان اللہ تحقیق اور تربیت دونوں کو کس طرح جمع فرما دیا۔

لیکن مرید کو پہیں سمجھنا چاہیے، سبحان اللہ تحقیق اور تربیت دونوں کو کس طرح جمع فرما دیا۔

(افاضات: صاحب (19 الفات) میں المحت کے کھیل کے اس کا خور کے میں کیا کہ کا تو کہنا کے کہنا کے اس کا خور کیا۔

(افاضات: صاحب (19 الفات) میں کو کھیل کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کھیل کے کھیل کے کہنا کو کھیل کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کھیل کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے

اعلی حفرت گنگوہی قدس سرۂ کے مکا تیب میں بکٹرت میں مضمون مختلف عنوانات سے مذکور ہے کہ اصل چیز طلب ہے، ایک جگہ اپ اجل خلیفہ حفرت مولا ناصدیق احمرصا حب انہوی کنوراللہ مرقدۂ کے خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، اصل سب کا حضور ہے اور بس اور بینمت دفعة حاصل ہوجانا محض احسان حق تعالی کا ہے، اس ناکارہ کوساری عمر گزری کچھ بھی نصیب نہ ہوا، چاہ حاصل ہوجانا محض احسان حق تعالی کا ہے، اس ناکارہ کوساری عمر گزری کچھ بھی نصیب نہ ہوا، چاہ حظ نہیں اسل کے زراعت میں جاتا ہے، نل نالی کو کچھ حظ نہیں محض واسطہ ہے، علی ہذا ہے ناقص واسطہ واقع ہوا ہے گوخود خشک لب ومحروم ہے، اب خود آپ سے التجاء دعاء کرتا ہوں۔

(مکا تیب رشید ہے، ص کا)

دوسر بے طویل مکتوب میں جو حضرت مولا نامرحوم ہی کے نام سے ہے گریز راتے ہیں کہ خواب جو دیکھے اور نقل کیے، سب رویاء صالحہ ہیں، تعبیر کی ضرورت نہیں، البتة اس کے بیان کی ضرورت ہیں۔ ہے کہ آپ اس عاجزیا برہند کے بیچھے جوا ہے آپ کو دیکھتے ہواس کی دوجہ ہیں، ایک تو آپ کے عقیدہ میں بیامر قرار پایا کہ بید گمنام کچھ ہے، دوسر بی فی الواقع اس ناکام کو اپناوسیلہ ظاہر بنایا ہے، سواگر چہ چاہ ہے گائی وقت رہٹ کے ظروف میں اول پانی آتا ہے مگر کھیت میں جاکر جمع ہو جاتا ہے، سواولاً تو ظروف جزوطریت زراعت اور پھی ہیں اور جو پانی ان میں آتا ہے یار ہتا ہے وہ بہت قلیل نسبت بزراعت ہے، اگر چہ ظروف مقدم زراعت پر ہیں، مگر نفس تقدم کو کیا شرف ہے، لہذا نقدم موجب فخر نہیں ہاں آپ کے اتباع سے فخر ہے۔

میرے اکابرنور اللہ مراقد ہم کے واقعات سلوک کے لائن کے تو بہت کثرت سے ہیں ، ان کا احاطہ بھی دشوار ہے اور ان سب اکابر کی سوانح عمریاں بھی مستقل شائع ہو چکی ہیں ، چند قصے نمونے کے طور پر لکھوا تا ہوں:

# حضرت سیداحمد شهید کی بیعت کے واقعات

حضرت سیداحد شاہ صاحب شہیدرائے پوری ہریاوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت اُستاذ الاسا تذہ مضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کے بعیت ہوئے تھے، اور ہے ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جب بیعت ہونے کے بعد دوسری مرتبہ بغرض تعلیم حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ان کواس مجد میں تھم ہرا دیا جوان کے مدرسہ سے تقریباً بچاس قدم کے فاصلے پر واقع تھی، جس میں شاہ صاحب اور طلبہ نماز پڑھا کرتے تھے اور تعلیم اشغال فر ماکر تکم دیا کہ آٹھویں روز ہم سے ملاکرو۔ سے ماہ کے خاندان میں کسی کے یہاں شادی کی تقریب ہوئی ، اس تقریب موجود میں شاہ عبد العزیز صاحب ، شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب متیوں بھائی موجود میں شاہ عبد العزیز صاحب ، شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب متیوں بھائی موجود

تے اور شامیانہ تانا جار ہاتھا، اس مقام پرایک نیم کا درخت تھا، جس کی وجہ سے شامیانہ اچھی طرح نہ تنآ تھا، بلکہ اس میں جھول رہتا تھا، اتنے میں سیدصا حب بھی متجد سے تشریف لے آئے، جب آپ نے بدرنگ دیکھا تو گرتے کو کمرسے باندھ کرنیم پر چڑھ گئے اور نیم پر چڑھ کر جوشامیا نہ کھینچا تو شامیانہ بالکل ٹھیک تن گیا اور جھول بالکل نکل گیا، سیدصا حب کی بیدد بھج شاہ عبدالقا درصا حب کو پیند آگئی اور انہوں نے شاہ عبد العزیز صاحب سے عرض کیا کہ سیداحمہ کو مجھے دے دیجئے، شاہ

صاحب نے فرمایا کہ لے جاؤاورسیدصاحب کے کہددیا کہ میاں عبدالقادر کے ساتھ جاؤ۔

شاہ عبدالقادرصاحب ان کواپنے پاس اکبری معجد میں لے آئے اور ایک جمرہ میں شہرادیا اور اشغال کے متعلق فر مایا کہ میری سہ دری کے پاس بیٹھ کرکیا کر و، سیدصاحب نے اس حکم کی تعمیل کی اور شاہ صاحب عبدالقادرصاحب کے حکم کے مطابق ذکر وضغل کرتے رہے اور جو جگہ شاہ صاحب نے ان کو بتادی تھی، سیدصاحب خواہ مینہ ہویا آندھی یا دھوپ برابرا پی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور جب تک شاہ صاحب نہ کہتے تھے کہ اب یہاں سے اُٹھ جاؤاس وقت تک نہ اُٹھتے تھے۔

شاہ صاحب نے سیدصاحب کو ڈھائی برس اپنی خدمت میں رکھااور ڈھائی برس کے بعدان کو لئے کرشاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں آئے اور شاہ صاحب سے عرض کیا کہ سیداحمد حاضر ہیں، انہیں پر کھ لیجئے پر کھا لیجئے، شاہ صاحب نے فر مایا کہ میاں عبدالقادر تم جو کچھ کہتے ہوٹھ یک کہتے ہواب ان کو بیعت کی اجازت دے دو، شاہ عبدالقادر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اجازت تو آپ ہی دیں گے اور ان سے آپ کا ہی سلسلہ چلے گا، شاہ صاحب نے ان کو بیعت کی اجازت دے دی۔

فرمایا که سیداحمد شهبید صاحب رحمه الله تعالی جس وقت حضرت شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله تعالی کی خدمت میں تھے تو شاہ صاحب نے ان کوشغل رابطہ بتایا تو سید صاحب رحمه الله تعالیٰ نے اس شغل سے عذر فرمادیا، اس پرشاہ صاحب نے فرمایا:

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغال گوید۔ کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلہا

تو سیدصاحب نے جواب دیا کہ آپ کی معصیت کا تھم دے دیجئے کرلونگا یہ تو معصیت نہیں شرک ہے، یہ تو گوارانہیں، شاہ صاحب نے بیہ بن کر اِن کو سینے سے لگالیا کہ اچھا ہم تم کوطریق

نبوت سے لے کرچلیں گے ہم کوطریق ولایت سے مناسبت نہیں ہے۔

(جديد ملفوظات: ص١٣٧)

تصور شیخ کے متعلق اور یے ثلاثہ میں بھی خود سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے، خال

صاحب فرماتے ہیں کہ سیدصاحب ایک مرتبدا کبری متجد میں ہیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نو جوان سر سے پاتک حریر کالباس پہنے ہوئے اور ڈاڑھی منڈ ائے ہوئے اور پوری پوری میں انگوٹھی چھلے پہنے ہوئے حاضر ہواا ورسلام کر کے بیٹھ گیا اور چونکہ اس زمانے میں بانکوں کی وضع بیٹھی کہ ڈھیلا پا جامہ کلیوں دار پہنا کرتے تھے، اس لیے بیٹھ خص ہی ڈھیلا ہی پاجامہ پہنے ہوئے تھا، بیٹھ خص فوج میں ملازم تھا، مگرید یا زمیں کہ دفعد ارتھا یا بچھا ور، اس نے عرض کیا کہ خضور! میں فوج میں ملازم ہوں اور ہماری فوج کو یہاں چھم مہینے رہنے کا تھم ہے، میں جا ہتا ہوں کہ حضور جھے بیعت کرلیں۔

سیدصاحب نے فرمایا کہ بیعت! کیا بیصورت بیعت کی ہے؟ ڈاڑھی آپ کی منڈی ہوئی ہے،
لباس سارا حریر کا ہے، ہاتھوں میں مہندی ہے، پوری پوری میں چھلے ہیں، اس نے جواب دیا کہ
میں ان ہاتوں سے تو بہ کرتا ہوں اور چھلے میں اس وقت اُتار دیتا ہوں، کیکن کیڑے ابھی نہیں اُتار جا
سکتا، کیونکہ نہ دوسرے کیڑے یہاں میرے پاس ہیں نہ گھر، رہی مہندی اور ڈاڑھی سومیں مہندی
کے زائل کرنے سے بھی اس وقت عاجز ہوں اور ڈاڑھی بھی نہیں پیدا کرسکتا۔

سیدصاحب نے اپنے آ دمیوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرایا جائے ، چنانچہ لوگوں نے کرنہ یا جامہ دے دیا اور سیدصاحب نے اپنا عمامہ اور حیا در دی اس نے کپڑے اتار کر کپڑے خوشی خوشی پہن لیےاس کے بعد سیدصا حب نے اسے بیعت گیااورعلیجد ہ لے جا کر کچھ غلیم فرمایا، بیعت ہونے کے بعد پیخص چھسات روز تک صبح کے وقت اور بعدعصر روزاندآ تار ہا، ليكن ساتويں يأ آٹھويں زوز جو دہ آيا نہايت پريشان اور روتا ہوا آيا اور عرض كيا كه ميں توسمجھتا تھا کہ ہمارا قیام چھ،سات مہینے ہوگا اور میں حضور ہے مستفید ہوں گا،مگر آج ہماری فوج کے تبادلہ کا حكم آگياكل جميں يہاں سے جانا ہوگا، مجھے اپنی محرومی اور حضور کی مفارقت كانہايت صدمہ ہے۔ سیدصاحب اس کا ہاتھ بکڑ کرشاہ عبدالقادرصاحب کے حجرہ میں لے گئے اور آ دھ گھنٹہ یا یون گفتہ حجرہ میں رہے،اس کے بعد سیدصاحب تنہا حجرہ سے نکلے اور ہم لوگوں سے فرمایا کہ ان کو اُٹھا لاؤاور ہوا دواور پیر کہ کرتیز قدی کے ساتھ دوسرے جرے میں تشریف لے گئے ، ہم لوگ جب اندر گئے ہیں تو دیکھا کہ و چھ بالکل ہے ہوش تھا،اے تجرے سے سدری میں لے آئے اور یانی کے حصینے دیئے، پنڈ ول سنگھایا، کچھ دیر بعداہے ہوش آیا تو بیرحالت تھی کہ بالکل مست تھا اور آ تکھیں پھٹی پھٹی ہوئی تھیں اور کہتا تھا کہ واللہ باللہ جس طرف آئکھاُ ٹھا کر دیکھتا ہوں سیدصا حب ہی نظرآتے ہیں'' وہ میری آنکھوں میں بھی ہیں'' بیالفاظاس نے تین دفعہ زورز ورے کہے۔ سیدصاحب نے کیواڑ کھول کراپنا چہرہ نکالا اورز ورے فر مایا کہ خاموش اور مجھ کتے کی صورت ا پے سامنے سے منہدم کراور بیالفاظ آپ نے بھی تین مرتبہ فرمائے اُس کا اثر بیہوا کہ وہ بالکل اچھا

ہوگیا۔خان صاحب نے اپنے اُستاذ سے قال کیا کہ تصور دوطرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جوازخود ہو دوسراوہ جوتصور کرنے سے ہو،سید صاحب جوتصور شخ کو مع فرماتے تھے وہ وہ تصورتھا جوقصداً اور بتکلف کیا جائے اور جوتصور ازخود ہواس کو منع نہیں فرماتے تھے، اس پر حضرت حکیم الامت تحریر فرماتے ہیں قولہ جس طرف آنکھا کھا کرالخ اقول یہ تصرف اس کے رنج مفارقت کے تدارک کے لیے کیا گیا ہو کہ اس طرح آ جانے سے لیاں ہے گی اور اچھا ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ یہ نظر بند ہوگیا ہو، بلکہ اس میں تقلیل و تعدیل ہوگئی ہو۔

قولہ وہ تصورتھا جوقصداً اور بتکلف الخ اقول اس ہے بھی وہ درجہ مراد ہے جس سے مقصودیت کی شان ہو، جیسے بطور شغل مستقل کے کرتے ہیں، جس میں قلب سے غیر کی نفی کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں مشابہت شرک کی ہے، ورنہ اگر محبت میں قصداً بھی تصور کر ہے تو پچھ حرج نہیں اور جن بزرگوں سے اجازت منقول ہے وہ بقد رضر ورت ہے کہ خطرات دفع نہ ہوتو کسی شاہد چیز کے تصور سے حب قاعدہ ''المنفس لا تتو جہ إلى شیئین فی آن و احد ''ہوجاتے ہیں اور اس میں صورت شخ وصورت دیگر اشیاء سب مساوی ہیں، مگر شخ سے چونکہ طبعاً محبت زائد ہوتی ہے اس کی طرف توجہ اقوی ہونے سے دفعہ ال تر ہوتا ہے، مگر بعد دفع خطرات کے پھر اس کو ذائل کر دیے ہیں اور عین تصور کے وقت بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ دوسراکوئی تصور آنے نہ پائے، گواس میں اور عین تصور کے وقت بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ دوسراکوئی تصور آنے نہ پائے، گواس سے زیادہ مجمودیا مقصود ہونے فقط

# عزلت نشيني ميں ہارے اکابر کا طرزعمل

اس شعر کے متعلق میں نے اکابر سے حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کا ایک قصہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مولوی صاحب نے جو حضرت کے یہاں پڑھتے تھے اس شعر کا مطلب بھی پوچھا اور شرعی اشکال بھی کیا، حضرت قدس سرہ نے اس کودس روپے دیئے اور فرمایا کہ فلانی سرائے میں چلے جاؤ اور خواجہ سرائے سے معلوم کرلو کوئی لڑکی خالی ہے یانہیں۔

اول تو مولوی صاحب بہت سوچ میں پڑے گر چونکہ خود ہی استفسار کیا تھا اس لیے عیل تھم میں گئے ،خواجہ سرانے کہا کہ ایک بہت حسین لڑکی ابھی آئی ہے ، فلانی کو تظری میں ہے ، اس سے بات کر کے آتا ہوں وہ گیا اور اس سے کہا کہ اس کو راضی کر کے کہہ دیا کہ رات کو آجا کیں ، یہ رات کو پہنچے تو نہایت سر جھکائے بیٹھی رور ہی تھی ، یہ بہت جیرت میں پڑ گئے ، انہوں نے بہت زیادہ اصرار سے کہا کہ میں نے کوئی جرنہیں کیا ، کوئی زبر دسی نہیں کی ، مگروہ ہچکیاں مار کررونے گگی، پیمولوی صاحب مصیبت میں پھنس گئے۔

ایک گھنٹہ کے بعداس عورت نے بتایا کہ میں ستم رسیدہ ہوں ،مظلومہ ہوں کئی دن کا فاقہ ہے،
پاؤں پھررہی ہوں، میرا خاوند مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ان کا کہیں پیتنہیں چلا، دو تین ماہ سے ان کو
تلاش کرتی پھررہی ہوں،معلوم ہوا کہ اس کے خاوند یہی مولوی صاحب تھے، جوطلب علم کے شوق
میں گھرسے بھاگ آئے تھے،کسی کو پیتنہیں تھا، اس نے من کھولا ایک نے دوسر ہے کو پہچانا۔
رات بھرمولوی صاحب نے وہاں قیام کیا صبح کو حضرت کی خدمت میں آ کرعرض کیا حضرت

رات بھرمولوی صاحب نے وہاں قیام کیا ملیج کو حضرت کی خدمت میں آگر عرض کیا حضرت شعر بالکل تج ہےاس نوع کے اور بھی میرے اپنے اکابرے قصے سنے ہوئے ہیں مگر شرط میہ ہے کہ واقعی پیرمغاں ہو، جامع شریعت وطریقت ہو، واقف رموز اسرار الہی ہو، ہرمدی بزرگ کا بیکام نہیں ، بیو ہی ہے کہ اللہ والوں کی اُلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔

خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ جوش میں متے اور تصور شخ کا مسئلہ در پیش تھا، فرمایا کہ کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمایئے، پھر فرمایا کہ کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمایئے، پھر فرمایا کہ کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمایئے، تو فرمایا کہ تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا پھرا ور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمایئے، فرمایا کہ استے (ناقل کو مقداریا دنہیں رہی کہ خان صاحب نے کتنی بتائی تھی) سال حضرت ضرور فرمایئے ، فرمایا کہ استے (ناقل کو مقداریا دنہیں رہی کہ خان بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں گی، یہ کہہ کر اور جوش ہوا، فرمایا کہ اور کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ اصرار وں کے بعد فرمایا کہ بھائی پھرا حسان کا مرتبہ دہا، اس پر حضرت کیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ حاشیہ میں تحریفر مایا کہ بھائی کہ اس استان و المیت تعالیٰ کہ جددوں امتحان واشتیاق والمیت مخاطب تعالیٰ حاشیہ میں تحریفر مایا کہ ہوگا، کیونکہ ایسے اسرار کے لکا کا ہر مخص اہل نہیں ہے:

#### بر ماع ر است بر تن چیز نیست طمعهٔ بر مر غکے انجیر نیست

اوردوسری بار میں اس سوال کا تکرار نہ کرنا شایداس لیے ہوکہ اب ضرورت نہیں رہی اورایک بار سوال کرنا اس لیے کہ طلب کے بعد حصول واقع فی النفس ہے اور صورت کا حاضر رہنا اور اس سے مشورہ لینا بیا کثر تو تخیل کی قوت سے اور بھی بطور خرق عادت کے رُوح کا تمثل بشکل جسد ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں صور توں میں لزوم ودوام کے ساتھ حاضر و ناضر ہونے کے اعتقاد کی یا استعانت واستغاثہ کے ممل کی گنجائش نہیں اور اس کے بعد کے مرتبہ کی نبیت فرمایا کہ بس رہے دو

اوراس کے بعداصرار پرجواب میں مرتبہ احسان کا ذکر فرمانا، اگریہ اس مرتبہ مسکوت عنہا کی تغییر ہے تب تواس وقت کا نہ بتلانا شایدای حکمت کے لیے ہو کہ اہل ظاہر کی نظر میں یہ پہلے دومرتبوں سے زیادہ نہیں ہے تواس کی کچھ وقعت نہ ہوتی، بعداصرار کے فرمانے میں حالاً اس کی تعلیم ہے کہ یہ ان سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ مقصوداور مقام ہے اوروہ مرتبے غیر مقصوداور حال ہیں، اشتان مان سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ مقصوداور مقام ہے اوروہ مرتبے غیر مقصوداور حال ہیں، اشتان مان بین ہوتے ، شاید تجہا اوراگریہ اس کی تفییت بتلانے سے علمی اشکالات واقع ہوں، جیسا کہ صوفیاء کے ایسے اسرار میں اہل ظاہر کوالیے اشکالات ہوا کرتے تھے۔ ہوں، جیسا کہ صوفیاء کے ایسے اسرار میں اہل ظاہر کوالیے اشکالات ہوا کرتے تھے۔ (اور ح ثلاثہ: ص ۲۹۰)

تجلیہ اور تخلیہ کے بارے میں حضرت تھا نوی کا ملفوظ

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ ہمارے حضرات خلوت عرفیہ پہند نہیں کرتے ہے، اس سے شہرت ہوتی ہے، مولا نامحمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ، مولا ناخلیل احمہ صاحب سہار نپوری رحمہ اللہ تعالی نے بھی بھی گوشہ شینی اختیار نہیں کی ، البعۃ مولا نارائے پوری رحمہ اللہ تعالی پر بہنبت دوسرے حضرات کے قدرے اس کا غلبہ تھا (اور بیاٹر ان کے پہلے پیر کا تھا) باقی بقدر ضرورت خلوت بیسب حضرات کا معمول تھا، چنانچہ مولا ناگنگوہی رحمہ اللہ تعالی بھی تھوڑی بی دیر چرہ بند کر کے اس میں بیٹھتے تھے، ایک دفعہ میں نے مولا ناگنگوہی رحمہ اللہ تعالی کولکھا کہ میرا جی یوں جا ہتا ہے کہ سب سے علیحہ ہ ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤں ، مولا ناگنگوہی رحمہ اللہ تعالی کولکھا کہ میرا جی یوں جا ہتا ہے کہ سب سے علیحہ ہ ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤں ، مولا ناگنگوہی رحمہ اللہ تعالی کولکھا کہ میرا جی یوں جا ہتا ہے کہ سب سے علیحہ ہ ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤں ، مولا نانے تحریر فرمایا:

''ہمارے بزرگوں نے ایسانہیں کیااس سے شہرت ہوتی ہے''۔
حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مولانا محمہ یعقوب صاحب کے سبق پڑھانے کے
اندرآ نسوکٹرت سے جاری ہوجاتے تھے، ایک دفعہ ہم نے چاہا کہ مولانا سے مثنوی شروع کریں تو
مہتم صاحب (حضرت مولانار فیع الدین صاحب) نے فرمایا کہ انہیں مدرسہ میں بیٹھنے بھی دوگے
انہیں؟ مثنوی پڑھانے گئے تو جنگلوں کونکل جائیں گے، آگ بھڑک اُٹھے گی۔

(اورح ثلاثه:ص٣١٩)

ایک مرتبهاجمیر میں مولا نامحد لیعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صبح کی نماز کوتشریف لا رہے تھے، راستہ میں کان میں مجر مجموجوں کے دھان کوٹے کی آواز آئی ،بس مولا نا کوو ہیں وجد ہوگیا۔ کسانیکہ یز دا پرستی کنند بر آواز دولاب مستی کنند حضرت امام ربانی گنگوہی نوراللہ مرقدۂ کا ارشاد ہے وہ شخص جوشریعت کا تابع ہوگا اگر چہ اس کے قلب میں نور نہ ہونگر اس شخص ہے بہتر ہے جس کے قلب میں نور معلوم ہوتا ہے مگروہ خلاف شرع ہو۔

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدۂ نے ارشاد فر مایا کہ سائیں تو کل شاہ صاحب مولانا رفیع الدین صاحب مہتم مدرسہ دیو بند سے فر ماتے تھے کہ مولوی جی جب ذکراللہ کرتا ہوں تو اللہ کی قتم منہ پیٹھا ہوجاوے ہے، سچے مچے میٹھا ہوجاوے ہے، جیسے مٹھائی کھا کر، پھر فر مایا:

> الله الله این شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام

(اصل کتاب میں یہی لفظ ہے اور مجھے تن من تمام یاد ہے، (ناقل روایت لکھتے ہیں) ہمارے حضرت کے خادموں میں ہے بھی ایک صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ ذکر کے وقت میرامند میٹھا ہو جاتا ہے، حضرت نے تحریر فرمایا کہ حلاوت معنویہ کا حلاوت حید ہوجانا علامت ہے سرایت الذکر فی الذاکر کی ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے 'اللہم اجعل فی قلبی نو ر اوفی لسانی نور اوفی لحمی نو راوفی دمی نورا''۔الح

ایک چیزاس ناکارہ نے اپنے بچا جان نوراللہ مرقدہ کے ذکر میں بہت کثرت سے محسوس کی ، یہ تو میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں کہ مرض الوفات تک ان کامعمول ذکر بالجمر کانہیں چھوٹا تمام سال تہجد کے بعد کیا کرتے متے اور ماہ مبارک میں عصر سے مغرب تک ذکر کرتے ، اس وقت ان کے ذکر میں بہت کثرت سے ایک رطوبت محسوس ہوتی تھی کہ جو سننے والوں کو بھی بہت صاف محسوس ہوتی تھی ، اس منظر کود کھے کر مجھے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی حقیقت ذہن میں آیا کری تھی ، مشکلو قشریف ص ۱۹۹ میں بروایت عبداللہ بن بسر سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بید حدیث پاک نقل کی گئر 'ان رجلا قال یا رسول الله !ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاحیر نبی بشی انتشبٹ به قال ، لا یزال لسانک رطبا من ذکو الله ''۔ علی فاحیر نبی بشی انتشبٹ به قال ، لا یزال لسانک رطبا من ذکو الله ''۔

عبداللہ بن بُسر نے نقل کیا کہ ایک صاحب حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! شریعت کے احکام تو بہت کثرت سے ہیں، مجھے تو کوئی ایس چیز بتاد ہے جس کومیں مضبوط پکڑلوں، حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' تیری زبان ہمیشہ اللہ کے یاک ذکر سے تر رہے''۔

مشکلوة شريف كى بى دوسرى حديث ميں جوانبى صحابى نقل ہے 'قال جاء اعرابى إلى

النبى قال يا رسول الله!أى الأعمال أفضل، قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله-

ایک صاحب نے عرض کیایارسول اللہ! بہترین عمل کیا ہے تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تو دنیا ہے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تررہے''۔ ارشاد فرمایا: '' تو دنیا ہے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تررہے'۔ ارشاد فرمایا: '' مشکوۃ شریف: ص•19)

یہ چیز جب حاصل ہوتی ہے جب اللہ کا پاک ذکر ذوق وشوق سے کیا جائے کہ اس سے لذت محسوس ہونے گئی ہے۔
حصوں ہونے گئی ہے، چرز بان پراس سے تر اوٹ بھی محسوس ہونے گئی ہے۔
حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ایک دوست بہت ڈرتے ڈرتے کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ بھی اللہ میاں اس پرخفا نہ ہوں کہ تو اتنامتی کیوں تھا، پھر فر مایا کہ حال بھی عجیب چیز ہے بعض وقت رخصت ہے گزر کرعز بمت پرعمل کرنے سے دعوی کی صورت ہوجاتی ہے، اس چیز ہے بعض وقت رخصت ہے گزر کرعز بمت پرعمل کرنے سے دوری کی صورت ہوجاتی ہے، اس بہت ہی نازک طریق ہے، اس لیے بہت مبصر شیخ کا مل کی ضرورت ہے اور اس شیخ کو بھی خود تنبیہ علی الاغلاط کی ضرورت ہے، اس لیے بہت مبصر شیخ کا مل کی ضرورت ہے اور اس شیخ کو بھی خود تنبیہ علی الاغلاط کی ضرورت ہے، اگر کوئی زندہ ہزرگ متنبہ کرنے والا نہ ہوتو خود اللہ تربیت فر ماتے ہیں، ہاں اور جس شخص کو وسا نظامیسر ہوں وہاں عادت اللہ بیہ ہے کہ وسا نظاسے تربیت فر ماتے ہیں، ہاں جب خود مستقل ہوجائے تو اس کی حق تعالی خود تربیت فر مانے گئے ہیں۔

(حسن العزيز: ص١٢٩،١٥٥١ رج ١)

''البدائع''صفحہ ۲۳۰ میں حضرت تھانوی نوراللہ مرقدۂ نے مشائخ چشتہ نقشبند یہ کے درمیان میں تربیت کے فرق کی بہت تفصیل تحریفر مائی ہے، وہ تحریفر ماتے ہیں، مشائخ کاطریق یہ ہے کہ وہ وسل کی تدبیر پہلے کرتے ہیں، پھراس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غیراللہ سے تعلق قطع ہوتا جا تا ہے اور دوسر نے فصل کومقدم کرتے ہیں پھراس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنا غیر سے تعلق قطع ہوتا ہے اتناہی خدا تعالیٰ سے بڑھتا ہے کیونکہ دہ ہی تعلق ہیں، ان میں اگر ایک بڑھے گا، دوسرا گھٹے گا اور ایک گھٹے کا تو دوسرا بڑھے گا۔

اس کی الیی مثال ہے جیسے اطباء میں اختلاف ہے کہ مریض کوصحت وقوت کی طرف لا نا ہوتو اول صحت بعنی از الدامراض کی تدبیر کرنا چاہیے یا قوت کی ،اطباء یونانی صحت بعنی از الدامراض کی تدبیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ از الدمرض وصحت کے بعد قوت خود بخو د آنے لگتی ہے اور ڈاکٹر تقویت طبع کی تدبیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب طبیعت میں قوت ہوجائے گ تو مرض خود ہی جاتار ہتا ہے۔

یجی اختلاف اطباءروحانی میں ہے کہ بعض از الہ مرض کا اہتمام اول کرتے ہیں، پیصل ہے اور بعض تقویت کی تدبیر پہلے کرتے ہیں، یہ وصل ہےاوران دونوں میں ہے کسی ایک طریق کوکسی ایک خاندان کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہرشنخ مجہز ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اگرایک شخ چشتی ہواور کسی وفت اس کے اجتہاد میں مذاق چشتیہ سے نقشبندیہ کا مذاق راجح ہوتو وہ نقشبندی نداق کواختیار کرے گا ورا گرشخ نقشبندی ہواوراس کے مزاق میں چشتیہ کا نداق راجج ہوتو وہ اسی کا مذاق اختیار کرے گا، فروع میں ہرشنخ مجتمد ہوتا ہے، کوئی بھی کسی خاص طریقہ کا یابند نہیں ہوتا، مگراصول میں اکثر اینے سلسلہ کامتبع ہوتا ہے، اس کیے اصولاً نقشبندیہ کی طرف تقذیم وصل منسوب ہےاور چشتیہ کی طرف تقدیم فصل منسوب ہےاور گودونوں خاندانوں کے مشائخ ہروفت اس کے پابندنہیں ہوتے، بلکہ طالب کے مناسب جو طریق ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، کیکن نقشبنديه پراکثر تفتريم وصل کارنگ غالب ہاور چشتيه پر تفتريم فصل کارنگ، چنانچه حضرت حاجي صاحب رحمدالله تعالى نے ايك مرتبدايك طالب علم كى مناسبت كاس اصل سے امتحان فر مايا تھا۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ مولا نامنیر احمر صاحب نا نوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب رحمه الله تعالى عوض كيا كمين بيعت مونا جابتا مول مرمتر ددمول كمسلم چشتيمين بعت مول یا نقشبندید میں تو آپ بتلا دیجئے کہ میرے لیے زیادہ کیا متاسب ہے،حضرت نے فرمایا کہا چھابیہ بتلاؤا کی شخص ایسی زمین پرخخم یاشی کرنا جا ہتا ہے جس میں جھاڑ جھنکار بہت کھڑے ہیں تو اے کیا کرنا جاہیے، آیا اول زمین کوجھاڑ و سے صاف کرے، پھر تخم ریزی کرے یا پہلے تخم ریزی کردے پھر جھاڑ وکوصاف کرتارہے۔

مولوی منیراحمد صاحب نے فرمایا کہ خضرت میرے نزدیک تو مناسب بیہ ہے کہ اول تخم ریزی کردے تا کہ کچھ تو تمرہ حاصل ہوجائے ،ایبانہ ہو کہ جھاڑو کی صفائی میں موت آ جائے ، پھر پیر خالی ہاتھ ہی جائے ،حضرت نے ہنس کرفر مایا کہتم نقشبند بیمیں جاؤ۔

شرح اس کی بیہ ہے کہ نقشبند میں کا مذاق کیہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن ذکر کی تلقین کر کے تخم ریزی شروع کر دیتے ہیں اور چشتیہ اول ازالہ رذائل کا کام شروع کر کے ناک چنے چبواتے ہیں، مگر چبواتے نہیں، بلکہ چبواتے تھے، کیونکہ اب تو وہ طالب علموں کی ضعف ہمت کی وجہ سے نقشبند میہ کے طریق پڑمل کرنے گئے، ورنہ پہلے میہ حالت تھی کہ حضرت شیخ ابوسعید گئگوہی جب طلب طریق کے لیے سلطان نظام الدین بخی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں یا بیادہ گئگوہ سے بلخ پہنچے اور حضرت شیخ کو اطلاع ہوئی تو اول تو بڑی خاطر کی، شہر سے باہر تک استقبال کوتشریف لائے اور ساتھ میں سلطان بلخ بھی تھا، کیونکہ وہ شیخ کا معتقد تھا۔

غرض مرشد زادہ کا ہڑی شان سے استقبال کیا اور شہر میں لے جاکر خوب خدمت کی اور کئی روز تک ہادشاہ اور وزراء وامراء کے یہاں ان کی دعوتیں ہوتی رہیں، جب کئی دن ہوگئے تو شاہ ابوسعید صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں گنگوہ سے بلخ تک پیادہ چل کر دعوتوں کے لیے نہیں آیا، فر مایا صاحبز ادے، پھر جو خاص مطلب ہووہ بیان فر مائیے، کہا میں وہ دولت لینے آیا ہوں جو آپ میر کے گھر سے لائے ہے، بس یہ سنتے ہی شیخ کا بیر نگ بدل گیا اور بزبان حال فر مایا:

ناز پر ورده تنعم نه برد راسه بدوست عاشقی شیوه رندال بلاکش باشد

''نازونعت سے پلا ہوامقصود تک نہیں پہنچا کرتا ، عاشقی تو جفا کش رندوں کاطریقہ ہے'۔
فر مایا صاحبز ادے!اگر وہ دولت لینا چاہتے ہوتو پھریہ شان وشوکت رخصت کرواور آئ
سے جمام کی خدمت تمہارے سپر دہے ، جا کر جمام جھوٹکو (یہاں حضرت شاہ ابوسعید صاحب کا
قصہ بہت مختے نقل کیا ہے اور پہقصہ آپ بیتی میں کئی جگہ گزر چکا ہے ،اس لیے اس کوچھوڑ کر آگ
تھوا تا ہوں) چنانچہ اس ریاضت شاقہ کے بعد اب شاہ ابوسعید کو اتنی اجازت ملی کہ شخ کی
مجلس میں آجایا کریں اور با تیں سنا کریں پھر پچھ عرصہ بعد ذکر تعلیم کیا گیا ، گویا اب وصل کی
تہ بیر شروع ہوئی ، ذکر شروع کرنے کے بعد پچھ حالات اور کیفیات طاری ہوئیں تو شخ کومعلوم
ہوا کہ ابوسعید میں مجب بیدا ہوگیا ہے تو فوراً سب ذکر وشغل چھڑا دیا اور کتوں کی خدمت سپر دکی
(اس کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے )۔

جب وہ کتوں کے ساتھ گھٹ رہے تھے اسی حالت میں ان پر غیبی فضل ہوا کہ آیک بخلی خاص ان کے اور ہوئی، جس کی لذت نے تمام تکلیف کو بھلا دیا، اِ دھر حضرت شیخ کو بیرحالت منکشف ہوئی اور انہوں نے خدام سے فر مایا کہ اس وقت ابوسعید پر فضل ہو گیا اور ایک خاص بخلی ہے حق تعالی نے ان کو مشرف فر مایا، جاؤ جنگل سے ان کو اُٹھا لاؤ، خدام تو ادھر دوڑ سے اور ادھر سلطان نظام الدین رحمہ اللہ تعالی پر شیخ الشیوخ حضرت شاہ عبد القدوس قدس سرۂ کی روحانیت، منکشف ہوئی اور فر مایا:

روع بیں سے برق سور وہیں۔ ''نظام الدین!تم کواس نے زیادہ مشقت لینے کا بھی حق تھا، مگر ہم نے تو تم سے اتنی مشقت نہ لی تھی ، یہ ایک محبت آمیز عماب تھا، جس سے سلطان نظام الدین کے دل پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ اب جوشاہ ابوسعید سامنے آئے ہیں تو سلطان جی نے ان کومحبت سے سینہ لگایا اور پھر ذکر و شغل میں لگا دیا اور خاطر و مدارات ہونے گی۔''

شاہ ابوسعید کواس تجلی کا بہت اشتیاق تھا کہ وہی تجلی پھر ہو،روز انہ ذکرتے وقت اس کے مشتاق

رہتے تھے، جب کئی روز تک نہ ہوئی تو ایک دن حبسِ دم کر کے بیٹھ گیا اور پختہ ارادہ کرلیا کہ جب
تک وہ بخلی نہ ہوگی سانس نہ چھوڑوں گا، چاہے دم نکل جائے، کیونکہ ایسی زندگی سے مرجانا ہی اچھا
ہے، اس طریق میں بھی کیا کیا حالتیں پیش آتی ہیں، جس پر گزرتی ہیں وہی جانتا ہے، چنانچہ کئ
گھٹے تک سانس رو کے بیٹھے رہے، بالآخروہ بخلی پھر ہوئی اور اس کی مسرت میں سانس اس زور
سے چھوٹا کہ پہلی پرضرب پینی اور ٹوٹ گئی اسی وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں چمچہ کے
اندرکوئی دواتھی وہ ان کے منہ میں لگادی گئی، اس کے کھاتے ہی پہلی فور آجڑ گئی وہی حالت ہوگئی کہ:

#### در دم نهفته به نطبیان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنند

''میرا در دمد عی طبیبوں سے پوشیدہ رہے یہی اچھاہے، ہوسکتا ہے کہ غیبی طور پر میراعلاج کر دیں''اورای کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ چوزے کا شور باچندروز تک بینا، انہوں نے حالت فرو ہونے کے بعد شخے سے بید قصد عرض کیا، شخ نے فوراً چوزوں کا انتظام کر دیا اور کئی روز تک چوزے کھلائے گئے، اب حق تعالیٰ کی طرف سے خود تھم ہوتا ہے کہ عمدہ عمدہ غذا کیں کھاؤاور پہلے وہ مشقت تھی کہ جمام جھونکو جو کی روٹی کھاؤ، اس کے بعد خلافت عطاء ہوئی اور پیشخ کامل بن کرگنگوہ آئے۔

تو صاحب! پہلے تو چشتوں کے بہال بیہ مصیبت تھی، ان کے بہال پہلے فصل مقدم تھا اور نقشبند یہ کے بہال وسل مقدم تھا، مگراب تو چشتی بھی نقشبندی ہو گئے، کیا کریں طالبوں کی ہمتیں اب ولی نہیں رہیں چونکداب ہمتوں میں ضعف ہا ورشیوخ جمہد ہوتے ہیں، اس لے جمہد ین طریق نے اب یہ طریق نے اب یہ طریق ہے اور شیوخ جمہد ہوتے ہیں، اس چشتیہ فریق نے اب یہ طریق نے اب یہ طریق ہے اس وقت کے مناسب نہیں اور طبیب جمہدایک نے تقدیم فصل کو ترک کردیا ہے، کیونکہ یہ صورت اس وقت کے مناسب نہیں اور طبیب جمہدایک بات کا پابند نہیں ہوا کرتا، بلکہ مناسب کو اختیار کرتا ہے، سوآج کل یہی صورت مناسب ہے کہ وونوں ساتھ ساتھ ہوں اور جوشنے مجہدنہ ہووہ شخ بنانے کے قابل نہیں اور یہ فیصلہ معیت ویا ہی دونوں ساتھ ساتھ ہوں اور جوشنے مجہدنہ ہووہ شخ بنانے کے قابل نہیں اور یہ فیصلہ معیت ویا ہی منقول کی اور ہرایک کے پاس اپنی رائے کی ترجے کے دلائل سے، مگراب محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ وصل وفصل دونوں کو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا جا ہے، اس باطن میں محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وصل وفصل دونوں کو دوش بدوش لے چلو۔

مگرآج کل ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے کہ بعض نے محض وصل کو ہی لے لیااور فصل سے بالکل ہاتھ روک لیا ہے ، نداس کومقدم رکھانہ موخر ، نہ ساتھ ساتھ ہی رکھتے ہیں ، چنانچے بعض اہل غلوجن پر جوگیہ کا نداق غالب ہے وہ تو وصل یعنی اعمال کو چھوڑ بیٹھے اور بڑا اہتمام جنگل میں رہنے اور لذت کے ترک کرنے گئے، بیتو اہل باطل کا طریق ہے اور اہل حق میں سے اکثر مشائح محض تعلیم ذکر پر اکتفا کرنے گئے، ترکیر دو اکل کا اہتمام مطلق نہیں کرتے ، ندمر ید کے اعمال واخلاق پر دوک ٹوک کرتے ہیں، نہ تعلقات بڑھانے پر اسے زجر کرتے ہیں اور جوابیا کرے وہ بدنام ہے۔ مگر میں نصوص سے بتلا چکا اور صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بدون وصل وقصل دونوں طریق طے نہیں ہوسکتا اس کا تو بیدا فتیار ہے کہ تقدیم و تا خیر کسی کی کردی جائے مگر ایک ہے بالکل ہاتھ روک لینا بیطریق کے بالکل خلاف ہے اور جب تقدیم و تا خیر کا آج کل خلاف مصلحت ہونا اور معلوم ہو چکا تو دونوں کا مساتھ ہونے چا ہمیں کہ سالک کو ذکر وشغل کی تعلیم کے ساتھ اصلاح رذائل کا بھی امر کیا جائے اور ہر دونیلہ کی اصلاح کا علاج بہت ہل ذکر وشغل کی تعلیم کے ساتھ اصلاح رذائل کا بھی امر کیا جائے اور ہر دونیلہ کی اصلاح کا علاج ہوجا تا ہے اس لیے ذکر میں بھی لگانا ضروری ہے ، کیونکہ ذکر سے خود بھی ان بہت ہمل ہوجا تا ہے اس لیے ذکر میں بھی لگانا ضروری ہے ، کیونکہ ذکر سے خود بھی ان بہت کل میں میں کی قدرضعف ہوجا تا ہے ، اب اگر تھوڑی کی توجہ سے کا م لیا جائے تو اس طرح جمع کرنے میں کی ماتھ فصل بھی کا مل ہوجائے گا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ وصل وفعل دونوں کا اہتمام کرو،خدا سے تعلق بڑھا وَ اور غیر سے تعلق کم کرواور اس کا طریقہ کئی محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کا م شروع اس کا طریقہ کئی محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کا م شروع کرو،ان شاءاللہ ناکا می نہ ہوگی اورا گرمشا کئے محققین موجود ہوتو ان سے مل کر طریق معلوم کرو،اگر ملنانہ ہو سکے تو خط و کتابت سے مراجعت کرواور عمل کا اہتمام کرو، کیونکہ بدون عمل کے باتیں یاد کر لینااور تصوف کے مسائل رے لینامحض ہے کا رہے۔
لینااور تصوف کے مسائل رے لینامحض ہے کا رہے۔
(البدائع: ص ۲۳۰)

# حضرت مدنی کی سفارش مولوی عبدالما جدوعبدالباری کے بارے اور حضرت تھا نوی کا جواب

حضرت تھانوی کا ارشاد ہے کہ میرے پاس مولوی حسین احمد صاحب آئے تھے، مولوی عبد الما جد صاحب اور مولوی عبد الما جد صاحب اور مولوی عبد الجبار صاحب کے لیے مجھ سے سفارش کی کہ آپ انہیں بیعت کرلیں، انہوں نے کہا میں تو اس لائق نہیں میں نے انہیں بہت اشتیاق ہے، میں نے کہا کہ آپ ہی کرلیں، انہوں نے کہا میں تو اس لائق نہیں میں نے کہا کہ دیتو میں بھی کہ سکتا ہوں لیکن تجی بات یہ ہے کہ جنیدا ورشیلی نہ تو میں ہوں نہ آپ، لیکن انہیں

جنید وشلی کی ضرورت نہیں ان کی خدمت کے لائق میں بھی ہوں اور آپ بھی ، جیسے بیرطالب ہیں اسی درجہ کے ان کے شیخ کا ہونا بھی کافی ہے۔

کہ یوں کہے کہ میں مفلس ہوں ہے کہ میں گوقارون کے برابرتونہیں لیکن اللہ کاشکر ہے کہ تیری خدمت کے لائق میرے یاس مال موجود ہے۔

خود حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو ملیے کیلے کبڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہیئت بنار کھی ہے؟ اللہ تعالی پند فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں براپی فعت کا اثر دیکھیں، جب خدانے پہنے، کھانے کو دیا ہے تو پہنو، کھا وَ، اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ حاجت مندوں کو معلوم ہوجائے کہ یہ موقعے ہیں حاجت پیش کرنے کے نہیں تو ان ہیچاروں کو کیا معلوم کہ کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں، غرض میں نے کہا کہ ان کی خدمت کے لائق تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ، لیکن اس طریق میں شرط نفع مناسبت ہے اور مناسبت ان کوجیسی آپ تو میں ہو جھے ہے نہیں کیونکہ آپ بھی خادم قوم ہیں یہ بھی خادم قوم ہیں اور میں ہوں نادم قوم ، غرض میں نے دونوں کو ٹال دیا، بعض لوگ بھی پر اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تہارے اکا ہر میں اتنا میں دنہ تھا میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے اصاغر میں اتی خودرائی بھی نہ تھی ، اس پر مامون الرشید کا ایک واقعہ یا د آگیا۔

سب جانتے ہیں کہ مامون الرشید کی سلطنت کوئی معمولی سلطنت نتھی ، بڑی آب و تاب اور شان وشوکت کی سلطنت تھی ،مگر اس کے ساتھ ہی وہ بڑاحلیم اورخوش اخلاق بادشاہ تھا ، یہاں تک کہ اس کی خوش اخلاقی اور حکم کی وجہ ہے اس کے غلام تک اس کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرتے تھے،
لیکن اس کوغصہ نہیں آتا تھا، اس لیے لوگ عموماً دلیر ہو گئے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ نائب
ہیں خلفاء راشدین کے، کیونکہ وہی سلسلہ ہے سلطنت کا جواب تک چلا آر ہاہے، ان حضرات کے
یہاں نہ بیٹ م وخدم تھے، نہ بیساز وسامان نہ نقار چی نہ نقیب، غرض بالکل سادگی ہی۔

مامون الرشید نے اپنے افعال کی تاویل نہیں کی بلکہ ایک عجیب جواب دیا کہا کہ تم نے حضرات خلفاء راشدین کے زمانے کے خواص کوتو دیکھا، مگریہ نہ دیکھا کہ اس زمانہ کے عوام بھی ایسے تھے جیسے ابو ہر یرہ، مقداد، انس رضوان اللہ علیہ ما جمعین اور فلاں فلاں لوگ، اس زمانہ کے عوام جیسے ہو جاوئتو میں بھی حضرات خلفاء جیسا ہو جاوئل گا اور اگرعوام تو ہوں متکبر جیسے ہامان اور فرعون اور میں باوئر معمولی، تو تم لوگ تو مجھے جارہی دن میں پاگل سمجھ کر زکال باہر کروگ، اب تو ہر ابر کا معاملہ ہے کہ جیسی رعیت و بیاباد شاہ، واقعی خوب جواب دیا یہ مامون الرشید بہت جلیم تھے۔ معاملہ ہے کہ جیسی رعیت و بیاباد شاہ، واقعی خوب جواب دیا یہ مامون الرشید بہت جلیم تھے۔ (افاضات: ۲۳۲۹ ۲۳۳۹)

## سلب نسبت كى تشريح

(۱۳) .....حفرت تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کی بات یاد آئی، یہ جومشہور ہے کہ فلال بزرگ نے فلال بزرگ کی نسبت سلب کرلی، حفرت مولا نا رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نسبت قرب الی کا نام ہے اس کوکوئی سلب نہیں کرسکتا، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک چیز حق تعالیٰ بندے کوعطاء فرما ئیں اور دوسراکون ہے جواس سے سلب کرلے، حقیقت اس کی صرف یہ ہے کہ کسی تصرف کی فیصن نفسانیہ کو منصل کردے جس سے نشاط کی جگہ غباوت ہوجائے مگروہ یہ ہے کہ کسی تصرف کی کھراخلال عمل کے سبب اس کا اثر نسبت تک بھی اس کا مقابلہ کرسکتا ہے، لیکن اگر مقاومت نہ کی مچراخلال عمل کے سبب اس کا اثر نسبت تک بھی چیز جاتا ہے۔

(افاضات: ص ۱۲ رہے)

(۱۳) ..... حفزت تھانوی نوراللہ مرقدۂ نے نقل کیا ہے کہ حفزت مولا تا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگرایک مجلس میں حفزت جنیدر حمہ اللہ تعالیٰ بھی ہوں اور حفزت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہوں تو ہم حفزت جنید کی طرف آئے اُٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔

(افاضات: الكص ١٤١)

ورو حرم میں روشیٰ شمس و قمر سے ہو تو کیا مجھ کو تم پند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

# حضرت حاجی صاحب کا ایک مکتوب گرامی بنام

حضرت مولا نالعقوب صاحب

حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکتوب تصوف کے بارے میں نہایت قیمتی نظر ہے گزرااس کو بعیبۂ نقل کراتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد حمر صلوة بخدمت بابر كت سعيد دارين مقبول كونين مولوى محمد يعقوب صاحب زا دالله شوقه و ذوقه ، وعرفانه بعدازا داءم اسم ،سلام مسنون! واشتياق كثير بهت:

اے غائب از نظر کہ شدی ہم نشین دل می گوئیت دعاء ثنامی فریت واضح رائے آل عزیز کے ہوکہ بندہ جس حال میں کہ حق تعالیٰ رکھے خوش وخرم ہے۔ شعر:

نا خوش او خوش بو ددر جان من جال من جال من جا

نامہ محبت شامہ پہنچا، جس سے آتش اشتیاق اور تیز ہوگئی، حقیقت عزیز باتمیز کااس کم نصیب کی نسبت ایسی ہی خوش اعتقادی ہے جیسے کہ حوالہ قلم کیا ہے، اگر چہ یہ کم نصیب روسیاہ اس قابل نہیں ہے، مگر کثیر طالبین خدا ای حسن طن کی وجہ سے ایسے مرتبے پر فائز ہو گئے کہ مرشد بھی اس مقام تک نہیں پہنچے۔

جہٰ نہیں کہ آن عزیز بھی اپنی حسن عقیدت ہے مقصود پر پہنچ جائیں ،اس سے پہلے چاہتا تھا کہ چندا حباب ہم مذاق جمع ہوکر سلوک کے حال وقال کا مذاکرہ کریں کہ رفتہ رفتہ یہ قبل وقال حال سے بدل جائے اور مقصود پر پہنچے:

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد
بساکین دولت از گفتار خیزد
بساکین دولت از گفتار خیزد
مگرکیا کیاجائے کہ بندہ مجبورہ بجرتہمت اختیار کے بجھیس ہے۔
ماہمہ شیراں دلے شیر علم
حملہ شاں ازباد باشد دم بدم

حق تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جوارادہ کرتے ہیں وہی حکم کرتے ہیں بندہ پریشان

ہے کہ کیا کرے، روتار ہتاہے اور کہتاہے۔

اے رفیقال راہ ہارا بستہ مار آ ہوئے کن گیم او شیر شکار جز کہ تتلیم و رضا چہ جارہ تر درکف شیر نر خونخوار

اے عزیز تاہم طالب صا دق کو چاہیے کہ اپنے مطلوب کی طلب میں مردانہ وار سرگرم و پر جوش رہے،ایک دم آ رام نہ لے بقول عاشق۔

یا بم اور ایا نیا بم جبتوئ می کنم حاصل آید یا نیا ید آرزوئ می کنم راز بائ دل بیال سازم به پیش یار خود بشو دیا نشو من گفتگو ئے می کنم

اگرایاہوتار ہے تواس کے عام کرم سے امیدتوی ہے کہ اپنے طالب کومحروم نہ چھوڑےگا۔

سایہ ایق بر سر بندہ بود
عاقبت جویندہ پائندہ بود
گفت پنجببر کہ چوں کو بی درے
عاقب زاں در بیروں آید سرے
چوں نشینی بر سرے کو کے سرے
عاقبت بنی تو ہم روگ کے

"لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم"
عزيز مولوى خورشيد حن (مولا نامحرقاسم صاحب نانوتوى رحمه الله تعالى) كه خورشيد حقيق بين،
بنده كى طرف سے اس طرح اجازت بيعت وتعليم كى ہے، جس طرح بنده كوا پنے بزرگوں ہے،
جو چاہے ان سے بيعت كركے استفاده كرے نيز ايك خط ان كے نام آپ كى درخواست كے
موافق اخذ بيعت كے كھا گيا ہے ان شاء الله پنچ گا، صاحب موصوف انكار نه كريں گے، اكرم
الاكر مين سے اميد توى ہے كہ بہت فيضان ہوگا، عاقبت بخير ، و

( مکتوبات امدادیہ نمبر ۲۹۹) خط طویل ہے، اصل مکتوب شریف فاری میں تھا اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ تھا، اس لیے اس نا کارہ نے ترجمہ یرہی اکتفاء کیا کہ فاری سجھنے والا اب کون ہے۔

(١٦).....اصل مقصود میرااس مکتوب گرای ہے وہی مضمون تھا کہشنے کے ساتھ حسن ظن اس طریق میں بہت محرب اورموجب ترقی ہے،حضرت سیدالطا کفہ کاارشاد ہے کہ حقیقتہ عزیز ہاتمیز کواس کم نصیب کی نسبت ایسی خوش اعتقادی ہے جیسے کہ حوالة للم کیا ہے، اگر چہ بیم نصیب روسیاہ اس قابل نہیں مگر کثیر طالبین خداای حسن ظن کی وجہ ہے ایسے مرتبے پر فائز ہو گئے کہ مرشد بھی اس مقام تك نبين ينيحه

حضرت حاجی صاحب رحمة الله تعالیٰ کا ایک طویل مکتوب جومستقل بھی طبع ہو چکا ہے، نواب صاحب چھتاری کے نام آیا تھا جب کہ انہوں نے ہجرت کرکے مکہ مکرمہ متنقل قیام کا ارادہ فرمایا تھا،اس میں ارشاد ہے کہ قیام کے لیے ریاست ہے اپنے اخراجات کے لیے روپید منگانا تجویز کریں ،مگر دادود ہش کے لیے منگانے کا انظام نہ کریں کہ بیجمی غیرحق کی طرف مشغولی ہے جو عابد مجرد کے لیے توزیرائے مرعاش کے لیے زیبانہیں اور پیشعر لکھا:

### نان دادن خود سخائے صادق ست جان دادن خود سخائے عاشقی ست

اور يهاں مكه مكرمه ميں ره كرمشغول بغير حق سخت مصرب اور اصل بات تو يتھى كهم اينے ليے منگانا تجویز نه کرتے ،اس لیے که کریم کے دروازہ پر کھانا باندھ کرلانا بہت ہی سوءادب ہے،مگر چونکہتم ابتداء ہے اس کے خوگر ہواس لیے تم اپنے لیے انتظام کرکے لاؤ، در نہ موجب تشویش ہوگا اورتشویش بھی مضر ہے، کیا ٹھکانا ہے حضرت کی اس بصیرت کا بزرگوں کے یہاں اس کا ہمیشہ (افاضات اليومية: الاع ١٣٣٥) اہتمام رہا کہ شغولی بغیر حق نہ ہو۔

حضرت سيدالطا كفدنے جوارشادفر مايا، بہت ہى اہم قابلِ قدرآبِ زرے لكھنے كے قابل ب، مگراس کالحاظ ضروری ہے کہ بیارشادان ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جوغیر حق کے ساتھ مشغول نہ ہونے پرقادر ہوں۔

محض ان الفاظ کود مکھ کرنا اہلوں کوان الفاظ کی اتباع میں بغیر زادِراہ سفر ہرگز نہیں کرنا جا ہے کہ وہاں کی حاضری کے بعد بجائے حق کے ساتھ مشغولی کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے یزیں ، کھانے کے وقت پر کھانے والوں کے پاس جا کر بیٹھ جا کیں کہ شریف آ دمی بُلا وے ہی گا اور ہروقت لوگوں سے بیسے ملنے کی اُمیدیں ، کوشش اور تدبیروں میں لگے رہیں ، کوا چلا ہنس کی حاِل اپنی بھی بھول گیا۔

بنام حضرت مولانا قاسم نانوتوي

(۱۷) ..... مکتوب سیدالطا کفه حضرت حاجی امداد الله صاحب قدس سرهٔ بنام حضرت مولا نامحمه قاسم صاحب نانوتوی نورالله مرقدهٔ :

بسم الله الرحمن الرحيم

بعدحمد وصلوة بخدمت بابركت مقبول دارين مولوى محمد قاسم صاحب دام ذوقه وشوقه

السللا معليكم ورحمة الله وبركانة

اوراشتیان ملاقات واضح رائے شریف ہوکہ نامہ عالی پہنچا، سرورکیامضمون سے اطلاع ہوئی،
آپ جیسے مقبول الہی کے جو کچھ حوالہ قلم کیا ہے ایک بندہ عاجز کواپنی نسبت ایساہی گمان کرنا چاہیہ،
اگر چہاپنی دانست واعتقاد واعمال کو بہتر اور لائق خیال کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ منہا حضرت کردگار کے دربار عالی وقار کے ساتھ ہرگز لائق وشایان نہیں ہے، لیکن بندہ گندہ و نادم کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ بُری بھلی طرح بندگی کرتا رہے، بہر صورت اسی شکتہ و ختہ حالت میں اپنی کوتا ہی کے اقرار کے ساتھ درگاہ کریم کارساز پر ہمیشہ پڑار ہے اور نہ بیہ خیال کرے کہ میں سبحانہ تعالیٰ کے دربار کے لائق نہیں ہوں:

تو مگو مارابدال شہ بار نیست با کریمال کار ہا دشوار نیست اززکر یاعفی عنہ حضرت حاجی صاحب ہی کا ایک شعر صفمون بالا کے مناسب یاد آگیا۔ گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہال پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہال کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے

اس کے بعد سیدالطا کفہ اپنے مکتوب بالا میں تحریر فرماتے ہیں، بلکہ ہمت کے ہاتھ سے رحمت کے دامن کو نہ چھوڑ ہے اور امید وار رہے، اگر ای طرح کرتا رہے تو امید قوی ہے کہ ارحم الراحمین اپنے بندہ شکت کو نہ چھوڑ ہے گا، کیونکہ خداوند تعالی اپنے بندہ سے جزشکتگی و خشکی کچھ ہیں چاہتے، چنانچہ عارف روم کا قول ہے:

من نه گردم پاک از تنبیج شال پاک به درفشال پاک بهم ایشال شوند و درفشال چند ازیں الفاظ و اضار و مجاز سوز نبا آل سوز ساز

غرض ان کی درگاہ بے نیاز میں بجز تضرع وزاری کے کوئی کامیابی کا طریقہ نہیں اس سے زیادہ عرض کرنا تکلف ہے کہ بفضلہ آل عزیز عالم و عاقل ہیں، الغرض کریم کارساز پرنظر کر کے اور اپنے پیروں اور پیشواؤں کا طریقہ سمجھ کر جو کچھ آپ کو ہزرگوں سے پہنچا ہے اور نیز کتاب ''ارشاد الطالبین'' و''جواہر خمسہ'' و''رسالہ مکیہ'' کو کہ ان میں ہمارے خاندان کے اشغال ہیں لے کر جو طالب صادق آئے، اس کے مناسب حال واستعداد تعلیم میں مضا گفہ نہ کریں اور آیندہ جس ہادی اور نافع رسان نے طالب کو بھیجا ہے خود وہی فائدہ وہدایت و تو فیق بخشیں گے۔

( مکتوبات ۱ امدادیه :ص ۲۸۸)

حضرت سیدالطا کفہ نے جو کچھتر مرفر مایا حقیقت واضح ہے کہ ہر جگہ ای چیز کی قدر ہوتی ہے جو چیز وہاں نایاب ہو، ہندوستان میں کوئی مرچوں کا تحفہ لائے یا کابل میں انگور کا تحفہ لے جائے تواس کی قدر نہیں ہر جگہ ای چیز کی قدر ہوتی ہے جو وہاں نایاب ہو، عجز وافتقار احتیاج مالک کے دربار میں مفقو دہاں لیے اس کریم آتا کے یہاں جتنی قدر اس جنس کی ہے اوروں کی نہیں ہے۔
میں مفقو دہاں لیے اس کریم آتا کے یہاں جننی قدر اس جنس کی ہے اوروں کی نہیں ہے۔
(۱۸) ..... مکتوب سید الطاکفیہ بنام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی (اور اپنے اسم گرامی کو عبد

(۱۸) ..... ملتوب سيد الطائفه بنام حضرت نابوبو ي رحمه اللد تعالى (اورائي المم كراي لوعبد الكريم ية تعبير فرمانا ايك خاص وقق مصلحت سے تھا) طرف سے فقير عبد الكريم كريز القدر عالى مرتبت مولوي محمد قاسم زاد شوقه وذوقه بالله تعالى كو بعد سلام مسنون اشتياق مشحون كے ملاحظه فرمائيں، دو خط مسرت نشان عزيز القلوب كے پنچ جومور نه بندره ۱۵ رجب كے تھے، تيسرا خط .....رشيدا حمد گنگون كے ہاتھ جودرد وسوز سے بھرا ہوا تھا پہنچا طبع كومسر وركيا، ہميشه ايساني "هل من مزيد" رہے۔

ی روی اس راہ میں سوائے دردونا کا میابی کا ادعاء ہتی کی صورت ہے اور ہتی سالک کے عزیز من اس راہ میں سوائے دردونا کا میابی کا ادعاء ہتی کی صورت ہے اور ہتی سالک کے لیے بلا ہے اور نیستی ہے انتہاء ثمرات کا باعث، پس جب تک زندگی ہے اس دردونا یافت میں بسر کرے اور کام میں مشغول رہے اور حسب اجازت مشائخ مخلوق کی خدمت کرے ہم اور تم وسیلہ سے زیادہ نہیں ہیں ، اللہ تعالی ان ، می وسائط کے بہانے ہے اپنے فیضان کو چھپا کراپنے مما لک کا خودا نظام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے ساتھ ہے۔ النی

(امدادالشاق:ص١٠٠)

بنام ڪيم ضياءالدين ضاحب

(۱۹) .....کتوب سیدالطا کفه بنام جناب حکیم ضیاءالدین صاحب رحمهاللد تعالی مناسب ہے کہ اوراد واشغال کی تعلیم میں پارانِ طریقت کی قصور اور سستی گوراہ نہ دیں اور کتب اخلاق اور ملفوظات مشائخ اور مکتوبات کا مطالعہ کرتے رہیں اس واسطے کہ کلمات مشائخ مردکوشیر بناتے ہیں اور نامردکومر داوراپنے حال سے اطلاع کرتے رہیں، ای خط میں جناب احمد حسین صاحب کے خط سے عزیزم یوسف کا الور جانا معلوم ہوا افسوں ہے کہ اس کے حال نیک میں خلل واقع ہوا، نہایت آزمائش پیش آئی اللہ تعالی رحم فرمائے، فقر و فاقہ مونین کے حق میں معراج ہے، طاقت نہ رکھ کر قناعت کے گوشہ اور صبر سے باہر ہوگیا، اگر چند تکلیف برداشت کرتا اور اس پر قناعت رکھتا تو چند عرصہ میں تمام تکلیف دور ہوجاتی۔

#### بنام عبدالواحدخان صاحب

(۲۰) .....کتوبات سیدالطا کفه بنام عبدالواحد خان صاحب .....اپ مرشد کواپ سے غافل نه جانی اور دوسری طرف ماکل نه ہول جب تک که اجازت شیخ کی نه ہو، کیونکه ہر جائی ہمیشہ خراب ہوتا ہے اور ہیروں کی نظر سے گر جاتا ہے اور ہرگز منزل مقصود پرنہیں پہنچتا، یک در گیر محکم گیران شاء اللہ طالب صادق محروم ندر ہے گا، خاطر جمع اس میں (اس کے بعددور کعت نفل اور مراقبہ کا ممل کھنے کے بعد تخریر فر مایا کہ )اس زمانہ میں جو کچھ وار دات واقعہ ہوں مولوی رشیدا حمد صاحب یا مولوی محمد قاسم صاحب سے دریافت کرلیں بخریر کی حاجت نہیں۔

( مکتوبات: ص ۲۰۹۹)

(۲۱) .....کتوب سیدالطا گفه بنام عبدالواحد خان صاحب، چاہیے که باوجود مشغولی باره سیج و پاس انفاس وغیرہ کے ذکر لسانی اسم ذات کا بھی چوہیں ہزار الله ۔الله السطریقه ہے کہ اس کوغیر ذات نہ جانیں اس تصور کے ساتھ کہ زبان دہن ولسانی قلب باہم تلفظ کریں۔ ہرروز کرتے رہیں۔اگر نہ ہوسکے بارہ ہزار بارضرور مکمل رکھیں۔ نیز اپنی استعداد کے موافق جب دم کا شغل بھی مناسب اور کیفیت اس کی مشغولی کے وقت واضح ہوگی اور اس کی ترکیب مولویوں یعنی مولوی رشید احمد صاحب یا مولوی کھر قاسم صاحب سے دریافت کرلیں۔ تحریر کی حاجت نہیں۔

( مكتوبات: ص٩٠٦)

(۲۲) ..... مکتوب سیدالطا نفد بنام عبدالواحد خان صاحب، میاں رحیم بخش کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ کوکوئی مرض لاحق ہوگیا ہے جس کا علاج چاہتے ہیں عشق مجازی حقیقت کا رہبراس وقت تک ہے کہ معثوق مجازی سے وصال نہ ہوور نہ نقصان عاشق ہے۔

عاشقی گر زیں سر و گر زان سر است عاقبت مارا بران شه رہبر است یعنی طالب حق کو جائے کہ مجاز میں حقیقت کو دیکھے اگر مجاز کا غلبہ ہوتواس کے دفعہ کی صورت سے ہے کہ نفی وا ثبات کے ذکر کے وقت معثوقی مجازی کی صورت اپنے قلب میں تصور کرے اور کلمہ 'لا'
کو اندرون دل سے تمام شدت وقوت سے تھنچ کر اور 'الا' کو داہنے مونڈ ھے پر پہنچا کر اور سرکو
پشت کی طرف کر کے تصور کرے کم محبوب مجازی کی صورت اور اس کی محبت کو دل سے باہر نکال کر
پس پشت ڈال رہا ہواور سانس کو جھوڑ کر لفظ ''الا الملّلہ ''قوت وزور کے ساتھ دل پر ضرب کرے
اور ملاحظہ کرے کہ نور الہی اور محبت کو دل میں لایا ہوں اس کشاکش و دمادم کے ساتھ ذکر کرے اور
چندروز عمل کرے ان شاء اللہ چند عرصہ میں عشق مجازی عشق تھی ہوجائے خاطر جمع رکھے اور پانچ سوبار ''اللہ الصمد'' پڑھیں اور بعد نماز عشاء ایک سوایک بار ''یا عزیز' اور آسی قدر ''یا ارحم الراحمین' معبشہ پڑھے اور ہمیشہ اپنا حال کھتے رہیں۔

(مکتوبات امدادیہ: ص ۲۲)

## بنام حكيم ضياءالدين صاحب

رسی الطاکفہ بنام کیم ضیاء الدین صاحب معلوم ہوا کہ صورت قیام آں عزیز کی بھویال میں بذریعہ طباعت چالیس روپے تخواہ پر ہوئی تھی ، آل عزیز نے قبول نہ کیا خیر اجو کچھ مناسب جانیں بہتر ہے مگر فقیر کے نزدیک ایس سرکار اسلامیہ اور زمرہ اہل اسلام میں آس عزیز کا قیام مناسب معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ وطن کے خرخشوں سے محفوظ رہنا اور دلجمعی سے مشغول ہونا بہتر ہے ،خصوصاً حق میں آس عزیز از جان کے۔

بہر حال دلجمعی ہے اہتفال باطنی خصوصاً آخر عمر میں بہت ہی ضروری ہے اگر ایک بار ملاقات آس عزیز کی پھر میسر آئے فقیر کی دلی خواہش کا سبب ہے اور میں نے سنا ہے کہ مولوی رشیداحمہ کا بھی ارادہ ہے، خدا کرے اس حج میں شریک ہوں آمین اور اب فقیر ارادہ کرتا ہے کہ باقی عمر مدینہ میں بسر ہواور خاتمہ اس متبرک جگہ میں میسر ہواور خاک بقیع ہو، مولوی رشیدا حمد صاحب وغیرہ کی ملاقات کا انتظار ہے۔

#### ملفوظ حضرت تقانوي

(۲۴) .....حضرت تھانوی نے فر مایا کہ بہت لوگوں نے مجھ سے پیری مریدی کے متعلق خطو کتابت کی، جب دیکھا کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بیٹھ گئے، آج کل یہی ہور ہا ہے، چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جا کمیں اور پچھ کرنا نہ پڑے، یہ کیسے ہوسکتا ہے جو کا م کرنے سے ہوتا ہے اس میں تو کرنا ہی پڑے گا تب ہی کوئی نتیجہ مرتب ہوگا اور اس مرض میں اہل علم تک کو ابتلاء ہے عوام بیچاروں کی تو شکایت ہی کیا ہے۔

شکایت ہی کیا ہے۔

## ملفوظ حضرت رائے بوری رحمہ اللہ تعالی

(۲۵) .....سوائح حضرت رائے پوری میں علی میاں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب رائے پورشریف حاضر ہوئے وہاں ماہ مبارک میں سب حاضرین ذکر وشغل تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتے ہی خصہ وہ صاحب بیمنظرد کھے کہ ہم سے توبیہ چکی نہ بیسی جائے گی، غالبًا ایکسی نے حضرت سے ذکر کر دیا ہوگا، شام کے کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دوست آتے ہیں اور بیہ بچھتے ہیں کہ ہمارے حصہ کی پڑیا بنی رکھی ہے، مل جائے گی، جیب میں ڈال کرلے آئیں گے، مگریہاں بغیر محنت لازمی ہے، غالبًا اس کے بعد آیت: محنت کے بچھ حاصل نہیں ہوتا، اس راستہ میں محنت لازمی ہے، غالبًا اس کے بعد آیت: محنت کے بچھ حاصل نہیں ہوتا، اس راستہ میں محنت لازمی ہے، غالبًا اس کے بعد آیت: محنت کے بچھ حاصل نہیں ہوتا، اس راستہ میں محنت لازمی ہے، غالبًا اس کے بعد آیت: محنت کے بچھ حاصل نہیں ہوتا، اس راستہ میں محنت لازمی ہے، غالبًا اس کے بعد آیت کی دو اللہ یہ جاھدوا فینا لنہد بنہ مسبلنا ''پڑھ کر روشنی ڈالی۔

مگر چند دنوں بعد حضرت کے کانوں میں پھریمی الفاظ ڈالے گئے کہ فلاں بزرگ دوستوں کی یہاں شب وروز محنت د مکھے کر گھبراتے اور کہتے ہیں کہ اتن محنت یہاں کون کرے، دوبارہ بڑے جوش سے فرمایا کہ اگرکوئی گھر آپ لوگوں کوالیا معلوم ہو جہاں دوروٹیاں کی پکائی مل جاتی ہوں تو میں بھی ٹوکری پکڑ کرتمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تا کہ پچھ حاصل کرسکوں، مگر دوست صرف چکی ہیں یہ بینے کی شکایت کرتے ہیں۔

نگریس کہتا ہوں کہ چکی پینے کا ہنر تو بہت روز میں آتا ہے، پہلے تو زمین کو جو تنا ہے، اچھا بھلا نیک گھر سے نکال کر گھیت میں بھیر نا ہے، پھیر بینچنا ہے، تا کہ گھیتی بڑھ کر پکنے کی حد تک پہنچ اور پک جائے تو پھر کا ٹنا اور گا ہنا اور غلہ کو بھو سے سے الگ علیٰجدہ کرنا ہے، پھر جیٹھ کی گرمی کو بر داشت کرنا ہے، پھر چکی بیسنا ہے، آٹا بن جانے کے بعد مشقت سے گوندھنا بھی ہے اور آگ جلانا پکانے کا سامان مہیا کرنا ہے، پک کرتیار ہوجانے کے بعد مشقت سے تو ڈکر منہ کے زور سے نگلنا ہے، ان سامان مہیا کرنا ہے، پک کرتیار ہوجائے تو محض میرے مولا کا فضل سمجھنا چاہیے وگر نہ تے ہوکر ساری کوششوں کے بعد اگر ہفتم ہوجائے تو محض میرے مولا کا فضل سمجھنا چاہیے وگر نہ تے ہوکر باہرنگل سکتا ہے۔

(۲۷) ..... فان صاحب نے فرمایا کہ مولا نامحر یعقوب صاحب قدس سرہ چھتہ کی مجد میں انار کے درخت کے نیچے بیٹے ہوئے وضوکر رہے تھے اور میں پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، آپ مجھ ہے با تیں کر رہے تھے اور میں میچھے کھڑا ہو گیا تھا، آپ مجھ ہے اور یہ کہہ رہے تھے ، حکیم عبدالسلام ملیح آبادی حاجی محمد عابد حسین صاحب ہے با تیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایک میرے دوست لکھو کے باشند نے نصف مجذ وب مکہ معظمہ کو بجرت کر گئے تھے۔ رہے تھے کہ ایک میرا مکہ جانے کا اتفاق ہوا تو واپسی کے وقت انہوں نے بہت شد و مدسے یہ فرمایا کہ تم جب میرا مکہ جانے کا اتفاق ہوا تو واپسی کے وقت انہوں نے بہت شد و مدسے یہ فرمایا کہ تم میں رہو ہندوستان مت جاؤ ، اس واسطے کہ وہاں انقلاب ہور ہاہے جوغدر ساابق سے بڑھ کر ہوگا ،

یہ ن کر جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے چونک کراور پیچھے کومڑ کران کی طرف دیکھااور فرمایا کہ دہ کون ہے اوران کو ہندوستان سے کیاتعلق ہے، ہندوستان ہمارا ہے یا اُن کا؟ یہاں پچھ نہیں ہونے کا، رات کوان کی دن کوان کا، یہ فقرہ کئی دفعہ فرمایا، بوریالیٹ جائے گا، جھاڑ و پھر جائے گی، کی قتم کا غدر نہیں ہوگا، اس پر حاجی محمد عابد صاحب نے حکیم عبدالسلام سے کہا کہ من لویہ مارے مجذوب ہیں، اس پر حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ تولہ وہ کون ہے اقول یہ اسی شان قطبیت میں کہ فرع ہے۔

کی فرع ہے۔

(اور بے مثلا شہ: ص ۲۰۱۳)

(از زکر یا، واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ رات انگریز وں کی اور دن کانگریسی کا ،غدرتو واقعی نہیں ہوا مگر جھاڑ و پھرگئی)

(۲۷) .....ایک مرتبہ صح کے وقت جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرسہ میں اپنی درسگاہ میں پریٹان اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، میں اور چند دوسرے اشخاص اس وقت پہنچ گئے، مولا نانے مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ:

اُفو!رات مجھ سے بردی غلطی ہوگئی، میں نے حق تعالی سے پچھ عرض کیا،حضور نے پچھ جواب ارشاد فرمایا، میں نے پھرعرض کیا (جو پچھ ظاہراً گتاخی میں داخل تھا) اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ بس چپ رہو، بکومت، ایسی گتاخی، میہ ن کر میں خاموش ہوگیا اور بہت پچھ استغفار معذرت کی، بالآخر میراقصور معاف ہوگیا۔

اس کے بعد آسان سے ایک پیڑھایا کہ ولا اتر اجس کی پٹیاں، سیروے، پائے سب الگ الگ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں سمجھ یا حضور نے فرمایا: '' ہاں''۔

اس کے بعد خان صاحب فرماتے میں کہ بیروہ زمانہ تھا جس زمانہ میں حضرت مولانا نا نوتوی بمرض الموت علیل تھے،مولوی فخر الحن نے اس واقعہ کو حضرت مولانا (نانوتوی) کی خدمت میں بیان کیاتو آپ گھبرا کراُٹھ بیٹھے اور گھبرا کرفر مایا۔

اُنو! مولوی محمد یعقوب نے ایسا کہا، توبہ توبہ توبہ بھائی بیانہی کا کام تھا، کیونکہ وہ مجذوب ہیں، اگر ہم ایسی گتاخی کرتے تو ہماری تو گردن نپ جاتی ،اس کے بعد حضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مراتب مجذوبیت میں ایسے اقوال دخل ادلال ہو کرعفو فرما دیئے جاتے ہیں اور بعض مجاذیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر جذب کا اثر کسی وقت ہوٹا ہے۔

(اوريح الله: ص١١٣)

(۲۸)....حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ چندہ کے متعلق میری مُولا ناصاحب سے بہت گفتگو ہوئی، میں کہتا تھا کہ خطاب خاص میں وجاہت کا دخل ہوتا ہے دینے والے کے قلب پر ماننے والے کی وجاہت کا اثر پڑتا ہے، مولانا نے فر مایا کہ ہم کیا اور ہماری وجاہت کیا؟ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، میں نے جواب دیا آپ کی نظر میں بیشک اپنی وجاہت نہیں ہے، لیکن لوگوں سے پوچھئے کہ ان کے قلوب میں آپ کی کتنی وجاہت ہے؟ مولانا نے فر مایا کہ نہیں جی، بہت دیر گفتگو رہی لیکن انہوں نے میری رائے نہیں مانی اپنی رائے پر قائم رہے۔

(ارواح ثلاثه: ٥٥٥)

(۲۹) ..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے مجھ کوعربی میں درخواست بیعت کا خطاکھا ہے، میں نے لکھ دیا کہ مفید کا مستفید سے افضل ہونالازم ہے اور یہاں معاملہ برعکس ہے، کیونکہ میں ایسی عربی لکھنے پر قادر نہیں، اس لیے تعلق رکھنا ہی ہے کارہے۔ د کیھئے خواہ مخواہ مخواہ محربی لکھتے ہیں، مقصود لیافت کا اظہار ہے جوناشی ہے جاہ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اظہار قابلیت پر قدر ہوگی، یہاں میہ قدر ہوتی ہے کہ لتا ڈپڑتی ہے وہ عالم ہی کیا جو اسے کوعالم سمجھے۔

آیک اور صاحب نے عربی میں خط لکھا تھا، میں نے لکھا کہ عربی میں خط لکھنے کی کیامصلحت تھی؟ لکھا کہ اہلِ جنت کی زبان ہے، میں نے لکھا کہ 'قتم کھا کرلکھو کہا گریہاں آنا ہوتو عربی زبان میں گفتگو کروگے،اس لیے کہ اہلِ جنت کی زبان ہے'' پھر چوا بنہیں آیا۔

تاویل کرتے ہوئے شرم بھی تونہیں آئی کیا لکھنے کے وقت یہی نیت تھی یاا ظہار قابلیت مقصود تھا، اینے کو بڑاعقل مند سجھتے ہیں، یہاں بیر چالا کیاں چلنامشکل ہیں۔

اللہ کا شکر ہے اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت سے فوراً ذہن میں اصل حقیقت آ جاتی ہے۔ جا ہے لوگ ظاہر نہ کریں ،مگرنگلتی وہی بات ہے جو سجھ میں آتی ہے۔

میں نے ایک صاحب ہے کہاتھا کہ'' تمہارے اندر کبر ہے اس کا علاج کرو۔ اس وقت قبول نہیں کیا بلکہ اور بُر امانا۔ پھر پانچ برس کے بعد خود اقرار کیا کہ تمہاری تشخیص بالکل صحیح تھی۔ میرے اندر کبرکا مرض ہے''۔

(اضافات: ۸۷۳) میں ہے'۔

اس رسالہ میں چنداموراور لکھنے کا ارادہ تھا۔ مگر دوہفتہ سے ایسا بہوم مہمانوں کا رہا کہ لکھوا نہ سکا اور اب تو سفر حجاز سر پر ہے۔ جو امور لکھوانے کے تھے ان کو اجمالاً نوٹ کردیا اور عزیز انِ مولوی عاقل، مولوی سلمان سلہما ہے کہہ دیا کہ میری زندگی میں واپسی ہوگئ تب تو ان شاء اللہ پوری کرادوں گا، ورنہ وہ ہردوعزیز ان اس کا اضافہ کردیں۔

حق تعالی شاندائیے نصل و کرم ہے جواس بے ربط تحریر میں لغزشیں ہوئی ہیں، ال کومعاف

فرما ئیں۔

"والله الموفق لما يحب ويرضى وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد واله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيرا كثيراً برحمتك ياارحم الراحمين"-

> نا کارہ محدز کریا کا ندھلوی

www.besturdubooks.wordpress.com



مفتی اعظم مولا نامفتی محمد شفع صاحب قدس سرهٔ اورمولا نامحمد بوسف بنوری رحمه الله تعالی سے ذکر کے سلسلے میں حضرت شیخ کے مکا تیب حضرت رحمہ الله تعالی کے ہندویا ک و حجاز کے اسفار سہار بنور میں کیے جانے والے رمضانوں کی مضامین شامل ہیں مضامین شامل ہیں



مكتبه عمر فا روق، شاه فیصل کالونی نمبر ۴ كراچی

# حضرت مولا نامحمدزكرياصاحب شيخ الحديث مدظله العالى كى آپ بيتى (خودنوشت سوانح) ايك نظريس

حضرت شیخ مدظلہ بچینے سے پیرانہ سالی تک حق تعالیٰ شانہ کے جن گونا گوں خصوصی الطاف و عنایات کے مورد رہے ہیں وہ اس دور میں نادر الوجود ہیں۔حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح مولانا محمہ ثانی حسنی نے مرتب کی ، اس کے باب اول میں جو حضرت مولانا ابوالحن علی میاں زید مجد ہم کے قلم سے تھا۔حضرت شیخ مدظلہ کے جالات وسوائح اور آپ پر الطاف ربانی کا مختصر تذکرہ آیا،حضرت شیخ مدظلہ نے اس کی اشاعت پر مؤلف ' سوائح اور آپ پر الطاف ربانی کا مختصر تذکرہ آیا،حضرت شیخ مدظلہ نے اس کی اشاعت پر مؤلف ' سوائح کی تھیں وہ چھوڑ دیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دس۔

یہ گرامی نامہ'' آپ بیتی نمبرا'' قرار پایا،اس کے بعداحباب کے نقاضوں سے مزید واقعات لکھوانے شروع کیے اورانہیں ابواب وفصول پر مرتب فرمادیا، چنانچہ اب تک اس کے سات نمبر طبع

ہو چکے ہیں۔

سیروسوائے میں 'آپ بیتی 'سب سے دلچیپ اور مبنی بر حقائق تصنیف ہے اور کسی نابغہ شخصیت کی آپ بیتی سے تمام تر سادگی ، جذبہ خمول و کسرنفسی کے باوجود محض دلچیپ ہی نہیں حکمت آگیں اور سبق آ موز بھی ہوتی ہے۔ ''آپ بیتی ' سے مصنف کی شخصیت ، اس کے اخلاق و عادات اور نفسیات کے دقیق سے دقیق پہلو بھی بلا تجاب سامنے آ جاتے ہیں اور پھر حضرت مدظلہ' کی آپ بیتی صرف آ پ بیتی ہی نہیں ہے بلکہ اپنے اکابر کے حالات و سوائح کا حسین مرقع اور مختصر سا ' انسائیکلو پیڈیا' ہے۔ جس کے مطالعہ سے نہ صرف دل اور د ماغ اور قلب ونظر کی بہت کی گر ہیں کھلتی ہیں بلکہ قاری کو ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وہ ان ملکوتی صفت اہل اللہ کی محفل علم وعرفان سے مستفیض ہور ہاہے۔

# تقريظات

## بسم الثدالرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

عامداً ومصلیاً ومسلماً۔ بیرسالہ 'آپ بیتی' بھی میرے گلے کا پھالیا اربن گیا کہ بارباراس کو ختم کر چکا ہوں ، کئی مرتبہ تمت کر چکا ہوں مگر پھنة و دوستوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بعض اکا برکے واقعات کے متعلق اپنا بھی سر تھجلانے لگتا ہے کہ یہ کہیں محفوظ ہوجاتے تو اچھا تھا ، مگر مشاغل اورا مراض کے بچوم کے علاوہ میری نگاہ میں اس تالیف کی پچھا ہمیت اب تک نہیں ہوئی۔ جب لوگ اس کے متعلق پچھ ذوق شوق ظاہر کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو! فضائل کی کتابیں پڑھووہ اصل سرمایہ ہے، یہتو خالی بیٹھ کے قصے تصاخباری حیثیت کے ، مگر ایسے اور میں اس پی اہمیت پہنچی رہی اور میں اس پی تعجب بھی کرتا رہا۔ ان کو محفوظ رکھنے کی یاطبع کرانے کا تو بھی خیال نہیں آیا ، مگر حال ، ی میں حضرت مولا نا الحاج مفتی محمد شفیع صاحب ناظم دار العلوم کا گرامی نامہ آیا جو بعض دوستوں کے اصرار پر یہاں بھی نقل کراتا ہوں:

مخدومنا المحتز م حضرت يشخ الحديث صاحب دامت بركاتهم السلام عليكم ورحمة الله و بركانة

حضرت کا مراسلة تحفیگر می تمور مدیندا ورتموری کی تنبیج وصول پائی۔ جیرت ہوئی کہاتنے مشاغل اوراتنے احباب واصحاب کے ہجوم میں بھی اس نا کارہ کا خیال آپ کے ذبن سے نہ گیا، اول تو ساری ہی عرفضولیات بلکہ معاصی میں گزری اور جو کچھ بشکلِ حسنات کیا بھی ابغور کرنے سے وہ بھی ہے رُ وح معلوم ہوتا ہے اور اس وقت حال ہے ہی ہے کہ ضعف نے پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھئے کے قابل نہیں چھوڑا، اب تو بیصرف بزرگوں کی شفقت و دُعاء ہی کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے کے قابل نہیں جھوڑا، اب تو بیصرف بزرگوں کی شفقت و دُعاء ہی کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھی اور عافیت کے ساتھ تا دیر ہمار سے سروں پر قائم رکھے، آپ کی تصنیف آپ جی جو پاکستان میں جو چھبی اور غالباً آپ ہی کے ارشاد سے اس نا کارہ کے پاس پہنچی، نصائح وعبر کا خزانہ ہے اس میں جو

خطآپ نے مظاہرِ علوم کے مدرسین اور ملاز مین کے نام لکھا ہے آج ہی میں نے اپنے مدرسہ کے سب مدرسین کوجع کر کے وہ خط سنایا الحمد للد بہت ہی مؤثر نظر آیا، و فقنا الله لا تباعد ،حضرت کی وُعاء کا بہت ہی جناج اور امیدوار ہوں، والسلام

بنده محرشفيع

وانحرم ١٩٩١٥

اس جیسے بہت سے خطوط اور اس سے بڑھ کرا کابر زمانہ کے اصرار کی بناء برآج مدنی ۱۳ رہیج الاول ١٣٩٣ه، مندى ١٢رئيج الاول جمعة المبارك في آخر ساعة من يوم الجمعة ، ميس عزيز محترم الحاج ملك عبدالحفيظ سلمه الله تعالى ورقاه الله المراتب العلياء واسقاه من شراب حبه جرعة واسعة كم مبارك ہاتھ ہے بہم اللّٰد کرا تا ہوں ،عزیز موصوف اوران کے والد ملک عبدالحق اللّٰد تعالیٰ دونوں کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے، اپنے قربِ خاص ہے نوازے، مکارہ سے حفاظت فرمائے اورایے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کرے، میرے ان مخلص محسنوں میں ہیں جنہوں نے میرے سفر حجاز میں جس کا سلسلہ ۱۳۳۸ھ سے شروع ہوا تھا جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا،اس وقت ہے آج تک میرے ہر سفر حجاز میں ملک صاحب کی ایک گاڑی میرے لیے وقف رہتی، جوحب ضرورت بردی اور چھوٹی ہونے کے اعتبارے برلتی بھی رہتی ،مثلاً مدینہ یاک کے سفر میں جس میں سامان بھی خوب ہوتا ہے اور رفقاء بھی بہت ہوتے ہیں ، بڑی سے بڑی گاڑی بدلی جاتی ہے اور مکہ کے قیام میں چونکہ صرف حرم شریف جانا ہوتا ہے یاعزیز سعدی کے گھر، تو چھوٹی گاڑی کائی ہوتی ہے، مدینہ پاک میں تو چونکہ اس سیرکار کا متعقر جنّاب الحاج سیدمحمود صاحب نور الله مرقد ہیراور خوردحفرت فينح الاسلام مدنى نورالله مرقدهاكى شفقت سے مدرسه شرعيه كاايك حجره مستقل رہااور آپ کے صاحبز ادے عالی جناب سیر حبیب صاحب مدیراد قاف مدینه منوره کی شفقت ہے وہی مشقر ہے اور وہ سجد نبوی کی دیوار کے بالکل قریب ہے، کار کی ضرورت نہیں ہوتی ، میں ہی خود تقاضے ہے واپس کر دیتا ہوں کہ وہاں کے لیے تو میری ہاتھ کی گاڑی جس کومیرے دوست کھینچتے ہیں کافی ہوجاتی ہے، میں نے بیجی سنا کہ میری آمد کی خبرین کرملک صاحب نے بعض مرتبہ پندرہ میں ہزار ریال میں نئ گاڑی یہ کہ کرخریدی کہ وہ اب آ رہاہے بیاُس کے لیے ہے اور ان کے صاحبزادے بلندا قبال عزیزی، مجی ومحبوبی الحاج عبدالحفیظ سلمہاہے انتہائی مشاغل کے با وجود میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہی گاڑی چلاتے ہیں اور میرا اور میرے مہمانوں کا جب تک کوئی متقل انتظام نه ہوا ہے آپ کووا حد ذمہ دار میز بانی کا سمجھتے ہیں۔

عزیز عبدالحفظ سلمہ کواس کے والدصاحب نے سب سے پہلے ۸۱ ھیں اس ناکارہ کے پاس
سہار نپور بھیجا تھا، میں نے عزیز موصوف سے پوچھا تھا کہ تمہاری سہار نپور کی ابتدائی روائگی کی
تاریخ معلوم ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے تو یا زہیں لیکن بھائی تاج القادری میرے ساتھ تھے، اس
لیے کہ اباجان نے مکہ ہے مفتی زین العابدین کے ساتھ بھیجا تھا کہ کسی کے ساتھ اس کو سہار نپور بھیج
دیں، ان کے پاس سب لکھا ہوا ہے میں اُن سے منگا تا ہوں، عزیز موصوف کے کہنے پر انہوں نے
جو خط لکھا میرا خیال ہے کہ اس کا خلاصہ قل کرادوں، وہ لکھتے ہیں کہ:

"اگست ١٩٦١ء کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ جناب مفتی زین العابدین نے مجھے یا وفر مایا اور کہا كه مكه ب ملك عبد الحق صاحب كالركاعبد الحفظ آيا مواب چونكد انہيں معلوم تھا كميرے ياس انڈیا کاویز اموجود ہےاس کومیں تمہارے ساتھ خضرت شیخ الحدیث صاحب مدخلہ العالی کی خدمت میں بیعت کے لیے بھیجنا جا ہتا ہوں، میں نے حامی بھرلی اور دوسرے یا تیسرے روز ہم انڈیا کے لیے عازم سفر ہوئے ، پہلے لا ہور جا کرسلطان فونڈری میں دو(۲) شب قیام کیا،ای دوران میں ہم نے کرنی حاصل کرلی، لا ہور سے ۱۲ بجے ریل چل کرام تسر سے گاڑی بدلنایوی، رات کے ۳:۳۰ بج سہار نپور پینچی اور سید ھے مدرسہ پہنچے ،حضرت شیخ سے ملا قات میں کو ہوئی ، جائے کے وقت میں نعبدالحفيظ كاتعارف حضرت شيخ يرايااور حاضرى كامقصد بيان كيا، حضرت شيخ في بيان فرمايا كهتم تو رائے پور جارہے ہو چلے جاؤ اس كو يہاں چھوڑ جاؤ، ميں ايك ہفتہ بعد واپس ہوا اور دریافت کیا شخ نے فرمایا کہ ابھی بیعت نہیں ہواتم اُس سے خود یو چھلوہ وہ جا ہتا ہے یانہیں اس نے نوعمری کی وجہ سے صاف جواب نہیں دیا،اس پر شیخ نے فرمایا کہاس کو لے کرتم رائے پورچلومیں بھی كل آر ما ہوں ، چنانچہ شخ دوسرے دن پہنچ گئے اور نماز عصرے پہلے مجھے فرمایا كەعبدالحفظ سے کہو کی مسل کرے، حضرت سے بیعت کرا دول گا اور عصر کے بعد حضرت شیخ نے حضرت رائے یوری ہے بیعت کرا دیا، پینخ تو سہار نپور واپس آئے اور عبدالحفیظ و ہیں رہ گیا، چندروز کے بعد عبد الحفيظ كانظام، نظام الدين مولا نا يوسف صاحب كي خدمت ميں جانے كا تھا، ميراويز اچونكه دبلي كا نہیں تھا اس لیے خانقاہ میں مشورہ ہوا، اتفاق سے شاہ نفیس احمد دہلی جانے والے تھے، ان کے ساتھ عزیز عبدالحفیظ کو بھیج دیا، ۲۰ اگست ۲۱ ھ کورائے پورے عزیز موصوف دہلی بینچ گیا۔عبدالحفیظ وہاں جماعت کے ساتھ روانہ ہوااور وہاں سے لائل پوروایس چلا گیا۔

محضرت قدس سرۂ کے وصال کے بعداس نے اس ناکارہ سے رجوع کیا، مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے آخری سفر پاکستان میں اُن کے ساتھ رہا، وصال کے بعد صفر ۸۵ھ میں سہار نپور دوبارہ گیا اور اس سفر میں اس ناکارہ سے رجوع کیا، اس کے بعد وقناً فو قناسہار نپورکی آمدور فت ہوتی رہتی اور ۸۸ھ میں ایک سال دورہ حدیث کے لیے قیام بھی کیاوہ سال اس ناکارہ کی تدریس حدیث کا آخری سال تھا، اس کے بعد اپنے امراض کی وجہ سے بینا کارہ تدریس حدیث سے معذور ہوگیا، ۲۷رمضان ۸۸ھ کی شب میں اس نابکار نے اپنی نااہلیت کے باوجود عزیز موصوف کو بیعت کی اجازت بھی دے دی، اللہ تعالی ترقیات ہے نوازے۔

#### سفر حجاز ۱۹۳ ھ

# خداشرے برانگیز دروخیرے نہاں باشد

#### کھُلایا بتوں نے جو دل سے مجھے میرے ساتھ یادِ خدا ہو گئ

یہ تو متفرق مواقع پرمختلف مضامین کے ذیل میں بیٹا کارہ لکھ چکا ہے کہ اس ناکارہ کی پیدائش اارمضان ۱۵ھو ہے، ساتھ (۷) سال کی عمر تک تو پڑھانے کا سلسلہ پچھالیا شروع نہیں ہوا، جس کی بہت تفاصیل پہلے گزر چکیں کہ میری دادی صاحبہ میرے باپ اپنے لڑکے نور اللہ مرقدہ کو بہت بری طرح سے ڈانٹا کرتی تھیں کہ تو تو سات (۷) سال کی عمر میں حافظ ہو چکا تھا اور بیٹل جانوروں کی طرح سے یونہی پھررہا ہے اور میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کا ایک ہی خواب تھا کہ آپا جتنے دن کھیلنے کے ہیں کھیلنے دو، ایک دفعہ جب اوکھل میں سرر کھے گا تو قبر میں جا کر ہی سرائھاوے گا۔

سات (2) سال کی عمر میں ضابطہ کی تعلیم شروع ہوئی تھی ، چندروز تو پیار محبت میں اور اس کے بعد باپ کے جوتے نے پڑھنے پڑھانے کی طرف متوجہ کیا اور پندرہ (۱۵) سال کی عمر تک یو مافیو ما اپنی طبیعت بھی پڑھنے کی طرف چکنی شروع ہوگئی اور ۲۰۰۰ھ سے علمی ذوق شروع ہوا اور وہ بڑھتا ہی چلا گیا مجھن مالک کا احسان اور صور تا باپ کے ابتدائی جوتوں نے ایسا میسو کیا کہ علمی اہتفال کے سواکسی طرف دل کا میلان نہ ہوا۔

بہت مختلف جگہ مختلف قصے ہے اس کے لکھوا چکا ہوں کہ شادیوں میں جانا یا کسی دوسری تقریب میں شرکت میرے لیے انتہائی وحشت کی چیز بن گئی، البتہ جنازوں میں شرکت میری انتہائی مرغوب چیزرہی،اموات کونسل دینا، حتی کہ اجانب تک کوبھی اور طلبہ کوتو خاص طور ہے، ان کی تجہیز و کینی ، تدفین بین شرکت میری ٹاگوں کی معذوری ہے پہلے تک بدستوررہی ، اس کی تفصیل پہلے شاید کہیں گزر چکی ، اس کے بہت ہے واقعات متفرق جگہوں میں کھوا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا جوتا اُٹھ گیا تھا تو چھر (۲) مہینے تک مجھے اس کی ضرورت پیش نہ آئی کہ مدرسہ کے دروازے ہے نکانے کی ضرورت پیش نہ آئی کہ مدرسہ کے دروازے نکوری ٹانی نوراللہ مرتد تھا نے اپنے ساتھ جج میں لے جانے کی کوشش کی اوراس نا کارہ کے علمی انہاک نے رائد مرائد مرائد میں ہے کہ میرے دور ۲) بزرگ حضرت شخ الاسلام، حضرت رائے انہاک نے اس سعادت ہے بھی محروم رکھا، مگر ۸۲ھ کے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وہم نے بھی نالائق کو قد رئیں ہے ایسامایوس کیا اورائیا اُجات کیا کہ ساری اُمگیس ختم کردیں ، امیر شریعت بہار نالائق کو قد رئیں ہے ایساماوس کی انہاں تھا مولا نا کا خیال تھا کہ دار العلوم کی ممبری ہے استعفاء دے دیا ہے ہوت و مظاہر کی اسٹرائیک کی وجہ ہے استعفاء دے دیا ہے تو مظاہر کی اسٹرائیک کی وجہ ہے استعفاء دے دیا ہے تو مظاہر کی اسٹرائیک پر بیہ پیام کا جواب زبانی جھیجا تھا کہ دار العلوم کی ممبری ہے استعفاء دے دیا اب کیا کہ ورک گا ، ان شاء اللہ ایس کے اسٹرائیک کی وجہ ہے استعفاء دے دیا اب کیا کہ ورک گا ، ان شاء اللہ ایس کے اسٹرائیک گی در سے کسی مدرسہ کو نقصان کی کہ جس ہے کی مدرسہ کو نقصان میں کیا کروں گا ، ان شاء اللہ ایس تعلیم مظاہر علوم ، مگر ما لک کے احسانات تو لا تعد ہو لا تعد ہے ہیں "وان تعدو نعمہ اللہ لا تحصوھ ہا "کہ ما لک نے اپنے اورا پے پاک رسول سلی اللہ علیہ وکم کے دربار کی عاضری کی آسانیاں پیدا کردیں۔

آپ بیتی نمبر میں سفر حجاز ۹۰ و کھوا چکا ہوں ، میر سے احباب کا اصراراس آپ بیتی میں اسفار جے کا بہت زیادہ ہے، جب سے سفر حجاز کا سلسلہ شروع ہوا تکی مدنی احباب کے علاوہ پاکی احباب کا اصرار سب سے زیادہ ، اس لیے کہ یہاں کہ راستہ تو اکثر مسدود ہی رہتے ہیں اوران حفرات کے لیے جہاز کی آمہ جتنی آسان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہندوستان آنا تو مشکل ہے اور تیراپا کستان آنا مشکل ہے اور اس ناکارہ کے لیے آسان ہے ، اس کے علاوہ افر لیقی لندنی احباب کو بھی وہاں کی حاضری آسان ہے اور اس ناکارہ کے لیے بینائی ہے معذوری کی وجہ سے کوئی علمی مشغلہ بھی نہیں مضغلہ بھی نہیں کے خاہر ہے کہ خالی پڑے رہنے کے لیے ایک مسلمان کے واسطے حربین سے زیادہ اچھی کوئی گئی۔ تا خیر ہوتی ہی چلی گئی۔

بالا آخروہ وفت آ ہی گیا، جس میں حجاز کی مستقل حاضری مقدرتھی اور ۱۸رہ بیج الاول ۹۳ ھے مطابق ۱۲۳ پریل ۲۳ء کو بابوجی کی کار میں زکریا، مولوی انعام، شاہ ابوالحن، حبیب اللہ، ابراہیم افریقی اور کا ندھلہ تک مفتی محمود بھی ساتھ تھے۔ اپنی فجر پڑھ کر ۵:۳۰ پر روانہ ہوئے، ۲ بیجے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر جوس کہ ہی پر ہے تقریباً نصف گھنٹہ قیام ہوا، اس کے بعد نانو نہ کی بسول کے اڑہ بہنج کر تقریباً دس منٹ قیام ہوا جہاں حافظ عبد العلام کے لڑکے کی بسم اللہ کرائی اور مجد اور مدرسہ کی بنیاد کے لیے اینٹیں پڑیں، ۲:۴۵ پر وہاں سے چل کرے بج تھانہ بھون کے اڈہ پر پہنچ اور ۳۵:۱۵ پر چل کر ۲۰ منٹ بھون کے اڈہ پر پہنچ اور ۳۵:۱۵ پر چل کر ۲۰ منٹ شاملی میں ایک جانب سے دوسری جانب تک پہنچ میں لگ گئے، ۲۰:۱۰ پر جھنجھا نہ پہنچ، ۱۰:۳۰ پر اگر کے اور ۱۰:۳۰ پر جھنجھا نہ پہنچ، ۱۰:۳۰ پر اگر کے اور ۱۲:۳۰ پر کا نہ حلہ پہنچ۔

چونکہ سب کا وضوتھا اس لیے جاتے ہی نماز پڑھی باقتداء مولوی انعام صاحب، نماز کے بعد زکریا تو سوگیا، بقیدا حباب نے صوفی افتخار صاحب کے مکان پر جاکر کھانا کھایا، ۳ ہے اُٹھ کر پیشاب وضو کے بعداول مردوں کو بیعت کرایا، پھرزنانہ میں جاکر عورتوں کو بیعت کرایا، ۲۰:۸ پیشاب وضو کے بعداول مردوں کو بیعت کرایا، پھرزنانہ میں باقتداء مولوی انعام عصر پڑھی، زکر یا نے لی پی اور رفقاء نے طویل ناشتہ کیا جس میں چھ (۲) سات (۷) قتم کے پھل، چائے، کوکا کولا بھی تھا، کسی نے بیاکی نے نہ بیا، عزیز ابرار سے بیشرط ہوگئ تھی کہ چائے کے سوا کچھ نہ ہوگا مگرائی نے وعدہ خلافی کی جس کی وجہ سے تجاز سے واپسی پر جب اُس نے مکر را پے باغ میں جانے کا اصرار کیا تو زکریا نے یہ کہ کرا نکار کردیا کہ تو نے چونکہ پہلے وعدہ خلافی کی تھی اس میں جانے کا اصرار کیا تو زکریا نے یہ کہ کرا نکار کردیا کہ تو نے چونکہ پہلے وعدہ خلافی کی تھی اس میں جائے کا اصرار کیا تو زکریا نے یہ کہ کرا نکار کردیا کہ تو نے چونکہ پہلے وعدہ خلافی کی تھی اس

کاندھلہ ہے چل کرے میل پر بابو جی کی گاڑی خراب ہوگی اس لیے وہ حافظ عبدالعزیز کی گاڑی میں جوساتھ تھی ہڑوت جا کرسامان لائے اور حاجی عبدالعلیم صاحب مُر ادآبادی نے جن کی کارساتھ تھی زکر یا اور انعام کومع رفقاء باصرار بٹھا کر روانہ کر دیا اور خود مع رفقاء بابو جی کی کار میں نتقل ہوگئے ، حاجی صاحب نے اپنے ڈرائیورکو تھم دے دیا تھا کہ تیز نہ چلانا، اس نے کار میں تھی تھی تھی ہوگئے ، حاجی صاحب نے اپنے ڈرائیورکو تھم دے دیا تھا کہ تیز نہ چلانا، اس فر میں کاروں کا براہ تھی تھی ہوگیا، اس لیے حافظ عبدالعزیز صاحب کی ایک کار علی گڑھا ورایک گار مرادآبا دوالوں براہ تھی تھی منگل کی میں کو اپنی تھی دی تھی ہوگئے اور دوسر کے جو میں جو تھی ہوگئی منگل کی میں کوا پی نماز پڑھ کر جو تھی ہوگئی اور دوسر نے جو تھی میں حاضری ہوئی ، عربے دہاں ہے اُٹھی کرخواجہ باتی اللہ کے مزار پر گئے اور دوسر نے دن قطب صاحب حاضری ہوئی ، و بال ہے اُٹھی کرخواجہ باتی اللہ کے مزار پر گئے اور دوسر نے دن قطب صاحب حاضری ہوئی اور وہاں سے واپسی پرعزیز گرامی قدر مولانا الحاج اسعد صاحب مع اپنے رفقاء کے الوداع کے لیے آئے کہ درات کو اُن کوطویل سفر پر جانا تھا، میں صاحب مع اپنے دفقاء کے الوداع کے لیے آئے کہ درات کو اُن کوطویل سفر پر جانا تھا، میں سار نپوری اعز ہ کوشدت سے منع کرآیا تھا کہ دبلی کوئی نہ آئے ، مگران سے نہ رہا گیا ،عزیز انِ سام نہوری اعز ہ کوشدت سے منع کرآیا تھا کہ دبلی کوئی نہ آئے ،مگران سے نہ رہا گیا ،عزیز انِ

عاقل سلمان ودیگرا حباب یکے بعد دیگرے پہنچتے رہے۔

میں میں ورک شنبہ کی صبح کومولانا محمر عمر صاحب، عزیز ابوالحسن صاحب شاہد وغیرہ رفقاء تو سامان لے کرنماز سے پہلے مطار پر چلے گئے وہیں نماز فجر پڑھی، صبح کی نماز کے بعد بھائی کرامت کی گاڑی میں بینا کارہ مولانا انعام صاحب، علی میاں، عزیز ہارون میاں اورعزیز زبیر مطار پر گئے، چونکہ جمبئی تک جانے والوں میں الحاج ابوالحسن، الحاج نصیرالدین علی گڑھی، بھائی کرامت، مولانا محمد عمر صاحب پالنچوری بھی تھے اس لیے سامان کے کرابیمیں پچھودینا نہیں پڑا بلکہ بہت گنجائش باقی رہی۔

بینابکارا پی نااہیت کی وجہ سے نہ تو تقریر کے قابل نہ وعظ کے، نہ جہری دُعاء کے، نہ اجماعات میں شرکت کے، اب تک کااس ناکارہ کا سفر ہمیشہ مولا نایوسف علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولا نا انعام الحن صاحب اور علی میاں کے ساتھ ہوتا رہا، اس لیے بیضروریات وہ حضرات پوری کرتے رہے، اس مرتبہ ان اکا بر میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا اس لیے اس ناکارہ نے مولوی انعام صاحب اور مولا نامحہ عمر صاحب کی خدمت میں ۲۰، ۲۵ دن پہلے سے بیاطلاع کر دی تھی کہ مولا نامحہ عمر صاحب ان ایا م کوفالی رکھیں اور اس سیکار کو جہازتک پہنچا کرآئیں، ان دونوں بزرگوں نے میری درخواست کو قبول فرما کر مولا نامحہ مرصاحب کے ایام خالی کر رکھے تھے، اس لیے وہ بھی میری درخواست کو قبول فرما کر مولا نامحہ مرصاحب کے ایام خالی کر رکھے تھے، اس لیے وہ بھی میری دو وہ جھی ایس آرہے تھے، مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی، مولا نامحمران خان صاحب بھویالی بھی میری وجہ سے جابی آرہے تھے، مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی، مولا نامحمران خان صاحب بھویالی بھی میری وجہ سے جابی آرہے تھے، مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی، مولا نامحمران خان صاحب بھویالی بھی میری وجہ سے جابی آرہے تھے، مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی، مولا نامحمران خان صاحب بھویالی بھی میری وجہ سے جابی آرہے تھے، مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی، مولا نامحمران خان

ابراہیم میاں افریقی تھے، جمبئی ہے روائگی کے وقت تو غروب بہت قریب تھا مگر جوں جوں جہاز اُوپرکوچڑ ھتار ہاغروب مؤخر ہوتار ہا، مغرب سے پہلے جہاز والوں نے کھانے سے بھی نمٹادیا، ہندی 9 بجے جہاز ہی میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، زکریا کا اصرار تھا کہ دو(۲) بج، دو(۲) آدمی الگ الگ جماعت کرلیں، مگر شاہد نے نا مانا اور کہا کہ جگہ وسیج ہے ایک ہی جماعت ہوجائے گی، زکریانے کہا کہ جہاز کے مملہ کو دِقت ہوگی کہ وہ چل پھررہے ہیں، مگر شاہد نے کہا کہ کوئی دِقت نہیں، چنانچہ ایک ہماعت ہوئی۔

9 نج کر۲۰ منٹ پرطیارہ دُبئ اُترا، زکریا کوتو خیال نہیں تھا، مگر مولا نامحہ عمر صاحب نے جمیئی میں حبیب اللہ چھے کی سیر ھی تلاش حبیب اللہ چھے کی سیر ھی تلاش کررہے تھے کہ ایک نوجوان نے آگے کے زینے ہے آگر چھے کی جانب سے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ نیچے چلیے ، میں نے کہا کہ بھائی میں تو اُتر نے سے معذور ہوں ، اس نے کہا کہ بیں آپ کو چلنا ہوگا، بہت بڑا مجمع آپ کے انتظار میں ہے۔

جب ہیں نے دیکھا کہ ہیں بالکل بے قابو ہوگیا ہوں تو ساتھیوں کو آواز دی، وہ میری کری لائے اور مجھے اس میں بٹھا کرسٹرھی سے نیچا تارا، جہاز سے اُٹر تے وقت کپتان نے بڑے زور سے کہا دخمس وقا کُق خمس وقا کُق 'اس نو جوان نے کہا کہ ایسی کی تیسی اس کی بھی اور اس کے خمس وقا کُق کی بھی، اینے آپ واپس نہیں آتے، جہاز چھوٹ نہیں سکتا، واپسی پر معلوم ہوا کہ اصل وقت میں بھی دو تین منٹ باقی ہیں اور اس نے مطار کی کری پر بٹھا کر اس زور سے بھگایا کہ مجھے گرنے کا خوف ہوتا رہا، مگر اس ناکارہ نے جدہ، کراچی، لا ہور، وہلی، بمبئی کے مطار دیکھے اس قدر صاف سرئے کہیں کی نہیں وڑا تھا، چار پانچ سرئے کہیں کی نہیں وڑا تھا، چار پانچ سرئے کو کہیں کی نہیں اور گھی ، بہت ہی ضعیف، نجیف، خفیف الجث ایک بڑے میاں کو یہ کہیں مطافیہ یو کہا کہ سے ہاں نو جوان نے وہاں گاڑی روگی اور کہا کہ سے ہمار سے تبلیغی امیر ہیں، ان سے مصافیہ یو گا نہ ہے اور کرے ایک بہت ہوگا نہ بھی اور مرف بیعت ہوگا اور کہا کہ ہیہ ہوگا نہ بچھا ور صرف بیعت ہوگا نہ بچھا ور صرف بیعت ہوگا نہ بہت ہوگا نہ بچھا ور صرف بیعت ہوگا نہ بھی اور کہا کہ ہیہ تہوں نے بہت دھی آواز سے کہا کہ کوئی اپنی جگہ ہوگا نہ بھی اور کہا کہ بیہ ہوگا نہ بچھا ور صرف بیعت ہوگا نہ بہت ہوگا نہ بچھا ور مرف بیعت ہوگا نہ بھی اور کہ سے کہا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ اُٹھ نہ مصافیہ ہوگا نہ بچھا ور صرف بیعت ہوگا نہ بچھا ور مرف بیعت ہوگا نہ بچھا ور مرف بیعت ہوگا نہ بخے اور مرف بیعت ہوگا نہ بوگی اور کہا کہ ان بڑے میاں کی آواز پر کی خوص نے جنبش نہی ۔

چیا جان نور الله مرقدهٔ کا دور بھی دیکھا، مولانا بوسف رحمہ الله تعالیٰ کا بھی دیکھا اور اب مولانا انعام صاحب سلمہ کا دور دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ پر، ہرموقع پر ان حضرات کو انتہائی ندور شور لگانے پڑتے ہیں پھر بھی کسی جگہ آج تک مجمع قابو میں نہیں آیا، معلوم نہیں ان بوے میاں کی زبان میں کیا تا شیرتھی کہ کسی نے حرکت تک نہ کی ،اس نا کارہ نے مجمع کو بیعت کیااور پھرمخضر دعاء کرائی اور بغیر مصافحہ کے وہاں ہے آ کر طیارہ پر پہنچ گیا۔اللہ نعالی ہی کاانعام تھا کہاتنے مراحل گزرے مگر آٹھ دس منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔

واپسی پر جناب الحاج میرآ ل علی صاحب کے برادرزادہ میرقمرالحن نے دوسو(۲۰۰) ریال دیئے، زکریانے تو یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ ایک ملک ہے دوسرے ملک میں لے جانا مشکلات کا سبب ہوتا ہے میں بھی نہیں لے جاتا ، مگر مولوی ابراہیم افریقی صاحب نے بیہ کہ کر کہ ہم افریقہ والے ان قواعدے بالاتر ہیں ان سے لیے اور مکہ میں دے دیے ، اللہ تعالیٰ معطی اور وسائط کو جزاء خیر دے ، والبيي براس نوجوان نے اپنا تعارف كرايا كه الطاف حسين نام ہے، لا مور كارہنے والا مول، يهال ہپتال میں ملازم ہوں، میں نے پندرہ (۱۵) دن ہوئے تجھے خواب میں دیکھا تھا اور خواب ہی میں جھ سے بیعت ہوا تھا اس لیے تیری صورت دیکھتے ہی پہچان لیا آمدورفت میں آٹھ دس سیاہی بندوقیں اٹکائے ہوئے ملے مگر کسی نے نہ ٹو کا نہ پوچھا کہ کون ہے، جب وہ مجھے طیارہ پرسوار کرا کر واپس ہوا توبعد میں لوگوں نے روایت نقل کی کہاس کو جاریا کچ جگہ سیاہیوں نے ٹو کا اور وہ پیرکہتا ہوا ہر جگہ جواب دیتا ہوا گزرگیا کہ اب جتنا جا ہوسوال جواب کرلو، میرے ساتھ وہ زور نہیں جس نے تمہاری زبان بند کررکھی تھی، وہاں ہے چل کرظہران انگریزی ۴۵:۱۱ پر پہنچے،ظہران میں کشم ہوا ر فقاء کشم میں گئے مگر عزیز اختر علی سہار نپوری کی برکت ہے کہ وہ دن میں پنہنچ گیا تھا کشم کا افسر میرے پاسپورٹ وغیرہ کاغذات طیارہ پر ہی دیکھ گیا،۱۲ ابجے ظہران سے روانہ ہوئے،۵۰: ایر جدہ کے مطار پر پہنچے، وہاں سے عزیز سعدی اور بھائی اشفاق مطار کی گاڑی میں بٹھا کر باہر لائے، و بال بهت بروا مجمّع تها، مامون یا مین شمیم مع ابناء، قاری سلیمان وغیره بروامجمع تهااور بهت نفیس بروی ساری کارکسی کی لے گئے تھے جس میں میں اور میرا کموڈ اور میرے رفقا بھی جو کشم ہے دیر میں منے سعدی کے گرآئے۔

میں نے تو بہت اصرار کیاتھا کہ میرا کوئی سامان بلٹی نہ ہوگا سب ساتھ جائے گا بحصول جتنا بھی ہو، مگر بمبئی میں جاجی یعقوب اور عزیز ابوالحن کے مشورہ سے بیہ طے پاگیا کہ دوا محجال ایک دن پہنچ ہیں ہا کہ دوائی ایک گا۔ ساتھ کا سامان تو ہمارے ساتھ تقریبا ایک گھنٹہ بعد پہنچ کیا مگران دونوں اٹیجیوں نے بہت دق کیا۔ اس وقت تو کہہ دیا کہ مدیر صاحب نہیں ہیں کل صبح کو یا نیج بج ملیں گے۔ ان دونوں کی تنجیاں جدہ کے احباب کودے کر آگئے۔ اگلے دن بھی وہ نہ نکل ملیس تیسرے دن بھائی اقبال خلی اور کئی احباب نے کئی گھنٹے صرف کیے اوران لوگوں نے بھی بہت بری طرح سے ایک ایک کیڑے کو نکال کردیکھا، ایک ایک رسالہ پر جرح کی ۔ میری عطر کی شیشیاں بری طرح سے ایک ایک کیڑے کو نکال کردیکھا، ایک ایک رسالہ پر جرح کی ۔ میری عطر کی شیشیاں بری طرح سے ایک ایک کیڑے کو نکال کردیکھا، ایک ایک رسالہ پر جرح کی ۔ میری عطر کی شیشیاں

اور کئی ڈیے بھی گم ہوگئے، ایک مخملی عطر دان بہت خوب صورت بھی کسی کو پسندآ گیا۔ بیہ مصیبت ہر سال کی ہے کہ کشم والوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا بیع طرکی تجارت کرتا ہے اور ہر سفر میں ۵،۵ شیشیاں تو لے ہی لیتے ہیں۔اس سال چونکہ ہم میں سے کوئی ساتھ نہ تھا اس لیے جو پسندآ یا لیا۔ میرے ساتھ تاریخ کمیر بھی تھی بہت گھورتے رہے کہ یہ کیرم کا نے کیا ہیں۔

عزیز سعدی کے گھرسے بیشاب وضوکر کے طواف کے لیے گئے، طواف کے بعد عشاء کی نماز
وہیں جماعت سے پڑھی اور سعدی کے گھر آ گئے۔ سعدی نے کہا پجھ کھاؤ گے؟ ذکر یانے کہا
ضرور۔اس لیے کہ ایک عشرہ سے پچھ کھایا نہیں تھا۔اس کا واہمہ بھی نہیں تھا کہ بیس پچھ کھاؤں گا۔
تاہم کو فتے اور بازار کی روٹی رفقاء نے کھائی اور زکریانے کو فتے اور پچھ بھل وغیرہ کھائے۔ دبلی
میں بڑے لذید کھانے دعوتوں میں آتے رہے مگر ذراطبیعت نہیں چلی ہسج کی نماز کے دو گھنٹے بعد
میں بڑے لذید کھانے دعوتوں میں آتے رہے مگر ذراطبیعت نہیں چلی ہسج کی نماز کے دو گھنٹے بعد
سلیم بھی سعدی کے گھر پہنچ گئے۔جس پرزگریا کو بہت ہی گرانی ہوئی۔ان کوالوداع کر کے عبدالحفیظ
کی گاڑی میں اول مسعیٰ پر جاکر سعی کی بھر صولتیہ پہنچ۔حسب سابق صبح کا کھانا تو رفقاء نے اپنا
کی گاڑی میں اول مسعیٰ پر جاکر سعی کی بھر صولتیہ پہنچ۔حسب سابق صبح کا کھانا تو رفقاء نے اپنا
کھایا اور زکریانے شرکت نہیں کی ۔عشاء کے بعد کھانے میں بہت بڑا مجمع ہوتا۔

ویوان میں ذکریا، شاہد، عبدالحفظ، حبیب اللہ اور مولوی اساعیل جو کہ پہلے ہے مکہ میں موجود

تھے دیوان میں تشہرے اور بقیہ رفقاء مولانا انعام صاحب والے دیوان میں قیام پذیر ہوئے،
طواف کے بعدعزیز سعدی کے یہاں گری کی وجہ ہے آنا ہوا تھا اور صبح کونا شتہ کے بعدصولتیہ، ۲۲ مگی
گی شام کو بھائی سلیم نے بہت پُر تکلف وعوت سلیق کی جس میں علماء مکہ اور تھا کہ ین کو بھی مدعوکیا تھا،
سام کی کی شام کو مبحد تھا رُکا ہفتہ واری اجتماع تھا، ذکر یا بھی عصر کے بعد پہنچ گیا، اُس وقت تک تبلیغی
سام کی کی شام کو مبحد تھا رُکا ہفتہ واری اجتماع تھا، ذکر یا بھی عصر کے بعد پہنچ گیا، اُس وقت تک تبلیغی
اجتماع میں مکہ کا ہو یا یہ پنہ کا ذکر یا کی طبیعت اتی جراب نہتی اس لیے اہتمام ہے شرکت کرتا تھا،
اجتماع ہے فارغ ہوکر سعدی کے یہاں رفقاء کی وجہ ہے کھانا کھایا پھر وضوو غیرہ ہوک وارغ ہوکر
اجتماع ہیں کارے اُٹر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ قاضی صاحب بھی کارے اُٹر رہے ہیں،
جزاب الحاج قاضی عبدالقادر صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر مرحت فرمائے کہ یوسف
مرحوم کے بعد ہے جب بھی میری حجاز حاضری ہوتی ہے قاضی صاحب اس ہا ایک دودن پہلے
جناب الحاج عاضی عبدالقادر صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے کہ ایک واضی صاحب اس ہا ایک دودن پہلے
مرحوم کے بعد ہے جب بھی میری حجاز حاضری ہوتی ہے قاضی صاحب اس ہا ایک دودن پہلے
میں بہنچ جاتے ہیں اور میرے قیام تک تشریف فر مارہتے ہیں، جا ہے کتنا ہی طویل ہوجائے، ہر چند
کہ قاضی صاحب ہے مجھے رُوحانی اور مادی دونوں طرح کی بہت ہی راحت ہے، دوحانی برکات
کہ قاضی صاحب ہیں۔ دوخانی اور مادی دونوں طرح کی بہت ہی راحت ہیں، میشرات ملاحظ فرماتے
ہیں ممشرات ملاحظ فرماتے
ہیں میشرات ملاحظ فرماتے

عزیر مولوی نصیرالدین نے میری شکایت ایک مرتبہ چپاجان نورالله مرقدهٔ سے کی تھی شاید کہیں

تفصیل گزر چکی ہو کہ ذکر یا کونہ تو آمد سے تعلق کہ کہاں ہے آوے، کیا آوے، نہا نظام سے تعلق، دستر خوان پر بیٹھ کر جوآس پاس ہوں ان کو دعوت دے دینا اور ویسے بھی جو ملنے والا کوئی خصوصی آئے جاہے وہ مدرسہ میں آئے جاہے محلّہ میں کہیں ،اس کو بیہ کہہ دینا کہ کھانا میرے ساتھ کھانا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔

یہی بری عادت اس نا کارہ کی ہمیشہ ہے حجاز میں بھی ہے، فرق اتنا ہے کہ سہار نپور میں تو میرا دسترخوان دن میں ہوتا ہے اور حجاز میں عشاء کے بعد، قاضی جی کواللہ تعالی دونوں جہاں میں بہترین جزائے خیرعطاءفر مائے ، درجاتِ عالیہ نصیب فر مائے کہ وہ عشاء کے بعد دستر خوان کے وقت معلوم کیا کرتے ہیں کہ کتنے آ دی زائد ہیں اور جتنی ضرورت ہوفورا آ دی بازار دوڑا کرروٹیاں منگواتے ہیں،اتنے پہلا کھا ناختم نہیں ہوتا کہ جدیدروٹیاں آ جاتی ہیں،سالن تو افراط سے ہوتا ہی ہے، مجھے قاضی صاحب کا پیطویل قیام اورغیب عن الباکتان بہت گراں ہے،اس لیے کہ یا کتان ت تبلیغی مراحل کے مشیر اعلی ، رویح رواں ، وہاں کی مجلسِ شوریٰ کے سربراہ قاضی صاحب ہی ہیں ، میں ہر چند قاضی صاحب سے بواسطہ، بلا واسطہ بار بار درخواست کرتار ہتا ہوں کہ آپ کے طویل قیام سے پاکتان کے تبلیغی کام کا بہت حرج ہورہا ہے، بیسید کارنابکار بجائے اس کے کہ تبلیغی کاموں میں خود شرکت کرے میری وجہ سے قاضی صاحب جیسے اہم آ دمی ہے بھی یا کتان کی تبلیغ محروم ہے،اس کا مجھ پر واقعی بہت بار رہا، گر قاضی صاحب کی محبت اس تذکرہ کوسننا نبھی گوارانہیں کرتی بلکہ میرے بار بار کے اصرار بران کوگرانی ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ ہی قاضی صاحب کو درجاتِ عالیہ نصیب فرمائے اور قاضی صاحب کی غیبت سے پاکستان کے قیام میں کوئی نقص پیدانہ ہو۔ اس مرتبہ سفر چونکہ سخت گرمی کے زمانہ میں ہوا تھا، سہار نپور میں بھی خوب گرمی تھی اور مکہ میں بھی، اس لیے میری طبیعت پر بہت اثر ہوا، تیاداروں کے علاوہ ڈاکٹر وحید الزماں صاحب حیدرآ بادی جو تجاز کے میرے اصل معالج ہیں انہوں نے کئی ڈاکٹروں کے ساتھ دودن تک ملاحظہ کرنے کے بعدیہ بتایا کہ تعب کا اثر اعصاب پر ہوگیا، ڈاکٹر صاحب مسجد حفائر کے اجتماع میں شریک تھے، وہاں سے واپسی پر سعدی کے مکان پر بہت غور سے دیکھا اور کہا کہاس وقت تو ایک انجکشن بہت ضروری ہے اور بہت اصرارے ایک انجکشن ای وقت لگایا اور کہا کہ بغیراس کے مرض کے طویل ہوجانے کا اندیشہ ہے اور دوسرا دوسرے دن ، تفاصیل تو میری ڈائری میں بہت کچھ ہیں خدا کرے شاہد کے حوالہ نہ ہوں وہ اس الف لیلہ کو بھی چھاپ دے گا۔

مدیند پاک جانے کا تقاضا تو مکہ مرمہ بینچنے کے دوسرے ہی دن سے شروع ہوگیا مگر مرض کا جس شدت سے تملہ ہور ہا تھا تو کہ بھوک بالکل بند، اس لیے نہ تو تیا داروں میں سے کسی کی رائے

ہوئی اور نہ ڈاکٹروں میں سے اور سب سے بڑھ کر قاضی صاحب جن کا احرام میں ان کے احیانات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کرتا ہوں اور حتی الوسع ان کی رائے کو مانتا ہوں ، احباب کو بہت زیادہ اصرار تھا اور سید حبیب صاحب ہمیشہ مجھ پر اصرار کرتے ہیں کہ بجائے کا رکے مکہ سے آمدور فت ہوائی جہاز سے رکھ، سیدصاحب نے یہ بھی کئی دفعہ فر مایا کہ تیر ساور تیرے ساتھیوں کے جتنے تک بوں میں منگا دوں ، مگر مجھے اس میں بڑی مشقت معلوم ہوئی کہ طیارہ اگر چہ مدینہ سے جدہ تک ۲۲ منٹ میں پنچتا ہے مگر یہاں کے مطار پر ایک گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے ور نہ با وجود کی داور سیٹ ہونے کے سب فنح ہوجا تا ہے اس کا تجربہ عزیز مولوی اسعد مدنی کو مجھ سے بہت زیادہ ہونے کے سب فنح ہوجا تا ہے اس کا تجربہ عزیز مولوی اسعد مدنی کو مجھ سے بہت زیادہ ہوادر پھر جدہ سے مکہ ان کے واسطے کا روں کے انتظام سے ہمیشہ مجھے بیا ہون معلوم ہوا کہ اپنے قبضہ کی سوار کی ہیں صولت ہے جی کہ دہ اختیاری بھی ہو۔

اپنے قبضہ کی سوار کی ہیں صولت ہے سے چل کر مدر سے شرعیہ بھنچ جاؤں یا اس کا اُلٹا، اس لیے کہ میں نے ہیشہ موٹر ہی کور جے دی اور پھر جب کہ وہ اختیاری بھی ہو۔

امئی ۱۱ کے جو جہ میری گاڑی میں اللہ عبدالقد میا اور حیان تھے اور الحاج ہونی گاڑی میں مولوی سعید قاضی صاحب، شاہد ، عبدالغنی کی گاڑی میں وہ خوداور بقیہ رفقاء اور عبدالوحید کی گاڑی میں مولوی سعید خان وغیرہ وو میگر رفقاء، ملک عبدالغنی کی گاڑی میں وہ خوداور بقیہ رفقاء اور عبدالوحید کی گاڑی میں مجمد علی سبئی وغیرہ تھے، مفرق پر جا کر مغرب پڑھی ، ای جگہ عبدالوحید کی گاڑی بھی پہنچ گئی ۱۳:۳۰ پر مفرق سے چلے، قرار یہ پایا تھا کہ کہا تا بدر میں کھا ئیں گے، مگر زکریائے شاہد، عبیب اللہ وغیرہ اپنے نئے رفقاء سے مستورہ کی خچلی کا وعدہ کر رکھا تھا، مستورہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حکومت نے دو مرکبی کردیں ، ایک مستورہ کی خچلی کا وعدہ کر رکھا تھا، مستورہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حکومت نے دو عزیر کریا ہے۔ نئے رفقاء سے مستورہ کی اندر کو جان بازاروغیرہ ہے اور دوسری باہر کو جہاں پھی بین ملتا، مگر عزیر عبدالحفیظ نے واقعی یا شاہد کی خاطر ش یوں کہا کہ جھے تیل ڈلوانا ہے اس لیے اندر کو سا ہے، مستورہ پہنچ کر قاضی صاحب نے شدت سے انکار کیا کہ چھے تیل ڈلوانا ہے اس لیے اندر کو سا ہے، مستورہ پہنچ کر قاضی صاحب نے شدت سے انکار کیا کہ چھے تیل ڈلوانا ہے اس لیے اندر کو سا ہو کہا کہ جھے تیل ڈلوالو، عزیر عبدالحفیظ اپنی گاڑی کو تیل کے بہب پر کھڑی کرکے دکان سے تین مجھلیاں سے گئی کہو کی اور کو است پر شرکی ہو گئے استے میں لیا ، کہو تھی تھی تھی تھی ہو گئے استے میں مولانا سعید خان صاحب آلے کار ہی میں بیٹھے رہ ہو بھی کہو است پر شرکی ہو گئے استے میل مولانا سعید خان صاحب آلے ، کہنے گئے یہ کیا ہور ہا ہے؟ معاہدہ تو بدر کا تھا، ہم نے کہا کہ وہ تو خالفت علی میں تیل ڈلوانا ہے اور بچوں کو تفری کرنی ہے، قاضی صاحب اول تو بہت مقتدہ مولانا سعید خان صاحب اول تو بہت مقتدہ مولانا سعید خان صاحب اول تو بہت مقتدہ میں خالفت علی ہو کہا ہے۔ اور کوں کے امام بن گئے۔

بدر پہنچ کر بھی زکریائے کھانے سے اٹکار کردیا، رفقاء نے کھانا کھایا اور زکریانے وضوکر کے چند رکعت اہلِ بدرکوایصال ثواب کے لیے پڑھیں، زکریا کا بستر قہوے کی دوکرسیوں کوملا کرینایا گیا تھا جوبڑی وسے مسہری بن گئی تھی ، شیخ کی نماز پڑھ کرشیج کا وقت ، ۹:۳۰ کے قریب ہوجاتا تھار فقاء نے مختر جائے پی، نکریانے بیشاب کے ڈرکے مار نے نہیں پی ، ۳۰: اپرشہداء حاضری ہوئی ، ۱۱ بج واپسی ہوئی ، سید ہے مدرسہ شرعیہ ۱۲:۳۰ بج پہنچ گئے جہاں شیخ سے صوفی اقبال ، مولوی انعام کریم صاحب ، الحاج عدنان ناظم مدرسہ انظار کررہ ہے تھے ، مولا ناسعید خان صاحب کا اصرار تھا کہ اول سب کاریں مسجد نور جا کیں گرز کریانے طول امل ہونے کی وجہ سے انکار کردیا اس پر قاضی صاحب کے بیچھے بیچھے مدرسہ آگئیں۔

کے بیچھے بیچھے مدرسہ آگئیں۔

صوفی اقبال نے دوطرح کا قہوہ تیار کررکھا تھا،سب نے پیاادر مسل کرے سب روضہ اقد س پر عاضر ہوگئے اور زکریا تکان کی وجہ سے لیٹ گیا،۳۳۰ ہج حاضر ہوااور چونکہ گزشتہ سفر مدینہ میں ٹانگ کے ٹوٹے کی وجہ سے اب اقد ام عالیہ سے محروم ہوگیا، اس لیے مشرق دیوار کے برابر باب جبرائیل سے ملحق جو چبوترہ ہے اس کو مشقر بنایا، یہاں کا نظام بیر ہا کہ ۳۳۰ پر ظہر کے لیے حاضری، تقریباً ۳۰ مین میں اس کے بعد جملہ رفقاء حاضری، تقریباً ۳۰ کے گھر کھانا کھانے جاتے تھے اور ڈاکٹر اساعیل اور صوفی اقبال میرے پاس رہے تھے، ان کھانے والوں کی آمد کے بعد بید دونوں گھر چلے جاتے تھے، ۱۳۰ پرعفر کے لیے روائلی اور بھے، ان کھانے والوں کی آمد کے بعد بید دونوں گھر چلے جاتے تھے، ۱۳۰۰ پرعفر کے لیے روائلی اور لیے لیے تو تکی میں اور ۱۳۰۰ پر مغرب کے لیے تر وائی ، بعد عشاء ۲۰۳ پر وائیں ، اس کے بعد دستر خوان عامہ۔

مولوی سعیدخان صاحب کا اصرارتھا کہ رات کا کھانام بحرنور ہوا کر ہے، مگر چوں کہ بہت ہے احباب اپنا اپنا کھانا لے کرآتے تھے تو ان سب کو مبحد نور جانے میں دفت ہوتی اس لیے بمثورہ قاضی صاحب بی قرار پایا کہ کھانا تو مدرسہ شرعیہ ہی میں ہو کہ بہت سے رفقاء کو مہولت رہے گا، چونکہ گری بہت شدیدتھی اور مجد نور میں بہت ہوا دار جگہ، مبح کونا شتے کے بعد ایک بجے مبحد نور سے واپسی طبحتی ، مگر اس برعمل نہ ہوا کہ ناشتہ بہت لمبا ہوتا تھا ، مبح کی نماز کے بعد مجلس ذکر ہوتی مجر تھوڑی دیر لیٹتے ، پھر رفقاء ناشتہ کرتے ، قرار بیتھا کہ واپسی میں بقیع قیام ہومگر دھوپ اتنی شدید ہوجاتی کہ اس کا خل دشوار ہوتا ، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے شدت سے بخار کا سلسلہ شروع ہوا ، البتہ منگل کی شب میں چونکہ مبحد نور کا اجتماع ہوتا تھا اس لیے مغرب پڑھتے ہی وہاں روائگی ہوجاتی منگل کی شب میں چونکہ مبحد نور کا اجتماع ہوتا تھا اس لیے مغرب پڑھتے ہی وہاں روائگی ہوجاتی منگل کی شب میں چونکہ مبحد نور کا اجتماع ہوتا تھا اس لیے مغرب پڑھتے ہی وہاں روائگی ہوجاتی منگل ورعشاء بھی وہ ہیں ہوتی تھی ۔

اس نا کارہ کی کفالت ہنگٹ کا بھیجنا وغیرہ امورمشقلاً عزیز الحاج محرسعیدرحمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ رہتا تھااور میرے آنے کے بعد ویزے میں توسیع کی ہمیشہ کوشش شروع کر دیتا تھا، چنانچہ اس مرتبہ بھی عزیز موصوف نے آنے کے بعد ہے ہی کوشیں شروع کردی اور شخ محمصالح قزازامین عام رابطہ کے ذریعہ سلسلہ جنبانی شروع کی ، شخ صاحب کو بھی اس کا بہت اہتمام تھا، وہ بھی عزیز سعدی پر بار بار تقاضا کرتے رہتے تھے کہ درخواست جلد بھیجنی چاہیے کہ دفتر وں میں بہت دیر لگ جاتی ہے، عزیز سعدی کا خیال تھا کہ مولا نا عبداللہ عباس صاحب کہیں سفر پر گئے ہیں اُن کی واپسی پر رکھا جائے ، مگر شخ صالح کا خیال تھا کہ اس میں تا خیر کا احمال ہے وقت کے اندر توسیع ہوئی چاہیے، اس نابکاروسیہ کارپر مالک کے لا تعد و لا تحصی احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقد ؤ اعلیٰ اللہ مراتبہ کے وصال کے بعد سے سلسلہ کے اکا برعلماء کی حدسے دیا دہ خصوصی تو جہات رہیں۔

مولانا یوسف بنوری ناظم مدرسہ عربیہ نیوٹا وُن کراچی ہے پاکستان کے سفر میں اور حجاز میں متعدد دفعہ ملاقا تیں ہو چکی تھیں اور ہر بار ملاقات میں ان کی شفقتیں پہلے سے زیادہ بردھتی رہتی تھیں، ان پراللہ جل شانہ کے احسانات میں سے ایک احسان سیجھی ہے کہ اُن کے لیے حجاز آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اخیرعشرہ رمضان کا مدینہ منورہ کا اور جج کا سفرتو مستقل مولانا کے لیے سبب آمد ہے اور درمیان سال میں بھی جب جی جا ہتا ہے تشریف لا سکتے ہیں۔

مولانا افریقہ کے اجتماع کے بعد پورپ کا دورہ کر کے ۳۰مگی کو بذر بعد طیارہ جدہ اوراس وقت مدینہ منورہ بذر بعد کار پہنچ اور فرمایا کہ میں نے سفر ہی میں بینیت کر کی تھی کہ واپسی میں سب سے پہلے روضۂ اقدس کی زیارت کروںگا، اس کے بعدتم سے ملوںگا، چرکسی اور سے ملوںگا، مولانا کا کئی دن قیام رہا اور مولانا کی وجہ سے کی علماء کثرت سے مولانا سے ملئے آتے رہتے تھے اور چونکہ مولانا معر کے بعد مستقل طور پر میرے پاس تشریف لاتے تھے اس لیے عصر کے بعد جو مجمع آتا وہ سیدھا مدر سہ شرعیہ آتا، دونین دن بعد عصر کے بعد کی مجلس میں کی علماء کے ساتھ استاذ الحرم الشیخ محم علوی المالکی بھی تشریف لائے، ان علماء میں سے کس نے مجھ سے بوچھا کہ کہ بیات تا وہ سیدھاوی المالکی بھی تشریف لائے، ان علماء میں سے کس نے مجھ سے بوچھا کہ کہ بیاس ہوسکتا، آپ تین مہینے میں ہرگز نہیں جا سکتے۔

اس کے والد بیخ علوی اکابر علماء میں تھے اور''اوجز المسالک' کی وجہ ہے اس ناکارہ ہے گئی سال ہے عائبانہ واقف، حجاج کی معرفت مرحوم کے پیام سلام بھی پہنچا کرتے تھے ان کا بیہ مقولہ بھی کئی دفعہ پہنچا کہ اگر شیخ زکر یا مقدمہ میں اپنے آپ کو خفی نہ لکھتے تو میں کسی کے کہنے ہے بھی اُن کو خفی نہ مانتا، میں اُن کو مالکی بتا تا اس لیے کہ''او جز المسالک' میں مالکیہ کی جز ئیات اتن کشر ت میں کہ جمیں اپنی کتابوں میں تلاش میں دریکتی ہے اور اس میں سہولت سے میں کہ جاتی ہیں۔

میری ۸۳ه والی آمد پر مرحوم نے اپنے صاحبزادے محد علوی کو بہت اہتمام سے بار بار میرے پاس بھیجا، اُس وقت استاذ محم علوی کو بہت خصوصی تعلق پیدا ہو گیااور والدمرحوم کے بعد اُن کی جگداستاد الحرم المکی بنائے گئے، اس کے بعد سے جب بھی اس نا کارہ کی حجاز آمد ہوتی ہے اور حرم مکہ میں میری آمد کی خبر اُن کو ہو جاتی ہے تو سبق کے بعد بہت اہتمام سے مع شاگردوں کے آکر ملتے ہیں۔

استاذعلوی کے اصرار پر میں نے کہد دیا کہ عزیز سعدی کوشش کررہا ہے آپ اس سے ملاقات کر لیس، انہوں نے کہا کہ ضرور کروں گا، مجھے چونکہ بیا ندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں کوششوں میں مزاحمت نہ ہو،اس لیے میں نے مولا نا علوی ہے کوشش کرنے کو قبول نہیں کیا،البتہ مکہ ایک آ دی جا رہا تھا،اس کے ذریعہ دی خطعزیز سعدی کو لکھا جس میں مولا نا علوی کی گفتگونقل کی ،عزیز موصوف نے اس کے ذریعہ خط میرے نام اورایک مولا نا علوی کے نام لے کر مدینہ بھیجا نے اس وقت ایک مستقل آ دمی ایک خط میرے نام اورایک مولا نا علوی کے نام لے کر مدینہ بھیجا مجھے لکھا کہ ضرور مان لیجئے اس سے بہتر ذریعہ نہیں ملنے کا اورایک بند خط مولا نا علوی کے نام بھیجا جس کا مضمون مجھے معلوم نہیں، میں نے جواباً لکھدیا کہ وہ تو واپس جا بھی ہیں، مگر میں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ آپ سے ملیں اس کے بعد کی کاروائی معلوم نہیں کیا ہوئی اور درخواست کس نے لکھی ،کس ذریعہ سے گئی۔

جمعے تو صرف اتنامعلوم ہے کہ میں جون ۲۳ ہے ہی کا تاریخ مطابق ۲۱ جادی الاولی ۹۳ ہے جب بیں مغرب کو بیٹھا ہوا تھا کہ جاجی دلدار جو ملک عبدالحق صاحب کی دوکان میں ملازم ہیں وہ بھا گے ہوئے آگئے اور مجھ سے اقدام عالیہ میں ملے اور کہا کہ سعدی کا شیلیفون آیا ہے، آپ کومبار کباددی ہے، میں تو خالی الذبن تھا، ویز ایاد بھی نہیں رہا تھا، اس نے کہا کہ اقامہ بن گیا ہے، میں نے وہاں کمی چوڑی بات نہیں کرنی چاہی (اس ناکارہ کا معمول حرمین میں مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے چا کرعشاء بعدوالی کا ہے) عشاء کے بعد آکر معلوم ہوا کہ جاجی دلدار نے تو سارے مدینہ میں اودھم مچادیا، اتناعزیز سعدی نے بھی کہا کہ تمہاراا قامہ مجزہ ہی ہے، یہاں دس دس بندرہ برس سے لوگ پڑے ہوئے ہیں گراب تک با وجود ہووں ہووں کی سفارش دس دس بندرہ برس سے لوگ پڑے ہوئے ہیں گراب تک با وجود ہووں ہووں کی سفارش کے بھی نہیں بنا، عزیز موصوف نے یہ بھی کہا کہ درمیانی عملہ کو اس پرغصہ بھی ہے کہ یہ بالا بالا مواہ کہ خود ہی منظور کر کے بھیج دیا، عزیز سعدی نے لکھا کہ درمیانی عملہ کو اس پرتجب ہے کہ بادشاہ تک کینے منظور کر کے بھیجے دیا، عزیز سعدی نے لکھا کہ درمیانی عملہ کو اس پرتجب ہے کہ ہاری بادشاہ کو زاز ارشخ محملہ کو بی کا دونوں کو جزائے خیر دے، اقامہ تو ضابطہ کی کاروائیوں کے ہماری بغیر منظوری درخواست کیسے وہائی ، ہبر حال اس میں شخ صالح قزاز ارشخ محملوں کی دونوں کو جزائے خیر دے، اقامہ تو ضابطہ کی کاروائیوں کے مساعی جیلہ کو دخل ہے، اللہ تعالی دونوں کو جزائے خیر دے، اقامہ تو ضابطہ کی کاروائیوں کے مساعی جیلہ کو دخل ہے، اللہ تعالی دونوں کو جزائے خیر دے، اقامہ تو ضابطہ کی کاروائیوں کے مساعی جیلہ کو دخل ہے، اللہ تعالی دونوں کو جزائے خیر دے، اقامہ تو ضابطہ کی کاروائیوں کے مساعی جیلہ کو دخل

بعد بہت تاخیرے ملاءا قامہ کی ابتداء ۲۳ جمادی الثانیہ ۹ ھے کو ہوئی۔

اس ناکارہ کی تمنا وخواہش عرصہ سے رائے ونڈ اور بھویال کے اجتماع میں شرکت کی ہمیشہ رہی اوراحباب کےاصرار پرایک دفعہ کلکتہ کا بھی وعدہ اورارا دہ رہااورائے قلبی تقاضہ ہے رائے ہریلی کا بھی کئی سال سے نقاضا ہور ہاہے، مگر جب بھی ارادہ کیا کوئی مانع پیش آتار ہا، اس مرتبداہل رائے ونڈ کا مشورہ بیہ ہوا کہ میں حجازے واپسی پر رائے ونڈ کے اجتماع میں شرکت کر کے سہار نپور پہنچ جاؤں رمضان وہاں گذار دوں، اس سلسلہ میں یا کی احباب تو یا کی ویزے کی بہت امیدیں ولاتے رہاور ہندوستان کی سفارت جدہ کے سفیرصاحب نے تو شروع ہی میں انکار کرویا تھا کہ میرے اختیار میں نہیں ، مگر چونکہ سفیرصاحب پہلی مرتبہ سفیر بن کرآئے ہیں قواعدے واقف نہیں ، اس لیے قاضی صاحب،مفتی زین العابدین صاحب مولا نا اسعدصاحب کا اصرار توبیر رہا کہ مرور کے واسطے سفارت کی اجازت کی ضرورت نہیں، مگر غلی میاں جو رابطہ کی طرف سے افغانستان، ایران کے دورہ پرتجویز ہوئے تھے اور ۲۳ جون کو مکہ اور مدینہ بھنچ گئے تھے اور اتو ارکولبنان کا سفر تجویز تھاان کی رائے زکریا کے موافق تھی کہ تختے بغیراجازت سفارت ہند کے جانانہیں جا ہےاس لیے کہ ہمارے پاسپورٹ پر پاکتان کٹا ہوا ہے، مگر قاضی صاحب کا اصرار تھا کہ ہم نے کئی ملکوں کے سفر کیے ہیں جہاز کی اجازت نہیں مگر مرور میں کوئی حرج نہیں اور مولوی اسعد قاضی صاحب کے ہم زبان تھے کہ میں نے کئی ملکول کے سفر اس طرح کیے، پاسپورٹ پرلکھوانے کی ضرورت نہیں، مفتی زین العابدین صاحب ۱۲ اگست کو مدینه منوره پنچ انہوں نے فرمایا که پاکستانی ویزا کے کاغذات سب مکمل کرآیا ہوں، پرسوں جہاز کے وقت تک آنہیں سکا تھا،ابروانہ ہو گیا ہوگا،مگر پاکستان سے خطوط اور برقیات پہنچتے رہے کہ فلال وجہ سے دریہوئی مفتی صاحب، قاضی صاحب کا اصرار بيهوا كه پاكستاني ويزاتو بيني گيا موگا، مكه چل كر مندوستاني كي كوشش كرني حاسي، چنانچي٣٣ اكست كومفتى صاحب مع الميه كے مكه كئے اور شام كوأن كاشيليف ن آيا كه سفارت ياكستان نے يو جھا ہے کہ ذکریا ہے کون؟ اس کولکھو، کراچی کی سفارت سے جدہ کی سفارت کوآیا کہ ذکریا کون ہے؟ جس برقاضی صاحب کی حیرت کی انتها نه رہی اور بھائی پوسف رنگ والوں کا پندرہ اگست کا خط ملا كدرواند ہو يكے، جس سے اور بھى زيادہ تعجب ہوا، سفارت ہند ميں جدہ كے ايك صاحب نے بيد وعدہ کرالیا تھا کہ ایک ماہ کاحق سفر صاحب کو ہے اور پندرہ دن کا مجھے، میں پندرہ دن کی اجازت خود بھی دے دوں گا، مگر اتفاق سے ڈاکٹر ظفیر صاحب سے اُن کی ملاقات پر اور دریافت پران صاحب نے جنہوں نے وعدہ کیا تھا زکریا کا حال دریافت کیا، انہوں نے وہ آسان زمین کے قلابے ملائے کہاتنے مرید ہندوستان میں اوراتنے پاکستان میں ہیں،اس نے کہا کہا ہے مشہور کو میں اجازت نہیں دے سکتا، قاضی صاحب کے اصرار پر ہم لوگ ۲۵ اگت شنبہ کی شام مولوی عبد الله عباس کی گاڑی میں مکہ کے لیے روانہ ہوگئے، وہاں پہنچ کر ایک طرف تو سفارت ہند میں کوششیں ہوتی رہیں اور دوسری طرف پاکستانی ویزے کا انتظار رہا، بقیہ رفقاء نے جائے پی، ملک صاحب کی گاڑی میں مع سامان روانہ ہوئے، مغرب بدر میں پڑھی، رفقاء نے چائے پی، وہاں سے چل کر ہم بجئے شام کوعزیز سعدی کے مکان پہنچاس کے بعد فور آبیشاب وضو کے بعد حرم گئے، اولا عشاء کی نماز پڑھی، پھر طواف کے اور سعدی کے یہاں روانہ ہوگئے، مگر قاضی صاحب اور جبیب اللہ ظہر گئے کہ ہم سعی کر کے آئیں گے، کیشنہ کی شبح کو اجبح عربی چل کر سعی کرتے ہوئے دیوان میں پہنچ، بقیہ رفقاء جو عبد الوحید کے یہاں تھے وہ بعد میں پہنچ معلوم ہوا کہ محمد بن ملک دیوان میں پہنچ، بقیہ رفقاء جو عبد الوحید کے یہاں تھے وہ بعد میں پہنچ معلوم ہوا کہ محمد بن ملک عبد الحق نے ناشتہ میں بہت زور باند ھے تھے۔ اس لیے دیر ہوگئ، ذکریا۔ نے محمد کو تنبیہ کی کہ تو نے عبد الحق نے ناشتہ میں بہت زور باند ھے تھے۔ اس لیے دیر ہوگئ، ذکریا۔ نے محمد کو تنبیہ کی کہ تو نے عبد الحق نے ناشتہ میں بہت زور باند ھے تھے۔ اس لیے دیر ہوگئ، ذکریا۔ نے محمد کو تنبیہ کی کہ تو نے عبد اللہ کی چروں پر قناعت کی، تیرے ہاں میں بہت نور باند سے تھے۔ اس لیے دیر ہوگئ، ذکریا۔ نے محمد کو تنبیہ کی کہ تو نے اسے تو کہ کا تھا۔

چونکہ رائے ونڈ کا اجتماع قریب آگیا تھا اس لیے زکریانے کوشش کرے وستمبر۲۲ءمطابق۱۲ شعبان ۹۳ هے کو قاضی صاحب کواورمولوی سعید خان صاحب کوروانه کر دیا،اس لیے که ۱۶ تا ۱۸ اعتبر اجتماع رائے ونڈ میں تفااورز کریا مکہ میں عزیزان عاقل سلمان کےانتظار میں جن کا بحری جہاز سے آ نا تجویز تھا بھہر گیا، مکہ کے قیام کا نظام پہلے لکھ چکا ہوں کہ گری کی وجہ سے رات سعدی کے یہاں گزرتی تھی،عشاء کے بعد صولتیہ کے دیوان میں کھانا کھانے کے بعد جوحب معمول چندہ کا ہوتا تھا کہ متعددا حباب اپنا اپنا کھانا لے کرآتے تھے مگر ہرایک اپنے کھانے کے بعدایک کھانا میراجھی، جس کی وجہ سے بے تکلف ۲۰،۲۵ مہمانوں تک کودعوت دے دیتا تھا، کھانے کے بعد بیثاب وضو سے فارغ ہوکر حرم شریف طواف کے لیے جانا ہوتا اس لیے کہ میں اپنی ٹانگوں کی معذوری سے عربيه يركرنا تفاجس ميں عزيز سعدي كا ہونا تو بہت ضرور تفااس ليے كەعربيد كا اجازت نامه أسى کے پاس رہتا تھا،عزیز موصوف نے اس کے فوٹو تو کئی کرار کھے تھے،لیکن اس سے مدر حرم بھی واقف تھا اور بڑے بڑے شرطی بھی ،اس لیے اوروں کو دق ہونا پڑتا ،اس کو سہولت سے شرطی چھوڑ دیا کرتے تھے،ان طوافوں میں عزیزان عبدالقدیرِ اور حسان میں مقابلہ بھی ہوتا تھا کہ بید دونوں میری گاڑی کو بہت چلاتے تھے، میں نے رفع نزاع کے واسطے حیار حیار طواف ہرایک کےمقرر کر دیئے تھے تگر ہرایک اپنے نمبر پر کوشش کرتا کہ اس کے پانچ ہوجا ئیں، میں تو دونوں کے پانچ پانچ کر دیتا، مگر ہمارے قاضی صاحب خودتو طواف دن میں بھی کرآتے مگراُس ونت مجھ پر کنٹرول كرتے كەسونائھى ہے،اس ليے ٨ سے زياد ، عموماً نمبرنہيں ہوتا تھا، بيطواف ميں اپنے اكابر،اعزه، احباب اورمحسنوں کی طرف سے کرتار ہتا تھا۔

عزیزان عاقل سلمان ابوالحن مع اپنی مستورات کے تجازی ۲۷ شعبان کے مطابق ۲۴ ستمبر دوشنبہ کو پہنچے، میں تو بھلا جدہ کہاں جاتا، ایک ڈاکٹر جو مکہ میں رہا کرتے تھے اور تجاج کی خبر گیری ان کے ذمیقی اتفاق سے صولتیہ عشاء کے بعد کی مجلس میں آئے اور باہر کھڑے ہوکر عزیز شمیم کو بلایا اور میرا دستر خوان بچھا ہوا تھا میں نے بجائے شمیم کے جانے کے ان سے کہد دیا کہ یہاں پر دہ نہیں ہے، یہیں تشریف لے آئے ، ان کو دیکھ کرعزیز شمیم نے بڑی تعریف کی جنال ہیں چنیں ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے موقع پر آئے اور میں نے بہت اچھا کیا کہ آپ کو بٹا لیا، میری مستورات فلاں جہازے پرسوں ترسوں کو آرہی ہیں اُس میں آپ جو مدد کر سکتے ہوں، انہوں نے کہا یہ وہی مستورات ہیں جن کے متعلق عزیز عبدالقدیر نے مدینہ میں جھے ہات کی ہے؟ میں نے کہا کہ ضرور، میں جب گودی پر جاؤں تو میری کار میں بیٹے جانا، عبدالقدیر جوشح ہی ہے جدہ گیا اُس نے کہا کہ ضرور، میں جب گودی پر بہن ہی گیا، گودی والوں نے سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب کا ملازم ہے، اس نے جہاز پر چڑھ کر سامان کے لیے ایک مزدور سے بات چیت کرلی، چونکہ جہازوں کا ہجوم بہت ہیا اس لیے جمدی جہاز کے کپتان نے وائر لیس سے جدہ کے کشم افسر سے پوچھا کہ اگر تم میرے جہاز کو جلدی لیو میں جس طرح ہو سکے فلاں دن کو آجاؤں ورنداطمینان سے آؤں، عزیز میرے جہاز شام کو پہنچ گا بھائی شجاع کے گھر چلے گئے۔ ابوالحن اور مفتی محمود صاحب سے معلوم کر کے جہاز شام کو پہنچ گا بھائی شجاع کے گھر چلے گئے۔ ابوالحن اور مفتی محمود صاحب سامان کی وجہ سے کشم میں رہے اور جہاز ۳۰۳ بے ہندی پہنچ گیا۔

عبدالقدیر نے جہاز پرجا کرڈ اکٹر صاحب کی مدد ہے بچیوں کے پاسپورٹ کی تکمیل کرائی اورعبد الوحید کی گاڑی میں بھائی شجاع کے گھر پہنچ گیا، حاجی مجد سردار جوبلیغی جماعت کے بڑے کارکن بیں انہوں نے بڑے احتیاط ہے سامان کو مدینة الحجاج میں پہنچادیا، سعدی فوراً معلم کے وکیل کے یہاں گیا اور وہاں ہے کا غذات کی تحمیل کے بعد بھائی شجاع کے گھر آ کر سب نے کھانا کھایا اور مستورات کو لے کرعبدالوحید کی گاڑی میں ۵ بجرات کو گھر پہنچا جبکہ زکریا اُسی وقت طواف ہے فارغ ہو کر پہنچا تھا، بھائی سلیم کا تقاضا مستورات کو بُلا نے کا دوسر ہے، می دن تھا، مگر سامان کی گڑ بردی کی وجہ ہے دو چار روز بعد گئیں، بھائی سلیم صاحب نے بڑی زور دار دعوت کی دو تین دن میر ے عمر ہے کا نظام بدستور رہا۔ اس میں لڑے میر ساتھ رہتے مگر علی التوالی ایک عورتوں کے میر ساتھ رہتے مگر علی التوالی ایک عورتوں کے ساتھ رہتا، میں طواف سے فارغ ہو کر عبدالحفیظ کی گاڑی میں سعدی کے گھر پہنچ جا تا اور عورتیں بعد میں عبدالحفیظ کی دوسری گاڑی میں پہنچتیں۔

جعرات کو مکہ میں پہلا روزہ ہوا اور دھلی میں شنبہ کا پہلا روزہ ہوا، رمضان کا نظام بیرہا کہ بھائی سلیم کے یہاں سے کھانے سے فراغ کے بعد سید ھے تعلیم جاتے وہاں سے احرام عمرے کا باندھ کر طواف سعی سے فارغ ہو کر پھرعزیز سعدی کے یہاں جاتے ، جعدا ورشنبہ کی درمیانی شب میں سحر کے قریب ابوالحن نے مجھے جگایا کہ میں جب ہی لیٹا تھا، ابوالحن نے روتے ہوئے بی خبر سنائی کہ بھائی ہارون کا انتقال ہو گیا جو جعد کے دن ۳۰:۱۱ ہی دو پہرکو ہوا تھا، اُس وقت نظام الدین سے جمیئی ٹیلیفون کیا گیا تھا کہ ذکریا کو اطلاع کردو۔

حاجی یعقوب صاحب کواللہ تعالی جزائے خیر دے کہ وہ ان کاموں میں بہت مستعداور ہم لوگوں سے زیادہ ہمت والے ہیں، انہوں نے اسٹیلیفون کی ایک نقل ایک پر چہ پر کر کے مطار پر بھیجی کہ جمعہ کی شام کو جہاز آر ہاتھا اس میں ڈاکٹر ظفیر صاحب جو بیرے بہت ہی محن قدیم کرم فرما ہیں ان کو دیا کہ یہ بہت ہی انہوں نے ۸ بج داؤد سیاحاتی کو دیا انہوں نے ۱ بج داؤد ساعاتی کو دیا انہوں نے اولا صولتیہ میں ٹیلیفون کیا وہاں کوئی نہ بولاتو ماموں یا مین کوکیا، اُنہوں نے سعدی کے یہاں ٹیلیفون کیا کہ ڈاکٹر ظفیر بہت اہم پر چہ ذکریا کے نام لائے ہیں، ابوالحن اور سعدی نے کہ دونوں ٹیلیفون پر تھے کہا کہ یہ پڑھ کر بتا و بچی کی داؤ دساعاتی نے پڑھ کر حادثہ کی سعدی نے کہ دونوں ٹیلیفون پر تھے کہا کہ یہ پڑھ کر بتا و بچی کی داؤ دساعاتی نے پڑھ کر حادثہ کی اطلاع دی، ذکریا نے سعدی اور ابوالحن کو کہد دیا کہ ابھی تو نہ بچوں کو خبر کریں نہ گھر میں ، سحری ضائع ہوگی ، سحری کے بعد بچوں کو خبر کر دیں اور کہد دیں کہ مستورات کو سوکر اُٹھنے سے پہلے نہ کہیں۔

سحری کے وقت عزیزان عاقل سلمان کو خرتونہ کی گئی مگر وہ سعدی اور ابوالحن کے انداز ہے کچھ سوچ میں پڑے دہے، کھانا کھانے کے بعدان دونوں نے لڑکوں کو حادثہ کی اطلاع دی اور ساتھ ہی مستورات کو اطلاع کرنے ہے منع کردیا، مگر معلوم نہیں کس طرح مستورات کو بھی سحری کے بعد علم ہوہی گیا میں نے سوکر اُٹھنے کے بعد بچیوں کو بلایا اور اپنے دستور کے موافق ان سے کہا کہ تہہیں تو میرا قانون معلوم ہے، رنج ونم فطری چیز ہے مگر رونے سے نہ تو تہہیں کچھ فائدہ نہ مرحوم کو، جاؤدن کھر بیٹے کرمرحوم کے لیے کچھ پڑھواور رات کومرحوم کی طرف سے عمرے کچو۔

ان کا دستور پہلے ہے بھی عشاء کے بعد دوسری گاڑی میں تعیم جانے کا تھا، اللہ تعالیٰ اُن کو بہت ہی دستور پہلے ہے بھی عشاء کے بعد دوسری گاڑی میں تعیم جانے کا تھا، اللہ تعالیٰ اُن کو بہت ہی زیادہ عمل کیا، ہی کو جب صولتیہ پہنچاتو معلوم نہیں مکہ میں بی خبر کیے پھیل گئی، پچاسوں افر ادصولتیہ پہنچ گئے اور ہر شخص نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بڑا صدمہ ہوا، بہت ہی رنج ہے، کب ہوا؟ کس طرح ہوا؟ میں نے ان سب سے خطاب کر کے کہا کہ رنج وقلق تو فطری چیز ہے مگر اس سے نہ تو مرحوم کوکوئی فائدہ اور نہ میری تعزیت ہوتی ہے، آپ ہی بتائے کہ آپ نے خبر سننے کے بعد اس کو کیا بھیجا؟ میر اان

حوادث میں فضول باتیں کرنے کو جی نہیں چاہا کرتا، آپ جائے، ہو سکے تو اُس کی طرف سے عمرے کیجئے درنہ کم سے کم طواف۔

سبا کھ کرچلے گئے اور جب عشاء کے بعد میں حب معمول عربے کو جانے لگا تو معمول کے خلاف بہت بڑا مجمع ساتھ تھا اور کے بعد دیگر ہے تعیم گاڑیاں پہنچی رہیں، تعیم پہنچ کر میں نے ان دوستوں سے دریافت کیا کہ ہارون کو کیا گیا بھیجا؟ بلاتو رہ بلا مبالغہ مجھے دو (۲۰۰) سوسے زیادہ عمروں کی فہرست ملی ،اللہ تعالی ان دوستوں کو جزائے خیر دے بعضوں نے دودو تین تین بھی عمر دن میں کی فہرست ملی ،اللہ تعالی ان دوستوں کو جزائے خیر دے بعضوں نے دودو تین تین بھی عمر مدن میں کے بعد سے مکہ کے قیام تک تو روزانہ جب میں عمر کو جاتا رہا بجھے ۲۰،۳۰ عمروں کی بیٹارت ملتی تھی اور 10 کو جب میں مدینہ منورہ روانہ ہو گیا تو وہاں کے دوران قیام ختم عمروں کی بیٹارت ملتی تھی اور 10 کو جب میں مدینہ منورہ روانہ ہو گیا تو وہاں کے دوران قیام ختم قرآن اور مائی ایصال تو اب کا مر دہ ستار ہا جس سے بڑا ہی جی خوش ہوا ،اللہ تعالی نے مرحوم پر بڑا ہی ہی خوش ہوا ،اللہ تعالی نے مرحوم پر بڑا ہی ہی خوش ہوا ،اللہ تعالی نے مرحوم پر بڑا ہی ہی خوش ہوا کہ میں احت عمرے وہ بھی رمضان تجاز میں ہوتا ہے اس کا نصف اول مکہ میں عمروں کے شوق میں اور نصف آخر مدینہ پاک میں محید نبوی صلی اللہ عالیہ وسلم میں اعت کاف کی طلب میں ۔

ال مرتبہ بھی ۱۵ ارمضان کی تر اور کی پڑھ کرمع بچوں کے چلے، بدر میں سحری کھائی اور تھوڑی دیر سو کرمیج کی نماز کے بعد شہداء کی زیارت کر کے عربی استجابہ مدینہ منورہ بہنچ گئے، مستورات کے لیے صوفی اقبال کے گھر میں پہلے ہے دو کمرے محفوظ کرر کھے تھے، بڑے میں عزیز عاقل مع اپنے اہل وعیال اور چھوٹے میں عزیز سلمان اہل وعیال ، ابوالحن چونکہ رات کو میرے پاس سوتا تھا اس لیے میں کی اہلیہ اور پی منزل میں صوفی اقبال کی اہلیہ کے ساتھ رہتی تھی۔

شروع رمضان میں چونکہ رویت کا ثبوت دیر میں ہوا تھا اس لیے پہلی شب میں قرآن شریف شروع نہیں ہوا تھا، حرمین کا معمول ایک پارہ روز پڑھنے کا ہے، دس رکعت میں ایک امام آ دھا پارہ پڑھتا ہے اور دوسری دس میں دوسراامام آ دھ پارہ پڑھتا ہے، ۱۵ کی شب میں یہاں ۱۴ پارے ہوئے تھے، خیال بیتھا کہ حسب معمول مدینہ منورہ میں جا کر جوڑ مل جائے گا، مگر یہاں امام صاحب نے ۱۲ کی شب میں پارہ نمبرے اسے شروع کیا جس کی وجہ ایک تو بیہ ہوئی کہ یہاں پہلی شب کوقر آن شروع ہوگیا تھا، دوسری وجہ بیہ ہوئی کہ کئی امام ایک پارہ روز پڑھتے ہیں قر آن پورا ہویا نہ ہوا در مدنی امام ایک پارہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے وسط میں پڑھ لیتے روز پڑھتے ہیں قر آن خم کردیتے ہیں۔

بہرحال ہم لوگوں سے جودو پارے رہ گئے تھے وہ عزیز سلمان نے اعتکاف کے زمانہ میں تیکیسویں (۲۳) شب میں پڑھے، رفقاء سے کہ دیا تھا کہ امام کے ساتھ تراوت کی نبیت نہ کریں نفلوں کی نیت کریں دو پارے اور چوبیسواں پارہ اس شب کاعزیز سلمان نے جارر کعت میں سنائے۔

عزیزم مولا نااسعدسلمہ اور عزیزم مولوی ارشد نے بھی بیزمضان مدینہ ہی میں گزارا تھا کہ اس سے پہلے سال جب وہ جج کوآئے تھے تو بھائی حبیب کے کہنے پروہ وعدہ کرگئے تھے کہ اگلارمضان میں مدینہ کروں گا اور زکریا کو بھی ساتھ لاؤں گا، چنانچہ وہ افریقہ وغیرہ کے طویل سفر سے لوٹ کر رمضان سے ایک ہفتہ پہلے مکہ بہنچ گئے تھے اور عزیز ارشد ہندوستان سے ۲۹ ہندی کو مکہ بہنچ گئے تھے اور مولوی اسعد مدینہ سے عمرہ کی نیت سے جمعہ کو مکہ بہنچ گئے، وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی اور عمرہ کے بعد دونوں مدینہ آئے ، رات کو طواف میں ان دونوں عزیز دوں سے ملاقات ہوئی ، بیدونوں تو طواف اور عہاں سے اگلے دن مدینہ منورہ۔

مولا نابنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اُو پر لکھوا چکا ہوں کہ ان کا اخیر عشرہ رمضان مدینہ میں گزرتا ہے وہ بھی ۲۰ رمضان کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، مدینہ پاک میں اعتکاف کی جگہ باب سعود ہا باب عود باب میں اعتکاف کی جگہ باب سعود باب عود باب عور تک اور وہاں ہے باب مجیدی تک ہوا کرتی ہے، اس مرتبہ اس سیکار کا معتکف باب سعود سے ذرا آ گے چل کرتھا اور اس ہے آ گے چل کرباب عمر کے قریب عزیز مولوی اسعد سلمہ کا اور ان کے مقابل باب عمر کی دوسری جانب مولا نا بنوری کا مسجد کی تراوی کے بعد اس نا کارہ کے معتکف پروہ دونوں حضرات بھی بھی تشریف لے آتے اور پچھ تھوڑی دیر بیٹھ کرا ہے است متنقر پرجا کر این اسے کا موں میں مشغول ہوجاتے۔

۲۹ و سیر رمضان کی شب میں اسرائیلی جنگ کی بڑی سخت نجریں سننے میں آئیں مولا نا بنور کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کو هم بخاری کرنا ہے، میری عقل میں نہ آیا کہ کس طرح ہوسکتا ہے، میں نے کہا کہ یہاں بلیں گے اور پارے کہاں بلیں گے اور پارے کہاں بلیں گے انہوں نے فرمایا کہ اس سال اعتکاف میں علماء کی جماعت بہت زیادہ ہے، زیادہ تر تو تیری وجہ ہے آئے ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ تھوڑے ہے میرے ساتھ ہیں، مجھے چربھی یقین نہ ہوا، یہ تو میں خبریں من رہا تھا کہ اس ناکارہ کے اعتکاف کی وجہ ہے بہت سے ملکوں کے احباب اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر میر الندازہ نہ تھا کہ ان میں علماء استے ہوں گے مولا نا بنوری نے کہا کہ پاروں کا انتظام میں کردوں گا، چونکہ مولا نا نے مختلف مدارس اور احباب سے علی الصباح بخاری کے پارے جمع کر لیے اور میری چیرے کی انتہا نہ رہی جب عربی جب بخاری شروع ہوکر ۲ بج پرختم ہوگئی، ۱۳۹۰ پرنماز کے بعد عزیز عبد الحفیظ نے دعاء کرائی اور مولا نا بنوری کے اطلاص ہی کی برکت سمجھتا ہوں کہ رات کے ریڈ کے بند ہونے کا اعلان ہوگیا۔

اس سال رمضان گزارنے والے حضرات تو مدینہ میں جمع ہوگئے تھے ،مگریینا کارہ اپنی نااہلیت سے ہرآنے والے سے بیرکہ دیتا تھا کہ سہار نپورنہیں ہے،اپنے قیام وطعام کا انتظام خود کریں،اس لیے کہ مدینہ پاک میں کوئی ایسی اجتماعی جگہنیں ہے، جہاں مہمان سب انتظے رہ سکیں، چنانچیہ میرے احباب سب اپنی اپنی تجویز ہے مختلف جگہ قیام کا انتظام کرتے رہے اور بطور خود کھانے کا انظام کرتے رہے مگر ہمارے قاضی صاحب کی رحمہ لی نے اس کو گوارا نہ کیا کہ اعتکاف کے زمانہ

MAL

میں بھی پیر حضرات اپنے کھانے کا انتظام کریں۔زکریانے قاضی صاحب ہے کہلایا کہ جس کا انظام آپ کریں دی روز کے ۴۰ ریال ہر مخص ہے پہلے وصول کرلیں ، جوجع کرے اُس کا انظام

کریں، جوجع نہ کریں اُس کا انتظام نہ کریں۔

قاضی صاحب نے اول تو کہا کہ میں خود زکر پاسے مات کروں گا اور مجھ ہے گفتگو میں یوں فرمایا کہ حضرت!اعتکاف کے دنوں میں تو سب کواپنا ہی مہمان رکھیں۔ میں نے بختی ہے انکار کر دیا۔ قاضی صاحب نے ابوالحن وغیرہ ہے کہلوایا کہ میری ہمت تو پڑتی نہیں آپ اپنی طرف سے اعلان کرادیں زکریانے ابوالحن سے شدت سے اعلان کرادیا کہ قاضی صاحب صرف اُس کا انتظام کریں گے جو ۴۰ ریال پیشکی جمع کرادے۔لہذا بہت ہے ایسے لوگوں نے جو بغیراعلان کے یقییناً قاضی صاحب کے ذمہ ہوتے اعلان کے بعد اپناا نظام کرلیااس لیے کہ وہ ایک ریال روزانہ میں ا پن محری اورافطاری کے کھانے کا نظام مہولت ہے کر سکتے تھے۔

میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ جس شخص کو بغیر داموں کے شریک کرنا جا ہیں بہت شوق سےاور جن کے پیسے جمع کرائے ہیں رمضان بعدان کے بھی واپس کر دیں تو بہت شوق ہے بلکہ ضرور کردیں۔ میں نے اس لیے اعلان کرایا کہ بغیر اس کے کھانے والے اپنے زیادہ ہوجا کیں گے کدانتظام آپ کے بس کانہیں رہے گا۔ ایک دوآ دمی ۵۰،۴۰ کا تو سہولت سے پکا سکتے ہیں، دوسوے زیادہ کا پکانا مشکل ہے۔اس وقت قاضی صاحب نے بھی اس رائے کو پہند كيا، رمضان بعد جن سے پینے لیے گئے تھاأن كے واپس كيے، لیكن جن لوگوں نے واپس لينے

ے انکار کیا ان کور کھ لیا۔

۱۵رمضان کومکہ سے مدینہ آتے وقت پیر طے ہو گیا تھا کہ مولا ناانعام صاحب یاعلی میاں کسی کی آمد ہوجائے گی تو اس وقت بندہ دوبارہ حاضر ہوجائے گا اور حج تک قیام کرے گا مگر رمضان کے بعدے زکریا کواننی شدت ہے بخار کا سلسلہ روز افزوں شروع ہوا کہ سفر کی ہمت نہ رہی۔ رفقاءاور کی احباب کا اصرار حج پر ہونا ہی جا ہے۔ مدنی صاحب کا بھی اصرار تھا کہ میں حج کو جاؤں اس لیے کہ وہ مجھے مدینہ چھوڑ کر جج کو جانانہیں جا ہتے تھے اور ان کی وجہ سے نیز اپنے جنازہ بر داروں کی

وجہ ہے دل میرانجھی حیا ہتا تھا کہ ضرور جاؤں ۔گلر بیاری نے ایساز ور باندھا کہ ہمت نہ ہوئی ۔ ای دوران شب۲ا ذیقعد میں زکریانے خواب دیکھا کہ ایک شخص کہدرہاہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی عبدالقا درصاحب کو پیام بھیجاہے کہ زکریا کو حج پر لیجانے پراصرارنہ کریں اورخود قاضي صاحب نے بھي 'بيس المنوم واليقظه ''ويكھا كەحضورا قدس صلى الله عليه وسلم احرام تقسيم کررہے ہیں اور زکر یا یاس کھڑا ہے مگر تجھے احرام نہیں دیا اور میں قاضی صاحب دل میں سوچ رہا ہوں کہاس کواحرام کیوں نہیں دیا۔ زکریانے قاضی صاحب سے کہا کہاب تو آپ نے خود بھی ملاحظہ فر مالیا کہاس نا کارہ کو جج کو جانائہیں ہے، مگرا حباب کا اصرار ہوتا ہی رہامگریہ نا کارہ نہ گیا۔ مولا ناانعام الحن صاحب بمبئی ہے بذر بعیہ طیارہ • ا ذیقعدہ ۴ وتمبر منگل کو دبئ کے لیے روانہ ہوئے اورای دن عزیز زبیر،صوفی افتار، ماسرمحمود صاحب، زبیر کی اہلیہ اور ہمشیرہ کو لے کر بحری جہاز ہے جدہ کے لیے روانہ ہوئے ، ان دونوں بچیوں کی روانگی میرے سامنے طے نہیں ہوئی تھی ورنہ عاقل سلمان ہی کے ساتھ آ جاتیں۔ان کی روائگی کے بعدمولا ناانعام صاحب کو خیال ہوا کہ ید دونوں بچیاں بھی اگر چلی جائیں تو اپنی بردیوں کے ساتھ حج کرلیں۔ میں تو ان کے تنہا آنے کی موافقت نہ کرتا کہ دونیوں کمن بچیاں تھیں اور دونوں کے ساتھ ایک ایک چوزہ بھی ،مگرا چھاہی ہوا كەوە دونوں بھى نىپ كىئيں، در نەاس سال تو ضعفاءا درغورتوں كا حج بہت مشكل ہوگيا۔ مولا ناانعام ماحب م دسمبری شام کودی کے لیے روانہ ہوئے ، دودن دوبی قیام کے بعد کو شارجہ، ۸کوابوظہبی اور ۹ کودوبی واپسی ہوئی اوراس دن شام کوجدہ کے لیے روانہ ہوئے ،عربی سوا چھ پر رات کو جدہ بہنچے،ای وقت سعدی کے ساتھ مولوی محد عمر، ماموں یامین، زعیم حشیم ، شاہد جو مولوی انعام کے استقبال کے لیے جدہ گیا ہوا تھا،سعدی کے گھر روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کرمدرسہ صولة په شیلیفون کیااس لیے کی تمیم کااصرار سعدی پر بیرتھا کہان کومدر سیسید ھے لائیں اپنے بہاں نہ تھہرائیں، مگرصولتیہ ہے کوئی جواب نہ ملاتو زعیم تشیم کو مدرسہ بھیجا کہ اگر دہ لوگ منتظر نہ ہوں تو مدرسة تميں،اس نے ٹیلیفون پر جواب دیا کہ یہاں کوئی نہیں صرف مفتی زین العابدین صاحب سو رہے ہیں،اس کیےمولا ناانعام الحن صاحب مع رفقاء عزیز سعدی کے گھر سو گئے اور مسج کو ۲۷ کا بحے ناشتہ سے فارغ ہوکر مولانا عبداللہ عباس کی گاڑی میں مدرسہ گئے مدرسہ کا سالانہ اجتماع شروع ہو چکاتھا،عزیز شیم خبر سنتے ہی محبد میں لے گئے عصر کے بعدمولا ناانعام صاحب نے عمرہ ادا کیااورعزیز زبیرمع این مستورات کے ۱۸ زیقعدہ کومکہ پہنچے۔ مولا ناانعام صاحب کومکہ بینج کرز کریا کی بیاری اور جج کونہ جانامعلوم ہوا تو انہوں نے زکریا کی

عیادت کے لیے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ زکریانے شدت سے اصرارے بار بار منع کرایا مگروہ۲۲

ذیقعد یکشنبہ کوعصر کے بعد مدینہ بہنچ گئے۔عزیز زبیر،مولوی مجمدعمراور مفتی زین العابدین صاحب بھی ہمراہ تھے چونکہ مدرسہ میں قیام کی جگہ نہتی اس لیے بید حضرات بعدعشاء کھانے کے بعد مجدنور چلے گئے، بیر کی صبح کو پھرآئے اور بعد ظہر کھانے سے فراغ پر پھر مجدنور گئے اور عصر کے بعد پھر آئے اور عشاء کے بعد گئے۔

۲۴ ذیقعد ہ منگل کی صبح کوعزیز عبدالحفیظ کی بیجو میں بیہ سب حضرات مکہ گئے، عزیزان عاقل سلمان مع اپنی زوجات کے ۱۹ ذیقعد کوعزیز عبدالحفیظ کی بیجو میں ۵ بیجے روانہ ہوکرایک بیج بعد مغرب عزیز سعدی کے گھر بینج گئے ۔ سامان ان کاعزیز عبدالحفیظ کے ٹرک میں گیا قاضی صاحب، ابوالحن صاحب عزیز صبیب الله ذکریا ہے مایوں ہوکر ۲ ذیقعد کو مکہ روانہ ہو گئے زکریا کے پاس مولوی اساعیل بدات ڈاکٹر اساعیل بیجی کراچوی عبدالوحید اور ڈاکٹر شہید الدین مولوی سلیمان پانڈور، صوفی اقبال ، احمد ناخدار ہے۔ بھی کا جج اس ناکارہ کی وجہ سے فوت ہوا۔ اللہ تعالی ان سب دوستوں کو جج کا بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔

جج کے بعد عزیز ان عاقل سلمان ، ابوالحن مع اپنی زوجات کے ۱۵ ذی الحجه کو مکه مکر مہ ہے جدہ کے لیے اور ۱۷ ذی الحجہ کوجدہ سے بمبئی کے لیے محمدی جہاز سے روانہ ہوئے اور ۲۷ ذی الحجہ کوان کا جہاز بمبئی پہنچ گیا۔

عزیز شاہد میرے ساتھ طیارہ ہے آیا تھا اور اس کے والدین اور اہل وعیال کی وجہ ہے طبیعت کے خلاف میں نے عزیز ان عاقل سلمان کے ساتھ جانا تجویز کر رکھا تھا اور اس کے طیارہ کے فکٹ کے دام کہد دیا تھا کہ جمبئی جاکرواپس کرائے۔ مگر جب مولا نا انعام الحسن کے ساتھ اس کی اہلیہ اور ہمشیرہ کے ہمشیرہ بھی پہنچ گئی تو پھرعزیز شاہد کا جانا بجائے عزیز عاقل کے ساتھ کے اس کی اہلیہ اور ہمشیرہ کے ساتھ تجویز کردیا۔ اس لیے عزیز شاہد جدہ تک ان کو پہنچا کر مکہ واپس آگیا۔

عزیز عاقل سلمان کے جہاز کے پہنچنے میں دودن کی تاخیر ہوئی تعنی بجائے ۸ دن کے جمبئ ۱۰ دن میں پہنچا۔ بجائب قدرت کا کرشمہ ہے کہ تھی جہاز میں پیٹرول کی کمی ہوگئی تھی ،سعودی اورعدن کی بندرگا ہول نے تیل دینے سے انکار کردیا اور وائر لیس سے فرانس کے تابع بندرگا ہ جیبوٹی سے دریافت کرنے پراس نے وعدہ کرلیا اور وہاں سے تیل لے کرآیا اس لیے تاخیر ہوئی۔

عزیزان عاقل سلمان کا جہاز جمبئی ۱۹ جنوری ۲۶ ذی الحجہ کو پہنچا۔ خالد انصاری وغیرہ ان کے استقبال کی مدمیں ایک ہفتہ پہلے پہنچ گئے جس پرز کریائے شدت سے نگیر کی کہ اول تو استقبال کے نام سے تفریح کے لیے آئا بہت ہے کل تھا اور پھرخواہ مخواہ ایک ہفتہ پہلے آئر دوسروں پر ہو جھ بنتا ہم سے تفریح کے لیے آئا بہت ہے کل تھا اور پھرخواہ مخواہ ایک ہفتہ پہلے آئر دوسروں پر ہو جھ بنتا ہم گرز مناسب نہ تھا۔ عزیز ان فہ کورہ ۲ جنوری ۲۵ ذی الحجہ کو جمیع کے وہرہ ایک پر لیں سے روانہ ہوکر

۲۸ کوسہار نپور پہنچے گرراستہ میں میرٹھ سہار نپور کے درمیان ہنگامہ ہوجانے کی وجہ ہے گاڑی ۸ گھنٹے لیٹ پہنچی جس کی وجہ ہے سہار نپوروالے بہت پریشان رہے۔

مولا ناانعام الحن صاحب نے مع اپنے رفقاء مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ کے اور عزیز ان زبیر شاہد نے مع اپنی زوجات کے ۲۲ ذی الحجہ کوعزیز عبد الحفظ کی بیجو میں عربی ہے چل کرظہر بدر میں پڑھی اور وہاں کھانا وغیرہ جو سعدی نے بہت پُر تکلف ساتھ کیا تھا اور بدری محھیلیاں کھا کرشہداء کی زیارت کر کے عصر مسجد عربیش میں پڑھ کر مغرب مدینہ پاک میں مسجد نور میں پڑھی اور وہاں چاہے وغیرہ سے فارغ ہوکر سامان اُز واکر مع مستورات عشاء مسجد نبوی میں پڑھی۔

مستورات کوصوفی اقبال کے یہاں پہنچادیا کہ عزیزان عاقل سلمان کے کمرے خالی تھے،
ان دونوں میں زبیر شاہد مع اپنی زوجات مقیم ہو گئے اور مولا ناانعام صاحب مع اپنے رفقاء محبد
نور چلے گئے ، مولا نا کا قیام مسجد نور ہی میں رہا ، مولا نا انعام الحن صاحب مع اپنے رفقاء کے
عزیز عبد الحفیظ کی گاڑی میں صبح اور ظہر پڑھ کر واپس چلے جاتے تھے اور عصر پڑھ کر تشریف
لاتے تھے بعد عشاء کھانے سے فراغ کے تقریباً دو گھنٹے پھر شور کی میں خرج ہوتے اس لیے کہ
ان کے دن بھر کے مشوروں میں جو محبد نور میں ہوتے تھے جن چیزوں کا ذکر زکریا کے مناسب
ہوتا وہ اس مجلس میں طے ہوتی تھیں۔

دو تین دن مولانا انعام صاحب کی طبیعت ناساز رہی اس لیے بجائے ان کے زکریا مسجد نور جاتا رہا، جماعتوں کی رخصت ہمیشہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوا کرتی تھی مگر بعض مجبوریوں کی وجہ ہے اس سال مسجد نور ہی ہے کرنی پڑی اس لیے زکریا کیم مجرم جمعرات کوعلی الصباح مسجد نور چلا گیا اور عصر کے بعد واپس آگیا کہ عصر کے بعد مستقل ذکریا کے یہاں مجلس کا دستورتھا، دوسرے دن جمعہ ہونے کی وجہ ہے زکریا نے صبح کی حاضری سے معذرت کرلی اور شنبہ کی صبح کو الوداعی مصافحہ کے لیے مسجد نور چلا گیا اور جماعتیں روانہ ہوئیں۔

ان مشوروں میں بڑااہم مسئلہ جدہ کی مسجد بن لادن کے مرکز کے باقی رہنے کے سلسلہ میں تھا جوطویل الا بحاث ہے، آخر فیصلہ بیہ ہوا کہ بدھ کا اجتماع تو مسجد مذکور میں بدستوررہ اور جماعتوں کے قیام کے لیے مسجد عقیق جس کو جدید مرکز بنانے کے لیے جدہ کے عرب مصر تھے وہاں رہے، مسجد بن لادن میں جماعتوں کے تھم نے پر طرفین کی طرف سے ناگوار واقعات پیش آرہے تھے۔ مسجد بن لادن میں جماعتوں کے تھم نے پر طرفین کی طرف سے ناگوار واقعات پیش آرہے تھے۔ مولا نا انعام الحسن صاحب می مستورات کے ۲۲ میں مرم ۹۲ ھے مطابق ۱۲ فروری ۲۲ ء مدینہ سے روانہ ہوئے ، مولا نا انعام صاحب کی رائے تو مسح کی نماز بڑھ کر ہی روائل کی تھی مگر چھوٹے بچوں کی وجہ سے عبد الحفیظ کی گاڑی میں ۲ بجے روانہ کی نماز بڑھ کر ہی روائل کی تھی مگر چھوٹے بچوں کی وجہ سے عبد الحفیظ کی گاڑی میں ۲ بجے روانہ

ہوئے کہ عزیزان کا بحری جہاز ۲۲ فروری کوجدہ ہے روانہ ہونے والاتھااوران کوروانہ کرنے کے بعدمولا ناانعام صاحب کا طیارہ ہے سوڈ ان جانا تجویز تھا، مگرمولا نا کا سفرسوڈ ان کا ویزانہ ملنے کی وجہ ہے نہ ہوسکا۔

عزیزان زبیروشاہد مع مستورات صوفی افتخار وغیرہ مکہ ہے جمعرات ۲۹ محرم ۲۱ فروری کی صبح کو جدہ کے دان زبیروشاہد مع مستورات صوفی افتخار وغیرہ مکہ ہے جمعرات ۲۹ محرم ۲۱ فروری کی صبح جدہ کے دوانہ ہوئے کہ جمعہ کے دن ان کا بحری جہازتھا، جمعہ کے دن عربی چھر بجے جہاز پرسوار ہوئے آٹھ بجے روائگی کی اطلاع تھی مگر بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز رات بھرو ہیں کھڑار ہا، شنبہ کی صبح کوروانہ ہوا اور جا جی یعقوب صاحب کا برقیہ مرسلہ مارچ جو چھکو مدینہ پہنچا، اس میں آپ تھا آج عزیزان زبیروشاہد مع مستورات بخیریت پہنچ گئے۔

مولا ناانعام صاحب کا سوڈ ان کا سفر تو ملتوی ہو گیا گر ۴ صفر ۲۷ فروری کوظہران ہے مع رفقاء
کے طیارہ سے تشریف لے گئے، وہاں ۲۳ گھنٹے قیام رہا، ۲۷ کوظہران سے بذر بعیہ طیارہ جمبئی کے
لیے روانہ ہوئے اور تین ہجے شام کو جمبئی پہنٹے گئے، مطار پر بہت بڑا مجمع تھا، مولا نانے وُ عاء کرائی
اور وہاں سے کھوکھا بازار کی معجد میں تشریف لے گئے، عشاء کے بعد جمبئی کی جامع معجد میں اجتماع
طےتھا، اُس میں مولا نانے تقریر کی اور یہاں کے چارروز قیام میں پونہ بھیم وی، باندرہ اور گورے
گاؤں کا دورہ ہوا، پہلے سے جمبئی کے اس قیام میں متعدد جگہ کے قیام تجویز تتے، اس لیے خود مولا نا
انعام آئے من صاحب نے بیارادہ فرمار کھا تھا کہ زبیروشا ہد کا انتظار جمبئی میں کریں گے اس دوران
میں جمبئ کے قرب وجوار میں کئی جگہ تشریف لے گئے۔

۵ مارچ مطابق ااصفر منگل کو جمعی سے چل کر ۲ مارچ کومع زبیر وشاہد اور مستورات کے نظام الدین پہنچ گئے، شاہدا پی ہمشیرہ اور اہلیہ کے ساتھ اا مارچ کوسہار نیور پہنچ گیا۔

#### سفر ہندوستان ۹۴ ھ

اب تک بینا کاره ''سفرِ حج سنه فلال''یا''سفر حجاز سنه فلال'' لکھوا تا تھا،آج پہلی مرتبہ''سفرِ ہندسه فلال'' لکھوار ہاہوں،اس لیے کہ اُوپر کےمضامین ہے تو بیمعلوم ہو چکا کہ ۲۳ جمادی الثانیہ ۹۳ ھاکو اس نا کارہ کوا قامیل گیا،اس کا مطلب بیہ کہ اب حجاز کا قیام اصل ہے اور ہندوستان کا عارضی کہ چے ماہ سے زیادہ صاحب اقامہ کو باہررہنے کی اجازت نہیں ورندا قامہ منسوخ ہوجائے گا۔ ہارون مرحوم (اللہ تعالیٰ اُس کو بہت بلند درجے عطاء فرمائے ) کے حادثہ کے بعد میر مے مخلص قاضى عبدالقادرصاحب زادمجد بهم كاتوشد يداصرارييقها كهميس رمضان بى ميس نظام الدين جاؤل اور باربارتقاضا فرمایا، میں نے کئی دفعہ یو چھا کہ میرے جانے کا تو خود بھی دل جا ہتا ہے ہارون مرحوم کے بچوں کی وجہ ہے، مگرفوری جانے کی وجہ مجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا کہ آپ ضرورت بتادیں میں جاکر كياكرون گا؟ مولاناانعام الحن صاحب و مال موجود بين جومقدر تفاده موگيا-قاضی صاحب نے کوئی وجہ تو بتائی نہیں مگریہ فر ماتے رہے کہ میراطبعی تقاضا ہے کہ تو جلدی جا مگر اس نا کارہ کے لیے اول تو ہمیشہ سے ہی 'السفو قطعة من الناد ''کاظہور ہے اور پھر رمضان کا سفر تو اور بھی نا قابلِ برداشت اور نا قابلِ مخل ہے، اس کے علاوہ ذیقعدہ میں مولا نا انعام الحن صاحب خود آرہے ہیں اور شروع ذی الحجہ میں علی میاں رابطہ کے اجتاع میں آرہے ہیں، ان حضرات ہے بھی کچھ مشور ہے کرنے ہیں ،اس لیے حج کے بعدان کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ دہلی ہے بھی اور میوات ہے بھی میرے فوری پہنچنے کے نقاضے کے خطوط تو آتے رہے مگر عجلت کی وجہ کسی نے نہ کھی اور میں خصوصی لوگوں کو بیلکھتار ہا کہ میری آید کی وجہ جلد تحریر فرمادیں اور عام طورے بیلکھتار ہا کہ بینا کارہ یہاں رہ کرمرحوم کے لیے جتنا کچھ کراسکتاہے وہاں نہیں ہوسکتا۔ علی میاں اورمولا ناانعام صاحب نے بھی آنے کے بعد جانے پرتو زور دیا مگرساتھ ہی ہیجی مشوره دیا که تیرا گزشته رمضان حجاز میں ہوا تھااس لیے سفر کی تر تیب ایسی رکھنی جا ہے که رمضان سہار نپور میں ہوجاوے،میری نگاہ میں تو زیادہ اہمیت اس کی بھی نہیں رہی اس کیے کہ ہندوستان میں میرے متعددا حباب ایسے ہیں کہ جواپنے اپنے مقامات پر رمضان کا اہتمام کر سکتے ہیں ،مگر خودان دوستوں کا بھی جن کے متعلق میرا خیال تھا، میرے آیندہ رمضان سہار نپورگز ارنے کے تفاضے آئے۔ میں تو ہارون مرحوم کے بچوں کی وجہ سے جلدی جانا جیا ہتا تھا مگر ریمصلحت بھی جو بیہ احباب وہاں رمضان گزارنے کی بتارہے تھے بالکل نظرا نداز نہیں کی جاسکتی تھی۔اس لیے پیہ طے

ہوا کہ میں ایسے وقت میں سفر کروں کہ چھ ماہ کے اندر رمضان بھی آ جائے۔اس کے ساتھ ہی پاکی احباب نے جب بیسنا کہ جب میر اسہار نپور کا ارادہ ہے تو ان کے از سرنو تقاضے شروع ہوئے کہ ہندوستان جاتے وقت پاکستان کا ضرور وقت رکھنا ہے اس لیے کہ شعبان میں باوجود کوشش کے کوئی صورت نہ ہو سکی تھی۔

عزیز مولوی اسعد سلمہ ۱۳ ارتیج الاول ۹۳ ھ مطابق ۲ اپریل ۲۰ کے دابطہ کے ایک خصوصی اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اس جہاز ہے مولا نا ابواللیث بھی ساتھ تھے اور جمارے قاضی صاحب بھی جو عالمی اجتماع مسلم سربراہوں کا لا ہور میں ۲۲ فروری ۲۰ کے سے طے تھا، زکر یا کا اصرارا تھا کہ قاضی صاحب، مفتی صاحب اور رائے ونڈ کے اکابراس وقت لا ہور میں ضرور موجود ہوں اور رائے ونڈ کے دیگر اکابر جن میں خاص طور سے مولوی احسان، بھائی عبدالوہاب لا ہور رہے۔ اس اجتماع کی تفاصیل تاریخ کمیر میں ہیں۔

قاضی صاحب بھی اس اجتماع ہے فراغ پرای جہاز ہے تشریف لائے جس ہے مولوی اسعد صاحب مولای اسام ہے۔ ان کا بھی صاحب مولای اسعد صاحب رابطہ کے اجتماع ہے فراغ پر ۱۰ اپریل کو مدینہ پہنچ گئے۔ ان کا بھی اصرارتھا کہ ذکریا پاکستان ضرور چلے۔ ذکریا کا وہی شعبان والا عذرتھا کہ اشخے سفارت ہند سے اجازت نہ ہوائے میں نہیں اتروں گا۔

مولانا اسعد صاحب نے (اللہ تعالی ان کو بہت جزائے خیرد ہے) ہندوستان واپس جاکرزکریا کے پاکستان اتر نے کی اجازت پرکوشش کی اور ۱۵مئی کوان کا پہلا برقیہ مدر سے صولتیہ کے پہتہ سے پہنچا کہ آپ کے پاسپورٹ میں مع دو افقاء کے خصوصی حکم نامہ پاکستان درج کرنے کے لیے احکامات جدہ سفارت خانہ کو جاچکے ہیں سفارت سے رجوع کریں۔ ای مضمون کا دوسرا برقیہ مدید کے پہتہ سے ۱۹مئی کو پہنچا جوعرفات مدید کے پہتہ سے بھائی حبیب اللہ کے پاس پہنچا۔ اس پر سفارت ہند مقیم جدہ سے مراجعت کی تو معلوم ہوا کہ اجازت آپھی۔ پاکی احباب کوتو شعبان میں بہت اظمینان تھا کہ پاکی ویز اضرور آجائے گا اس لیے اس وقت تو اور اظمینان ہوگیا۔ اس مسائی بہت اظمینان کے مواضع کا ویز امل گیا۔ جن میں سب سے اول ایب آبادتھا کہ دہاں سے میر سے رشتہ کے ماموں الحاج مولوی داؤ دصاحب ایڈ وکیٹ ایبٹ آباد کی درخواست پر شعبان میں کوشش شروع ہوئی تھی۔ اس درخواست کی بنیاد پر ویز امنظور ہوا اور کرا چی رائے ونڈ ، ایبٹ آباد، پنڈی، شروع ہوئی تھی۔ اس جوضلع سرگودھا میں آگیا اور لائل پور کے ویز منظور ہوئے اور اس بناء پر ۱۳ مکی مطابق دھڈ یاں جوضلع سرگودھا میں آگیا اور لائل پور کے ویز منظور ہوئے اور اس بناء پر ۱۳ مکی مطابق حال دی الاول کو مدینہ یاک سے مکہ کے لیے روائی ہوگئی۔

بھائی پونس دہلوی اورمولا نا عبداللہ عباس کی گاڑیوں میں بینا کارہ ،علی میاں اور قاضی صاحب

اور رفقاء روانہ ہوئے۔ بعد مغرب روانہ ہوئے اور شب ڈاکٹر اساعیل صاحب (جواس زمانہ میں بدر کے ڈاکٹر تھے۔) کی درخواست پر تقریبا ۲۰ گھنٹے بدر میں قیام رہا۔ شب کو مسجد عریش کے میدان میں سوئے۔ صبح کو شہداء کے مزارات پر حاضری ہوئی۔ بعد عصر بدر سے چل کر پونے تین بجے مدر سے صولتیہ پہنچے۔

بھائی سلیم نے بہت پر تکلف دعوت کا انظام کر کے رکھاتھا۔ اس میں نہ معلوم کتنے مرغ کا ٹ
دیئے۔ ذکر یا کے تکیر پر فرمایا کہ دنبہ سے مرغ سستا پڑتا ہے اور بیتی کہا کہ گوشت اس زمانہ میں
بارہ ریال کلوتھا اور مرغ چارریال جس میں تقریباً پون کلوگوشت ہوتا ہے اور آج کل صفر ۹۵ ہے میں
مدینہ میں دنبہ بکرا ۱۸ ریال فی کلواور مرغ چھریال۔ بھائی سلیم کی دعوت میں مرغ پلاؤ، مرغ مسلم
اور نہ معلوم کتنی چیزیں تھیں۔ کھانے کے بعد علی میاں کومولوی عبداللہ عباس کے گھر بھیج دیا اور ہم
عمرہ سے فارغ ہوکر چھ بجے عزیز سعدی سلمہ کے گھر پہنچ گئے۔

زکر یا کی واپسی کے فکٹ کی میعاد چندروز پہلے ختم ہور ہی تھی اور اس کی توسیع کے لیے جدہ بھیج رکھا تھا۔معلوم ہوا کہ توسیع کا وقت ختم ہو چکا تھا اس لیے اس کو بھائی یونس کے مشورہ سے جدید ٹکٹ کے ساتھ تبدیل کرادیا گیا۔ جو جدہ تا کرا چی تالا ہور تا دھلی تا بمبئی تا کرا چی تا جدہ تھا۔اس میں پیسے توزیادہ لگے گرسالقہ ٹکٹ بے کاری سے پچ گیا۔

علی میاں مدیند منورہ سے تو ہمارے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے لیکن میراسنر تو ہجھتا خیر سے تھا اور پاکستان ہوکر جانا تھا اور علی میاں کوسید ھے ہندوستان جانا تھا، اس لیے علی میاں ۵ جون جمادی الا ولی کو طیارہ سے ہمبئی روانہ ہوئے۔ کراچی کے مطار پر بڑا جمع تھا۔ ظہر عصر و ہیں جماعت سے پڑھیں اور مغرب کے وقت ہمبئی ہینے گئے اور ہمبئی سے اندور مولا نا معین اللہ کے یہاں ان کے لڑکے لڑکی کی شادی میں تشریف لے گئے۔ اتو ارکو ہمبئی اور دوشنہ کو دھلی اور سے شنہ کو لکھؤ ہینے گئے۔ اس نا کارہ کی جدہ سے روائی شنبہ ۲۲ جون کی طرح سے۔ اگر چہاں سال طیاروں کی تاریخوں میں بار بار تقدیم تا خیر ہوتی رہی اور اس سے فکر بھی تھا کہ علی میاں کو اس کی وجہ سے دفت اٹھانی میں بار بار تقدیم تا خیر ہوتی رہی اور اس سے فکر بھی تھا کہ علی میاں کو اس کی وجہ سے دفت اٹھانی بڑی ۔ گراس نا کارہ کا طیارہ بدستور رہا اہل جدہ کا اصرار تھا کہ بینا کارہ جمعہ کے دن جدہ ہوتی وہ میں اور شب کو وہاں قیام کر کے آگے جائے ، مگر قاضی صاحب نے (اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے کہ وہ میری راحت کا اس قدر فکر رکھتے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ) اس کو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ وہ میری راحت کا اس قدر فکر رکھتے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ) اس کو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ وہ میں ذکر یا کو دِقت ہوگی۔

اًن ایام میں صبح کی نماز پونے دس بجے ہوتی تھی،عزیز سعدی کے مکان ہے سوا دس بجے عزیز عبد الله، مولوی اساعیل اور عزیز عبد الوحید کے ساتھ اس کی اونیٹ میں عزیز انِ مولوی حبیب الله، مولوی اساعیل اور

عزیز اختر علی سہار نپوری جو کئی سال سے جدہ میں مقیم ہے اور ہر آمد پر ظہران مجھے لینے کے لیے جاتے ہیں ، روانگی کے وقت بھی میری مشابعت کا بہت اہتمام کرتے ہیں ، جعرات کی شام سے یہاں آئے ہوئے تھے، جدہ روانہ ہوئے کہ وہ جدہ کی ایئر لائن میں ملازم ہیں ان کی وجہ سے بہت سہولت ہوتی ہے۔

۳۰:۱۰ بج بھائی عبدالکریم مہندس کی کار میں بیاناکارہ، قاضی صاحب،عزیز سعدی اورخود بھائی عبدالکریم چل کر ۱۱:۳۰ پرمطار پہنچ گئے۔

عزیز عبدالحفیظ اس وقت بیروت میں تھے ان کا وعدہ تو پیر تھا کہ وہ پاکستان کے سفرے پہلے یہاں واپس آ جا کیں گے اور میرے ساتھ پاکستان و ہندوستان جا کیں گے مگراہلِ مطابع کے کرم ہے نہ پہنچ سکے۔

ڈاکٹر ظفیر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خبر دے، میرے اور میرے متعلقین کی آمدورفت میں بہت مدد ڈاکٹر صاحب سے ملتی ہے، اس مرتبہ بھی انہوں نے گئ دن پہلے سے اجازت لے رکھی تھی کہ طیارہ پر میں ان کی کار میں جاؤں گا، مگر مین وقت پر معلوم نہیں کیا گڑ بر ہوئی کہ مطار والوں نے ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کو جانے سے روک دیا جس پر فورا ڈاکٹر صاحب اور اپنے کسی واقف ملازم مطارکی کار میں لے کر آئے اور طیارہ پر پہنچا دیا، قاضی صاحب اور دوسرے رفقاء کشم ہوکر طیارہ پر پہنچا گئے، ہاتھ کا سامان بھی اُوپر نہ بینچ سکا اس لیے کہ جو مجھے دوسرے رفقاء کشم ہوکر طیارہ پر پہنچا گئے، ہاتھ کا سامان بھی اُوپر نہ بینچ سکا اس لیے کہ جو مجھے سامان بھی اُوپر نہ بینچ سکا اس لیے کہ جو مجھے سامان بھی دوسرے سامان وی کے ساتھ اندر پہنچا گیا۔

جدہ ہے 2 بیخ والی (انگریزی) چل کر پون گھنٹہ طیارہ دئی تھیرا، بڑا فکر تھا کہ دبئ میں اگر پہلے کی طرح ہے اطلاع ہوگئ ہوگئ تو دقت ہوگی کہ میری گاڑی بھی اندرہی ہے، مگر ساتھ ساتھہ ہی دوستوں ہے ملئے کا اشتیاق بھی تھا، مگر دُبئ میں باوجود تلاش کے کوئی نہیں ملا اور عربی سواچھ بجاور پاکی ۲۰۲۵ پر کرا چی پہنچ گئے وہاں مجمع بہت تھا جا جی فریدالدین صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، حب معمول اپنی کار لے کر طیارہ پر پہنچ گئے تھے، انہوں نے دریافت فرمایا کہ ظہر پڑھ کی خیر دے، حب معمول اپنی کار لے کر طیارہ پر پہنچ گئے تھے، انہوں نے دریافت فرمایا کہ ظہر پڑھ کی ہے یا پڑھنی ہے؟ میں نے کہانہیں پڑھی مطار پر ڈھائی تین ہزار کا مجمع ہے یہاں پڑھی گئی تو دیر گئے گئی، میں نے کہد دیا کہ کی صحیح میں پڑھنی ہے پیشا ہے بھی کرنا ہے، اس لیے جا جی صاحب نے اپنی کار میں مجھے اور عزیز مولوی احسان، مولوی اسرار، بھائی کی کراچوی اور اپنے صاحبز اور کے کو بھا کر دی کار میں مطار سے ایک میل باہر مجھے چھوڑ گئے اور گاڑی صاحبز ادے کے حوالہ کردی کرنہایت تیزی سے مطار سے ایک میل باہر مجھے چھوڑ گئے اور گاڑی صاحبز ادے کے حوالہ کردی اور خود رفقاء اور سامان کی وجہ سے دوبارہ مطار پر آگئے۔

کی مجدمیں بہت بڑا مجمع تھا، مگران سے بیہ کہہ کرملا قات اور مصافحہ عصر کے بعد ہوں گے اپنے مستقر پر پہنچ گیا، وہیں پیشاب، وضو، کر کے جماعت کی، کرا چی کی گرمی سے بہت فکر تھا، مگر وہاں کے ایئر کنڈیشن اور کولروں نے بھائی سلیم اور عزیز سعدی کے کولراورایئر کنڈیشن کو بھی مات دے رکھی تھی، کئی گئی لگ رہے تھے، ایک گھنٹہ بعد رفقاء بھی مع سامان کے پہنچ گئے، وہاں بجائے گرمی کے اس قدرسردی لگی کہ ایک گھنٹہ بعد کولر بند کرنا پڑا اور رات کو بھی سردی لگی۔

عصر کی نماز کے بعد حضرت مولا نامجہ یوسف صاحب بنوری اور پیر ہاشم جان مجددی صاحب
وغیرہ تشریف لے آئے اور مغرب تک تشریف فر مار ہا اور قادیانی سلسلہ کا ہنگامہ سناتے رہے۔
میں نے جمعہ کی شب سے کھانے کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا، مگر کراچی کے دوستوں نے اتوار
کی شب میں اتنا بڑا دستر خوان تیار کر رکھا تھا کہ اس کود کی کر رہی ہی بھوک بھی جاتی رہی ، ایک
ٹری عادت سے بھی ہے کہ اگر دستر خوان پر بہت می چیزیں ہوتو رغبت ختم ہوجاتی ہے ، بیاصل میں
گدھے کی عادت ہے ، بیمشہور ہے کہ گدھا جتنا برسات میں دُ بلا ہوتا ہے اور کسی موسم میں نہیں
ہوتا ، اس لیے کہ سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کھڑ اسو چتا ہے کہ کہاں سے چروں ، بی حماری عادت
مثابہ بالحمار میں بھی ہے ، دستر خوان پر پانچ چھطر ح کی مجھلیاں ، سات آٹھ قتم کے چاول اور
مثابہ بالحمار میں بھی ہے ، دستر خوان پر پانچ چھطر ح کی مجھلیاں ، سات آٹھ قتم کے چاول اور
مثابہ بالحمار میں بھی ہے ، دستر خوان پر پانچ جھطر ح کی مجھلیاں ، سات آٹھ قتم کے چاول اور
مثابہ بالحمار میں بھی ہے ، دستر خوان پر پانچ جھطر ح کی مجھلیاں ، سات آٹھ قتم کے چاول اور
مثابہ بالحمار میں بھی ہے ، دستر خوان پر پانچ جھطر کی مجھلیاں ، سات آٹھ قتم کے چاول اور
مثابہ بالحمار میں بھی ہے ، دستر خوان پر پانچ جھطر کی مجھلیاں ، سات آٹھ قتم کے جادل ہو جود

عاجی فریدالدین صاحب نے مدینہ پاک ہی میں یہ وعدہ لے لیا تھا کہ کراچی کے قیام میں ایک شب میری ہے، ان سے یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ جس دن بھی پہنچنا ہواس سے اگلے دن کی شام کی دعوت آپ کے یہاں طے ہے اور حفزت قاضی صاحب سے بھی اس کی منظوری لے لی گئی، چنانچہ حاجی صاحب نے بھی اس کی منظوری لے لی گئی، چنانچہ حاجی صاحب نے بھی دوشنبہ کی شب میں اپنی شایان شان دعوت کے وہ زور باند ھے اور استے حاجی صاحب نے بھی دوشنبہ کی شب میں اپنی شایان شان دعوت کے وہ زور باند ھے اور استے اکا برکوجمع کررکھا تھا کہ کھانا تو نہیں مگر ان سب دوستوں سے بیک وقت ملا قات ہوگئی۔

کراچی سے منگل کے طیارہ سے لا ہور ہوتے ہوئے رائے ونڈ کا جانا طے تھا کہ پیرکی ضبح کو میرے پاس سرکاری حکمنا مدزبانی پہنچا کہ تمہارے سارے ویزے کراچی کے علاوہ منسوخ، تم اپنی طرف سے سب جگہ التواء لکھ دو، میں نے کہد دیا کہ میں سب جگہ اطلاعات دے چکا ہوں، میرے پاس التواء کی کوئی وجہ نہیں، آپ با ضابطہ مع کر دیں تو عذر ہوجائے گا، چنانچہ پیرکی شام کو تحریری حکم نامہ بھی پہنچ گیا۔

پیر کی صبح کو جناب الحاج مفتی محمد شفیع صاحب کے مدرسہ میں جانا ہوا،مفتی صاحب نے بھی ناشتہ کا بردا اہتمام کررکھا تھا، واپسی میں بھائی یوسف رنگ والے اور جس جس کا گھر سروک پر پرٹر تا ر ہا، کہیں صرف موٹر میں بیٹھ کراور کہیں تھوڑی دیر کو اُترتے ہوئے کی مجد پہنچنا ہوا، یہاں پہنچنے کے پچھ دیر بعد حفزت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی ثنڈ والہ یار سے تشریف لائے، اُن کی آمد پر سارے مجمع کو اُٹھا دیا، مولا نا نے خلاف معمول سو (۱۰۰) روپے زکر یا اور پچاس (۵۰) روپے مولا نا اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر علوم کے لیے مرحمت فر مائے میں نے بہت ہی معذرت پر اصرار کیا، مگر مولا نا نے حکما فر مایا کہ اسے قبول کرنا ہوگا۔

شام کوظہر کے بعدمولا نا بنوری صاحب کے مدرسہ میں جانا ہوا، ناشتہ تو یہاں بھی بہت زور کا تھا، مگرز کریانے عزیز محمد بنوری سے کہہ دیاتھا کہ صرف سادی جائے پیوُں گا، نا کارہ نے تواپی جگہ بیٹھے ہوئے جائے کی اور رفقاءنے تھوڑی دور پر ناشتہ کیا۔

دوسرے دن مفتی شفیع صاحب با وجود علالت کے خود بھی تشریف لائے ، زکر یا کی تکمیر پر فرمایا

کہ دل نہ مانا ، زکریا اس دوران میں بار باراصرار کرتار ہا کہ مجھے کرا چی ہے دوگرقاضی
صاحب پراصرار کرتے ہوئے شرم آتی تھی ، ویزے کی منسوخی جو مجھ تک تو نہیں پہنچا تھا ، بھائی
افضل کو ملا اسی وقت جناب الحاج فرید الدین صاحب نے (جو میرے پاکی سفروں میں بہت
زیادہ اہتمام فرماتے ہیں ، اللہ تعالی بہت ، ہی زیادہ دارین ہیں بہترین صله عطاء فرمائے ) شیلیفون
کی بھر مار شروع کی اور جناب الحاج مفتی زین العابدین صاحب نے اور الحاج احمد شاہ صاحب
نے رات ہی کو طیارہ سے اسلام آباد اور لا ہور کے سفر شروع کیے اور اگلے دن شام تک ان سب
حضرات کی مساعی جمیلہ سے رائے ونڈ کی اجازت ملی اور بینا کارہ بجائے منگل کے جمعہ کی ضبح کو
دائے ونڈ طیارہ سے گیا۔

بھائی احمد حسین قادری صاحب جوعرصہ ہے پاکی جہازوں کے کیپٹن ہیں اورا تفاق ہے مولانا گھریوسف مرحوم کی معیت میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب بھی اس ناکارہ کے پاکستان جانے کی خبر سنتے اُسی جہاز میں اپنی ڈیوٹی لگوالیت ، وہ رات ہی امریکہ ہے آئے تھے اور آج کا دن اُن کا فارغ تھا، مگراُ نہوں نے دوسر ہے کیپٹن سے بات کر کے ہمارے جہاز پراپی ڈیوٹی لگوالی اورخود ہمارے جہاز کو لے گئے ، راستے میں انہوں نے تواضع کی کہ جہاز رانی کا معائنہ کریں ، زکر یا نو توانع کی کہ جہاز رانی کا معائنہ کریں ، زکر یا نے تو انکار کردیا کہ مجھے کونسا جہاز چلانا ہے ، مگرا حسان اساعیل ، حبیب اللہ کے مئہ میں پانی بھر آیا ، میں نے بجائے اپنے ان کو بھیج دیا ، انہوں نے خوب تفصیل سے دکھایا۔

رائے ونڈ میں گئی دن ہے منگل کے پہنچنے کی خبر پر ہجوم جمع ہوتا جار ہا تھااورخوب جمع ہو گیا، وہاں ' پہنچنے کے بعد چار پانچ ڈاکٹر بھی از راہ شفقت ومحبت میرےاو پر مسلط ہو گئے، ایکسرے کا سامان اور بجلی کا گھٹنوں کا علاج وغیرہ سب میرے کمرے کے پاس جمع ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ ان دوستون کو بہت جزائے خیر دے۔ ہر چند کہ میں اپنی عادت کے موافق شدت سے اللہ تعالیٰ ان دوستون کو بہت جزائے خیر دے۔ ہر چند کہ میں اپنی عادت کے موافق شدت سے انکار کرتارہا کہ سفر میں ایسے اہم علاج نہیں ہوا کرتے ،مگران محبت کے پتلوں نے از راہ محبت میں ساتھ رہیں گے اور ایک کارمتعقل بجلی کے سامان کی اور تیری دواؤں کے سامان کی مستقل ساتھ رہے گی ،مگر نے م

از قضا سر کنگبیں صفر انمود روغن بادام خشکی می نمود

میرے امراض کہ جن کا سلسلہ کئی سال ہے چل رہا ہے علاجات تو ڈاکٹری، یونانی، ہومیو پیتھک، مالش بھی کچھ دوستوں کی محبت ہے ہورہے ہیں، مگرمیری طرح سے جومرض بھی آتا ہے وہ ایساعہدی بن کرآتا ہے کہ اُس سے اُٹھانہیں جاتا۔

چونکہ میرے سب دوستوں کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے پاکتان پہنچنے کے بعد ڈھڈیاں کی حاضری سبحی کی نگاہ میں اہم ہے، میں نے تو یہ حالت دیکھ کر دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ زیادہ جہدو جہدنہ کریں مبادایہاں کے حکام کونا گوارگزرے، مگر دوستوں نے نہ معلوم کس کس ذرائع سے ڈھڈیاں کی بھی اجازت لے لی۔

بعد میں معلوم ہوا کہ ہماری روانگی کے بعد وہاں مرکز سے بیتکم آیا تھا کہ رائے ونڈ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی اجازت نددی جائے جو ہماری روانگی ڈھڈ یال کے بعد پہنچا، ای وجہ ہے جن جگہوں کا ویزا حاصل تھا اُن میں جانا نہ ہو سکا، ای وجہ سے ایبٹ آباد کا زیادہ قلق ہے کہ ابتدائی کوشش جوشعبان سے ہورہی تھی اور میر سے ماموں مولوی داؤد کی کوشش سے ہورہی تھی وہ بھی رہ گیا اور قریش صاحب کے حادثہ کے بعد سے پنڈی کا بھی تقاضا ہور ہا تھا اور رائے ونڈ کے چند روزہ قیام میں قریش صاحب مرحوم کی اہلیہ محتر مدمع صاحبز دگان اور ملک دین محمصاحب اپنی علالت اور ضعف کے باوجو درائے ونڈ ہی رہے اور میرے ڈھڈ یال جانے پر دوستوں سے وعدہ اور اُمید لے کر پنڈی گئے تھے کہ ڈھڈ یاں سے واپسی پر پنڈی کی اجازت بھی ان شااللہ تعالی اللہ عالی سے حائے گی مگر نہیں ہو سکی۔

ان ڈاکٹروں نے پانچ چھ جگہ سے خون لیا، سوکراُٹھنے کے بعد، ناشتہ کے بعد، کھانے کے بعد، ہروقت کا پیشاب بار بار جانچا، ایک خاص رگ کی تلاش میں کئی جگہ انجکشن لگائے مگروہ نہ ملی، پانچ جگہ کے بیشاب کے بعد انہوں نے خون نکالا، پانچویں مرتبہ میں رگ ملی اور ڈیڑھ تولہ خون نکالا، ان کے بعد دفعۂ کیکی شروع ہوگئی اور بہت شدت کے ساتھ بخار ہو گیا، سب بیکھے وغیرہ بند کر دیے گئے، مگر سردی نہ گئی، کمبل بھی دو تین اوڑ ھے، ایک گھنٹہ کے بعد بخار ۱۰۴ ڈگری زور کا ہوا،

اس کے ایک گھنٹہ کے بعدا ۱۰ اہوا پھر ۹۹ ہوا۔ رات کے ایک بجے تک بیڈ اکٹر حضرات مسلط رہے، خاص طور سے سعیدرا ناصاحب، بدھ کی مبح کو بخار تو نہیں تھا مگر ضعف بہت زیادہ تھا۔

کیم جولائی دوشنبہ کورائے ونڈ کے مدرسہ عربی فاری خاص طور سے قرآن کے مکتب کا معائنہ اور بچوں کا قرآن سے مکتب کا معائنہ اور بچوں کا قرآن سننا، قرآنی مکتب کی بنظمی کی شکایت پرایک تحریر جسٹر پرکھی جس میں مولوی احسان کو تعلیم کا نگراں اور جا جی متین احمد صاحب ابن مخدوم رشید احمد صاحب مرحوم کو مالیات کا نگراں بنا کر میاں جی عبداللہ کے سامنے دونوں سے کہا کہ آج سے مدرسہ کی نگرانی میری ہے، تم دونوں حضرات ہرتیسرے ماہ تعلیمی رپورٹ بھیجے رہو۔

پنجاب کی حکومت نے تو ایب آباد کے علاوہ سب کی اجازت دے دی تھی مگر مرکز کی ممانعت کی وجہ سے جو بعد میں پنجی مجبوری ہوگئ۔ ۲ جولائی شنبہ کے متعلق طے ہوگیا تھا کہ علی الصباح اپنی جماعت کر کے کاریں کیے بعد دیگرے روانہ ہوتی رہیں۔ اکٹھی نہ جائیں کہ خواہ مخواہ نگاہیں اٹھیں گی لیکن رات کے بارہ بجے لا ہور سے ٹیلیفون ملا کہ بھائی افضل کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ بھائی افضل نے تو اس پر اصرار کیا کہ میں ابھی لا ہور جا کر گھر والوں کی تعزیت کر کے واپس آجاؤں اور سابقہ نظام باقی رہے ، برادران تجہیز و تکفین کرلیں گے۔ مگرز کریانے اس کو نہ مانا کہ میں نماز جنازہ پڑھ کر ڈھڈیاں جاؤں گا۔ اس لیے شنبہ کی صبح کو اپنی نمازیں پڑھ کر بجائے میں نمازیں پڑھ کر بجائے دھڈیاں کے لا ہور روائگی ہوئی۔

یہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ بھائی افضل کے برادروں نے ۱۰ بیج نمازِ جنارہ کا اعلان کررکھا ہے۔
اس لیے ذکریا کے اصرار پرضج کو جنازہ کی نماز ذکریا، قاضی صاحب بھائی افضل وغیرہ نے الگ
پڑھی اور دس بج بقیہ برادران نے مجمع کے ساتھ سابقہ تجویز میں توبیتھا کہ اپنی نماز پڑھ کرڈھڈ یال
چلے جا میں گے تا کہ دھوپ سے پہلے پہلے پہنچ جا میں، مگراس حادثہ کی وجہ سے لا ہور سے چلنے میں
تاخیر ہوئی اس لیے ذکریا نے بیکہا کہ والیسی کا انداز معلوم نہیں کہ کیا ہو، دیر تو ہوہی گئی ہے اس لیے
ماموں شعیب اور عزیز مولوی ادریس کا ندھلوی مرحوم سے بھی ملا قات کرتا جاؤں۔

ماموں شعیب نے تو (اللہ تعالی انہیں جزائے خیردے) دھوپ کی وجہ سے جلدی ہی اجازت دیدی ،گرمولوی ادر لیس مرحوم نے اپنی قدیم عادت کے موافق بیجا اصرار شروع کیا کہ دھوپ اوپ کی خیمیں اور جب زکریانے اپنے رفقاء سے کہا کہ مجھے اٹھا کرکار میں بٹھا دوتو مرحوم بھی اپنے تلاندہ کی مدد سے میری کار کے برابر کیواڑ کھول کرز مین پر بیٹھ گیا جس سے نہ کیواڑ بند ہو سکے نہ کارآ گے یا بیچھے ہوگی ۔ زکریا بار بار اصرار کرتا رہا کہ دھوپ ہورہی ہے آپ تشریف لے جا کیں ان کے خدام سے بھی کہا کہ مولا نا ادر ایس کو اٹھا کر جاؤ، مگر وہ مولا نا کی منشاء کے خلاف کیوں مانتے۔ اس خدام سے بھی کہا کہ مولا نا ادر ایس کو اٹھا کر جاؤ، مگر وہ مولا نا کی منشاء کے خلاف کیوں مانتے۔ اس

کیے ذکر بیانے اپنے رفقاء سے کہا کہ مولانا کو اٹھا کران کے کمرے میں بٹھا دواور میں جارہا ہوں تمہارا سڑک پرانتظار کروں گا۔میرے چار پانچ رفقاء نے مولانا کو اٹھایا اور ذکریانے بھائی افضل ہے کہا کہ جلدی چلو۔دوفر لانگ آ کرسڑک پر کارروکی۔

عزیز ماموں داؤد ایب آباد مجھے کے جانے کے لیے میرے لا ہور پہنچنے سے پہلے ہے مقیم تھے اور اخیر تک ساتھ رہے۔ ان کا ارادہ ڈھڈ یاں جانے کا بھی تھا، مگر جمعہ کے دن ان کو ایب آباد سے کوئی تار ملاجس کی وجہ سے ان کو ایب آباد کی عدالتی کا م کی وجہ سے جانا ہوگیا اس لیے شنبہ کی صبح کو ان سے رخصت ہوکر ڈھڈ یاں روانگی ہوئی۔

سابقہ تجویز تو پیتھی کہ ۲ جولائی کودس گیارہ بجے تک ان شاءاللہ تعالی ڈھڈیاں پہنچ جا ئیں گے، مگرلا ہورتا خیر ہوتی چلی گئی اورز کریا جواس پرمصرتھا کہ راستہ میں کہیں تھہر نانہیں ہوگا، مگر دھوپ اتن تیز ہوگئی کہ دوران سرشروع ہوگیا اس لیے ۱۲ بجے جھاوریاں پہنچ کرزکریا تو لیٹ گیا۔ رفقاء نے کھانا کھایا اور قاضی صاحب نے جھاوریاں میں بہت اہتما م فرمار کھاتھا۔

مردتو سارے پچھ لاہورے ساتھ تھے اور پچھ ڈھڈیاں پہنچ گئے تھے مگر مردوں ہے دس گنی زیادہ عور تیں ساری سڑک کو گھیرے کھڑی تھیں۔ بھائی افضل صاحب کار چلانے والے تھے اور وہ یہاں کے رگ ریشہ سے خوب واقف تھے،عورتوں کو ہٹاتے ہوئے مجھے پہنچا کر کیواڑ بند کر کے باہر چلے گئے۔ بعد میں قاضی صاحب وغیرہ کی کاریں پہنچتی رہیں۔

الم بہ بجا تھ کرز کریا نے ظہر پڑھی اور عورتوں کو بیعت کرایا اور عصر پڑھ کرمسجد پہنچا جہاں بڑا جہوم تھا۔ مصافحہ ہوئے اور غروب ہے آدھ گھنٹہ چل کر مغرب ڈھڈیاں میں پڑھی۔ یہاں کے قیام میں المل الرائے کے مشورہ سے بیہ طے ہو گیا تھا کہ دس جولائی بدھ کے دن یہاں سے چل کرایک روز لا ہور تھہ کر جعد کو دوبارہ کراچی اس لیے جانا پڑا۔ کہ جس جہاز کے مکٹ تھے اور پہلے سے طے تھا وہ لا ہور سے سیدھادھلی جاتا تھا، مگر افغانی حکومت نے بلاسابقہ اطلاع کے ایک دم اس جہازی روائی ملتوی کردی تھی جس کی وجہ میں مختلف آراء گھوئٹی رہیں۔ بہر حال ۱۰ جولائی کی صبح کواپنی نماز پڑھ کر ملتوی کردی تھی جس کی وجہ میں موثی نے ادباب سے مشورہ کیا کہ سرگودھا جا فظ صاحب کی حکومت میں جانا چاہیے۔ خدمت میں جانا جا جہ ہے۔ خدمت میں جانا چاہیے۔ خدمت میں جانا چاہیے۔ خدمت میں جانا چاہیے۔ خدمت میں جو گئی موثی ہوئے کہ مفتی صاحب کی علاقہ ابراہیم پہلوان کے بہر حال لاکل پور ہوتے ہوئے کہ مفتی صاحب کی علاقہ ابراہیم پہلوان کے کارخانے میں بھی جوشہر سے باہر ہے اس کے قدیم وجہ یدا حسانات کی وجہ سے چندمنٹ قیام کا کارخانے میں بھی جوشہر سے باہر ہے اس کے قدیم وجہ یدا حسانات کی وجہ سے چندمنٹ قیام کا کارخانے میں بھی جوشہر سے باہر ہوائی کے قدیم وجہ یدا حسانات کی وجہ سے چندمنٹ قیام کا وحدہ قیا اور پیشاب کا بھی تقاضا تھا، لا ہور روانہ ہوگئے۔ مفتی صاحب کی علاقہ کہ کو کئی نے یہ غلط اطلاع

دے دی تھی کہ شام تک قیام رہے گااس لیے انہوں نے کھانے کا بہت اہتمام اورلوگوں کو بھی مدعو کررکھا تھا مگروہاں چندمنٹ ہی قیام رہا۔ ساڑھے دس بجے لا ہور پہنچ گئے۔مفتی صاحب کواس غلط اطلاع کا بہت قلق رہا مگریہ اطلاع ہم میں ہے کسی کی طرف سے نہیں تھی لوگوں نے خود ہی تجویز کرکے اطلاع کردی تھی۔

بویر کرے اطلاح کردی ہے۔

حاجی فریدالدین صاحب کوالڈ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیردے کہ وہ رات ہی کومیرے اور رفقاء
کے کلٹ لے کر کراچی روا بنہ ہوگئے تا کہ اتو ار ۱۲ جولائی کے امریکن جہاڑے جو بہت بڑا تھا ٹکٹوں
کی تبدیلی کرادیں۔ بیغالبًا پہلے کھوا چکا ہوں کہ میرا سابقہ ٹکٹ مدت گزرنے جانے کی وجہ سے
کے کار ہوگیا تھا تو مکہ اور جدہ کے احباب کی تجویز پر کچھ پٹیے زیادہ دے کراس کوجدہ ،کراچی اور
لا ہور، دھلی جمبئی جدہ تک واپسی کا کرالیا تھا۔ حاجی فریدالدین صاحب جو کراچی سے ٹکٹ تبدیل
کرائے وہ کراچی، دھلی جمبئی، مدینہ، جدہ کے کرائے جوزائد پٹیے تھے وہ اداکیے اور یہ صلحت بتائی
کہ واپسی میں جج کا زمانہ ہوگا ہجوم بہت زیادہ ہوگا جو تیرے بس کی نہیں اور پس منظر پہھی تھا کہ
دوبارہ کراچی آ وے گئی ماہ سے ایک جہاز کراچی سے سیدھا مدینے آنے لگا جوجدہ نہیں جاتا۔
جمعرات کے دن صبح کو اولا حاجی متین صاحب کے یہاں ناشتہ ہوا۔ پھر ماموں شعیب سے
مطنے ان کے مکان پر گیا۔ ماموں محمد عمرصاحب نے کھانے پر بہت اصرار کیا کہ آج رات کو یاکل
ملنے ان کے مکان پر گیا۔ ماموں محمد عمرصاحب نے کھانے پر بہت اصرار کیا کہ آج رات کو یاکل
ملنے ان کے مکان پر گیا۔ ماموں محمد عمرصاحب نے کھانے پر بہت اصرار کیا کہ آج رات کو یاکل
ملنے ان کے مکان پر گیا۔ ماموں محمد عمرصاحب نے کھانے پر بہت اصرار کیا کہ آج رات کو یاکل

بہ سرات ہے دن ک واولا حابی ین صاحب نے کھانے پر بہت اصرار کیا کہ آج رات کو یاکل ملخان کے مکان پر گیا۔ ماموں محم عمرصاحب نے کھانے پر بہت اصرار کیا کہ آج رات کو یاکل صبح کو، مگرز کریانے عذر کردیا، لیکن وہ شدیداصرار کرتے رہے البتہ ماموں شعیب صاحب نے ان کواصرار سے روک دیا، ۱۲ جولائی کولا ہور سے کراچی جانا ہوا، کیپٹن احم حسین رات ہی فرانس سے آئے تھے، بیان کی تعطیل کا دن تھا، مگر انہوں نے اپنی عادت کے موافق ساتھی سے دن مانگ لیا اور کراچی لیے گئے، چونکہ نظام الدین میں پہلے سے جمعہ کو پہنچنے کی اطلاع تھی اس لیے تجویز بیہوا کہ مستقل آدمی بھیجنا چاہیے، اس لیے مولوی محمود افریقی کو جومفتی صاحب کے مدرسہ میں تعلیم پارہے ہیں خط دے کرنظام الدین بھیجا اس لیے کہ افریقہ والوں کے لیے ہندی ویز اک ضرورت نہیں ہوتی تھی۔

سن ۱۰: ۳۰ بیج لا ہور سے جہاز چلا اور ۱۲ بیج کرا چی پہنچااور جہاز پر حب معمول جناب الحاج فرید الدین صاحب اپنی کار لے کر موجود تھے، وہ مجھے، مولوی احسان، حبیب اللہ اور اساعیل کو لیے کرکئی معجد پہنچ گئے، ۱۳۰۰ بیج جمعہ کی نماز پڑھی، حاجی فرید الدین صاحب نے ٹکٹوں کی تبدیلی اور پاسپورٹ وغیرہ کا اندراج کرایا پاکتان کے سفر کی تفصیلات عزیز احسان نے جوعزیز طلحہ کے اور پاسپورٹ وغیرہ کا اندراج کرایا پاکتان کے سفر کی تفصیلات عزیز احسان نے جوعزیز طلحہ کے نام ایک روز نامچہ لکھا تھا، اُس میں ذکریا کے اس سفر میں جدہ میں بڑی گڑ برڈ رہی اور کرا چی میں بھی ، جدہ میں تو مدت کی توسیع کے لیے ٹکٹ جھے گئے تھے انہوں نے تاخیر ہوجانے کی وجہ سے اس

کوجدہ تاکراچی تالا ہورتا دہلی تا بمبئی تا جدہ بنوایا ، مگر لا ہور کا جب جہاز بند ہوگیا اور دوبارہ کراچی جانا پڑا اور حاجی فریدالدین صاحب کو کلٹ اس لیے دیئے کہ ان کوکراچی تا دہلی بنوادیں تو انہوں نے ازراہ شفقت بجائے کراچی تا دہلی تا بمبئی تا جدہ کے دھلی تا بمبئی تا کراچی تا مدینہ تا جدہ بنوا دیئے کہ چند ماہ سے کراچی سے ایک طیارہ سیدھا مدینہ منورہ آتا ہے جو جدہ وغیرہ نہیں جاتا اور مصلحت یہ بتائی کہ تیری واپسی کے وقت حجاج کا ہجوم بہت ہوگا جو تیرے بس کا نہیں ، اس لیے واپسی میں بمبئی سے کراچی آجا ہے ، چندروز قیام کے بعد سیدھا مدینہ چلے جائے اور جج کے بعد ایس میں بمبئی سے کراچی آجا ہے ، چندروز قیام کے بعد سیدھا مدینہ چلے جائے اور جج کے بعد ایس میں بمبئی سے کراچی آجا ہے ، چندروز قیام کے بعد سیدھا مدینہ چلے جائے اور جج کے بعد ایس میں ہمبئی سے کہ ہوآ ہے۔

اس میں تو شک نہیں کہ میرے لیے اس طرح بہت سہولت تھی اور یہ ناکارہ چونکہ صورہ کچ کئی مرتبہ پہلے اداکر چکا ہے اس لیے مکہ جانا ضروری بھی نہیں تھا مگر ٹانگوں کی معذوری کی وجہ ہے اوققاء میرے ساتھ ضروری ہیں اور میری وجہ ہے ان کا جج بھی خطرے میں پڑتا تھا، اگر چہ میرے رفقاء (اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے) اس پر تیار تھے کہ سید ھے مدینہ جاویں اس لیے کہ وہ سب بھی جج کر چکے تھے مگر میری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میری وجہ سے دوسروں کے جج بھی ضائع ہوں، اس لیے واپسی میں جمبئ تا جدہ آنا ہوا، جس کی تفصیل تو اپنی جگہ پر آئے گی مگر ہارون مرحوم کے انتقال کے بعد ہمارے قاضی عبد القادر صاحب کا (اللہ تعالی ان کو بہت جزائے خیر دے) شدید اصرارتھا کہ میں رمضان ہی میں ہندوستان واپس جاؤں۔

ہر چند میں دبلی اور میوات کے بہت سے خطوط شدید تقاضے کہ پہنچے کہ ہارون مرحوم کے حادثہ کی وجہ سے تیرا آنا بہت ضرور کی ہوا در میں یہی جواب دیتار ہا کہ جوہونا تھا ہو گیا میں آکر کیا کروں گا، وجہ سے تیرا آنا بہت ضرور کی ہوا در میں یہی جواب دیتار ہا کہ جوہونا تھا ہو گیا میں آکر کیا کروں گا، تقاضے کی وجہ سی نے نہیں لکھی ،البتہ بیسنتار ہا کہ پچھ حاسدین بہلیغ نے مرحوم کے حادثہ کو فتنہ بنانا چا ہا مگراللہ کے فضل سے نہ بن سکا،البتہ مولا ناانعام الحسن صاحب کی بھی رائے مدینہ پاک میں ہوئی تھی کہ ہندوستان آنا ہوتو میوات کا ایک سفر بھی ضرور کی ہوا در بیتھی بھی تھا کہ چیا جان نوراللہ مرقد ہ کے دور میں تو بہت کثرت سے میوات جانا ہوتا تھا، چیا جان کا جب گرامی نامہ بہنچ جاتا کہ فلاں وقت میوات جانا ہے تو بینا کار فیل میں فوراً آجا تا، بسااوقات ایسا بھی ہوا کہ بینا کارہ دبلی مہار نبور بہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر بہنچا اور بیا جان نوراللہ مرقد ہ نظام الدین سے دبلی اُسی وقت پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے اور میوات سے واپسی پر سہار نبور پہنچ گئے ، نظام الدین جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

عزیز مولا نابوسف مرحوم کے ابتدائی دور بھی تقتیم ہند تک دونتین ماہ میں ایک سفر ہو ہی جاتا تھا، مگر تقتیم کے بعد اول تو راستوں کے مخدوش ہوجانے کی وجہ سے دوسرے اس نا کارہ کے روز افزوں امراض کی وجہ سے کا لعدم ساہو گیا تھا اس لیے بینا کارہ ۱۴ جولائی کو جب کہ کراچی سے دہلی پہنچا تو میں نے مولانا سے درخواست کی کہ آپ نے میوات کا سفر تجویز فرمایا تھا ایک ہفتہ اس کے لیے تجویز فرما دیجئے ، اس وقت مشورہ سے طے ہو گیا تھا کہ وااگست کو میوات کا سفر ہے ، میں تو جلدی چاہتا تھا مگر مولانا کی اور مولانا محمد عمر صاحب منتی بشیر صاحب وغیرہ کی رائے بیہ وئی کہ ذرا تاخیر سے کیا جائے تاکہ ہم نظام بناسکیں اور لوگوں کو اطلاع کر سکیں ، اس لیے تاخیر کرنی پڑی اور ایک دن وہلی قیام کے بعد منگل ۲ اجولائی کوعلی الصباح براہ میر ٹھ سہار نپور جانا ہوا کہ حضرت مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب کی اہلیہ کا انتقال ۲ امحرم ۹۳ ھے کو ہو چکا تھا۔

قاری صاحب کی خدمت میں تعزیت کے لیے بھی حاضری ضروری تھی، نیز مولوی اسعد سلمہ سے بھی مدینہ پاک میں وعدہ ہو گیا تھا کہ سہار نپور جاتے ہوئے تمہارے جدید مکان میں تعمیل تھم میں حاضری دوں گا، اس لیے دیو بند حاضری پر اول حضرت قاری صاحب کے مکان پر بسلسلہ تعزیت حاضری ہوئی اور وہاں سے مزارات پر حاضری کے بعد مولا نا اسعد صاحب کے مکان پر بسلسلہ جانا ہوا، مولا نانے اس ناکارہ کے لیے خاص طور سے ثرید تیار کر رکھا تھا اور رفقاء کے لیے کھانا، انہیں کے مکان پر حضرت قدس سرۂ کی اہلیہ محتر مہ بھی آگئی تھیں، ورنہ میرا خیال حضرت قدس سرۂ کی اہلیہ محتر مہ بھی آگئی تھیں، ورنہ میرا خیال حضرت قدس سرۂ مکان پر جانے کا تھا، وہان زنانہ اور مردانہ میں اتنی دیر ہوگئی کہ ظہر کا وقت ہوگیا، مولا نا ہی کے مکان پر ظہر پڑھ کر سہار نپورروا نگی ہوئی۔

باوجود یکہ میں مدینہ پاک ہی سے احباب کو کھوار ہاتھا کہ میری آمد پر کوئی صاحب سہار نپورنہ آویں ،سہار نپورکا تبلیغی اجتماع وسطِ شعبان میں ہے اُسی وفت تشریف لے آویں ملاقات بھی ہو جاوے گی اجتماع میں شرکت بھی ، میں نے تو سہولت کے لیے یہ تجویز کی تھی مگر کار آمد نہ ہوئی ، جوم ہرسال سے زیادہ ملا ،کئی دن لا تعد و لا تحصلی مجمع رہا ،بید ہلی سے اطلاع کرادی تھی کہ سہار نپور میں ملاقات اور مصافح دارجد یدکی مسجد میں عصر کے بعد ہوں گے ، دیو بند سے ظہر کے بعد چل کراول مدرسہ قدیم کی مسجد میں حاضری ہوئی وہاں بھی مصافحوں کا ہجوم ہوگیا ، وہاں سے فراغ پر دارجد یدکی مسجد میں جانا ہوا اور مغرب تک بلکہ عشاء کے بعد گھر پر بھی ہجوم رہا ، یہ سلسلہ تو فراغ پر دارجد یدکی مسجد میں جانا ہوا اور مغرب تک بلکہ عشاء کے بعد گھر پر بھی ہجوم رہا ، یہ سلسلہ تو کئی دن تک قائم رہا۔

۲ رجب کوعزیز مولوی عاقل سلمان سلمه کی لڑکی کاعقیقه ہوا، ۲۹ جولائی کو دو بجے دو پہر کو کوژ نیازی نے پاکستان ہے آگر اعلان کیا کہ شخ الحدیث مولا نامحدا در لیس صاحب کا انتقال کل ۱۱:۳۰ شب میں ہوگیا، چونکہ قرب وجوار میں لوگ عزیز مولوی ادر لیس صاحب سے تو واقف نہیں تھے، شخ الحدیث سے یہی ناکارہ مشہور تھا اس لیے شہر میں کہرام مج گیا، تحقیقات کہ واسلے جوق در جوق آدمی

زکر پاکے مکان پر پہنچتے رہےاور باہر سے ٹیلیفون اور تاروں کی بھر مار ہوئی کہ زکریا کی خیریت سے مطلع کرو،مولوی انعام صاحب نے لکھا کہ نظام الدین میں بھی اس نا کارہ کی خیریت کے تاراور ٹیلیفون کثرت سے آئے۔

علی میاں اس نا کارہ سے ملنے کے لیے مع رفقاء ۲ رجب ۲۷ جولائی کوآئے اور شام کو دیو بند
میں شور کی میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، بدھ کے دن ظہر کے قریب واپس آئے، دیگر
ممبران بھی ذکریا ہے ملاقات کے واسطے ظہر کے قریب پہنچ، ذکریا نے قاضی زین العابدین
صاحب پراعتراض کیا کہ اور حضرات سے تو بے تکلفی نہیں مگر آپ سے بے تکلفی ہے اکابر کو مجمع کے
ساتھ بے وقت پہنچنا جس میں مہمانوں کو دِقت ہومیز بانوں کو بھی آپ کی شان کے مناسب نہ تھا،
انہوں نے فرمایا کہ اعتراض بالکل شیح ہے مگر ہم ۹ ہے کے دیو بند سے چلے ہوئے ہیں، مدرسہ کی
جیب میں آئے تھے۔

سہار نپور پہنچ کرہم نے ڈرائیورہے کہا کہ ادہر کوچلوائی نے کہا کہ آپ مجھے مدرسہ کا پنہ بتارہ ہیں میں تو کثرت ہے آتار ہتا ہوں اور وہ ان کو بجائے مظاہر علوم کے اسلامیہ اسکول لے گیا، اس لیے کہ جناب الحاج قاری طیب صاحب کی یہاں کثرت سے آمد ورفت ہوتی رہتی ہے اور جوہم نے کہا کہ مظاہر علوم جانا ہے تو وہاں سے مظاہر کاراستہ نہ وہ جانتا تھا نہ ہم جانتے تھے اس لیے خوب چکر کاٹ کر پہنچے ، علی میاں نے تو یہ کہہ کر مجھے تکان بہت ہوگئ ہے اگر ذکریا کھانے پر بلاوے تب

اہلِ دائے پورکاعلی میاں پرعرصہ ہے اصرارتھا کہ دونین دن کے لیے دائے پورآ ئیں علی میاں نے ان کولکھا تھا کہ اس سفر میں دائے پوربھی آؤں گا اور دیو بند ہے واپسی پر جمعرات علی الصباح دائے پورجانا شاہ مسعود صاحب ہے طے ہوگیا تھا، چائے دائے ورجا کر پینی ہے مگر کار کآنے میں دیر ہوئی اس لیے چائے وغیرہ سے فارغ ہوکر ۸ بجے کے قریب گئے، ذکریا پر بھی چلئے کا اصرار کیا مگر ذکریا نے عذر کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ حضرات آپ سے تخلیہ میں بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں نہیں جاؤں گا ، علی میاں کی سیٹیں چونکہ جمعہ کی شام کی ریز دو تھیں اس لیے جمعہ کی شبح کو دالیس ہوئے اور بہت ہی متاثر والیس آئے اور ذکریا پر بہت اصرار کیا کہ دائے پور کی حاضری میں اگل نہ آوے، بلکہ اضافہ ہو سکے تو اچھا ہے، بلکہ میری تمنا تو یہ ہے کہ دمضان تیرا دائے پور میں شہر گرمجمع کی گڑت کی وجہ ہے اس کی تو کوئی صورت ہے نہیں۔

علی میاں رائے پور کے حضرات ہے بید عدہ کر کے آئے تھے کہ شوال میں زکریا کوساتھ لے کر دوتین دن کے لیے آؤں گا ،علی میاں نے بیجھی کہا کہ اتنا زمانہ گزر گیا مگر انوار و بر کات خوب زوروں پر ہیں ،گرشوال میں علی میاں کوفرصت نہیں ہوئی ، ذیقعدہ میں زکریا کی واپسی حجاز ہوگئی اس لیے اجتماعی حاضری نہ ہوسکی۔

اس سال حجاج پرتین تنگیاں عائد ہوئیں ،نمبراڈ یک کے کرایہ میں پانچ سو کا اور فرسٹ میں پندرہ سو کا اضافہ ہوا،نمبر الیک سال سے سولہ سال تک بچوں کو لے جانے کی ممانعت ہوگئی ،نمبر سا سعودی نے چونکہ کرنسی بڑھادی اس لیے پہلے دو ہزار میں نوسوریال ملتے تھے اس سال دو ہزار چھسو میں گیارسوریال ملیں گے اور جس کے پاس اتنی رقم نہ ہوائس کو جانے کی ممانعت ہے۔

الشعبان کو یکے بعد دیگرے دو برقیے پہنچے ، نمبرا مولوی یوسف تنگی کا کہ والدصاحب کا انقال ہوگیا ، نمبر الہلیہ عبدالحفظ کی کی طرف ہے کہ ہفتہ کی شب میں لڑکا پیدا ہوا مبار کباد ، نمبر ۱۹،۱۸ معبان ، ۲ ، کتمبر کی درمیانی شب میں وزیراعظم بھٹونے قادیا نیوں کو اقلیت مانے کا اعلان کر دیا ، معبان ، ۲ ، کتمبر کی درمیانی شب میں وزیراعظم بھٹونے قادیا نیوں کو اقلیت مانے کا اعلان کر دیا ، مولا نا ہوری نے لکھا کہ اعلان پر سارے پاکستان میں انتہائی خوشی منائی گئی کہ دکانوں پر مٹھائیاں ختم ہوگئیں ، ہرمحلّہ میں مستقل دیگیں تیار ہوئیں اور خوب جشن منے ، ہرمحلّہ میں مستقل شادیوں کا سا ہنگا مہور ہاتھا۔

۳۳ شعبان کی صبح کو مدرسہ قدیم کی مسجد میں ایک شخص نے مصلے پر پہنچ کر تکبیر کا تقاضا کیا، ہم لوگ سمجھے کہ اصل امام کہیں گیا ہوگا، مگر نماز اُس نے بہت بے تکی پڑھائی، بھی بہت آ ہت بھی خوب جہرے، زکریانے نماز کے بعد اُس کو بلوایا تو ننگے پاؤں باہر بھاگ گیا معلوم ہوا کہ کوئی دیہات کا جہرے، زکریانے نماز کے بعد اُس کو بلوایا تو ننگے یاؤں باہر بھاگ گیا معلوم ہوا کہ کوئی دیہات کا رہنے والا مدرسہ کا قدیم طالب علم جس کا پہلے بھی دماغ خراب ہوکر گھر چلا گیا تھا کئی دن ہے آیا ہوا تھا، مفتی عبدالقیوم صاحب کے فتوے پر نماز کا اعادہ کیا گیا کہ اس کی پاکی ناپا کی کا حال معلوم نہیں۔

## سفرميوات

اس کے بعد دبلی کے قرار داد کے موافق ۱۰ اگست کی صبح کو بھائی کرامت کی گاڑی میں کہ مولانا انعام صاحب اسی میں شب شنبہ میں سہار نبور پہنچ گئے تھے، ذکریانے تو بڑے زور سے بابو جی سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ جیپ لے کرآ ویں کہ بارش کا موسم تھا کہ راستہ میں تھانہ بھون اور جھنجھا نہ بھی حاضری کا خیال تھا، لیکن بھائی کرامت کے اصرار پریہنا کارہ اُن کی گاڑی میں اور بقیہ رفقاء بابو جی کی گاڑی میں ۱۰۰ ہے سہار نبور سے چل کر ۸ ہے کا ندھلہ پہنچے اس لیے کہ بارش بہت ہور ہی تھی، خیال بہتے کہ بارش بہت ہور ہی تھی، خیال بہتھا کہ آ دھ گھنٹہ کا ندھلہ تھہر کراا ہے تک دبلی پہنچے جا میں گے مگر صوفی افتخار نے کہا کہ میں کھانے کا انتظام کر چکا ہوں اور خیال یہ تھا کہ ۱۲ ہے تک پہنچو گے اور لوگوں کو بھی مرعوکر چکا ہوں ، اس لیے تھر با پڑا۔

ہندوستان میں اس زمانہ میں بجلی کی گڑ بڑ ہور ہی تھی ، کئی گئی گھنٹے بندر ہتی تھی اور کا ندھلہ تو قصبہ تھا اس لیے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بجلی بند ہو چکی تھی ، مگر بابوسعید صاحب کا ندھلہ نے بجلی گھر پر پرچہ بھیجا کہ میرے بہت معزز مہمان آئے ہوئے ہیں اس لیے اا بجے تک بند نہ ہو، چنانچے فوراً بجلی جاری ہوگئی اور اا بجے بند ہوگئی ، مگر موصوف نے دوبارہ پرچہ بھیجالہٰذا پھر دوبارہ جاری ہوگئی۔

شنبہ کا دن کا ندھلہ میں پنیڑے کا ہوتا ہے گر بارش کی کثرت کی وجہ ہے راستہ صاف تھا،عزیز ابرارسلمہ سے یہ طے ہو گیا تھا کہ چند منٹ تمہارے باغ میں کھہرنا ہے بشرطیکہ تم زورشور نہ با ندھو، انہوں نے تواپنی شرط کو پورانہ کیا گر بارش نے اتناز ور با ندھا کہ عزیز موصوف کی دعوت ناقص رہ گئی، زکریا تو اپنی کار سے اُتر انہیں بقیہ رفقاء نے اُتر کر کھایا عزیز ابرارسلمہ کی ہمشیرہ کی سسرال کے معززین بھی مدعو کیے گئے تھے گران سے بھی کار ہی میں بیٹھے بیٹھے مصافحے ہوئے اور پون کے معززین بھی مدعو کیے گئے تھے گران سے بھی کار ہی میں بیٹھے بیٹھے مصافحے ہوئے اور پون کے وہاں سے چل کر ۱۳۰۳ ہے نظام الدین پہنچا ورظہر کی نماز پڑھ کرزکریا تولیٹ گیا، رفقاء نے کھانا کھانا۔

کیشنبہ گی شبخ کواپنی جماعت کر کے قطب صاحب ایک گھنٹہ گھہرتے ہوئے تمبر دارمحراب کی قبر پر جو فیروز پورنمک میں مرحوم کی وصیت سے لپ سڑک بنائی گئی ہے تا کہ اکابر نظام الدین میوات کے سفر میں تھوڑی دیریہاں گھہرتے جائیں، وہاں کے لوگوں نے بہت انتظام کر رکھا تھا، زکریا تو کارہی میں رہا مگرمولا نا انعام صاحب نے تقریر شروع کردی دعائیں اور نصیحتوں کے بعد ۹:۳۰ ہجے مدرسہ معین الاسلام قصبہ نوح میں پہنچ گئے ،عصر کے وقت پنڈال میں اجتماع تجویز تھا، کچھ دیر بعد زکریا کو بھی بُلایا گیا، وہاں تقاریر پرتشکیل وغیرہ ہوئی۔

واپسی پرچوہدری طیب صاحب کے اصرار پراُن کے اسکول کے ایک کمرے کاسٹک بنیا در کھا گیا اور مغرب کے بعد سے پھر طویل اجتماع شروع ہوا، پیرگی مبح کو ابجے تک جماعتوں کی روانگی مصافحے ہوئے اور فراغ کے بعد کا میڈا کے لیے روانہ ہوئے ، جوم نوح میں بھی کافی تھا اور کا میڈا میں اضعافاً مضاعفاً ہوگیا، وہاں ۲۴ گھٹے تقاریر پرتشکیل وغیرہ ہوتی رہیں اور منگل ۱۳ اگست کی مسج کو جماعتوں کی روانگی سے نمٹ کرایک ہے کھانے اور نماز سے فراغ پرسنگھار کے لیے روانہ ہوگئے، راستہ میں شاہ جو کھے کے مدرسہ میں کھہرتے ہوئے ۳ ہے سنگھار ہنچے۔

یہاں توا تنا ہجوم تھا کہ دوفر لانگ پہلے ہی ہے ہجوم شروع ہوگیا، ذکریانے تو واپسی شروع کر دی مگرعزیز مولوی اظہار سلمہ کے شدید اصرار پر قیام کا ارادہ کرنا پڑااورا چھا ہی ہوا، بعد میں معلوم ہوا کہ ذکریا کے واپسی کے ارادہ پر کئی سوآ دمی سڑک پر لیٹ گئے کہ کار واپس نہیں جانے دیں گے، بدھ کے دن تین بجے طعام اور نماز سے فراغت پر واپسی ہوئی اور آ دھ گھنٹہ سرائے کے مدرسہ پر

قیام ہوا، ۳ بج کے قریب نظام الدین پہنچ۔

زگریا کا ارادہ پہلے سے تو جمعرات ہی کوسہار نپور واپسی کا تھا جس کی زیادہ اہمیت عزیز ابو الحن کی وجہ سے تھی کہ اس کی رخصت جمعرات تک کی تھی ، مگر اتو ار کے دن مولا نا انعام الحسن صاحب کو گلا وُٹھی کے اجتماع میں جانا تھا اس لیے زکریا نے بھی شرکت کا ارادہ کرلیا اور ابوالحسن کو واپس کردیا۔

الکت کومہند یوں میں جانا تجویز تھا، گرمعلوم ہوا کہ یوم آزادی ہے، سارے راستے بند ہیں،
لیکن بھائی کرامت کا ڈرائیورگاڑی کو نکال کرلے ہی گیا، بعد میں زکریا کی رائے اورخود مولانا
انعام صاحب کی رائے بھی گلاؤٹھی کی نہیں ہوئی، لیکن سابقہ تجویز کی بناء پراتوارتک دبلی قیام رہا۔
اتوار ۲۸ اگست کی صبح کو بھائی کرامت کی گاڑی میں زکریا سہار نپور روانہ ہوگیا سہار نپور واپسی
برمعلوم ہوا کہ مولانا یونس صاحب نے بخاری کا ختم روک رکھا ہے اس لیے حب سابق دوشنبہ کی صبح کو ۹۳۰ پرزکریا اور ناظم صاحب بھی پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ ایک حدیث روک رکھی ہے، عبارت تو خود مولانا نے پڑھی، دعاء کے بعد زکریا اور ناظم صاحب تو واپس آگئے، اس کے بعد مولوی یونس صاحب نے کرائی اور اس کے بعد مولوی یونس صاحب نے کرائی اور اس کے بعد مولوی یونس کے بعد مولوی یونس کے بعد مولوی کونس کے بعد مولوی کونس کے بعد مولوی کے طلہ کونصائح فرمائے فرمائے۔

سہار نپور کے تبلیغی اجتماع کی تاریخ کئی ماہ پہلے ہے اسااگست تا استمبر طے شدہ تھی، سہار نپور میں اسلامی شفاخانہ کی بنیاد دو (۲) سال پہلے زکریانے ہی رکھی تھی، اس سال اس کی جدید تغییر کے سنگ بنیاد پر بھی بہت اصرار ہوا، اول تو زکریانے بہت معذرت کی مگر جناب علیم عبدالخالق صاحب کے اصرار کی وجہ سے کہ ان کے احسانات مدرسہ پر بہت ہیں قبول کرنا پڑا، ۲۵ اگست کو اس کا سنگ بنیاد زکریانے بمعیت ناظم صاحب مدرسہ رکھا، بیان لوگوں نے احسان کیا کہ ہم دونوں کوجلدی واپس کردیا اوران کے جلسہ کی کاروائی شام تک ہوتی رہی۔

## اجتماعِ سهار نپور۴۳۹ساھ

سہار نپور کا تبلیغی اجماع عزیز مولا نا یوسف صاحب مرحوم کے زمانہ سے اسلامیہ اسکول میں ہوتا جلا آتا ہے اور کسی سال ملتوی بھی ہو جاتا ہے، اس مرتبہ کئی ماہ پہلے سے اجماع کی تاریخیں ۳۱ اگست تا ۲ سمبر طےشدہ تھیں، اس اجتماع کے درمیان میں عزیز مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولا نا انعام الحن صاحب سلمہ کا معمول میں رہا اور ہے کہ اجتماع کے دنوں میں وہ گھر بھی نہیں آتے، اسکول ہی میں شب وروز قیام رہتا ہے، اجتماع سے فارغ ہوکر گھر آیا کرتے ہیں اور یہ ناکارہ بھی میہ تین دن اسکول ہی میں شب وروز قیام رہتا ہے، اجتماع سے فارغ ہوکر گھر آیا کرتے ہیں اور یہ ناکارہ بھی میہ تین دن اسکول ہی میں شب وروز گزارتا ہے جیسا کہ اُوپر لکھا جا چکا، کئی ماہ پہلے سے ذکر یا مدینہ منورہ سے احباب کو جو میر سے ہند چہنچنے کی تاریخیں معلوم کرتے تھے، بہی لکھتا رہا کہ میری آمد پر دبلی یا سہار نبور کا ارادہ نہ کریں، اجتماع کے موقع پر آئیں کہ ملا قات بھی ہو جائے گی اور اجتماع میں شرکت بھی ہو جائے گ

اس کی وجہ ہے آمد کے موقع پرتو کچھ کی نہ ہوئی کیکن اجتاع کے موقع پر اضعافاً مضاعفاً مجمع بڑھ گیا، زکریا کے کمرے کوابیائری طرح گھیرا کہ ہروفت کیواڑ بندر کھنے پڑے، ہر چندلوگوں کو سمجھایا جاتا کہ اجتماع گاہ میں جائیں اور حب نظام الاوقات صبح کو بھی زکریا پنڈال میں رہے گا اور عشاء کے بعد بھی و ہیں آپ حضرات بھی تشریف رکھیں اور مصافحے اجتماع کے ختم پر ایک و فعہ ہی ہوں گے، اس پر بھی نے زور دیا، سمجھایا مگر بجوم نے ایسا گھیراؤ کیا کہ اسکول کے کیواڑ ٹوٹے کا بھی ڈر ہوگیا۔

پہلی رات کو تا ہجے مولا ناانعام صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کے سونے میں تو کوئی دفت نہیں مگر تو تو باہر نہیں سوسکتا اس لیے رات کو تا ہج بند کار میں مکان پہنچنا ہوا، دوسری رات کو بھی یہی ہوا، اجتماع تو صبح کی نماز کے بعد ہے ہی شروع ہوجاتا تھا مگر متفرق تقاریر ہوئی تھیں اور ۸ ہج ناشتہ کے لیے حب دستور سابق وقت دیا جاتا تھا اور ۹ ہج سے اصل اجتماع شروع ہوتا تھا اس لیے زکریا دونوں را توں میں یہ طے کر آیا تھا کہ صبح کو ۹ ہج تک پہنچ جاؤں گا۔

چونکہ کاریں بہت تھیں اور صبح کا وقت خالی تھا اس لیے مولوی انعام صاحب سے بیہ طے ہو گیا تھا کہ میں صبح کی نماز پڑھ کر گنگوہ پہنچ جاؤں گا اور آپ بھی موقع پاکر پہنچ جائیں واپسی ساتھ ہوجاوے گی اور دوسرے دن بہی صورت رائے پور کے متعلق طے ہوئی ، زکریا بابوجی کی گاڑی میں یک شنبہ کو گنگوہ اور دوشنبہ کورائے بور حاضر ہوا مولانا انعام صاحب بھی متعدد کاروں کے ساتھ گنگوہ پہنچ گئے اور رائے پور کے دن تو اذان ہی کے وقت مدرسہ پہنچ گئے اور چونکہ کاریں بہت ی تھیں ، اس لیے جو بھی سنتار ہا گنگوہ یارائے پور پہنچتار ہا۔

حاجی غلام رسول صاحب کومڈینہ سے ذکریانے لکھ دیا تھا کہ وہ آمد کے موقع پر نہ آئیں،اجتماع میں آئیں،وہ تقریباً سو(۱۰۰) نفر کے ساتھ پنجشنبہ کی شب میں سہار نپور پہنچ گئے۔

اجتماع توشنبہ کی شب سے شروع ہو گیا تھالیکن مولا ناانعام صاحب وغیرہ حضرات شنبہ کودی (۱۰) بجے پہنچے، زکر یانے حکماً کہا کھانا کھا کر پہیں سوجاؤ ،عصر پڑھ کر چلے جانا، میں بھی اسی وقت چلا جاؤں، حاجی غلام رسول کے علاوہ ۳۰۰ نفر بنگال کے پہنچے اور اسی طرح بہار، گجرات وغیرہ کا مجمع لا تعد و لا تحصلی پہنچارہا۔

اتوارکی مجے کوافضال صابری کے بھائی کا نکاح تھا جس کا پہلے سے زکریا پراصرارتھا، زکریا نے اجتماع پر طے کر دیا تھا، اس لیے گنگوہ سے واپسی پرزکریا تو سیدھا پنڈال پہنچ گیا اور مولانا انعام صاحب سے کہد دیا کہ آپ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر آ ویں، مگران حضرات کے آنے میں تاخیر ہوئی، عزیز ابوالحن نے بار بارٹیلیفون بھی کیے، اا بجے کے قریب آئے، اسی وقت مہر فاطمی پر نکاح ہوا۔

قاری طیب صاحب ہمیشہ کے معمول کے خلاف اس اجتماع میں شریک نہ ہو سکے جس کا قلق رہا، جب قاری صاحب کو ابتدائی دعوت نامہ گیا تھا اُس وقت تو قاری صاحب طویل سفر میں تھے، اتوار کے دن ظہر کے بعد قاری صاحب کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوا اُسی وقت آدمی بھیجا گیا مگر چونکہ وقت تھوڑ اٹھا اور شام ہی کو جلسہ کا اختتام تھا اور پیر کی ضبح کو جماعتوں کی روانگی، ہدایات اور مصافحے تھے، اس لیے شرکت نہ ہوسکی جس کا بہت قلق ہے۔

زگر یا مجمع کے مصافحے سے بیہ کہدکرا نکار کرر ہاتھا کہ جلسہ کے اختیام پر جماعتوں کے ساتھ ہوگا لیکن جب مصافحوں کا وقت شروع ہوا تو ہجوم سے اسلامیہ اسکول کا سارا میدان لبریز تھا،اس لیے مصافحوں پر قابونہ پاسکے، بھی نے مقامی اور منتظم جلسہ نے آ دھ گھنٹے تک زور باندھا،لوگوں کو سمجھایا مگرینڈال کے بھی گرجانے کا ڈر ہوا۔

اس کیے مولانا انعام صاحب نے تجویز کیا تو بند کار میں چیکے سے بیٹھ کر مدرسہ چلا جا، بہت مشکل سے نیچے کو جھکے جھکے کار میں بیٹھ کرز کریا تو چلا گیا اس کے بعد مولا ناانعام صاحب نے بہت مشکل سے نیچے کو جھکے کار میں بیٹھ کرز کریا تو چلا گیا اس کے بعد مولا ناانعام صاحب نے بہت اطمینان سے مصافح کیے، جماعتوں کوروانہ کیا اور مغرب کے قریب مدرسہ پنچے اور منگل کی صبح کووہ حضرات مع مستورات دبلی کے لیے ۸ بجے روانہ ہوگئے۔

حاجی غلام رسول کے رفقاءتو منگل ہی ہے جانے شروع ہو گئے مگر وہ مع اپنے مخصوص رفقاء کے

جوتقریباً ۱۳۰ تھے، جمعرات کے دن روانہ ہو گئے ، اجتماع کی تفاصیل زکریا کے روز نامچہ میں تفصیل سے ہیں ، پیختصررسالہ اس کامتحمل نہیں ہے۔

## رمضان ۱۳۹۴ ه

اس ناکارہ کے پاس احباب کے رمضان گزارنے کا سلسلہ تو تقریباً تمیں حالیس سال ہے ہے،شروع میں تو دس بارہ آ دمی ہوتے تھے اور اس نا کارہ کامعمول پیتھا کہ رمضان کے چندروز ان مہمانوں کواینے پاس رکھ کر رائے پور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدۂ کی خدمت میں رمضان گزارنے کے واسطے بھیج دیتا اور ایک پرچہ بھی لکھ دیتا کہ ان کوحضرت کی خدمت میں رمضان گزارنے کے واسطے بھیج رہا ہوں اس کی وجہ سے حضرت قدس سرؤ کی تو جہات عالیہ میرے مہمانوں پرخصوصی رہتیں،اس میں مولوی عبداللہ کرسوی کے رفقاء خاص طور سے بہت قدیم آنے والوآں میں تھےاور کئی رمضان انہوں نے رائے پور ہی میں گذارے،بعض لوگوں کی حالت بہت اچھی ہوئی اور حضرت قدس سرۂ کی تو جہات ہے اور بھی زیادہ پرواز کرتے مگر وہاں کے بعض مقیمین حضرات نے میرے بعض مہمانوں ہے بیر کہ دیا کہ تہمیں اب تک شیخ نے اجازت کیوں نہیں دی ، یہ چیزان بیچاروں کے لیے سم قاتل بن گئی کہوہ اپنے کو پچھ بچھنے لگےاس فن کامسلم اصول یہ ہے کہ جب تك آدى اپنے كونا كاره و نااہل مجھتا رہ تو كامياب ہاور جب اپنے كواہل سمجھنے لگے تو نا کام ہے، مجھے اپنے اکابر کے خدام اور دوستوں میں بہت سوں پر اس کا تجربہ ہوا، اس نابکار کو میرے حضرت قدس سرۂ نے ذیقعدہ ۱۳۴۵ھ میں مدینہ منورہ میں اجازت دی تھی، مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے بلاکسی توریداور مبالغہ کے حضرت اقدس رائے پوری نور الله مرقدہ کے پاؤں بکڑے تھے کہ ہندوستان میں اس کا ذکرمت کیجئے گا مگر حضرت نے فرما دیا کہ میں تو ضرور کروں گا اوروبیں ہے لکھناشروع کر دیا۔

یہاں آنے کے بعدا یک عرصہ تک بیعت کی ہمت نہیں پڑی، شاید آپ بیتی میں کہیں اس کا ذکر آگیا کہ چیا جان نوراللہ مرقدہ کی ڈانٹ پر بلکہ شدید عناب پر شروع کی، اس کے بعد حضرت شخ الاسلام اور حضرات رائے پوری نوراللہ مرقد ہما کی خدمت میں بار بارعرض کیا کہ میری نااہلیت کے بیشِ نظر آپ حضرات میں سے کوئی بیعت منع کر دیتو میرے لیے گنجائش نکل آئے مگر ہر مرتبہان حضرات نے اُلٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا، اس وقت تو مجھے حضرت شخ الاسلام نوراللہ مرقدہ کا ایک فقر ہا یہ کھیرات کر تا کہ میری درخواست پر حضرت نے نہایت عصہ میں فر مایا تھا ''اسے کو اہل سمجھ کرکون بیعت کرتا

ہے، جواپنے کواہل سمجھے وہ نااہل ہے'' کامیاب وہی ہے جواپنے کونااہل سمجھتار ہے۔ مضمون تو یہ بہت اہم ہے اور لکھنے کے قابل، مگر غیر متعلقہ ہے اس وقت تو صرف اسخے ہی پر تنبیہ کافی ہے کہ اس لائن میں جو شخص بھی اپنے کو کسی قابل سمجھنے لگتا ہے وہ بجائے ترقی کے تنزل کی طرف چلنے لگتا ہے۔

بہر حال کھوتو بیر ہاتھا کہ میر ہے بعض دوستوں کی ترقی اس سے دک گئی،اس کے علاوہ ہر سال مجمع بھی بڑھنا شروع ہو گیااس لیے رائے پور بھیجنے کا مستقل اہتمام تو چھوٹ گیا کہ حضرت قدس سرۂ کے بھی رمضان پاکستان وغیرہ میں ہونے گئے،۱۳۸۲ھ سے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے بھی رمضان پاکستان وغیرہ میں ہونے گئے،۱۳۸۴ھ سے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے وصال کی وجہ سے مجمع میں اضافہ شروع ہو گیا، ۱۳۸۴ء میں تو مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا اعتکاف چھوڑ کر ۵ انفر سہار نپور پہنچ گریہاں جگہیں تھی،ان بیچاروں کا اعتکاف مدرسہ قدیم کی بھی رہ گیا، اللہ تعالیٰ اجرعطاء فرمائے، زکریانے اس سال پورے ماہ کا اعتکاف مدرسہ قدیم کی مجد میں کیا تھا اس وجہ سے جگہ کی اور بھی تنگی ہوگئی،اس لیے ۱۳۸۵ھ سے دار الطلبہ جدید کی مجد میں رمضان گذار نا شروع کیا، وہاں بھی ہرسال مجمع بڑھتا ہی چلا گیا، چنا نچیاس سال ۴۰ نفر معتکف میں رمضان گذار نا شروع کیا، وہاں بھی ہرسال مجمع بڑھتا ہی چلا گیا، چنا نچیاس سال ۴۰ نفر معتکف شھا خیر میں ۴۰ تیک مقدار پہنچ گئی۔

۱۳۸۷ء میں معکفین ۲۰۰ تک شروع ہی ہے ہو گئے ، ۱۳۸۷ھ میں تقریباً • ۵ نفر کو یہ کہہ کرا نکار کرنا پڑا کہ مجد میں جگہ نہیں رہی ، دارالطلبہ جدید میں خیمے لگانے پڑے طلبہ کے حجرے خالی تھے اُن میں مہمانوں کو شہرانا شروع کیا۔

۱۳۸۹ میں تواس نا کارہ کاحرمین شریفین میں رمضان گزرا، حرمین شریفین کے رمضان کامعمول سیسے کہ نصف اول مکہ مکر مدمیں تا کہ عمرات فی رمضان ہوجا کیں 'عصرة فی رمضان تعدل حجة معی ''اور نصف آخر مدینہ منورہ میں تا کہ سجد نبوی میں اعتکاف نصیب ہوجائے۔

چونکہ۳۹۳اھکارمضان بھی اس نا کارہ کاحربین شریفین میں گزراتھااس لیےاحباب کا اندازیہ تھا کہ۳۹۳اھ میں مجمع بہت ہوگا چنانچہ ایساہی ہوا۳۹۳ھ ہی سے احباب نے زکر یا پریدز ور دینا شروع کیا تھا کہ دارالطلبہ جدید کی مسجد دومنزلی ہوجائے تو معکفین کو سہولت ہو مگرز کریا عُذر کر دیتا تھا کہ میری زندگی کتنے دن کی ہے۔

چونکہ ۱۳۹۳ھ میں اہلی مدرسہ نے بھی زکریا پر زور دینا شروع کیا کہ مدرسہ کی ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دارِجدید کی معجد دومنزلی ہوجائے کہ طلبہ ہرسال بڑھتے جاتے ہیں اور اس وقت چونکہ احباب کا خود اصرار ہور ہاہے اس لیے معجد کے بننے میں سہولت رہے گی ، زکریانے بھی خوب خیال کیا کہ واقعی مدرسہ کی ضرورت تو بڑھے گی ہی اس لیے زکریانے منظوری دے دی اور احباب نے (اللہ تعالی ان کو جزائے خیرعطاء فرمائے) چند ماہ میں دارالطلبہ جدیدی مجد کود ومنزلی ہنوادیا۔
مگر چونکہ گزشتہ سال زکر یا کا رمضان سہار نپوزئیس ہوا تھا،اس لیے مجمع اندازہ سے زیادہ بڑھ گیا اور دومنزلی مجد بھی معتقین کے لیے کافی نہیں ہوئی، جتنے مجد کے دونوں حصوں میں آسکے،
کیا اور دومنزلی مجد بھی معتقین کے لیے کافی نہیں ہوئی، جتنے مجد کے دونوں حصوں میں آسکے،
اُن کا اعتکاف ہوا باقی مہمانوں کے لیے دارالطلبہ جدید کے جرے میں منتقل کیا اور جو رمضان سہار نپور گزار نے
گھر جانے والے تھے، اُن کا سامان ایک جرے میں منتقل کیا،شروع رمضان میں آٹھ نوسوکا اندازہ
والے تھے اُن کو ایک ماہ کے لیے دارالطلبہ قدیم میں منتقل کیا،شروع رمضان میں آٹھ نوسوکا اندازہ
تھا اور اخیر رمضان میں عزیز مولوی نصیرالدین نے کہا کہ آج ۱ اسومہمان ہیں، اجتماع میں جولوگ
آئے تھے اُن میں سے بھی ۳۰،۴۰ کے قریب رمضان گزار نے کے لیے تھر گئے تھے۔
آئے تھے اُن میں سے بھی ۳۰،۴۰ کے قریب رمضان گزار نے کے لیے تھر گئے مطیب مرحوم
کے الفاظ میں کہیں پنقل کرا چکا ہوں کہ ''بھائی بی رمضان سب کے بہاں آ وے مگر بخاری طرح
سے نہیں آتا'' مگرا ہے ذوق اور طبیعت کے خلاف موجودہ دور کے اکا براورا حباب کے اصرار پر سے
جوم گوارا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کوشش رہتی ہے کہ اگر خدانخواستہ کچھا ہے کو معمولی
جوم گوارا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کوشش رہتی ہے کہ اگر خدانخواستہ کچھا ہے کو معمولی
نقصان بھی پہنچ ما گراہ دور سے برکوائی سے نیادہ نفع پہنچ ھوا گئوا سے بردائر تھر کہ کو اسے نقواستہ کچھا ہے کو معمولی

جوم گوارا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ہے اس کی کوشش رہتی ہے کہ اگر خدا تخواستہ کچھاپنے کو معمولی نقصان بھی پہنچ جائے اور دوسرے کواس سے زیادہ نفع پہنچ جائے تواسے برداشت کر لینا چاہے۔
اس روزا فزوں ہجوم کی کمی کے سلسلہ میں تو کئی سال سے اپنے مخلصین مولانا منور حسین صاحب، مفتی محمود حن صاحب، بھائی جمیل صاحب حیدر آبادی جو پورار مضان وہاں گزارتے ہیں میار مضان میں آمد کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں۔

جیے مولا نا یوسف مرحوم مولا نا انعام الحن صاحب سلمہ علی میاں مولا نا منظور احمر صاحب نعمانی وغیرہ سے ہرسال مشورہ بار بار ہوتا رہتا ہے، مگر بید حضرات اس مجمع کی زیادتی کولوگوں کے لیے مفید بتاتے ہیں۔ گوان میں بہت سے لوگ غیر متعلق بھی آ جاتے ہیں اس نا کارہ کو کام کرنے والوں کی آمد پر تو زیادہ گرانی نہیں ہوتی ، چا ہے اس سے بھی بڑھ جا ئیں بشر طیکہ وہ رمضان کونہایت کیسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رکھیں۔

لیکن ایسے لوگ جومحض تفریحاً رمضان گزار نے آتے ہیں یا مدارس کے وہ طلبہ جن کے کھانے رمضان میں بند ہوجا ئیں اوران کو دوسر سے سال کی دوسر سے مدرسہ میں منتقل ہونا ہوا ورتعطیل کے بیال میں بند ہوجا ئیں اوران کو دوسر سے سال کی دوسر سے مدرسہ میں منتقل ہونا ہوا ورتعطیل کے بیال ماہ میارک میں کھانے پرکوئی پابندی نہیں لیکن بلامجبوری کسی سے بات کرنا بدترین جرم ہے۔ اس لیے مبارک میں کھانے پرکوئی پابندی نہیں لیکن بلامجبوری کسی سے بات کرنا بدترین جرم ہے۔ اس لیے جب میرے کان میں کسی کے متعلق بیہ پڑتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے تو ایک دو دفعہ کی تنبیہ کے بعد اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کہیں دوسری جگہرمضان گزاریں۔

بعض احباب نے بیمشورہ دیا کہ مدارس کے مدرسین کےعلاوہ کوآنے کی اجازت نہیں دے جائے۔ مدرسین کوتو پیمجبوری ہے کہ سال بھران کواپنے مدارس کی وجہ ہے آنے کا وقت نہیں ماتا مگر دوسرے لوگ تو دوسرے وقت بھی آئے ہیں لیکن اس نا کارہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ مجھے بھی دوستوں سے یکسوئی سے ملنے کا وقت رمضان ہی میں ملتا ہے اور بھی بہت سی تجویزیں احباب ہر سال پیش کرتے رہتے ہیں مگراس ہجوم کی تقلیل کی کوئی ایسی صورت اب تک قابو میں نہیں آئی۔ بعض مخلصین کا بیاصرار ہے کہ بعض اُ کا بر کی طرح رمضان میں کھانے کا انتظام اینے ذیمہ نہ رکھا جائے۔ بیتو ظاہر ہےالی صورت میں مجمع کی قلت بہت ہوجائے گی مگراس میں ان لوگوں کا بہت حرج ہے کہ جو واقعی کام کرنے کی نیت ہے آتے ہیں کہ ان کو بحر وافطار کے انتظام میں وقت بہت ضائع کرنا پڑےگا۔ ماہ مبارک بہت ہی قیمتی زمانہ ہے کاش میرے دوست اس کی اہمیت کو پہچانیں اوراس کوزیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں کہاس کی برکات سال بھرتک رہتی ہیں۔ حضرت فطب الارشاد قطب عالم گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو دور میرے بہت بچپین کا تھااس کا تو خواب سا نقشہ یاد ہے مراس کا خا کہ بڑے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے دور میں خوب دیکھا۔ چارسو سے زیادہ مجمع ہوتا تھا اور حضرت قدس سرؤ' کے یہاں مجلس میں حاضری کا کوئی وقت نہیں تھا، جب حضرت قدس سرۂ معجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تو ہرشخص اپنی اپنی جگہ کھڑا ہوا مجسمہ دیوار بنا ہوا سرایا اشتیاق زیارت کر لیتا تھا، اس کے علاوہ نہ آپس کا ملنا جُلنا نہ بات چیت ،مہمانداری حضرت قدس سرہ کے یہاں تھی مگرافطار ہویا سحرابیا خاموشی ہے سب حضرات کھانے پینے سے حیائے اورافطار۔۔ایسی فراغت یاتے تھے کہ شور وشغب کی آ واز اس وقت بھی کان میں نہیں پڑتی تھی۔

جب ہے اس ناکارہ کا رمضان دار جدید میں منتقل ہوا ہے تر اور کے میں سپارے روز سننے کا معمول ہے تا کہ ہرعشرہ میں ایک قرآن ہو سکے اور جولوگ ایک عشرہ کے لیے آتے ہیں اُن کا قرآن ناقص نہ رہے، میرا تر اور کا کامستقل امام عزیز سلمان سلمہ جو ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتا ہوا در یاد بھی خوب ہیں، لیکن ایک قرآن بعض وجوہ ہے اور یاد بھی خوب ہیں، لیکن ایک قرآن بعض وجوہ ہے کوئی دوسرا بھی پڑھ دیتا ہے، ۱۹ ساھ میں حضرت ناظم صاحب کے تھم سے پہلا قرآن قاری احمد گورا مدرس تجوید مدرسہ نے پڑھا اور ۱۹۰۰ھ میں عزیز زبیر سلمہ نے ایک قرآن پڑھا، محمد گردا مدرس تجوید مدرسہ نے پڑھا اور ۱۳۹۰ھ میں عزیز زبیر سلمہ نے ایک قرآن پڑھا، دورمضانوں میں حافظ فرقان پارچہ فروش نے ایک قرآن درمیانی عشرہ میں پڑھا، مفتی بچی نے بھی دورمضانوں میں ایک آیک قرآن سلمان کے چھوٹے دورمضانوں میں ایک ایک قرآن سلمان کے چھوٹے بھائی عزیز خالد نے سایا۔

اس سال ''او جز'' کی بیروت میں طباعت کی تجویز عزیز عبدالحفیظ نے گی تھی اوراہل بیروت نے وعدہ بھی کرلیا تھا کہا گر پروف دیکھنے والے متعدد ہوں تو ہم ڈیڑھ ماہ میں کتاب پُوری کر دیں گے،اس لیے عزیز عبدالحفیظ، قاری یوسف متالامع اہل وعیال ہفتی اساعیل ،مولوی اقبال ندوی ان سب حضرات کو بیروت جمع کر دیا ،مگروہ ڈیڑھ ماہ چار پانچ سال میں بھی پورانہ ہوا اور شعبان میں یہ مجمع منتشر ہوگیا ،مولوی یوسف متالامع اہل وعیال لندن چلے گئے ،مفتی اساعیل عمرہ کرتے ہوئے وارمضان کو ہمان کو جبئی پنچے اورایک ہفتہ گھر رہ کر ۱۹ رمضان کو سہار نیور پنچے ،عزیز مولوی عبد الحفیظ سلمہ ، ۲۱ رمضان کو جدہ سے چل کر جمبئی ہوتے ہوئے ۲۲ کو عصر کے وقت سہار نیورسید ھے پہنچ گئے ۔

اس سال مسجد کے دوچند ہونے کی وجہ سے خیال تھا کہ سہولت رہے گی مگر ججوم انداز و سے زیادہ ہوگیا ،عشر ہ اولی کے ختم پر ایک ہزار تک پہنچ گئے ، ۲۸،۲۷ کوتقریباً دوہزار تک پہنچ گئے۔

تئی سال سے ماہ مبارک میں صبح کو گیارہ بجے کے قریب آیک گھنٹہ وعظ بھی سلسلہ رہا، ظہر کے بعد عصر تک حب ختم خواجگان اور ذکر بالجہر ،عصر کے بعد اکمال الشیم ،ارشاد الملوک مغرب کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ نوافل اور طعام اس کے بعد عشاء کی اذان تک نو وارد آنے والوں سے اور مقیمین سے ملاقات، یہ معمولات قدیم رہے، اس سال مولانا منورصا حب اور مولانا عبید اللہ صاحب مع اینے اہل وعیال کے سہار نپور میں مقیم رہے۔

مرادآ بادی احباب کابهت برا مجمع وقناً فو قناً آتار ہا۔

علی میاں اور مولا نامنظور صاحب بھی متفرق اوقات میں تشریف لائے کہ رمضان کے بعداس ناکارہ کی واپسی حجاز کی جلد ہی تجویز بھی ، بھائی سعید گنگو ہی کا قدح چٹم بھی گنگوہ میں اس ماہ ہوا۔ ۱۳ شوال کو قاری طیب صاحب کی دوبارہ تشریف آوری کچھ مہمانوں کے ساتھ ہوئی ، قاری صاحب نے فرمایا کہ بید حضرات بذریعہ کارتجھ سے ملنے کے لیے آرہے تھے میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی دیر کو قند مکر ران کے ساتھ آ جاؤں۔

ااشوال کوانلی کے دوصاحب مع اپنی مستورات کے آئے جو پہلے بھی دو(۲) سال پہلے آئے سے اورایک اُن میں سے بیعت بھی ہوکر گیا تھا، اُنہوں نے تخلید کا وقت ما نگا، بندہ نے عشاء کے دو (۲) گھنٹے بعد بتادیا، وہ آئے اور تصوف کے ابحاث وسوالات شروع کیے' و حسدہ السوجو د'' وغیرہ امور کی تفصیل، زکریانے کہدیا کہ بید چیزیں بحثوں اور تقریروں کی جو نہیں اور مبتد یوں کوان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہے معمولات کا انگریزی پرچہ جو دو (۲) سال پہلے لے گئے تھے اُس پر بتاؤ کیا کیا ممل ہوا، اس پڑمل میں تقصیر پر زکریائے تنہیہ بھی کی کہ جو کرنے کا کام ہوہ تو ہوتا نہیں ان زوائد کے درمیان میں اوقات ضائع کررہے ہوائنہوں نے اصرار کیا کہ ہم جھے میں آجائے گی، اُنہوں نے کہا کہ دبلی میں حضرت شاہ ابوالحیرصا حب نوراللہ مرقدہ کی خانقاہ میں اس پر بحث ہوتی ہے، زکریائے کہا کہ دبلی میں حضرت شاہ ابوالحیرصا حب نوراللہ مرقدہ کی فانقاہ میں اس پر بحث ہوتی ہے، زکریائے کہا کہ دبلی میں حضرت شاہ ابوالحیرصا حب نوراللہ مرقدہ کی وقت ضائع کرنا ہے۔

کاشوال کو دبلی ہے مستورات عزیز خالد کے نکاح میں شرکت کے لیے بابوجی کی گاڑی میں آئیں، زکر یانے مفت کی گاڑی د کی کے کرعلی الصباح دیو بند کا ارادہ کیا، دیو بند پہنچ کرمعلوم ہوا کہ قاری طیب صاحب مع متعدد حضرات مجران دارالعلوم کے مجھے سے ملنے سہار نپور گئے ہیں، اس لیے اپنے قیام دیو بند کو مختصر کر کے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ قاری صاحب تو واپس تشریف لے جا چکے مگر قاضی زین العابدین وغیرہ ابھی انتظار میں موجود تھے۔

عزیز خالد، برادرِخوردعزیز سلمان کا نکاح جوایک سال پہلے سے زکر یا کی تجویز میں تھا بعض وجوہ سے نہیں ہوسکا، ۲۵ شوال دوشنبہ کی شب میں بعد مغرب بعبارت مولا ناانعام الحن صاحب بمہر پانچ ہزار ہوا، مہر پررددوقد ح بھی ہوئی، حکیم جی نے یہی مقدار تجویز کر رکھی تھی کہ ہمارے خاندان کا مہر مثل یہی ہے، مہر مثل کی رعایت ضروری ہے عزیز خالد کا نکاح از دختر حکیم الیاس، مولوی انعام صاحب نے فرمایا کہ مہر مثل ماں اور خالہ کا معتبر ہوتا ہے ان دونوں کا مہر مہر فاطمی ہے مولوی انعام صاحب نے فرمایا کہ مہر مشل ماں اور خالہ کا معتبر ہوتا ہے ان دونوں کا مہر مہر فاطمی ہے

مگر حکیم جی کے اصرار پران ہی کی رائے پڑمل ہوا،اجتماع سر پرستان بھی جو پہلے ہے تجویز تھا مگر اس خیال ہے کہ دووفت آنامشکل ہے اس وقت پرمحول کردیا تھا۔

زکریا کے سفر کی وجہ ہے مظاہر کے تقتیم اسباق میں بھی عجلت کی گئی، ۲۵ شوال کو اسباق کا افتتاح ہوا،مولوی یونس صاحب شنخ الحدیث نے اول مسلسل بالا ولیت پڑھی، پھر بخاری شریف کی حدیث پڑھی اورمولا ناانعام الحسن صاحب نے طویل دُعاءکرائی۔

عزیز مصباح مرخوم کوشیح کی جائے میں ۲۷ شوال کو کھانسی شروع ہوئی اورغفلت، حاجی نصیر، حاجی خطیم اللہ وغیرہ حضرات بھی سہّار نپور گئے ہوئے تھے، مگرز کریا کی درخواست پران لوگوں نے حاجی خطیم اللہ وغیرہ حضرات بھی سہّار نپور گئے ہوئے تھے، مگرز کریا کی درخواست پران لوگوں نے قیام ملتوی کردیا اورعزیز موصوف کو لے کرعلی گڑھ آ گئے، وہاں مرض بڑھتا ہی گیا، بالآخر ۱۵ جنوری کوعلی گڑھ کے جبیتال میں مرحوم کا انتقال ہو گیانعش کا ندھلہ لائی گئی،مولوی انعام صاحب بھی خبریا کرسید ھے کا ندھلہ پہنچ گئے اور خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

اس سال رمضان میں بھی ذکر یا کی طبیعت خراب رہی اور امراض بڑھتے ہی چلے گئے ، پندرہ
(۱۵) ذیقعدہ ۱۳۹۴ھ مطابق ۳۰ نومبر ۱۹۷ء شنبہ کوسہار نپور سے سفر حجاز کی روائگی شروع ہوئی ،
تین چار کارین تھیں ، باوجود زکر یا کی شدید ممانعت کے کدروائگی کے وقت کوئی نہ آئے اتنا ہجوم ہو
گیا کہ زکر یا کے گھر سے دار الطلبہ تک آ دمی ہی تھے ، بہت مشکل سے دوستوں کی مدد سے کار سے
روائگی ہوئی ، آنے والوں کو بہت شکایت ہوئی کہ الوداعی مصافحہ نہ ہوسکا، حجاز بھی شکایت کے خطوط
پنچے کہ ہم تو مصافحے کے لیے گئے تھے ، مگر کار کا دروازہ بند کردیا کہ بچوم اتنا تھا کہ مصافحہ شروع ہوتا
تو ظہر تک بھی نہ نمٹنا۔

شاہ معین الدین صاحب اعظم گڑھی بمعیت ہارون ندوی جو کئی سال سے بار بارتشریف لارہے سے ،روانگی سے چندروز قبل دفعۃ بلااطلاع پہنچ گئے ، زکریانے تکیر بھی کی کہ اس ہجوم میں آپ کہاں آگئے ،مرحوم نے فرمایا کہ بے اختیار طبیعت پراییا تقاضا ہوا کیلی میاں کواطلاع نہیں کی بس سیدھا چلا ہی آیا، میں نے کہا کہ اس قدر ہجوم ہور ہاہے کہ ملاقات کا بھی وقت ملنامشکل ہے۔

رحوم نے کہا کہ مجھے دارالطلبہ قدیم یا جدید میں الیی جگہ بتا دو کہ میں قیام کرلوں، میں نے دار الطلبہ جدید میں ایک ججرہ ان کے لیے تجویز کرایا جس کومرحوم نے بہت پبند کیا اورخوش ہوئے، مگر بعد میں مولوی عبد الما لک صاحب مہتم مالیات نے مدرسہ قدیم میں اپنے جرہ قیام کی پیش کش کی جس کومرحوم نے اور بھی زیادہ پبند کیا اور بہت خوش ہوئے کہ نمازوں میں شرکت ہوتی رہے گی۔ جندروز قیام کے بعد ۲۷ شوال چارشنبہ کو جوم کی کثرت کی وجہ سے ہیے کہ کرواپس ہوگئے کہ جی تو نہیں جا ہتا مگر جوم بڑھتا جا رہا ہے، دورانِ قیام میں صبح کو ذکر کی مجلس میں اہتما م سے شرکت

فرماتے اور اپنے حالات بھی تبتل اور انقطاع کے یکسوئی کے خواہش کے ذکر کرتے رہتے تھے کہ سب چیز وں کو چھوڑ کیسور ہنے وجی چاہتا ہے، ذکریانے دار المصنفین کے قیام پر شدت سے اصرار کیا کہ وہیں رہتے ہوئے جنتی کیسوئی ہو سکے کرتے رہیں، اس کو چھوڑ کرنہ جا ئیں، یہاں سے واپسی کے بعد اپنی آمد پر اور دبستگی پر بہت لمباخط بھی لکھا، دوبارہ طویل قیام کی تمنا بھی لکھی لیکن مقدرات اپنی جگہ پر اٹل ہوتے ہیں، یہاں سے واپسی کے بعد سے علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ۱۳ ادسمبر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی پھر آرام کیا اور عصر کے وقت وضو کے لیے پانی منگایا استے میں خادم پانی لایا استے حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے انتقال فر ماگئے۔

انا لله و انا اليه راجعون، اللهم اغفرله ، وارفعو درجاته

چونکہ ذکر یا کو بخار کی شدت تھی اس لیے حب معمول سے کی نماز سے پہلے روانگی نہ ہوسکی کہ سردی بہت تھی ورنہ ہمیشہ کامعمول اپنی شبح کی نماز پڑھ کرروانگی کا تھا کہ اس میں ہجوم نہیں ماتا تھا، جلال آباد پہنچ کرمعلوم ہوا سے اللہ خان صاحب زاد مجد تھم دیر سے مدرسہ کے باہر سڑک کے قریب انظار میں ہیں، زکر یا کا ارادہ پہلے مدرسہ ہوکر جانے کا تھا گر حضرت مولا ناکی ملا قات کی وجہ سے سڑک ہی پرطلبہ اور مدرسین سے مصافحہ کرنے کے بعد آگے روائگی ہوئی، ظہر جھنجھا نہ میں پڑھ کر ایک گھنٹہ بعد کا ندھلہ پہنچا اور کا ندھلہ میں شنبہ کو ہمیشہ پینٹے گئی ہے اس لیے قصبہ میں پہنچا تو مشکل ایک گھنٹہ بعد کا ندھلہ پہنچا اور کا ندھلہ میں شنبہ کو ہمیشہ پینٹے گئی ہے اس لیے قصبہ میں پہنچا تو مشکل ایک گھنٹہ بعد کا ندھلہ پہنچا اور کا ندھلہ میں شنبہ کو ہمیشہ پینٹے گئی ہوئی انتظام کر رکھا تھا، وہاں پہنچ کر قا اس لیے صوفی افتخار الحسن صاحب نے عیدگاہ کے قریب قیام کا انتظام کر رکھا تھا، وہاں پہنچ کر زکریا کا قیام تو عیدگاہ ہی پرر ہا اور رفقاء نے صوفی جی کے گھر جاکر کھانا کھایا۔

ذکر یا کی علالت اور ہجوم کی کثرت اور مولا نا انعام الحن صاحب کے سفر گجرات کی وجہ سے
اس مرتبہ دبلی کا قیام بھائی کرامت صاحب کے گھر پر رہا وہاں ہجوم پر بھی قابور ہا اور بیعت اور
ملا قات کے لیے مبجد میں وقتاً فو قتاً آمد رہی ، مولا نا انعام الحن صاحب وغیرہ حضرات ۱۳
ذیقعدہ کو گجرات کے دورہ کے لیے روانہ ہو چکے تتھا اور پید طے ہو گیا تھا کہ وہ وہاں سے فارغ
ہوکر جمبئی تشریف لے آئیں گے۔

سر مبر ۱۹۷۳ء مطابق ۱۸ ذیقعده ۱۳۹۴ هسه شنبه کی شیح کودهلی سے طیاره سے روانه ہوکر زکریا ۱۳۰۰ ایج بمبری پہنچ چکے تھے، مطار پر ۱۳۰۰ ایک صاحب بمبری پہنچ چکے تھے، مطار پر الاقات ہوئی، ۲ دسمبر مطابق ۲۱ ذیقعدہ ہندی جمعہ کے دن بعد مغرب بھائی عبدالکریم کے مکان سے چل کرمطار پر پہنچ، رفقاء مع سامان مغرب سے پہلے جا چکے تھے، جہاز کی پرواز پہلے ۱۰ بچے میز تھی مگر لیٹ ہونے کی وجہ سے ۱۱ بچے چلا، سردی شدت کی تھی اور زکریا کو بخار بھی تھا، کرا چی کے مطار پر جاجی فریدالدین صاحب (اللہ تعالیٰ اُن کو بہت ہی جزائے خبر عطاء فر مائے کہ میر نے کے مطار پر حاجی فریدالدین صاحب (اللہ تعالیٰ اُن کو بہت ہی جزائے خبر عطاء فر مائے کہ میر نے

ہرسنر کا بہت انظام فرماتے ہیں) جہاز پرتشریف لائے اور فرمایا کہ مجمع تو باہر بہت زیادہ ہے مگر سردی بہت شدید ہے، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے اور تحقیے بخار ہور ہا ہے میری رائے اُڑنے کی نہیں ہے، مولوی احسان وغیرہ متعددا حباب نے بھی یہی مشورہ دیا، تقریباً ایک گھنٹہ جہاز وہاں رہا، پھرظہران ٹھہرتے ہوئے ریاض پہنچا، خیال تھا کہ وہاں سبح کی نماز پڑھ کی جائے، مگر وقت میں بھی کچھ دریقی اور سوار یوں کی آید ورفت بھی ہور ہی تھی اسی لیے تجویز یہ ہوا کہ طیارہ کی روانگ کے بعد طیارہ ہی میں سبح کی نماز پڑھ کی جائے گی کہ طلوع آفاب میں ایک گھنٹہ بتایا گیا تھا مگر ریاض سے طیران کے بعد چند ہی منٹ میں آفاب بالکل سامنے آگیا اور نماز قضاء ہوگئی، اس کا انداز ہنیں تھا کہ چند منٹ میں آفاب سامنے آجائے گا، ہندی سوادی ہج جدہ پنچے معلوم ہوا کہ احباب رات کو بھی جہاز کی تحقیقات کرتے رہے کہ وہ لیٹ پرلیٹ ہوتا رہا، عزیز سعدی وغیرہ کے ساتھ اس کے گھر میں بھی جہاز کی تحقیقات کرتے رہے کہ وہ لیٹ پرلیٹ ہوتا رہا، عزیز سعدی وغیرہ کے ساتھ اس کے گھر میں بھی جہاز کی تحقیقات کرتے رہے کہ وہ لیٹ پرلیٹ ہوتا رہا، عزیز سعدی وغیرہ کے اور ساتھ کی کی اور صولتیہ گھر ہیں گھر ہیں گھر ہیں گھر ہیں آگر طبق کی اور صولتیہ آگئے اور بعد عشاء سعی کی اور صولتیہ واپس آگر طبق کی اور سولتے واپس آگر طبق کی اور بعد عشاء سعی کی اور صولتیہ واپس آگر طبق کی اور سولتے واپس آگر کو سولتے واپس آگر طبق کی اور سولتے واپس آگر کو سولتے واپس آگر کو سولا کے سولتے کی سولئی کی سولی کی دوران کے سولئی کی دوران کو سولئی کی دوران کے سولئی کی دوران کے سولئی کی دوران کی کی دوران کی کو سولئی کی دوران کی کر کو سولئی کی دوران کے سولئی کی دوران کی کو سولئی کی دوران کی کو سولئی کو کر کے سولئی کی دوران کی کو سولئی کی دوران کی کو سولئی کو کو سولئی کی دوران کی کو سولئی کی دوران کی کو کو سولئی کی دوران کی کو کر کے کو سولئی کو کر کو کو کر کو کر

زکریا کااصرار جلداز جلد مدینه کا تھا اور ایک خواب کی بناء پر مولوی اظہار کے کسی دوست نے دکھیر کھا تھا کہ مولوی اظہار ہے کسی اس سال حج میں شریک تھے ذکریا کواور بھی زیادہ تقاضا مدینہ کا ہور ہا تھا۔ مگر مکی احباب کے علاوہ ہمارے قاضی صاحب کا شدید اصرار حج کے بعدان کے ساتھ مدینہ تھا۔ مگر مکی احباب کے علاوہ ہمارے قاضی صاحب کا شدید اصرار حج کے بعدان کے ساتھ مدینہ تھا۔ اس زمانہ میں ہجوم کی کثرت کی وجہ ہے شب روز مدرسہ ہی میں قیام رہائیکن مے تاریخ کے متبال روانگی ہوگئ جب کہ میرے رفقاء مولوی حبیب اللہ وغیرہ منی کے کہ متبال روانگی ہوگئ جب کہ میرے رفقاء مولوی حبیب اللہ وغیرہ منی کے

ليےروانہ ہونے لگے تھے۔

اس سال حضرت شیخ الاسلام نورالله مرقدهٔ کی اہلیہ عزیز امجد کے ساتھ پہلے سے تشریف لائی ہوئی تھیں، مدینہ پاک میں قیام تھا اور ۲۹ ذیقعد کومولا نا الحاج اسعد مدنی طیارہ سے جدہ آگر سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے، حج کے بعد دوبارہ مدینہ آگر جنوری کوافریقہ کی روانگی تجویزتھی، طیارہ کا ٹک بھی آگیا تھا۔ مگر جب مدینہ کے مطار پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ سیٹ تو دوسرے کودے دی گئی اس لیے بذیعہ کارجدہ روانہ ہو گئے اور وہاں سے افریقہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

اس سال مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی اور مولانا عبدالحلیم صاحب جو نپوری بھی اس طیارہ سے تشریف لائے جس سے زکریا آیا، مگران دونوں حفزات کا ارادہ جدہ سے سیدھے مدینہ جانے کا تھااس لیے احرام بھی نہیں باندھا تھااور جدہ اتر گئے، مگر مدینہ کے راستہ میں ایک دن پہلے سے طوفانی بارش ہوئی تھی اس لیے بہت مشقت سے کئی دن مدینہ پہنچے اور وہ حضرات

ع کے بعد دوبارہ بھی مدینہ گئے۔

مولانا سعیدخان صاحب وغیرہ کا اصرارتھا کہ زکریا جج میں ضرور شریک ہو، مگرزکریا اپنی معذوری اور بیاری کی وجہ سے معذرت کررہا تھا۔ بالآخریہ طے ہوا کہ زکریا ۸ تاریخ کومنی نہ جائے، ۹ کی صبح کوعزیز عبدالحفیظ کی کارمیں عزیز سعدی، مولوی اساعیل، مولوی احمد درویش، ڈاکٹر اساعیل سعدی کے مکان سے چل کر ۱۵ امنٹ میں منی اور ۵ منٹ میں مز دلفہ اور ۵ منٹ میں عرفات میں مکی کے خیمہ میں پہنچ گئے۔

اللہ تعالیٰ ملک فیصل مرحوم کو بہت بلند درجے عطاء فرمائے کہ مرحوم نے اس سال مکہ سے عرفات تک بالا بالا کئی سر کیس بنوادی تھیں جن میں نہ منیٰ میں جانا پڑتا تھا نہ مز دلفہ میں۔ آ دھ گھنٹہ میں معلم سید مکی مرز وقی کے خیمہ میں پہنچ گئے۔اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطاء فرمائے کہ وہ ہر سفر میں اس ناکارہ کی راحت کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔

انہوں نے خیمہ کا نصف حصہ زکریا کے لیے متعین کر رکھا تھا اور دوسرا نصف رفقاء کے لیے۔
ہمارے پہنچنے کے الحفظے کے بعد رفقاء اور قاضی صاحب وغیرہ جوشب میں منی میں مقیم سے پہنچے کہ
راستے میں لاریوں کی وجہ سے بہت تا خیر ہوتی رہی ۔ غروب کے بعد عرفات چل کرز کریا کی کاراور
رفقاء کی گاڑی مزدلفہ پہنچی۔ وہاں مغرب عشاء پڑھ کر پچھ دیر قیام کرنے کے بعد زکریا تو عزیز
عبد الحفیظ کی کارمیں عزیز سعدی کے گھر پہنچ گیا اور • اذی الحجہ کو مبح حرم شریف پہنچ گئے اور عید کی نماز
کے بعد طواف زیارت کر کے عزیز سعدی کے گھر پہنچ گئے۔

جاج کا جوم اس سال اتنازیادہ تھا کہ صولتیہ سے عزیز سعدی کے گھر آنا جانا مجھ جیسے ضعیف کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے کئی دن قیام عزیز سعدی ہی کے مکان پرشب وروز رہا۔ زکر یا کی رمی تو تو کیل سے ہوئی کہ منی پہنچنا مشکل تھا۔ اس پر احباب میں رسہ شی ہوئی کہ میری وکالت کون کرے۔ پہلے دن عزیز عبدالحفیظ نے ، دوسرے دن قاضی صاحب نے ، تیسرے دن مفتی زین العابدین صاحب نے ، تیسرے دن مفتی زین العابدین صاحب نے ، چو تھے دن کی مولا ناسعید خان صاحب کی تجویز قرار پائی تھی مگر بعض وجوہ سے العابدین صاحب کی تجویز قرار پائی تھی مگر بعض وجوہ سے الا کی شام کو ہی ہے حضرات جلے آئے تھے۔

10 اذی الحجہ ۲۹ دسمبرا تو ارکوعفر کی اذان کے وقت مدرسہ صولتیہ سے چل کرعفر تنعیم میں پڑھی۔ رات کوعر بی ۲ ہجے بدر پہنچے۔ ڈاکٹر اساعیل کے مکان پر جو آج کل وہاں ڈاکٹر ہیں ان کے گھر والے مکہ ہی تصرات میں قیام کر کے شیج بدر سے چل کر سم بجے مدینہ پاک پہنچے گرا تنا ہجوم تھا کہ بقیج سے آگے گاڑی نہ آسکی۔ ذکر یا تو اپنی عربیہ پر دوستوں کی مدد سے پہنچ گیا۔ جمالوں کے ذریعہ سے سامان منتقل کیا گیا۔ قاضی صاحب بھی زکریا کے ساتھ ہی تھے۔ روضہ اقد س پر پہنچنا تو مشکل تھا،نمازیں بھی مدرسہ کی حجیت برہوتی تھیں،لیکن حاجی دلدارصاحب نے (اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرعطاءفر مائے ) رئیس الاغوات ، رئیس الشرطہ وغیرہ سے اجازت لے لی تھی۔زکریا سلام کے لیے ہجوم میں تو آنہیں سکتا۔رات کو کیواڑ بند ہونے کے وقت اس کو بلالیا جائے۔

اس لیے ۱۸ ذی الحجہ کی شام کو ۳۰ ۳ بج جب کے ہم لوگ مصلی البخائز پر کھڑے تھے بلایا۔ زکر پانے تومنع کیا تھا کہ اس اہتمام کی ضرورت نہیں ،گران دوستوں نے نہ مانا اور جب کے معبد نبوی بالکل خالی تھی زکر یا کواپنی عربیہ پر اندر پہنچا دیا۔اس قدر رعب اس وقت طاری ہوا کہ نہاں سے پہلے طاری ہوانہ بعد۔ زکریا تو اقدام میں رہا چندمنٹ قیام رہااس کے بعد زكرياكے تقاضے يرفوراً آگئے۔

اس سال جناب الحاج قاری طیب صاحب بھی اینے چند مدرای رفقاء کے ساتھ حج کے لیے تشريف لائے تھےاوران رفقاء کی وجہ سے فندق افریقیہ میں خلاف معمول قیام فرمایا اورور نہ ہمیشہ كامعمول مدرسه صولتيه ميں قيام كا تھااور حجاج كى كثرت اتنى زيادہ تھى كە ہولل سے صولتيه تك پېنچنا بھی جوئے شیرلانا تھا۔اس لیے کہاس سال حجاج کی اتنی کثرت تھی کہ بروایت عزیز محمر سعیدر حمت الله ارسمبر کوه ۵ طیارے فضاء میں گھومتے رہے کہ جدہ کے مطار پران کے اتر نے کی جگہ نہیں تھی۔ 9 دسمبر کی شب میں قاری صاحب جدہ <u>پہنچے تھے اور ۱۰ جنوری ۲۷ ذی الحجہ کومدینہ منورہ پہنچ</u>۔ یہاں کے بلیغی احباب کا اصرارتھا کہ ان کے اجتماع میں قاری صاحب کی تقریر ہو، مگر مرکز تبلیغ متحد نورزرادور ہےاور وہاں عربوں کا مجمع ذرازیادہ ہوتا ہے اس لیے اس نا کارہ کے مشورہ سے مدرسہ شرعیہ کی حصت پر جومتحد نبوی کے بالکل برابر میں ہے بعد عصر المحرم کوایک گھنٹہ تقریر ہوئی جس میں بہت تفصیل سے قاری صاحب نے فر مایا کہ دین کی مرکزیت بھی مدینہ یاک کوحاصل ہے۔ تبلیغ کی مرکزیت کوبھی یہاں اہمیت دی جائے۔

مکہ اور مدینہ منورہ کے قیام میں قاری صاحب کی طرف سے اور اہل یا کستان کی طرف سے اس کی برابرکوشش رہی کہ واپسی میں چندروز پاکتان اترنے کا ویزامل جائے۔احباب کی کوشش سے وہ مل گیااور ۱۹ جنوری ۷۵ء محرم ۹۵ ھ کومدینہ سے سید ھے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔اس وقت ویزا قاری صاحب کانہیں ملاتھا مگر کراچی پہنچ کر جناب الحاج فریدالدین صاحب جوہم لوگوں کے ليے كراچى كے طياروں كے سفر ميں بہت معين اور مدد گار ثابت ہوتے ہيں۔

الله تعالیٰ ان کوبہت ہی جزائے خیر دے کہاس نا کارہ کوتو حجاز کی آید ورفت میں ہمیشہ کراچی مطار پراتر نے میں اور وہاں کے قیام میں بہت ہی سہولتیں رہیں، قاری صاحب کی روانگی تو جمبئی کے لیے تھی مگر کرا جی کے مطار پر جا جی صاحب نے فر مایا کہ ویزامل گیا دو ہفتے پاکستان کی

مختلف جگہول پر قیام کے بعدے کو بمبئی کے لیے روانہ ہوئے اور ۸کو دہرہ سے دیو بند کے لیے روانہ ہو گئے۔

عزیز مولوی مصباح الحن مرحوم اس ناکارہ کی روائگی تجاز کے وقت بیار ہوئے تھے اوران کوعلی گڑھ کے ہیںتال میں داخل کیا گیا تھا خطوط کے ذریعہ ان کی بیاری کا مدو جزر بہت کرت سے پنچتار ہا۔ کا جنوری ۵۵ء۵محرم ۹۵ ھر یوم جمعہ کو حاجی نصیر کا برقیعلی گڑھ سے چلا ہوا ملا کہ مولوی مصباح کا انتقال ہوگیا۔ مولا نا انعام الحن صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ بدھ ۱۵ جنوری کومبح دی ہے تحریب انتقال ہوا، مگران کی اہلیہ کے اصرار پر تدفین کا ندھلہ میں ہوئی، علی گڑھ سے نعش کا ندھلہ میں ہوئی، علی گڑھ سے نعش کا ندھلہ مع ان کی اہلیہ کے گئی اور نظام الدین ٹیلیفون کر دیا۔ مولوی انعام صاحب وغیرہ عصر نعش کا ندھلہ بیج گئے اور مغرب کے بعد مولا نا انعام صاحب کی امامت میں صلوق جنازہ کے وقت کا ندھلہ بیج گئے اور مغرب کے بعد مولا نا انعام صاحب کی امامت میں صلوق جنازہ کے بعد خاندانی قبرستان میں تدفین میں آئی۔ بکٹر سے خطوط سے معلوم ہو کہ تدفین کے وقت چہرہ اتنا منور تھا کہ روشنی ہر شخص کو نظر آئر ہی تھی۔ حادثہ کی خبرین کریہ ناکارہ مکہ مکر مہ تعزیب کے لیے جانے کا برابرارادہ کرتار ہااس لیے کہ مرحوم کی صاحبز ادی عزیز محد سعیدر جمت اللہ کے ذکاح میں مکہ عبدالقادر صاحب نے اللہ تعالی ان کو بہت بلند در جے عطاء فرمائے مجھ سے ختی ڈاکٹر منیر صاحب کو معرالا تا ہور سے آئکھ بنا نے کے لیے آئے کا تقاضہ کر رکھا تھا جس کا مجھ علم نہ تھا وہ بھی تا خیر پر اصرار کو مائے رہے۔ سردی بھی بہت شدید تھی ، امروز فرد اہوتے رہے۔

اا مارج کوبسلسلہ تعزیت مکہ جانا پڑا۔ سلیم دہلوی نے نئی کارخریدی تھی اوراس کا اصرارتھا کہ اس میں ذکر یا مکہ کاسفر کرے کہ اس میں ایئر کنڈیشن ہے۔ جس کی وجہ سے عربی ہے جیجے کوچل کرظہر مستورہ پڑھی اور عصر کے وقت مکہ پہنچے۔ ان ہی ایام میں مکرم ومحترم جناب الحاج مولا نا ابوالحس علی میاں صاحب جامعہ اسلامیہ کے اجتماع میں ۲۲ جنوری کوتشریف لائے ۱۳ فروری کو واپسی کے میاں صاحب جامعہ اسلامیہ کے اجتماع میں ۲۶ جنوری کوتشریف لائے ۱۳ فروری کو واپسی کے ارادہ سے مکہ روانہ ہوگئے۔

الافروری جمعہ کے دن میرٹھ میں حضرت مولا ناعاشق الہی نوراللہ مرقدۂ کے سب سے چھوٹے صاحبز ادے حافظ مقبول الہی کا انقال ہو گیا۔ طبیعت تو معمولی ہی دو تین دن سے خراب تھی ، جمعہ کے دن عنسل وغیرہ سے فارغ ہوکر جامع مسجد جانے کے انتظار میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔

إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهِم اغفرله وارحمه

عزيزان مولوي عاقل صدر مدرس مدرسه مظاهرعلوم اورعزيز مولوي سلمان يكحاز مدرسين عليا

مظاہر علوم اس ناکارہ کے تراجم بخاری جو وقتاً فو قتاً زکر یا بخاری پڑھانے کے زمانے میں تقریباً ۲۵ سال میں لکھتا رہا اس کی تبیض عرصہ ہے کر رہے تھے، لیکن مدرسہ میں اسباق کے مشاغل خاقگی مشاغل کی وجہ ہے بہت تا خیر ہور ہی تھی۔

ذیقعدہ میں زکریا کے ساتھ مدرسہ سے ایک سال کی چھٹی لے کرمدینہ پاک میں اس کی تبیض کے لیے آنے پراصرار کررہ ہے تھے۔ زکریانے اول تو مدرسہ کے اسباق کے حرج کی وجہ سے خلاف کیا کہ مدرسہ کا حرج ہوگا، لیکن قاری مظفر صاحب نائب ناظم مدرسہ نے (اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطاء فر مائے ) بڑی بثاشت سے اس کو قبول کیا اور میہ کہا کہ اسباق کا انتظام کرلیا جائے گا۔ نیچ کے درجے میں ضرورت ہوئی تو کسی مدرس کا انتظام کرلیں گے۔

اس کیے ذکر یاعزیزان سے پہر کہ آیا تھا کہ اس وقت توج کا ہنگامہ ہے کا منہیں ہونے کا بحرم میں ایک سال کی چھٹی لے کر آ جا ئیں ، مگر مختلف عوارض کی وجہ سے قانونی اور مدرسہ کی چھٹی وغیرہ میں تاخیر ہوتی رہی نیز حاجی یعقوب صاحب نے بمبئی سے لکھا کہ جمبئی سے اگر ظہران کا ٹکٹ لیا جائے تو تین ہزار سات سومیں آئے گا اور جمبئی جدہ پانچ ہزار ایک سوپچائی میں آئے گا اس لیے مناسب بیہ ہے کہ یہ حضرات جمبئی سے ظہران کا ٹکٹ کیں اور وہاں سے کارسے مکہ دونوں ٹکٹوں میں چونکہ ڈیڑھ ہزار کا فرق تھا اس کے علاوہ زکر یا کو اس کی لالے تھی کہ ظہران سے مکہ کے راستہ میں طاکف پڑتا ہے ، مستقل سفر تو وہاں کا مشکل ہوگا ، دوران سفر میں ایک شب کا قیام طاکف کا ہوجائے گا۔ اس تجویز کو پند کر کے اطلاع کر دی ، نیز اسی دوران میں مولا نا انعام الحن صاحب ہوجائے گا۔ اس تجویز کو پند کر کے اطلاع کر دی ، نیز اسی دوران میں مولا نا انعام الحن صاحب کے ساتھ جمبئی آ جا ئیں اور وہاں سے یہ ظہران کو اور وہ افریقہ کوروانہ ہوجا گیں۔

چنانچہ ۱۳ مارچ کی شام ایک پریس کے عزیزان دھلی پہنچ گئے اور ۱۵ کی صبح کو بذر بعہ طیارہ مولا نا کے ساتھ جمبئ پہنچ گئے۔ پہلے سے یہ تجویز تھی کہ ظہران سے سید ھے مدینہ آ جا کیں گے، مراس زمانہ میں زکر یا مکہ مکر مہ بسلسہ تعزیت گیا ہوا تھا، اس لیے عزیز الحاج عبدالحفظ سلمہ کو (اللہ تعالی اس کواور اس کے والد کو بہت ہی جزائے خیر دے) کہ ان کی گاڑیاں زکریا کے لیے وقف ہیں۔ عزیز عبدالحفظ اپنی کار لے کر ظہران پہنچ گیا اور عزیز عبدالقدیم کو بھی ساتھ لیے وقف ہیں۔ عزیز عبدالقدیم کو بھی ساتھ لیے گیا۔ میری تمنا تو یہ تھی کہ ایک شب طائف کا قیام ہوتا مگر راستہ میں اتنی تاخیریں ہوتی رہیں کہ طائف میں چندہی گھنٹے قیام رہا۔

امرچ کی صبح کوعزیزان بمبئی سے ظہران پہنچ اوراسی دن شام کومولا نا انعام الحن صاحب افریقہ کے لیےروانہ ہوگئے ۔میرے مخلص دوست الحاج اختر علی سہار نپوری جوجدہ میں سعودی ایئر افریقہ کے لیےروانہ ہوگئے ۔میرے مخلص دوست الحاج اختر علی سہار نپوری جوجدہ میں سعودی ایئر لائن میں ملازم ہیں اور میری ہرآ مد پر ظہران میں مجھے ملاکرتے ہیں اوران کی وجہ سے مجھے بہت خودنوشت سوالح

راحت ظہران پرملتی ہے۔ میں نے ان کوبھی لکھ دیا تھا کہ ۱۸ کی صبح کوظہران پہنچ جا ئیں اورعزیزان
کوا تارکر جدہ آ جا ئیں۔اللہ تعالی اس عزیز کوبھی بہت جزائے خیر کے کہ وہ بھی ظہران پہنچ گیا تھا۔
عزیزان نے ظہران میں بھائی عبدالباسط کے یہاں کھانا کھایا اور پیٹرول کا مخزن اور کمپنیوں
کی سیر کی ۔عصر کے بعد وہاں سے چل کرشب کوریاض پہنچ اورا گلے دن صبح کوریاض سے چل کر
چند گھنٹے طاکف تھہرتے ہوئے عصر کے وقت مدرسہ صولتیہ پہنچ گئے ، زکریا کا ارادہ مکہ کے قیام کا
اس سفر میں مختصر ہی تھا، مگر حاجی یعقوب صاحب کا ہرقیدل گیا کہ ۱۸ کوعزیزان ظہران کے لیے
روانہ ہورہے ہیں اس لیے مزید قیام کرنا پڑا اور ۲۲۲ مارچ کو دوشنہ ۱۲ ربچ الا ول کوعسر کی نماز کے
وقت عزیز عبدالحفیظ کی کار میں صولتیہ سے چل کر تعجم میں عصر کی نماز پڑھی ،عزیز سلیم کا پہلے سے
اصرار تھا اور کئی ٹیلیفون بھی جا چکے تھے کہ مکہ سے میں نجھے اپنی گاڑی میں لا وُں گا مگرز کریا شدت
اصرار تھا اور کئی ٹیلیفون بھی جا چکے تھے کہ مکہ سے میں نجھے اپنی گاڑی میں لا وُں گا مگرز کریا شدت
ضرورت نہیں، مگر وہ اپنی کار کے کرا ہے والد کے ساتھ الیے وقت مکہ مکرمہ پہنچا کہ میں عبدالحفیظ
کی کار میں مدینہ کے لیے بیٹھ چکا تھا۔

میں صولتیہ سے چل کرعزیز سعدی کے گھر پراُس کی اہلیہ سے الوداعی ملا قات کے لیے اُس کے مکان پر پہنچا اور ماموں یا مین ،عزیز سعدی ، بھائی حبیب اللہ سلیم کی کار میں شعیم پنچ کہ وہاں عصر پڑھنا پہلے سے طے تھا اور جمیں ندد کھے کر میلوگ واپس مور ہے تھے کہ ایک پیٹرول پہپ پر ملا قات ہوگئ اور ہمارے ساتھ شعیم واپس جا کر عصر پڑھی اور سلیم کے اصرار پر شعیم سے ہم تو مع عاقل سلمان سلیم کی کار میں اور سلیم مع بھائی حبیب اللہ وغیرہ رفقا عبدالحفظ کی کار اور اونید میں آئے۔ دو ہی ہم لوگ بدر پہنچ گئے ، وہاں عشاء کی تگبیر ہور ہی تھی ہم لوگ تو نماز میں شریک ہو گئے مرمعلوم ہوا کہ ڈاکٹر اساعیل نے تو وہاں کے مقامی آ دمیوں کو بھی گئی کو مدعو کر رکھا ہے اس لیے ذکر یا نے ٹماز کے بعد دستر خوان بچھانے کا تقاضا کیا اور کھانا شروع ہونے تک کے بعد ویگر دیا ہے تھی ہی تھی ہم لوگ تیں ہو گئے ، شب کو پچھلوگ مجدع یش کے اندر اور کچھ باہر میدان میں سوئے اور صبح کی نماز کے بعد چائے سے فراغ پر شہداء میں حاضری دیتے ہوئے پونے دو پر چل کرسوا تین پر مدرسہ شرعیہ بہنچ گئے ، راستہ میں چندمنٹ حبیب صاحب کے مکان کے سامنے چل کرسوا تین پر مدرسہ شرعیہ بہنچ گئے ، راستہ میں چندمنٹ حبیب صاحب کے مکان کے سامنے کا رہی میں سیدصاحب سے ملا قات کی ، زکریا نے تو اندر آ دمی دیکھنے کو بھیجا تھا کہ دہ ہیں یا نہیں کمروہ آ دمی کے ساتھ ہی جلے آئے۔

یہاں پہنچ کرعصرے پہلے شاہ فیصل مرحوم کے حادثہ کی اطلاع ملی کہ اُن کے بھیجے فیصل بن مساعد نے تین گولیاں کیے بعد دیگرے مار کرشہید کردیا، مرحوم کی بیدار مغزی، سطوت وغیرہ اوصاف جیلہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر میں آنے مشکل ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کراہنے جوارِ رحمت میں جگہ عطاء فرمائے، سیاس با تیں تو اہلِ سیاست جانیں ہم جیسے ضعفاء مرضاء کے لیے تو مرحوم کا ایک ہی کارنامہ مشاعر حج وغیرہ کے راستوں کی سہولت ایسابڑا کارنامہ ہے کہ ہر حاجی بے اختیار دُعا میں کرنے پر مجبور ہے، حج کے زمانہ میں منی سے عرفات پہنچنا ایسامشکل اور تھکا دینے والا تھا کہ لاریوں کی لائن منی سے عرفات تک آٹھ دس گھنٹے لے لیتی تھی مگر اس سال میں نے اپنی معذور یوں اور بیاریوں کی وجہ ہے جے میں شرکت کا ارادہ ملتوی کر رکھا تھا مگر دوستوں نے کہا کہ اتنی نئی سڑکیں ہیں کہ وقت نہیں ہوگی۔

چنانچے شارع منصور سے چل کرراستہ میں ایک دکان سے دوستوں نے کھانا بھی خریدا اور دس من میں منی کے مقابل اور وہاں سے پانچ منٹ میں مزدلفہ اور وہاں سے پانچ منٹ میں اپنے منٹ میں اپنے منٹ میں من کے منٹ میں اپنے منٹ میں ہونچ گیا، سیدصا حب کواللہ تعالیٰ بہت ہی درجات معلم جناب الحاج سید کی مرز وقی کے خیمہ میں پہنچ گیا، سیدصا حب کواللہ تعالیٰ بہت ہی درجات عالیہ نصیب فرمائے وہ ہمیشہ میر سے لیے ایک خیمہ کا مخصوص حصہ اس میں چار پائی، پائی وغیرہ کا انتظام پہلے سے کر کے رکھا کرتے ہیں، ۲۰ منٹ میں مکہ سے چل کر اُن کی چار پائی پر پہنچ گیا اور بہی صورت تقریباً واپنی میں ہوئی، جاتے آتے اور اس کے بعد بھی ملک مرحوم کے لیے بہت دُعا میں کرتار ہا، اللہ تعالیٰ سیئات سے درگز رفر مائے اور اپنے قریبِ خاص سے نواز ہے، حادثہ کی خبر سننے کے بعد سے دوستوں کو زبانی اور تحریری دُعائے مغفرت اور ایصال تو اب کی بہت ہی تا کید کرتار ہا اور ابھی جب اپنے جج کا منظریا دمیں یاذ کر تذکرہ میں آجائے تو دُعاء ضرور کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ اور اب بھی جب اپنے جج کا منظریا دمیں یاذ کر تذکرہ میں آجائے تو دُعاء ضرور کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ المیل عرب اور دُنیا کے اسلام کے لیغم البدل نصیب فرمائے۔

یہاں پہنچ کر دوسرے ہی دن سے عزیزان نے تراجم جلد چہارم کی تبییش شروع کر دی، مدینہ پاک کی برکات کا تو ہو چھناہی کیااس نا کارہ کوتو ۴۵ ھیں اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ بذل کے اختیام پر شعبان میں اوجز کا افتتاح اقدام عالیہ میں کیا تھا اور آخر ذیقعدہ میں مکہ کے لیے روانگی ہوئی تھی، ساڑھے تین ماہ میں اوجز کی ڈیڑھ جلد کی تسوید یہاں ہوگئی تھی اور ہندوستان پہنچنے کے بعد ساڑھے جارجلدی ہوئی اگر چہاس دوران میں متفرق رسائل، کو کب حاشیہ بھی لکھا گیا چر بھی دیر گئی، عزیزان نے ہمار تیج الاول کو جلد رابع کے تراجم کی تبیض شروع کی تھی اور ۲۷ جمادی الاولی کوایک تبیض شروع کی تھی اور ۲۷ جمادی الاولی کوایک تبیض شروع کی تھی اور ۲۵ جمادی الاولی کوایک تبیض شروع کی تھی اور ۲۵ جمادی

میری آنکه میں نزولِ آب کا سلسلہ تو دسمبر ۲۰ ء ہے شروع ہوا تھا، شایداس کی تفصیل کہیں آ چکی ہوگر اس طرح کہ بائیں آنکھ میں زیادہ تھا دا ہنی میں کم ، جب بائیں آنکھ قندح کے قابل ہوگئی تو علی گڑھی دوستوں نے بالحضوص حاجی نصیرالدین اور حاجی عظیم اللّٰدنے بہت اصرار کیا، بار بارمستقل میرے لینے کے لیے کاربھی لاتے رہے،عزیزم الحاج مولا ناپوسف صاحب نور اللہ مرقد ہ اعلیٰ اللہ مراتبہ تقاضا کرتے رہے کہ اگر میرے سامنے آئکھ بنوالے تو تیرے قیام علی گڑھ میں مستقل یہاں قیام کرلوں گا اور اپنے سارے اسفار ملتوی کردوں گا۔

ایک مرتبہ سب کے تقاضے پرعلی گڑھ جانا بھی ہوا تو سول سرجن نے بہت غور ہے آئھ دیکھنے کے بعد کہا کہ بننے کے قابل تو ہوگئی گڑھ جانا بھی ہوا تو سول سرجن نے بہت غور ہے آئھ دیکھنے کے بعد کہا کہ بننے کے قابل تو ہوگئی گر مجھ سے تنہائی میں یہ کہد دیا کہ اگر تین چارسال مؤخر ہو جائے تو کچھنقصان نہیں چونکہ دا ہنی آئکھا تنا کام دے رہی تھی کہ چلنے پھرنے میں دِفت نہیں تھی اور علمی مشاغل کی امراض کی کثر ت اور دماغی کمزوری کی وجہ سے چھوٹ رہے تھے اس لیے میں نے کہد دیا کہ ایمی ضرورت نہیں۔

جس کی وجہزیادہ تربیتھی کہ ڈاکٹر نے مجھ بیکہا کہ تمہارے رمضان کامہینہ آرہا ہے اوراس میں تم سناجا گابھی بہت کرواور کام بھی زیادہ ہواور آنکھ بننے کے چند ماہ بعد تک راحت کی ضرورت ہوگی، مشقت کا کام اس میں بالخصوص زیادہ جا گنا اور محنت کا کام کرنامضر ہوگا، لیکن احباب کے باربار اصرار پر مارچ • کے دا ہنی آنکھ کا آپریشن علی گڑھ میں ہوا، ڈاکٹر اگر چہ غیر مسلم تھے لیکن اللہ تعالی اس کے احسانات کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے کہ اُس نے میری راحت رسانی میں آتی کوشش کی کہ دوسری آنکھ کے آپریشن پراس کی تفاصیل معلوم ہوئیں۔

11 مارچ پنجشنہ کوڈاکٹر نے کہا کہ جمیں جتنے معائے خون، پیشاب، پاخانے وغیرہ کے کرنے تھے سب کر چکے اور آج آ تکھ بنانے کے لیے بالکل تیار ہوں مگر کل کو جمعہ ہے جو آپ کے یہاں بہت اہم ہے، اگراس کی نماز کے لیے جامع مجد جانا چاہیں تو پرسوں پررکھوں؟ میں نے کہا ضرور چنا نچہ امارچ شنبہ کی شبح کو دس بج کے قریب اُس نے آ تکھ بنائی اور یہ کہد دیا کہ تین چار گھنے سید ھے لیٹے رہواس کے بعد کروٹ دے دول گا، اس نے آبوں کومنع کر دیا کہ اس کے کرے میں کوئی نہ جائے صرف مرد کام کریں، کارکنوں نے پیشاب دانی اور پاخانے کا برتن میری چار پائی میں کوئی نہ جائے رکھ دیا، ڈاکٹر نے پاخانہ کا برتن وہاں سے اُٹھوا دیا صرف بیشاب دانی رہنے دی اور اس کے موجو ہو تھی اور کہا کہ جب استنج کی ضرورت ہوتو اس نالی پر کرلیں، بھنگی باہر سے کمالے گا اور ظہر کی نماز میری چار پائی پر بیٹھے بیٹھے میر سے ساتھ وں کے ساتھ جماعت سے پڑھوائی، میری آ تکھ پرتو جو پچھ میری چار دیا گا ہوگہ کی نماز ورکوئی گوئی نہیں دی اور تیسرے دن آ کہا کہ آپ کی بیشی لگا ہوگر مجھے بے ہوش کرنے کی یا نیندا آور کوئی گوئی نہیں دی اور تیسرے دن آ کہا کہ آپ کی عیادت کے واسطے سارے دن آ دمی آتے رہتے ہیں، ہروقت کے آنے میں مشکلات ہیں، اگر عیادت جی کے واسطے سارے دن آ دمی آتے رہتے ہیں، ہروقت کے آنے میں مشکلات ہیں، اگر کہا کہ آپ کہ آپ کوئی وقت مقرر کردیں تو میں اس وقت میں اجازت دے دیا کروں کہ جو پریشان پھرتے ہیں، آگر

اُن کوسہولت ہواور مجھے بھی ، میں نے عصر کے بعد کا وقت مقرر کر دیا۔

اُس وفت مجمع دوسو، ڈھائی سوتک ہوجاتا تھااور وہ اپنے عملہ کے لوگوں کو بھی حتی کہ اپنے لڑکوں کو بھی تاکید ہے اُس وفت بھیجا کرتا کہ جاؤ درشن کر کے آؤ،اس وفت چونکہ مجمع بہت ہوجاتا تھااور بولنے کو میرابھی دل نہیں چاہتا تھا،اس لیے اپنے معمول کے موافق اس وفت میں نے اپنے مشاک کی کتابیں سنی شروع کر دیں، دو تین دن تک نیند نہیں آئی تو اُس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ہی علاج ہے، نیند آورگولی، مگر میری درخواست سے کہ چاہے کوئی بھی ڈاکٹر تجویز کرے نہ کھاویں، اس واسطے کہ نیند تو اس سے خوب آتی کے مگر قلب کو نقصان پہنچتا ہے۔

ایک جھوٹا ڈاکٹر نوعمر شاملی کار ہنے والا اس سے تو خاص دوئتی ہُوگئ تھی کمپوڈر کا کام اپنے اصرار سے وہی کیا کرتا تھا اُس نے سہار نپورآ کر دونتین دن رہنے کا وعدہ بھی کیا تھا مگر جس دن میں علی گڑھ سے چلااُس کے دوسرے دن وہ آگرہ کا سول سرجن بنا کر بھیج دیا گیا۔

یہ تو شاید تفصیلات اپنی جگہ پر پہلے آپی ہیں، اس کے دو برس کے بعد سے دوسری آنکھ بنوانے پر اصرار شروع ہوگیا، جب میں ہندوستان جاتا تو علی گڑھ کے احباب کا شدید اصرار آنکھ بنوانے پر ہوتا اور میں بیعذر کر دیتا کہ میر اسفر قریب ہوا ور جب جاور جب جاز آتا تو میر ہے جن مخلص ڈاکٹر ظفیر الدین صاحب جو آنکھ بنانے میں بہت ماہر ہیں، جدہ کے شفاخانہ میں سول سرجن سے اور تجاز کی آمد میں ہمیشہ طیارہ سے اُتار نے اور باہر لانے میں میر معین رہے کہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ طیارہ پر پہنچ جاتے تھے، کئی بار مدینہ طیبہ تشریف میر معین رہے کہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ طیارہ پر پہنچ جاتے تھے، کئی بار مدینہ طیبہ تشریف میر اور آنکھ بنانے کا سامان بھی ساتھ لائے کہ میں مجرہ ہی میں آنکھ بناؤں گا اور دودن بعد مسجد نبوی میں ہی جو دوں گا میراان سے وعدہ بھی تھا کہ ان شاء اللہ تعالی جب بنواؤں گا آپ ہی سے بنواؤں گا ہی ہی ہواؤں گا ہی ہی صاحب جناب الحاج عبدالقا درصاحب جو میر سے سفر جاز کے قیام میں ہمیشہ یہاں قیام فرماتے میں اور اپنا اور تبلغ کا بہت ساحرج کرتے ، سہیں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے روصانی میں اور اپنا اور تبلغ کا بہت ساحرج کرتے ، سہیں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے روصانی بیات کے علاوہ مادی برکات کے علاوہ مادی برکات کے محاون کی حجہ سے بہتے تھے تھیں کہ مجھے اپنے مہمانوں کے کھانے ، پینے ، چائے ناشتہ کی چیز کا فرنہیں رہتا۔

قاضی صاحب ہی ماں باپ بن کر اپنے ذمہ رکھتے ہیں، اُنہوں نے میری بلا اطلاع جناب الحاج ڈاکٹر منیر لا ہوری پاکستان کو جواس فن کے بہت ماہر ہیں اور کندن سے خاص ڈگری آنکھ بنانے کی حاصل کر کے آئے ہیں، جس میں آپریشن کے بعد آنکھ کو سینانہیں پڑتا پھر نہ ٹانکے کا شخے پڑتے ہیں، خم کوکسی چیز سے چپکا دیاجا تاہے، جوخود بخو داندر ہی اندراچھا ہوجا تاہے ان کوخط لکھ کر

کەزگر یا کی آنکھ بنانے کے لیے چھٹی لے کرآ جاؤ۔

قاضی صاحب کا مولانا انعام الحن صاحب کے ساتھ افریقہ کا سفر بھی طے تھا مگر انہوں نے مولانا انعام الحسن صاحب کولکھ دیا تھا کہ اگر ڈاکٹر منیر صاحب کی چھٹی اس زمانہ میں منظور ہوگئی تو میں نہیں جانے کا، مجھے اس قصے کی خبر جب ہوئی جب ڈاکٹر منیر صاحب کا خط میرے پاس آیا کہ میری چھٹی فلاں تاریخ تک منظور ہوگئی اور سامان سب ساتھ لے کرآؤں گا۔

جب میں نے تحقیق کیا کہ سامان کیہا؟ تو معلوم ہوا کہ قاضی صاحب نے کوئی منصوبہ بنار کھا ہے اور جب میں نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ آپ کوتو افریقہ کا سفر در پیش ہے جو مولانا انعام صاحب کے خط سے خبر ہوئی، مگر ڈاکٹر صاحب کی جو تاریخ منظور ہوئی تھی وہ افریقہ کے اصل اجتماع کی تاریخ کے بعد تھی اس لیے قاضی صاحب افریقہ کے اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور ۱۸ اپریل کو جدہ والیس تشریف لے آئے مگر اس زمانہ میں مکہ مدینہ کے درمیان میں سیا ب کا زور تھا اس لیے مکہ مرمہ دودن قیام کے بعد الریل کو مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ۱۷ اپریل کو مدینہ منورہ تشریف لے آئے میں تاخیر پاکستان میں بھی ریلوں کی ہڑتال ہور ہی تھی اس لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے آئے میں تاخیر ہوئی اور ۲۱ اپریل کو جدہ تشریف لاکے ، سید آفاب ہوئی کارمیں مطارب ان کولائے۔

سابقہ تجویز توبیقی کہ مدرسہ شرعیہ میں میرے ہی جمرہ میں آپریش ہوگا مگر یہاں شور وشغب کی وجہ سے سب کا مشورہ یہ ہوا کہ آپریش تو شفا خانہ میں ہونا چا ہیے، اس لیے ۱۲۴پریل کو حج کوسید آ فقاب صاحب کی کار میں ہسپتال گیا اور دو گھنٹے بعد وہاں آپریشن ہوا جس میں ہسپتال کے مدیراور جناب الحاج ڈاکٹر ظفر احمر صاحب بھی شریک تھے، ڈاکٹر صاحب کواللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے کہ اُنہوں نے ازر اِشفقت خود ہی یہ فرمایا کہ اجازت ہوتو میں بھی آپریشن کے وقت آجاؤں۔ مجھے تو بڑی شرم آرہی تھی کہ وہ بار بار اصرار کر بچکے تھے اور میں وعدہ بھی کر چکا تھا مگر قاضی صاحب نے سارامنصوبہ میری بغیراطلاع کے بناویا تھا اس لیے میں مجبورتھا، ڈاکٹر منیر نے ڈاکٹر ظفرسے کہا کہ ضرورتشریف لاویں چنانچہ وہ بھی تشریف لے آگے۔ طفرسے کہا کہ ضرورتشریف لاویں چنانچہ وہ بھی تشریف لے آگے۔

ر کی صبح کو میتال سے مدرسہ واپسی ہوئی، یہاں آنے کے تقریباً ایک ماہ بعد میرے دوستوں نے بتایا کہ تواپی تین دن میں تجھے نیندگی گولیاں اور غفلت کے بتایا کہ تواپی تین دن میں تجھے نیندگی گولیاں اور غفلت کے انجکشن کثرت سے لگتے رہے، جس سے بہت ہی رنج اور قاتی ہوا ناللہ تعالی ہی معاف فرمائے۔ عزیز م الحاج ابوالحسن میرے آپریشن کی خبرسن کرایک دم تؤپ گیا اور بار باراس کے دمادم خطوط آئے کہ میں آپریشن کے موقع پر ضرور آنا جا ہتا ہوں ، اس کو اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے کہ علی آئے کہ میں آپریشن کے موقع پر ضرور آنا جا ہتا ہوں ، اس کو اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے کہ علی

گڑھ کے آپریش میں بھی وہ کثرت ہے آتا جاتا رہا، چنانچہ عزیز موصوف بھی جمبئ سے بذریعہ طیارہ ظہران اور وہاں سے بذریعہ طیارہ ۱۸ اپریل کوعین جمعہ کے وقت جب کہ میں مسجد میں جاچکا تھا مسجد میں پہنچا اور میر نے مخلص احباب ڈاکٹر اساعیل اورصوفی اقبال محض اندازہ پر مطار پہنچ گئے تھے کہ ظہران سے آنے والا جہاز قبیل جمعہ یہاں پہنچا تھا اس وجہ سے عزیز موصوف کو جمعہ بھی مل گیا، اللہ تعالی اس کو بہت جزائے خیر عطاء فرمائے کہ میری راحت رسانی میں بہت ہی کوشاں رہتا ہے نہ کسی کی طعن وتشنیع کی پرواہ کرتا ہے نہ میری ڈانٹ کا، اس کے یہاں ڈاکٹر وں کے احکام میری درخواست پر بھی مقدم ہیں، اس کے تفصیلی حالات تو آپ بیتی اور مختصرا کا ہر کے دمضان میں آئے ہیں۔ اور مختصرا کا ہر کے دمضان میں آئے ہیں۔

ڈاکٹرمنیرصاحب پنی چھٹی ختم ہوجائے گی وجہ ہے ۱۳ مئی کوتشریف لے گئے اور ابوالحن کوساری ووائیں لکھوا گئے جس کوئزیز موصوف بہت اہتمام ہے کرتار ہا، ڈاکٹر ظفیر صاحب بھی دو جمعہ آنکھ دیکھنے کے لیے تشریف لاتے رہے مگر چونکہ وہ طیارہ ہے آتے تھے اور ہمراہ طیارے سے واپس جاتے تھے اور دوسو (۲۰۰)ریال کا ٹکٹ تھا، زکریا کے اصرار پر بھی اُنہوں نے کرایہ لینے سے انکار کردیا اس لیے زکریا نے کہہ دیا کہ بار بار تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں، دوائیں تو آپ نے ملاحظہ فرما ہی کے سرورت نہیں، دوائیں تو آپ نے ملاحظہ فرما ہی لیس، جون کے پہلے ہفتہ میں ڈاکٹر منیر بھی کہہ گئے اور آپ کی بھی رائے ہو اس ملاحظہ فرما ہی لیس، جون کے پہلے ہفتہ میں ڈاکٹر منیر بھی کہہ گئے اور آپ کی بھی رائے ہو اس کے اور آپ کی بھی رائے ہو اس کے اس کے میں تاخیر ہوئی اس لیے ان کے شیافون سے ۲۱ جون کو دس نمبر کا آئینہ لگایا گیا، ڈاکٹر کو بھی تقاضا کر گئے تھے کہ وہ وقا فو قا دیکھتے رہیں، میں نے بھی اُن کوئی مرتبہ اطلاع دی مگر وہ تو تشریف نہیں لاسکے۔

ڈاکٹر ظفیر صاحب سے ٹیلیفون پران کے بار بار دریافت کرنے پرحالت بتائے جاتے تھے اور وہ دواؤں میں تغیر کرتے رہتے تھے، جس کی تفصیلی اطلاع عزیز ابوالحن ڈاکٹر منیر کوکر تار ہتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب کا کوئی خط نہیں آیا، معلوم نہیں میرا خط نہیں پہنچایا اُن کا جواب نہیں پہنچایا خط لکھنے گ فرصت نہیں ہوئی، ای لیے میں اب تک انتظار کر رہا تھا کہ میری رائے بیتھی کہ آنکھا تی سے بنوائی جائے جس سے ہروفت ملا قات ہو سکے اور چونکہ ہندستان کوسفر بار بار ہوتا تھا اس لیے ڈاکٹر ظفیر صاحب سے بنوائے گو بت آئی اور علی گڑھ میں بنوانے کی نوبت آئی۔

مولانا انعام الحن صاحب ۱۸ مارچ کو افریقه روانه ہوئے تھے اور دس بارہ ملکوں میں مارشیش، ری یونین، جنوبی افریقه، موزمبیق، روڈیشیا، ملاوی، کینیا، تنزانیه وغیرہ وغیرہ ہوکر ۲ مئی کوجدہ پہنچے، اصل اجتاع ۲۸ مارچ سے ۳۱ مارچ تک کینیا اور جنوبی افریقه کا تھا، باتی سارا دورہ تبعا، جس کی تفاصیل مولا نامجر عمر صاحب کی کا پی میں ہیں اور مولوی محمر سلیمان جھانجھی کے

خطوط میرے کاغذات میں ہیں۔

۲ مئی کوجدہ اور ۱۰ امئی کومدینہ منورہ تشریف لائے ،۳۱ مئی کو یہاں سے عزیز سلیم کی کار میں اور بقیہ رفقاء جو تقریب کے قریب شے عبد الحفیظ کی کار اور اونیٹ میں مکہ سے جدہ اور جدہ سے عین زوال کے وقت پی آئی اے کے طیارہ کی پرواز تھی ،گراللہ جل شانہ کے فضل سے جہاز لیٹ ہوااس لیے ظہر جدہ کے مطار پر اور عصر کراجی کے مطار پر پڑھی۔

وہاں بڑا ہجوم تھا،مولانا بنوری مطار پرتشریف فرما تھے، وہاں نماز کے بعد بڑی طویل دُعاء ہوئی اس کے بعد کمی متجد کے لیے روانہ ہوئے،مغرب راستہ میں پڑھی، کمی متجد میں اتنا ہجوم تھا کہ کاریں باہرروکنی پڑیں عشاء کے بعد مختصر بیان ہوا، پھر حیاۃ الصحابہ رضوان اللّہ علیہم اجمعین پڑھی گئی، ۱۲ جون کوکرا چی سے بمبئی ہنچے۔

بيآب بيتى كوئى متقل تصنيف نهيس بيكى دفعه لكها جا چكا ہے كه كشكول ہے كوئى بات ياد آجائے اور طبیعت میں نقاضا ہوجائے تو بے جوڑ بھی لكھوا دیتا ہوں ، آج ۹ جمادى الثانيه ۹۵ هـ مطابق ۱۸ جون ۵۵ ء كوا پنے چچا نور الله مرقد ؤ اعلى الله مراتبه كا ايك واقعه ياد آگيا اور طبيعت ميں بہت ہى تقاضا ہوا كه اس كوضر ورلكھنا چاہيے۔

سیقو میں اپنی مختلف تالیفات میں نہ جانے کہاں کہاں کھوا چکا ہوں کہ کا ندھلہ میں ہمارے خاندان کے آپس کے تعلقات مودت ، محبت ، اخلاص ایسے ضرب المثل تھے کہ دور دور تک شہرہ تھا اور میری پیدائش سے پہلے کا یا پیدائش کے بعد بے شعوری کے زمانہ کا ایک واقعہ دو بھا ئیوں کا بھی لکھوا چکا ہوں کہ دوحقیق بھا ئیوں میں ایک جائیدا د پر مقدمہ بازی تھی ، کا ندھلہ سے سات میل کیرانہ میں مخصیل تھی جس میں مقدمہ تھا ، دونوں بھائی رئیس تھے ، دونوں کے یاس اپنی بیل گاڑیاں تھیں ، جونسا بھائی اسپ بہلوان کوگاڑی جوڑنے کو کہہ دیتاد وسر ابھی اسی میں بیٹھ جاتا ، نہ یو چھانہ کچھ۔

کیرانہ جا کرایک ہی سرائے میں قیام ہوتا، وہاں پہنچ کر بھٹیاری سے جونسا پہلا کھانے کو کہد دیتا دوسرا اُسی کے ساتھ کھانا کھاتا اور عدالت میں خوب زور دار بحثیں ہوتیں اور عدالتی کمرہ سے باہر آکر پھر بھائی بھائی۔

بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بھائی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس مقدمہ کے سارے کا غذات بھیج دیئے اور کہلا بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی تم سے یا ان کے بچوں سے نہیں، ان کا غذات کو چاہے جلا دواور اب فیصلہ وہ ہوگا جو تم کہوگی، یہ قصہ تو میں نے اپنے والدصاحب سے ابتدا ساتھا مگر پھر تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیتو ہمارے گھر کا بڑا مشہور قصہ ہے۔

ید دور میرے عنفوان شباب تک رہااس کے بعد کا ندھلہ میں الیکٹن کی لعنت پہنچ گئی، گھر گھر میں لڑائی، باپ بیٹوں میں خالفت، بھائی بھائی میں مخالفت، الیکٹن تو بڑی قیمتی چیز تھی اور بڑی کارآ مد اور بہت مفید بشر طیکہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے سلسلہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ جسیاالیکٹن ہوتا، یہ قصہ تو بہت طویل ہے لیکن کتب حدیث اور کتب تو ارتخ میں بہت مشہور ہے، کسی مولوی سے سنا جا سکتا ہے۔

ای دوران میں اپنے عزیزوں میں دوبرزگوں میں لڑائی تھی، دونوں نیک ایک عمر میں بڑے مگر چیا جان نوراللہ مرقدۂ سے رشتہ میں دور، دوسرے عمر میں چھوٹے مگر رشتہ میں بہت قریب اور معجد کے امام بھی تھے، بڑے نے اس مسجد میں نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی، میرایا چیا جان نوراللہ مرقدۂ کا اس دور میں ایک دودن کے لیے صرف جانا ہوا کرتا تھا اور جانے پروہاں کی نئی سیاست اور نئی لڑا ئیوں کے قصے سننے میں آتے تھے۔

ایک مرتبہ چپا جان کا ندھلہ تشریف لے گئے میہ ناکارہ بھی ساتھ تھا، چھوٹوں سے چونکہ قرابت زیادہ تھی،اس لیے چپا جان نے ان سے درخواست کی اورمصالحت فضائل اور مسلم کی ابتداء کی درخواست کی اوران کوراضی کر کے بڑوں کے گھر لے گئے،معافی مانگنے پر آمادہ کرلیا کہ وہ بڑے ہیں۔

اللہ تعالی ان چھوٹے کو بہت ہی جزائے خیر دے بہت بلند در ہے عطاء فرمائے ، یہ گئے اور جا کر معافی کی درخواست کی ،مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا ،ان بڑوں نے پہلے توان کی کمر پڑھیٹز مارا اور پھر مصافحہ کیا صلح صفائی ہوگئ ، مجھے بچا جان کی جوادا اُس وقت پسند آئی وہ یہ کہ جب وہاں سے چلنے لگے تو بچا جان نے ان بڑوں کے پاؤں کو بوسد دیا تھا میرے اکابر کا معمول یہی رہا اور میں نے بہت ہی دیکھا:

## ادوستاں را کجا کئی محروم تو کہ بادشمناں نظر داری

اس وقت یہ ضمون ایک خاص قتی ضرورت ہے ذہن میں آگیا اگر چہ اکابر کا معمول مخالفین کے ساتھ پہلے تفصیل ہے گزر چکا ہے، میری اپنے دوستوں کونفیحت ہے کہ مخالفت کے حدود ہوتے ہیں جس میں آج کل بہت ہی افراط و تفریط ہورہی ہے، جس سے ذراس مخالفت ہوئی ہر برائی اس کی طرف منسوب کردی جاتی ہے محض تو ہمات پر حکم لگائے جاتے ہیں، حالا نکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے 'اِن السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسؤلا ''اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ کان، آنکھ، دل ہر چیز سے قیامت میں سوال کیا جائے گا بلا تحقیق الی حالت

میں کہ ہماری اس سے مخالفت ہے ہر چیز کواس کی طرف منسوب کردینا بردی سخت فر مدداری ہے۔ وعین السرضا عن کل عیسب کلیلة

كما أن عين السخط تبدى المساويا

(محبت کی آنکھ ہرعیب سے اندھی ہوتی ہے جیسا کہ غصر کی آنکھ ہرعیب کوظا ہر کرتی ہے۔ ایک قصہ یاد آگیا ایک صاحب کے یہاں چو لہے پر دودھ کا دیگچہ رکھا ہوا تھا اور اس پر ملائی خوب جمی ہوئی تھی وہ جب آئے تو گھر میں سے گتا نکل رہا تھا اُس کا منہ دودھ میں بھرا ہوا تھا بلکہ دودھ ٹیک رہا تھا، دودھ کے اندر ملائی ٹوٹی ہوئی تھی، مولوی نے فتوی دیا کہ دودھ ناپاک ہے اس

واسطے کہ ظاہر یہی ہے۔

ایک محقق عالم نے سوال کیا کہ کتے کو دودھ میں منہ ڈالتے کسی نے دیکھاہے؟ لوگوں نے کہہ دیا کہ دیکھا تو ہے نہیں ، انہوں نے کہہ دیا کہ دودھ پاک ہے۔

بعض لوگوں کوعلماء سے للہ بغض ہوتا ہے، اسی قتم نے ایک صاحب نے اس فتوے کو بہت اُچھالا، ان عالم پر بڑی گالیاں برسائیں، ہرجگہ جا کراس کا چرچہ کرتے کہ فلاں مولوی صاحب نے ایساغلط فتو کی دے دیا، مالک کے یہاں دریق ہے اندھیر نہیں۔

چندسال بعد بیصاحب جنگل ہے آ رہے تھے، راستہ میں ایک غار میں ہے کچھ آ وازگڑ گڑانے کی آئی، انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک آ دی تازہ مرا پڑا ہے، خون نکل رہا ہے، ایک پچھری بھی خون میں بھری پڑی ہے، بیاُ دھر کو حالت دیکھنے کے واسطے گئے تھے، پیچھے ہے دو تین آ دی اور آگئے اُن کو غار میں سے نکلتے دیکھا، ان کو پکڑلیا، قاضی کے یہاں مقدمہ پہنچا۔

قصدتو براطویل ہے، انہوں نے درخواست پیش کی فلاں مولوی صاحب سے مسکد دریافت کیا جائے، ان مولوی صاحب نے یہاں بھی یہی سوال کیا کہ کسی نے قبل کرتے دیکھا؟ اور جب ان عالم صاحب نے فتوی دیا جو پہلے کتے کے مسئلہ میں دیا تھا تو ان معترض صاحب کی جان خلاصی ہوئی۔

یہاں ایک بات اور بھی ضروری قابلِ تنبیہ یاد آئی، شاید پہلے بھی لکھوا چکا ہوں اور چونکہ آج کل چندوا قعات اس قتم کے پیش آرہے ہیں اس واسطے جی تو بہت تفصیل سے لکھوانے کو چاہ رہا ہے مگر طبیعت بہت گری ہوئی ہے اس لیے مختصر ہی پر قناعت کررہا ہوں اور دوضروری چیزوں پر تنبیہ کرنا جا ہتا ہوں۔

بڑی اہم تو یہ ہے کہ محض معمولی می مخالفت پر ہر چیز کو بلا تحقیق دوسرے کے ذمہ تھو پنا بڑی خطرناک چیز ہے اور پھر قیاسات سے ان کوروایات بنا دینا بڑی سخت ذمہ داری ہے، اس سے

میرے دوستوں کو بڑے احتر از کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت خطر ناک چیز ہے دوسری چیز نہ معلوم کتنے دفعہ کھوائی ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم کسی پڑہیں۔ "اِن السَّلْمَ لا یسظلم مشقبال ذرة" (اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے مقدار میں بھی کسی پڑھلم نہیں

''اِن السلسه لا يسطسه مشقبال ذرة'' (القديعالي أيك ذره كے مقدار ميں بھی سمي پر علم جمير فرماتے)۔

لیکن ایک بہت قابلِ غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت میں جلدی نہیں ہوتی ، مہلت اور ڈھیل دی جاتی ہے کہ شاید بیتو بہ کر لے اور اپنی حرکت سے باز آ جائے اور جب بینہیں ہوتا تو گرفت ہوتی ہے لیکن جب گرفت ہوتی ہے تو اس وقت اتفاق سے کوئی واقعہ ایسا ہو چکا ہوتا ہے جس میں بیہ ہے گناہ ہوتا ہے مگر وہ واقعہ چونکہ قریب کا ہوتا ہے ہے بھتا ہے کہ اس واقعہ میں گرفت ہوئی ہوئی ہوتی ہے ، اس لیے اس شور مچانے کی ہوئی ہوئی ہوتی ہے ، اس لیے اس شور مچانے کی جبائے کہ میں تو بے قصور ہوں مجھ پرظم ہوا، فلال نے جھوٹا الزام مجھ پرلگادیا وغیرہ وغیرہ ۔ بہت غور سے بیٹھ کراپی پرانی حرکتوں کو سوچا کریں اور بہت زور سے استعفار میں مشغول رہا کریں ، بہت اہتمام سے تو بہ کیا کریں ۔

''ماأصابا کم من مصیبة فیما کسبت أیدیکم و یعفو عن کثیر'' ''جومصیبت تم پر پیش آتی ہے تمہارے ہی اعمال کا ثمر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرتے ہیں''۔

حضرت اساءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کامشہور قصہ ہے کہ جب ان کے سرمیں در دہوتا تو سر پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کرتیں کہ اللہ!''مجھ سے کیا گناہ ہوا۔''

اگر چہ بعض موقع پرکسی دوسری مصلحت سے تکالیف پہنچتی ہیں، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، مجھے تواس وقت چندوقا کع کی وجہ ہے اس اہم مضمون کو پچ میں ذکر کر دینا تھا۔

ال سلسله کی بہت اہم بات میر بھی ہے کہ انتقام جوارح سے نہیں ہوتا بلکہ بددعاؤں سے بھی ہوتا ہے ، کسی پرانتقا می جذبہ میں بددعاء ہر گزنہیں کرنی چاہیے، بالخصوص علماء اور سیدوں پر کہ جوواقعات تہمارے نزدیک ان کی طرف منسوب ہیں اُن کی قطعیت تو معلوم نہیں جمکن ہے کہ کتے کے دودھ کی طرح سے واقعہ کسی اور کا ہواور تم اپنے قیاس سے کسی کی طرف منسوب کر کے اس پر بدوُعا ئیں شروع کر دوتو اس کے حق میں تم ظالم ہوگئے۔ میتو بہت اُو نچی چیز ہے کہ تم انتقام کا ارادہ ہی نہ کرو۔ "ولمن صبو و غفر اِن ذالک لمن عزم الامود"

لیکن اگراس پر قدرت نہ ہواور آ دی ہے بد دُعاء کے بغیرر ہانہ جائے تو نام لے کرنہ کرے بلکہ یوں کے یااللہ!''جس نے میرے ساتھ ظلم کیا تو ہی اس کا بدلہ دے میں تو عاجز ہوں تو ہی

میری حفاظت فرما۔''

اسی کے ساتھ نے میں ایک مضمون اور ضرور ڈ پیش آگیا، وہ یہ کہ میں اس مضمون کو آپ بیتی میں کئی جگہ کھوا چکا ہوں مگر آج کل پھر اس کا زور ہور ہا ہے کہ اکابر کے بعض خلفاء پر لوگ تنقید ہی کرتے ہیں اور وہ صور ڈ تو ان لوگوں پر تنقید ہوتی ہے مگر پس منظران اکابر پر ہوتی ہے جنہوں نے اچازت دی۔

ان میں زیادہ تر حصدان لوگوں کا ہوتا ہے جن میں بدگمانیوں کوزیادہ دخل ہوتا ہے ، محض سنی سنائی باتوں پر بلاتحقیق بدگمانیاں اور غلط فہمیاں اس کا سبب ہوتی ہیں ، حالا نکہ اس کے متعلق تو میں کئی دفعہ تنبیہ کر چکا ہوں کہ آ دمی کو دوسروں کی فکر نہیں کرنی چا ہے، اپنی فکر رکھنی چا ہے، قیامت میں کئی سے بیسوال نہیں ہونے کا کہ فلال نے فلال کو اجازت کیوں دی تھی ، وہاں سوال تو اپنے ہی اعمال ہے ہوگا:

مرا پیر دانائے مر شد شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آب کیے آنکہ بر خویش خودبیں مباش وگر آنکہ بر غیر بد بیں مباش

اس لیے آدمی کواپنے اعمال میں فکر کرنی جا ہیے، اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطاء فرمائے کہ یہ ناکارہ''ما استقمت فیما قولی لک استقم''میں داخل ہے، اللہ تعالی اپنے نضل وکرم سے اکابر پر تنقید کی نحوست سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ ہم لوگوں کا اعتقادیہ ہے کہ غیب کاعلم تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے،خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"حوضِ کوژپر چندلوگ میرے پاس پیش کیے جائیں گے۔"

"ليردن على أقوام أعرفهم و يعرفونني ثم يحال بيني و بينهم فأ قول إنهم منى فيقال إنك لا تدرى ما أحدثو بعدك فاقول سحقا سحقالمن غير بعدي."

''حوضِ کوژپر کچھ لوگ میرے پاس پیش کیے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتا ہوں گایہ تو میری اُمت پہچانتا ہوں گایہ تو میری اُمت میں سے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہانہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسا تغیر کر دیا تو میں کہوں گا کہ ہلاکت ہوان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تغیر پیدا کیا۔''

فتح مکہ کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی عامہ کا اعلان فر مایا اور فر مایا: '' جو شخص مجد حرام میں واخل ہو جائے اُس کو بھی امن ہے جو ابوسفیان کے گھر میں ہو جائے اُس کو بھی امن ہے وغیرہ وغیرہ ۔''

ایک شخص نے آگر کہا کہ حضور! ابن خطل کعبہ کے پردہ سے لپٹا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قتل کر دو'' حالانکہ بیشخص کا تپ وحی تھا مسلمان ہو چکا تھااور بھی اس قتم کے متعدد

واقعات حدیث میں آئے ہیں۔

مشائخ حضورا کرام صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا صحابی کے برابرنہیں ہو سکتے اور آج کل کے مشائخ حضورا کرام صلی اللہ علیہ وسکتے ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد والوں کا مشائخ تو قد ماء مشائخ کے بھی برا برنہیں ہو سکتے ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد والوں کا حال معلوم نہ ہو سکا کہ کیا کریں گے تو مشائخ کوعلم غیب تو ہوتا نہیں ،موجودہ حالت پراجازت دی جاتی ہے اگر بعد میں کسی کی حالت بدل جائے تو اکا بر پراس کا کیا الزام آسکتا ہے ، اس لیے بہت ہی ڈرنے کی چیز ہے۔

حضرت تھانوی قدس سرۂ کے یہاں تو تنبیہات وصیت کاضمیمہ ہرسال چھپتا تھا،اس میں بعض خلفاء کے متعلق لکھا جاتا تھا کہ اب وہ دوسرے کام میں لگ گئے یا اب اہل نہیں رہے۔لہذا اب ترین

اجازت باقی نہیں رہی۔

بورے بیاں ہے۔ السلام مدنی نوراللہ تعالی مرقدۂ اپنے مکا تیب (ص۱۹۶ جلد م مکتوب نمبر حضرت شیخ الاسلام مدنی نوراللہ تعالی مرقدۂ اپنے مکا تیب (ص۱۹۹ جلد م مکن ہے بروں میں یہ پایا گیا ہو مگر ہم جیسے نا کارہ اور نالائق ایسی قابلیت کہاں رکھتے ہیں اجازت استعداد اور قابلیت پر ہوتی ہے'۔

ع بیت پر برن ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیارِ قابلیت اجازت مندرجہ امور تھے، مرقوماتِ امدادیہ صفح نمبر ۹۰۰ کے حاشیہ پر فرماتے ہیں وہ امور بنائے خلافت سے ہیں۔ (۱) صلاحیتِ ظاہرہ قدر معتد بہ۔ (۲) مناسبت طریق علماً وعملاً۔ (۳) توقع اہتمام صلاحیت و رسوخ حال مگر حضرت گنگوہی قدس سرۂ العزیز فقط امور مذکورہ بالا پراکتفاء نہیں فرماتے تھے جب تک ملکہ یاد داشت پیدا ہو کر قائم نہ ہوجائے جب تک اجازت نہیں دیتے ، ملکہ یاد داشت کی تعریف''صراط متفقیم''میں حسبِ ذیل الفاظ میں کی گئی ہے۔

''وهیقش النفات دائی ست بسوئے ذات بے چوں و بیچگون درہمہ اوقات خوردن اوقات نے گردد، بمثا آئکہ ہرگاہ محبت اوقات میدن بہ حیثیثے کہ بیچ امر مانع النفات نہ گردد پس درعین اشتعال بحوائح پیزے یا اہتمام کارے در دل شخصے کہ راسخ می گردد پس درعین اشتعال بحوائح ضروریہ اعمالِ معاشیہ کما بینعی بسوئے ہمہ امر متوجہ می ماند''

(1·10)

الغرض ہروفت ذاتِ مقدسہ جناب باری عزوجل کی طرف متوجہ رہے اوراس کو بلارنگ وروپ تمام کمالات سے متصف اور تمام نقائص سے منزہ دھیان میں رکھے کہ وہ ہر چیز کا دیکھنے والاسب سے زیادہ قریب اور ہروفت میں ساتھ ہے اپنی توجہ اور دھیان میں ہمیشگی پیدا کرنی چاہیے، اسی کو ملکہ یا دداشت کہتے ہیں ، اپنی تمام کاروبار دینی اور دنیوی انجام دیتے ہوئے بھی اس التفات اور دھیان کوقائم رکھنا جا ہیے۔

مخضرالفاظ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مدنی قدس سرحھا کے ارشادات کا خلاصہ بیہ ہے کہ شخت گرمی کے زمانہ میں روزہ دار کو پیاس کی شدت کی وجہ سے جواثر ہوتا ہے وہ اثر ہونا جا ہے۔

## شاید ای کا نام محبت ہے شیفتہ اک آگ ی ہوئی

اس ناکارہ کو جب میرے مرشد حضرت سہار نبوری نوراللہ مرقدہ نے اجازت دی تھی اس کے بعد تو حضرت کی خدمت میں قیام کی بہت کم نوبت آئی اوراس کے ساتھ ساتھ پوچھتے ہوئے ڈر بھی معلوم ہوا کہ ابھی سے مشخیت کا خواب دیکھنے لگا البتہ حضرت تھا نوی قدس سرہ سے کئی سال بعد اس سیہ کارنے پوچھا تھا کہ اجازت کن چیزوں پر دی جاتی ہے تو حضرت تھا نوی قدس سرہ نے نہایت مختصر الفاظ میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی تھی کہ شنخ کے قلب پر بلاکسی محرک ظاہری کے بار بار تقاضا ہواس کو اول چند مرتبہ دفعہ کیا جائے اس کے بعد بھی اگریہ تقاضا عالب رہے تو اجازت دی جائے۔

بندہ کے خیال میں اکابر کے طرز ہے جو چیز میں نے استنباط کی وہ مرید کے قلب میں اجازت کا داعیہ بلکہ واہمہ بھی نہایت مضر ہے، میں نے اپنے اکابر کو بہت کثرت ہے دیکھا کہ جس کے متعلق بھی یہ خیال ہو جاتا کہ بیہ خلافت کا اُمیدوار یا خواہش مندہے اس کو اجازت دیے میں بہت دیرکرتے۔

سی سے بیعت ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ فلاں کا مجاز ہے بلکہ اس کے موجودہ حالات کا وکھنا ہے کہ اتباع شریعت ہے، اتباع سنت میں جو شخص جتنا عالی ہوگا اُتنا ہی مقتدا بننے کے قابل ہے کسی پر بدگمانی کرنا دوسری چیز ہے اور اُس کا معتقد ہوکر بیعت ہونا دوسری چیز ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے اور دونوں میں احتیاط کی ضرورت ہے کسی پر بدگمانی کرنے میں بھی اور کسی کوشنخ بنانے میں بھی، ارشاد الملوک میں شخ منافے ہے، بنانے کے لیے جوشرا اکھاکھی ہیں وہ بہت اہتمام سے دیکھنے کی ہیں اُن کوسر سری نہیں سمجھنا جا ہے، منافی اُن اُن اور اُس کی کرنا جا ہے، منافی کرنا جا ہے۔

سائی باتوں پرنہ برگمانی کرنی چاہیے۔ شیخ بنانا چاہی۔

ارشاد المملوک صفحہ کے بیس شیخ بنانے کی شرا نظ بہت تفصیل سے کھی ہیں ان کا خلاصہ بیہ ہے

کہ سالک کے لیے شیخ کامل کا ہونا بہت ضروری ہے تا کہ اس کے راستہ کارفیق ہے اور اس کو

راستہ کی اونچ نیج سمجھا تارہے جس کا اصل مدارا تباع سنت اور اتباع شریعت پر ہے اور طریقہ

کار میں تجربہ کار ہونا ضروری ہے، اس کا شریف النسب ہونا ضروری نہیں بلکہ بہت سے

غریب و نا دار اور وہ پیشہ ورجن کولوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے باعزت مشائخ بن چکے

ہیں ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

یں در کسی کا ظاہری اسلام تم کومسر ورنہ بنائے جب تک اس کی قلبی حالت اور عقیدہ سے پوری واقفیت حاصل نہ کرلو۔''اس سے معلوم ہوا کہ حقانیت کا مدار اصلاح عقائد پر ہے۔

والعیت عاس مرود اسط مواد کاب وسنت کے موافق عقائدر کھتا ہواوراس کے ساتھ ساتھ کیں جو شخص اجماع اُمت اور کتاب وسنت کے موافق عقائدر کھتا ہواوراس کے ساتھ ساتھ طریقت وحقیقت کے علم کا بھی ماہر ہووہ بے شک شخ بنانے کے قابل ہے اور بیحالات اس کے مریدوں کے حالات اور ہم عصر ثقہ و دیندارلوگوں کی زبانوں سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس کے متعلق کیا مریدوں کے دین کی پختگی اور ا تباع شریعت میں کیا حالت ہے اور صلحاء زمانہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں سواگر علماء وقت اس پر معترض نہ ہوں بلکہ بعض اہلِ علم اور مجھدار صلحاء اور اہلِ وانش بھی اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اور دین محبت اس سے رکھتے ہوں اور طریقت وحقیقت میں متند سلم کرتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت وراہ حق کا ماہر ہے ہیں اُس کا دامن پکڑ لینا چاہیے سالم کرتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت وراہ حق کا ماہر ہے ہیں اُس کا دامن پکڑ لینا چاہیے سالم کرتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت وراہ حق کا ماہر ہے ہیں اُس کا دامن پکڑ لینا چاہیے

اور جباُس سے بیعت کرلے تو دل ہے اُس کا فر مانبر دار بن جانا اور توحیدِ مطلب کے ساتھ اس کی اطاعت کا حلقہ کان میں پہن لینا جا ہے۔

تو حید مطلب ہیہ ہے کہ اپنے شخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا اور اس زمانہ میں دوسرے مشاکخ بھی ہوں اور انہی اوصاف کا ملہ سطوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا اور اس زمانہ میں دوسرے مشاکخ بھی ہوں اور انہی اوصاف کا ملہ سے متصف بھی ہوں مگر میر امنزلِ مقصود پر پہنچنا اس ایک کی بدولت ہوگا سوتو حیدِ مطلب سلوک کا بڑار کن ہواور جس کو بیر حاصل نہ ہوگا وہ پراگندہ و پر بیثان اور ہر جائی بنا پھرے گا اور کسی جنگل میں بڑار کن ہوجائے حق تعالی کو مطلق پر واہ نہ ہوگی ، یہ صفمون بہت ہی اہم اور سالکین کے بہت غور سے اصل کتاب میں بڑھنے کا ہے۔

ای دوران میں حضرت نوراللہ مرفدۂ نے بھی تحریر فر مایا ہے کہ (صفحہ11)''مجذوب اگر چہ مطلوب تک پہنچا ہوا ہوتا ہے مگر چونکہ راستوں کی آفتوں سے انجان اور راہ کی بلاوُں سے بے خبر ہوتا ہے اس لیے شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں ، کیونکہ راستہ قطع کرانا اور رہبری اس سے نہیں ہو سکتی''۔

پس شخ میں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ قرآن وحدیث کا عالم ہواور عالم ہی ہونا کافی نہیں بلکہ صفاتِ کمال سے متصف ہو، دنیا اور جاہ و مال کی محبت سے رُوگر داں ہو، ایسے مشاکِّر ربانیین سے طریقت حاصل کیے ہوئے ہوں۔ جن کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مشاکِّر ربانیین سے طریقت حاصل کیے ہوئے ہوں۔ جن کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ہو، اپنے شخ کے حکم کے موافق ریاضت ومجاہدہ کر چکا ہو کہ گفتگو، کھانا، سونا، مخلوق سے ملنا جلنا کم اور صدقہ وسکوت، نماز روزہ میں کثر ت رکھ چکا ہو، مکارمِ اخلاق اور حسنِ ادب مثلاً صبر، شکر، تو کل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، ہر دباری، توضع اور آخرت پر کھایت، صدق، اخلاص، حیاء، وقار، سکون اور کام کوسوچ سمجھ کر کرنا اور جاہ و مال وغیرہ کو خیر باد کہد دینا اس کی خصلت بن چکا ہو۔

مشعل نبوت کی روشنیاں اپنے اندر بیدا کر کے جملہ اخلاق ذمیمہ تکبر وخود ببندی، بخل وحسد
کینہ، حرص وامل وخفیف الحرکاتی وغیرہ کو صحل بنا چکا ہو، بے تکلف مجاہدہ وریاضت کی صورت
تخلیات کے ساتھ حلاوت ولذت پانے کے سبب اس کے چبرے پر چمک رہی ہو، دنیا اور اہل دنیا
سے خلوت اختیار کر کے دریائے جلال کے سیراب ہوا ہو، شطحیات یعنی ایسی باتیں جوغلبہ حال و ستی
میں بے اختیار نکل جاتی ہیں جو بظاہر خلاف شرع میں اس کی زبان سے نہ نگلتی ہوں، نیز شیخ کا جملہ
علوم پر حاوی ہونا ضروری نہیں بلکہ عبادات میں فرائض و سنن و نوافل کی مقدار ، محر مات و ممنوعات
کی اقسام اور جائز و نا جائز کی تمیز کے قابل علم کافی ہے۔

کو چه گرد، سیرانی نه هو که فضول سیروسیاحت کرتا پھرے نه دنیا پرست هونه زینت و جاه کا

طلبگار ہو، ندمریدوں کی کثرت کا خواہش مند ہو، پیطویل مضمون ہے اور بہت اہم شیخ بننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے، ارشاد الملوک صفحہ ۷ سے صفحہ ۱۷ تک پیمضمون شیخ بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔

## سفر مند ۱۳۹۵ اه

یہ ناکارہ جیسا کہ پہلے بھی تکھوا چکا ہے، جب تک سی علمی کام کے قابل رہا ہا وجود اکابر کے تقاضے کے بھی حجاز کا ارادہ نہیں کیا، حضرت شیخ الاسلام مدنی اور حضرت رائے پوری نور اللہ تعالی مراقد ھا کے اصرار کے باوجود بھی ان اکابر کی ہمراہی نہ اختیار کر سکا، کیکن جب علمی کام کا نہ رہا جس کی ابتداء تو ۸۲ھ کی اسٹرائیک سے ہوئی جس کی تفصیل کہیں لکھوا چکا ہوں کہ مجھے اس کا بہت ہی رنج اس واسطے پہنچا کہ میں نے اس سال بہت اہتمام اس کا کیا تھا کہ طلبہ حدیث حقیقی معنی میں طالبِ علم اور مقتداء قوم بن کر نکلیں۔

بخاری کے اسباق میں روزانہ کچھ نہ کچھ سے جھ اور تنبیہوں میں اور طلبہ کے ان کے مقام کہجانے میں خرچ کرتا اور یقین کر رہا تھا کہ اس سال کے طلبہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہترین نمونہ ہوں گے جس کی تفصیل تواپی جگہ پرگزر پھی کہ میری تدریس سے بدد لی کی ابتداء تو یہاں سے ہوئی اوراس پرمولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شدیدا صرار ۲۱ ھے سفر تجاز کا سلسلہ شروع ہوا اور مولا نا مرحوم اس سال حجاز والوں سے وعدہ کر گئے تھے کہ ہرتیسر سال میں آؤں گا اور ذکر یا بھی میر سے ساتھ آئے گا۔ وہ خود چل دیئے مگر میرے لیے سفر حجاز کا راستہ کھول گئے اور مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ جب علمی کا منہیں ہے تو دارالکفر میں خالی پڑے رہنے کی بجائے دیار صبیب اللہ میں وقت گزرجائے تو یہاں کی برکات میں سے اس نا کارہ پر بھی شاید کچھا ٹر پڑ جائے۔ اس لیے جی تو وقت گزرجائے تو یہاں کی برکات میں سے اس نا کارہ پر بھی شاید کچھا ٹر پڑ جائے۔ اس لیے جی تو ویں چا ہتا رہا کہ کہیں پڑا رہوں۔ میرے امراض اور عوارض کا نقاضا بھی یہی تھا سفر نہ کروں مگر جب بھی یہاں آنا ہوا ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے اکا بروا حباب کا نقاضا والیسی کا مسلط رہا۔

اس سال میرا جانے کا بالکل دل نہیں چاہتا تھا اور ایک بزرگ نے جنہوں نے نام ظاہر کرنے کا منع کردیا، استخارہ بھی کیا اور ۱۶ جمادی الا ولی ۹۵ ھے کوخواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے ہند کے سفر کے بارے میں استفسار کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'' کیا یہاں وہ بیکار ہے''؟ عرض کیا بیکارتو نہیں کام میں تو یہاں بھی لگار ہتا ہے توارشا دفر مایا:

"جب ہمارے مدینہ منورہ میں بھی کام میں گئے ہوئے ہیں تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے"؟ ؟عرض کیا کہ حضرت والا کیا آپ کا منشاء یہ ہے کہ حضرت شخ مدینہ منورہ میں رہیں؟ تو ارشاد فرمایا:

''ہاں ہمارا منشاءتو یہی ہے''۔ عرض کیابالکل کی بات ہے جا کر کہددوں؟ توارشادفر مایا:

" ہاں ہمارامنشاءتو یہی ہے' ۔تواس پرزگریانے نہ جانا بالکل طے کرلیا گر تعجب ہے،اس سال مکی مدنی احباب اور پاکی احباب کا بہت شدیداصرار رمضان ہندگز ارنے پر ہوا بالحضوص میرے محن جناب الحاج قاضی عبدالقادر صاحب تو استے مصر ہوئے کہ باوجود باقی احباب کے ان کو بلانے کے تقاضے کے بھی انہوں نے جانے سے انکار کردیا کہ میرے جانے کے بعد بیسفر ہند ملتوی کردے گااس کا تصفیہ مولا نا انعام الحسن صاحب پر رکھا کہ وہ افریقہ سے واپسی پر جو طے کر دیں گے اس پر عمل ہوگا، مگر مولا نا موصوف نے بھی کوئی فیصلہ نہ کیا۔ بار بار دوستوں نے ان پر اصرار کیا کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔وہ ہر دفعہ میں یہی گہتے رہے کہ وہاں کی مختلف ضرورتوں کا تقاضا تو جانے کا ہے مگر اس کی بیاری کی حالت کو دکھے کرمیری ہمت جانے کو کہنے کی نہیں پڑتی۔اسی دوران عبل عبل عزیز عبدالحفظ نے یکے بعد دیگر سے استخاروں پر دوخواب مسلسل دیکھے، دوسرے خواب میں جانے کی تا کید صورافد س سلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر آفر مائی۔

خواب دونوں طویل ہیں،اس لیےارادہ کر ہی لیا۔ ہندوستان ہے بھی بعض دوستوں کےخواب اس کی تائید میں پنچے اوراس نا کارہ کا تو ہمیشہ ہے معمول ہے کہ جب ہندوستان جاتا ہے تو جہنچنے کے بعد والیسی کا استخارہ شروع کر دیتا ہے اور جب حجاز والیسی ہوتی ہے تو دو تین ماہ بعد ہے احباب کے اصرار پر استخارہ شروع کر دیتا ہے۔

اس ناکارہ کا تقریباً بچاس (۵۰) سال ہے معمول ہے کہ اہم کام میں استخارہ کا اہتمام کرتا ہے۔ مقاصد حسنہ صفحہ ۲۱ سامیں طبرانی کے حوالہ ہے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے 'ما حاب من استخار ''(الحدیث) کہ جواستخارہ کرے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہندوستان جانے میں یا حجاز آنے میں اپنا جذبہ بچھ نہیں ہوتا، استخارہ کا اہتمام ضرور کرتا ہوں اور دوستوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوں کہ اہم امور میں بالحضوص نکاح کے بارے میں استخارہ کا ضرور اہتمام کیا کریں۔

جتنے تقاضے ہوتے رہے ہیں اس کواستخارہ کا ثمرہ تمجھتار ہااور بہت ہے موئیدات جن کاتح ریکرانا

بھی مناسب معلوم نہیں ہوا ایسے پیدا ہوئے کہ جن کی بناء پر اس نا کارہ نے رمضان ہندوستان گزارنے کاارادہ کرلیااوراس میں سب سے زیادہ دخل میر مے محن ومخلص الحاج قاضی عبدالقادر دام مجدهم کا ہے کہ وہ التواء پرکسی حال میں راضی نہیں ہوتے تھے۔

پاکی احباب کے زیادہ اصرار پر مبنی ہی تھا کہ ان کو بہت قوی امیدتھی کہ کثرت سے وہزامل جائے گا، مگر افسوس کہ بہت مشکل سے قاضی صاحب کو اور عزیز مولوی محمد بنوری بن مولانا محمد یوسف صاحب بنوری اور مولوی شاہد صاحب نائب مفتی مدرسہ عربیہ نیوٹا وُن اور ایک دو کے علاوہ اور کسی کو ویز انہیں ملا۔ عطاء الرحمٰن اور ان کے بھائی حاجی یعقوب الحاج احمد نا خدا۔ صوفی محمد اقبال، عزیز عبد الحفیظ الحاج محمد الیاس، نیز ملک عبد الحق صاحب وغیر ہم بھی تھے۔ چونکہ بینا کارہ قاضی صاحب سے پختہ وعدہ کر چکا تھا اور اسی بناء پر قاضی صاحب نے اپناسفر پاکستان اختیار کر لیا قاضی صاحب سے بھی ان کے خطوط آتے رہتے کہ میں مجھے لینے کے واسطے جاز آؤں گا اور اس ناکارہ ناکارہ نے ان کو جا ہوں اور آپ کے آئے میں حرج وخرج نے ایدہ ہوگا، اس لیے بینا کارہ بار اتو ارکی شب میں سلیم کی کار میں زکر یا عزیز عبد الحفیظ ابوالحن، نیادہ ہوگا، اس لیے بینا کارہ بار اتو ارکی شب میں سلیم کی کار میں زکر یا عزیز عبد الحفیظ ابوالحن، عبد القدریر اور حبیب اللہ، اساعیل تین بجے رات کو چل کر ۲۰۳۰ ہے مسجد عریش پہنچ، کھانا وغیرہ کھا کر ۲۰۳۰ ہے مسجد عریش پہنچ، کھانا وغیرہ کھا کہ کہ ان کی ان تھی کیا۔

زکریا مکہ مکرمہ اور سلیم عبدالحفیظ کی کارکو لے کرمدینہ واپس چلا گیا، جس میں صوفی اقبال وغیرہ پہنچانے آئے تھے مگر صوفی اقبال اورالیاس کوزکریانے روک دیااس لیے کہ صبح کی نماز کے وقت یوسف تنلی افریقہ ہے بدر پہنچ گئے اور دوئی دن ان کے مدینہ قیام کے تھے اس لیے ان دونوں کو اقبال اورالیاس کی جگہ مدینہ تھے دیا۔ زکریا براہ جدہ ۳۰۰۴ پر مدرسہ صولتیہ پہنچ گیااس لیے کہ وادی فاطمہ کاراست خراب تھا۔

راستہ میں ڈاکٹر ظفیر، وحیدالزمال کے مکانات پر چندمنٹ کوٹھبرنا ہوا۔اول الذکر ملے ہیں جس کی تلافی میں وہ شام کو مکہ آئے۔احرام وعمرہ کا زکریا نے حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالی، ابوالحن نے والدہ ظلحہ، اساعیل نے والد زکریا فضل الرحمٰن نے والدہ زکریا،عبدالقدیر نے چچا جان، حبیب اللہ نے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کی عبدالحفیظ نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے یا ندھا۔

۲۸رجب۹۵ ہے ۱۹ اگست ۷۵ جارشنبہ کی ضبح کوعر بی نو بجے مکہ مکر مدے بارادہ ہند چل کر حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھی۔عزیز شمیم اور ماموں یا مین کوز کریا نے جدہ آنے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ مولوی عبداللہ عباس کی گاڑی میں صبح کی نماز پڑھنے کے واسطے حدیبیہ تک آئے اور پھران کی گاڑی

میں واپس چلے گئے۔

حدید سے سید سے مطار پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ظفیر نے اپنی گاڑی طیارہ تک لے جانے کی اجازت لے رکھی تھی مطار پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ضاحب کے کوئی دوست وزراء کے مخصوص دروازول سے مطار کی کار میں لے گئے۔ اسنے میں رفقاء بھی کے کوئی دوست وزراء کے مخصوص دروازول سے مطار کی کار میں لے گئے۔ اسنے میں رفقاء بھی کشم کے دروازہ تک پہنچ گئے تھے۔ جدہ سے ۱۲:۱۵ عربی وفت پرمشی اور ۱۲:۲۰ پر پرواز کی۔ ظہران ۲:۰۵ پر پرواز۔ دبئی ۲:۰۵ تا ارا ۱۵:۵۵ پر روانہ ہوا ۲:۰۲ پر پہنچا۔ ظہران ۲:۰۵ پر پرفاز کی وفت تھا اور بارش دو گفتہ قبل ہی سے خوب ہورہی تھی۔ میری کار میں اساعیل ہاشم حاجی یعقوب کہ میرے دفقاء کشم میں سے بارش چونکہ خوب ہورہی تھی وہاں جگہ نہتی ، اس لیے راستہ میں ایک شفاخانہ میں مغرب کی مماز پر بہت میں اورعشاء کے وقت بھائی عبدالکر یم کے یہاں پہنچ۔ ہماری روائی کے وقت مطار پر بہت زوردار بارش ہوئی کہ نکلنے کار استہ رفقاء کونہ ملاء دیر کے بعد پہنچ اورعشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا۔ کسلم میں صرف دس منٹ گئے۔ دیر بارش کی وجہ سے ہوئی۔

ہمبئی میں مولوی محر عرصاحب دودن سے گئے ہوئے تھے چونکہ گزشتہ سال ان کی لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے ان کے ناشتہ میں زکر یا شریک نہیں ہوسکا تھا اس لیے ان کو بہت قاتی تھا اور مدینہ میں ان کے خطوط پنچنے شروع ہو گئے تھے اس کی قضاء میں اس لیے جعزات کی ضبح کو ان کے یہاں ناشتہ ہوا،خصوصی مصافح تو رات سے ہی ہور ہے تھے لیکن عمومی مصافحوں کا نو بجے سے اعلان ہوا اور اس کے بعد اس مجل میں بیعت ہوئی، مولوی محمد عرصاحب نے طویل دعاء کر ائی عصر کے بعد کئی نکاح ہوئے اور بیعت بھی ہوئی، بھائی عبدالکریم کا نکاح اس مجل میں ہوا اور اتو ارکو ولیمہ جعد کے دن فجر اپنی پڑھ کر مطار پر روانگی ہوئی اور رفقاء سامان کی وجہ سے پہلے ہی چلے گئے تھے، اُنہوں نے مطار پر نماز پڑھی، پانچ نکٹ ہمارے اور چھٹا تکٹ مولوی محمد عمر کے دام وضع ہوکر سے، اُنہوں نے مطار پر نماز پڑھی ، پانچ نکٹ ہمارے اور چھٹا تکٹ مولوی محمد عمر کے دام وضع ہوکر بیانچ کرتون نہ کہہ کرروک لیے بھے کہ میں ان کو براہ راست جمبئی سے سہار نیور بھتے دوں گا ، ایک کرتون نہ کہہ کرروک لیے بھے کہ میں ان کو براہ راست جمبئی سے سہار نیور بھتے دوں گا ، ایک کرتون ( ڈ بہ ) بمبئی سے مسلسلات کی محبوروں کا خریدا تھا وہ بھی اس میں تھا، جس کو انہوں نے بھلوں کے ڈ بہ میں ربل سے ہمروز بھتے کہ میں ان کو براہ راست بمبئی سے سہار نیور بھتے دوں گا ، ایک کرتون ( ڈ بہ ) بمبئی سے ہمروز بھتے کہ میں ان کو براہ بیں کوئی خرابی آگئی ۲۵ منٹ اسٹارٹ نہ بھلوں کے ڈ بہ میں ربل سے ہمروز بھتے جو بڑھی گر جہاز میں کوئی خرابی آگئی ۲۵ منٹ اسٹارٹ نہ بھیا سے بمروز بھتے ہم دور بھتے

ہوااورموٹر کی خرابی کی طرح وہ بھی سیٹی ہے بجاتار ہا، بہت ہی فکر ہو گیا، یاربسلم سلم زکریا تو پڑھتا

ر با ۲۵:۲۵ پراسٹارٹ ہوامگر پھر تھہر گیا مگر پھر ۴٠٠ : ۷ پر پرواز کی ،مگر راستہ میں الحمد للد کوئی دفت نہیں

ہوئی،۹:۲۲ پرزمین پرمشی ہوااور۔۹:۳ پراستقرار، بھائی کرامت نے طیارہ پراپنی موٹر لے جانے کی اجازت لےرکھی تھی اس میں مولوی انعام، طلحہ، زبیر طیارہ پر پہنچ گئے اور بقیہ کاریں، بسیں اور لاریاں باہر کھڑی رہیں جس میں سہار نپور کے بچے تھے ان سے ملاقات نہ ہوسکی، مولوی انعام نے کہا کہ اگر سب سکون سے بیٹھ جائیں تو دعاء ہوگی ور نہ ہم جاویں، دس منٹ کے شوروشغب کے بعد مولوی انعام نے طویل دعاء کرائی، اس کے بعد پھر کے بعد دیگرے نظام الدین میں گاڑیاں پہنچتی رہیں۔

بحداللہ تعالیٰ ۱۸ اگست 20ء کم شعبان 90 ھے کو نظام الدین پہنچنا ہوا مولوی اظہار نے مصافحہ کے لیے پوچھا، میں نے کہا کہ کل صبح کو ہوجاوے گا، انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو جانا ہے، میں نے کہا کہ عصر کے بعد ہوجاوے گا، مولوی انعام نے بھی بار کی صبح تجویز کی، مگر مولوی اظہار نے کہا کہ عصر کے بعد ہوجاوے گا، مولوی انعام نے بھی بار کی صبح تجویز کی، مگر مولوی اظہار نے کہا کہ عصر کے بعد لوگ اور کئی تار کہ جائیں گے اس لیے جعہ کے بعد مصافحہ ہوا اور عصر کے بعد بخاری ختم ہوئی اور کئی نکاح ہوئے اور مفتی عتیق صاحب کو ٹیلیفون کر کے بلایا تھا تا کہ ان کو جج صاحب کا خط دیا جائے جو اُنہوں نے مولا نا بدر عالم کو حزب الاعظم کے سلسلہ میں دیا تھا مولوی محمد میاں صاحب وغیرہ خصوصی احباب سے ملاقات ہوئی۔

زکریا کا ارادہ جمبئی تظہر نے کا تھا، بارکو وہاں سے روانگی تھی مگر مولوی انعام صاحب کو بارکی صبح کو مالیر کوٹلہ کے اجتماع میں جانا تھا اس لیے انہوں نے جمبئی والوں کواطلاع کی تھی کہ ذکریا کو جمعہ کو بھیج دیں، میں نے تو اس کو بہت غنیمت سمجھا مگر جمبئی والوں نے مولوی انعام کو اور ذکریا کو بھی مدینہ خطوط لکھے کہ جمبئی کے دودن اور بڑھا دیئے جا ئیس کہ قرب وجوار کے لوگوں کو سہولت ہو، مگر ذکریا نے کہا کہ میں دہلی اور سہار نپور دونوں جگہ اطلاع کر چکا ہوں اور دونوں جگہ سے برے مجمع کے اسم ہونے کی (باوجو دمنع کرنے کے) اطلاع مل رہی ہے اس لیے جمعہ کی صبح کو جمبئی سے چل کر دبلی پہنچا۔

جیسا کہ اُوپر لکھا گیا اور بار کے دن کیونکہ وہاں سعودی مجمع بہت تھا اس لیے اپنے اکابر کے مزارات پر تونہیں البتہ صبح کی نماز کے بعد کہ وہ لوگ تقریر میں مشغول رہے، سلطان جی کے مزار پر حاضری ہوگئی اور بارہ بہتے کھا نا کھا کر مولوی انعام صاحب ریل سے مالیر کوٹلہ روانہ ہو گئے اور میں ظہر پڑھ کر کا ندھلہ کے لیے روانہ ہوا، چونکہ مستورات دلی کی بھی اور کا ندھلہ کی بھی ساتھ آنے والی تھیں، اس لیے دوکاریں مستورات کی ، دوز کریا اور رفقاء کی ، زکریا کرامت کی گاڑی میں تھا مگروہ خرابی کی وجہ سے آہتہ جلی ، مستورات نے تو عصر کا ندھلہ میں پڑھی ، مگرز کریا کا ندھلہ مغرب کے وقت پہنچا اور سیدھا عیدگاہ چلاگیا، وہاں بہت بڑا مجمع تھا۔

مغرب پڑھ کراول قبرستان پرآ دھ گھنٹہ قیام ہوااور پھرمصافے شروع ہوئے ،گر پچھہی ہوئے سے کہرول پچ گیا، پھرقصبہ میں گیا وہاں بھی بہت مجمع اکھٹا تھا گرکارے اترتے ہی سیدھازنانے میں چلا گیا گروہاں پہنچتے ہی اہلیہ مصباح کو دورہ پڑگیا، اس کے صبر وسکون کی تو بہت اطلاعیں پہنچ رہی تھیں اور بجائے متاثر ہونے کے متاثر بین کوروک رہی تھیں، گرمعلوم ہوا کہ ایک دفعہ دورہ اس دن پڑا تھا جس دن عدت ختم ہوئی، آ دھ گھنٹے بیٹھ کر چلا آیا، صبح کی نماز پڑھ کر چائے وغیرہ سے فارغ ہوکرز کریازنانے میں چلا گیا، اس وقت سکون رہا، اہلیہ مصباح نے بچھراز میں با تیں کیں، استے ساتھیوں نے سامان رکھا استے زکریا گھر میں رہا اور سامان رکھنے کے بعد سیدھا کار میں بیٹھ گیا، مصافحوں سے انکار کر دیا، کہنے چل کر ۸ بے جھنجھا نہ پہنچے۔

بھائی سیم نے چائے پراصرار کیاز کریانے انکار کردیا اور دفقا موکہا کہ پلا دو، ۱۰ ابج چل کرا ابج مقانہ بھون اول حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پراوراس کے بعد حضرت حافظ صاحب کے مزار پر، اسی درمیان میں ظہر کی نماز بھی پڑھی، ۳ بجے وہاں سے چل کر ۳۰۳۰ بجے سہار نپور پہنچ گئے، تحیۃ المسجد پڑھ کر اول گھر میں، پھر تھیم ایوب کے یہاں، پھر حضرت ناظم صاحب کے یہاں ہوتے ہوئے دارِجد یہ پہنچ گیا، عصر کے بعد اول مولوی اظہار نے دُعاء کرائی اور پھر مغرب تک مصافح ہوتے دوے دارِجد یہ پہنچ گیا، عصر کے بعد اول مولوی اظہار نے دُعاء کرائی اور پھر مغرب تک مصافح ہوتے رہے۔

صوفی رشید مغرب کے وقت ملے انہوں نے کہا کہ گنگوہ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کیونکہ بارش سے راستہ مسدود ہے انہوں نے کہا کہ میں آج ہی قصداً راستہ دیکھ کرآیا ہوں باہر راستہ صاف ہے، میں نے کہا کہ پھرضج ہی چلنا چاہیے جاجی عظیم اللہ کی کار میں ۵۰۰۵ پر چل کر ۱ بجے گنگوہ پہنچا وہاں سے ۱۰ بجے اُٹھ کر حکیم نہوسے ملتے ہوئے ہر دوخانقا ہوں میں حاضری دے کر ۱۱ بجے صوفی رشید کے یہاں کھانا کھایا اور قاری شریف کی مسجد میں جاکر اول مشکوۃ شریف کا اختتا م کرایا پھرتھوڑی دیر لیٹ کر ظہر کی نماز پڑھی ،ظہر کے بعد رفقاء نے چائے وغیرہ پی ،مگرز کریا حاجی جی کی کار میں مع شاہد ،خالد ،ابوالحن عصر سے قبل سہار نپور پہنچ گیا۔

عصر کے بعد مبجد ہی کا اعلان تھا، مگر نصیرالدین کے اصرار پر کہ انہوں نے زکریا کے لیے حاجی عظیم اللہ کی سعی سے کمرہ بنوایا تھا اور اس کا افتتاح ان کی موجودگی میں کرانا چاہتا تھا، اس لیے عصر کے بعد مجلس مولوی نصیر کی ٹال میں ہوئی اسی دن یعنی پیر کے دن عشاء کے قریب مولوی انعام بھی مالیر کوٹلہ سے واپس آئے ،مولوی یونس نے بخاری ومسلسلات دونوں روک رکھی تھیں ، ان کوعشاء کے بعد بگا کر کہا کہ چونکہ طلبہ کواطلاع نہیں اس لیے سمج کے تین گھنٹہ میں سب کواطلاع کرا دواور ہم اپنی نماز پڑھ کر چار کاریں اور حافظ عبد الحفیظ کا جونگہ دائے پورروانہ ہوگئے۔

سہار نبور میں بھٹ تک بارش نہ تھی مگر بھٹ سے بارش شروع ہوئی، خیال تو تین گھنٹے وہاں قیام کا تھا مگرا کیک گھنٹہ کار ہی میں بیٹھ کر واپس آ گئے ، ابوالحن اس سفر میں ساتھ نہیں ہور کا کہ رات کواس کے محلّہ میں چور آ گئے تھے اس کی وجہ سے جا گنا پڑا اس وجہ سے صبح کو آئکھ نہ تھی ، اس لیے وہ بھیگتا ہوا تھیلے میں گیا اور بیڑی پر چلتا ہوا ملا ، اس کوا پنی گاڑی میں بُلا لیا، شاہ صاحب کے مزار پر چند منٹ تھہرتے ہوئے ریڑھی کے مدرسہ میں گئے اس لیے کہ گزشتہ سال ریڑھی کے طلبہ ومدرسین پندمنٹ تھہرتے ہوئے ریڑھی کے مدرسہ میں گئے اس لیے کہ گزشتہ سال ریڑھی کے طلبہ ومدرسین مین جھگتے رہے اور بیٹرین کر کہ ذکر یا رائے پور گیا ہوا ہے ، مڑک پر انتظار کرتے رہے اور بارش میں بھیگتے رہے اور بھاگ کر آتے رہے ، ان کی تلافی کے لیے جانا ہوا، تقریباً آوھ گھنٹہ وہاں قیام رہا آگر چہ کاروں ہی میں قیام رہا۔

وہاں سے چل کر ہ بجے کے بعد سہار نپور پہنچ گئے اور دس بج ۱۱ اگست ۳،۷۵ شعبان ۹۵ ھ بخاری شریف کا ختم ہوا، اول مسلسل بالا ولیة کی حدیث پڑھی گئی، اس کے بعد مولوی پونس نے بخاری کی آخری حدیث پڑھی، متن دونوں کا زگریا نے پڑھا، اس کے بعد کھانا کھایا اور حضرات نظام الدین ایک گھنٹہ لیٹ کر چلے گئے اور زکریا بھی چکنا چور ہوکر لیٹ گیا۔

یعقوب مدنی جوایک ماہ سے نظام الدین تبلیغ میں گیا ہوا تھا، زکر یا کے ساتھ کا ندھلہ تک راشد کے اصرار پر اور تھانہ بھون تک زکریا کے کہنے پر اور سہار نپور تک اپنی رائے سے آیا اور گنگوہ رائے بور سفر میں ساتھ رہااور آج مولوی انعام کے ساتھ کا ندھلہ تک واپس آگیا، صوفی افتخار صاحب جھنجھا نہ تک اپنی رائے اور تھانہ بھون تک زکریا کی رائے سے آئے، دو کاریں جو دہلی صاحب جھنجھا نہ تک اپنی رائے گئی تھی اور تھانہ بھون تک آئیں اور یہاں سے صوفی جی راشد وغیرہ کو لے کرواپس چلے گئے۔

مسلسلات ۱۵ اگست ۹۵ ہے،۲ شعبان جمعہ کو جوئی، مگراس مرتبہ پہلے سے اطلاعات نہ ہونے کی وجہ سے مجمع کم تھا، ۱۷ شعبان ۹۵ ہے منگل کی صبح کوعلی میاں مولانا منظور نعمانی صاحب مع سات آٹھ افراد کے ملاقات کے لیے آئے، گزشتہ سال علی میاں سے رائے پورایک دو دن قیام کی نیت سے جانے کا وعدہ ہو چکا تھا، علی میاں کے ذہن میں اس سال اس کی قضاء تھی مگر زکریا کوکوئی اطلاع نہیں۔

مجمع چونکہ زیادہ ہو گیا تھااس لیے دوسورو پے میں پوری لاری آمدورفت کی گئی اس سے پختہ وعدہ بھی ہو گیا تھا، مگرمنگل کی شام کوایک صاحب حافظ صدیق کے ساتھ آئے اور بہت اصراراس پر کیا کہ میں تجھے اپنی لاری میں لے جاؤں گا پہلے سے ہیں نے طے کررکھا ہے، مگران کے شدید اصرار پر بیا ہے ہوا کہ جس لاری والے سے ہم نے طے کیا ہے ان کوتم راضی کرلو، انہوں نے لاری

والے کو پچھ دے دلا کر راضی کر لیا، جس کی مقدار نہیں بتائی اور بدھ کے دن علی الصباح ۵ بج مدرسہ سے چل کر۲ بج مزار پر پہنچے۔

زکریانے پہنچتے ہی کہدیا کہ میں تو یہاں ہے ۱۰۳۰ پراُ تھوں گا، آپ عطاء الرحمٰن ہے جب
جا ہیں مل لیں میں ملا قات ہے انکار کر چکا ہوں اور عطاء الرحمٰن کو بھی اطلاع کر دی کہ تہہیں جس
جس کو بکا نا ہو 9 ہے بلالو، اس نے کہلا بھیجا کہ میرے بگا نے ہے تو کوئی نہیں آئے گا، تو راؤفضل
الرحمٰن ،عبد الحمید،عبد الرحمٰن کو بکا لے، ذکریانے ان کے پاس آ دمی بھیج دیا، مگریہ حضرات وقت پر
نہیں پہنچا اور ۳۰: ۱۰ ہے بیا طلاع ملی کہ کھانا آگیا، کیکن جب کھانے کے لیے کوٹھی پر پہنچ تو معلوم
ہوا کہ غلط اطلاع تھی، ۱۱۰۳ ہے کھانا ہوا اور لیٹ گئے اور طے یہ ہوا کہ سب حضرات پھر
جمع ہوں گے مگر ۴ ہے صرف راؤ عطاء الرحمٰن آئے ،مفتی عبد العزیز صاحب نے میرے رفقاء سے
عصر کے بعد اپنے مدرسہ لے جانے کا وعدہ لے رکھا تھا، لہذا وہ حضرات تو مدرسہ گئے اور زکریا عصر
سے مغرب تک باغ کی معجد میں رہا ،مغرب کے بعد کھانا کھایا۔

اہل مرزا پور کا شدت ہے اصرارتھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مرزا پورجاؤں، زکریانے کہد دیا کہ لاری والے کوآپ راضی کرلیں، سنا کہ مرزا پور والوں نے سورو پے دے کراس کوراضی کیا، جبح کو نماز پڑھ کرزکریا تو مزار پر بیٹھ گیا اور دفقاء ہے کہد دیا کہ چائے ہے فارغ ہوکر مجھے بھی لے لیس ۱۱۳۴ ہے چل کرے ہج مرزا پور پہنچے، دس لڑکوں نے حفظ قر آن ختم کیے، زکریانے نے ختم کرنے والوں کو پچھانعام بھی دیا ۱۳۰۰ ہے بیل کر ۸۰۳۰ ہے کے قریب سہار نبور پہنچے، علی میاں وغیرہ کی مثام کو کہ ہوا نعام بھی دیا ۱۳۰ ہے بیل کر ۱۳۰ ہے کے قریب سہار نبور پہنچے، علی میاں وغیرہ کی شام کو کہ ہے کی سیٹیں کھو کے لیے کے تھیں، ۱۳۱ گست کی صبح کومولا ناعمران خان صاحب بھو پالی تشریف لائے، ان کا بیر کے دن والیس کا ارادہ تھا مگر اتوار کی شام کو ایونس سلیم صاحب ملئے آگئے، ان کا قیام تو دوسری جگہ تھا مگر بیر کی صبح کو یونس سلیم صاحب نے اپنی گاڑی بھیج دی کہ میں صاحب کوساتھ لے کرجا کیں گے، مگر پیر کی صبح کو یونس سلیم صاحب نے اپنی گاڑی بھیج دی کہ میں صاحب نے اپنی گاڑی بھیج دی کہ میں تو نہیں آسکتا، آپ آجا ہے، چنانچہ وہ روانہ ہوگئے۔

اس کے بعدایک ایک، دودوون کی فصل سے صوفی اقبال، عطاء الرحمٰن، یعقیب نیپالی، مولوی احمدنا خدا، احمد میاں افریقی، مولوی شاہد کراچوی، سعیدا نگار، عبدالحفظ مع اہلیہ کچھ بوڈ رہے سیدھے اور کچھ دہلی ہوتے ہوئے کارہے پہنچتے رہے، کیم رمضان المبارک دوشنبہ ۸ تمبرکو ہوئی، زکریا اپنے معمول کے مطابق اتوار کے دن عصر کے بعد ہی دارجدید پہنچ گیا اور سارے مہمان ظہر کے بعد سے اتوار کو دارجدید کی معجد میں منتقل ہوتے رہے، دارجدید میں عشرہ اولی زبیر، وسطی خالدنے آخر میں سلمان نے پڑھا۔

دارالطلبہ قدیم میں ناظم صاحب کے پوتے نے تین قرآن پڑھے، صوفی عثان نے اس رمضان میں بیداری میں رات کودو بجے نظام الدین میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، پہلے مزارات پرتشریف لائے، تین منٹ مراقب رہے، پھر مسجد میں دور کعت پڑی اور صوفی عثان کو پیام دیا کہ حضرت جی کوسلام کہنا اور کہہ دینا کہ دعاؤں کی مقدار میں اضافہ کریں، اس کا ایک قدم مسجد کی حجبت پراور دوسرے قدم میں غائب، تین سال پہلے بھی بیان کود کچھ تھے۔

## نظام الاوقات رمضان ٩٥ ھ

بعد مغرب اوابین میں دو پارے بعد ، چائے استخاء وغیرہ بعد ، مجلس از ۲۸ تا ۲۸،۱۳ میں بعت اور گفتگو، عشاء از ۹ تا ۳۰: ۱۰ بعد ، ختم کیلین و دعاء ، بعد ، فضائل رمضان تا سوا گیارہ بعد ، الوداعی مصافحوں کے بعد ۲۱ پر کواڑ بند ، کنجی زکریا کے پاس ۲ بج تک ، تین بج کیواڑ کھلتے اور سحر کا انظام ہوتا ، اس کے بعد کچھ نماز پڑھنے والے ، کچھ کھانا کھانے والے تا اذانِ فجر ، زکریا تہجد دو پارے ، بعد ہ سحری دودھ پا پا جو بھی نہیں کھایا ، مگر اس سال اجابت نے پہلی مرتبه اس کا استعال کو پارے ، بعد ہ نماز فجر آرام ، زکریا ۹ ، ۹ بعد ، قر آن دو پارہ بالنظر تا گیارہ اور متفرقات تا ایک ، بعد ظہر ختم خواجگان وذکر واساع زکریا دو پارے ، اس سال مولوی عاقل نے ذکری وجہ ہے نہیں سنا ، مفتی کیجیٰ حکیم الیاس نے سنا ، بعد عصر ارشاد وا کمال ، ضح ۱۳۰۰ ہے ۱۰: ۱۰ تک حسب سابق وعظ مولا نا عبد اللہ صاحب ۔

۱۳ مترکوکراچی میں مولانا بنوری احرام وغیرہ باندھ کر بہنیت عمرہ مطار پر پہنچ۔ جہاز پر سوار بھی ہوگئے تو پولیس نے روک دیا کہ آپ نے صوبائی حکومت سے اجازت نہیں گی، دو دن بحالتِ احرام سعی بسیار کے بعد منگل ۲ اسمبرکوا جازت ملی، ڈاکٹر ظفیر بھی عشرہ ثانیہ میں پہنچ گئے، عزیز م زبیر کوختم قر آن کے بعد شدت سے بخار ہوگیا، ۲ ارمضان کو بھائی کرامت کی گاڑی میں مولانا انعام صاحب، مولانا محرعمرصاحب وغیرہ آئے اور دو دن قیام کر کے واپس گئے، کا رمضان کی شب میں علی میاں وغیرہ ۱ انفر پہنچے اور 1 اکی سبح کو واپس گئے۔

اس رمضان میں بھی جا تجی عبدالعلیم صاحب پورے رمضان رہے، جس کی وجہ سے مراد آباد والوں کی آبد ورفت کثر سے رہی مولوی انعام کے خط سے معلوم ہوا کہ ان کی مجد سے ۲۸ ملکوں کے دوسو سے زائد نفر معتکف رہے، دارالطلبہ قدیم میں مولوی عبدالغنی احمد آبادی نے مع اپنی جماعت کے اعتکاف کیا، کا ندھلہ میں صوفی افتخار کے مریدین نے سات آٹھ نے اعتکاف کیا، دارالعلوم میں مولوی بہاری نے اعتکاف کیا مولا نا اسعد صاحب نے اپنی محبد میں آخری عشرہ کا اعتکاف کیا، مولوی رشید الدین نے باوجود زکریا کے انکار کے دارجد بدمیں پورے ماہ گا اعتکاف کیا، آبد ورفت کی بڑی تفصیل رجٹر میں موجود ہے، مولوی عبدالرحیم متالا، مفتی اساعیل ۲۰ کو واپس چلے گئے، بارش کی کثر سے کی وجہ سے خیمہ کا انتظام سارے رمضان گڑ بڑئی رہا، قاضی عبدالقا درصاحب ویزا کی گڑ بڑکی وجہ سے سیون وغیرہ ہوتے ہوتے ۲۲ رمضان کی

دو پہر کو بڑی مشکلات سے پہنچے۔

اس رمضان میں امراض کی گرفت رہی، آنکھوں کا دکھنا، بخار کا آنا وغیرہ عوارض کر ت سے پیش آتے رہے۔ مولا نا منورصا حب اور مولا نا عبیداللہ صاحب کی طبیعت بھی خراب رہی، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لا نا اور معلقین سے مصافحہ کرنا وغیرہ منامات تفصیل تو روز نامچہ میں ہے، ۴ اکتوبر ۲۵ کے مولا نا فاروق احمد صاحب بن مولا نا صدیق احمد صاحب انہوی، شخ الحدیث جامعہ عباسیہ بھاولپور کا انتقال ڈبل نمونیہ میں ہوا۔ کیم شوار منگل کا کتوبر طلوع آفراب کے آدھ گفت اعددار جدید میں نماز عید عزیز مسلمان نے پڑھائی، دارالطلبہ قدیم میں ہن ہن منازعید کرنا وغیر کی شخصات بالعیداور افطار بالتم ہوا۔ قاضی عبدالقادر صاحب ہشوال کو دہرہ ایک پر لیس سے دبلی اور وہاں سے کشوال کو جمبئی اور ۸ ہوا۔ قاضی عبدالقادر صاحب ہشوال کو دہرہ ایک پر لیس سے دبلی اور وہاں سے کشوال کو جمبئی اور ۸ کوطیارہ سے کرا چی روانہ ہوئے، ۲ شوال کو ملک عبدالوحید دورہ کی تحمیل کے لیے سہار نپور پنچاور سال ہو قیام کیا اور دورہ کی تحمیل کے لیے سہار نپور پنچاور سال ہو قیام کیا اور دورہ کی تحمیل کے دورہ تھا کہ مدرسہ کی اورہ وہاں ہمی کرتے سال ہو قیام کیا اوردورہ کی تحمیل کی ، ۹ شوال کو عزیز عامرتارہ والگی ذکر یا سہار نپور قیام کے ارادہ سے رہیں۔ قاری مظفر نے اس کو نظا کر حاجی شفیع صاحب کا خطابھی سادیا۔ ۱۵ شوال کو عزیز مشیم مکی مع من دیا۔ 10 کی مظفر نے اس کو نگل کر حاجی شفیع صاحب کا خطابھی سادیا۔ ۱۵ شوال کو عزیز مشیم مکی مع عزیز ان زعیم وشیم ندوہ کے جشن میں شرکت کے لیے نظام اللہ ین پنچے۔

تفصیل روز نامچہ میں ہے۔

 روانہ ہوئے اور دوسرے دن دہلی ہے جمبئی کوروانہ ہوگئے ۔

حضرت مولا ناسررجیم بخش صاحب رحمه الله تعالی کی شفقتیں اس ناکارہ پر بہت زیادہ رہیں، الله
تعالیٰ ان کے احسانات کا بہترین بدلے فرمائے ، ہمیشہ مرحوم کے احسانات کے بدلہ کی دعا کیں بہت
کثرت سے کرتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ حج کوتشریف لے گئے اور ذکر یا پر اپنے ہمراہ جانے پر بہت
اصرار کیا اور فرمایا کہ اگر حضرت ہوتے تو میں ان پر اصرار کرتا، مگر اب تچھ پر اصرار کرتا ہوں، مگر
زکر یا کا وہ دور بہت مشغولی کا تھا، حضرت مدنی اور حضرت رائے پوری کے اصرار پر بھی ان کی
ہمرکا بی نہ ہوگی ، مولا ناسررجیم بخش صاحب نے جج کی واپسی پر ایک معتد برقم مجھے دی اور پہر فرمایا
کہ بیر قم مجھے جج پر لے جانے کے لیے تجویز کر رکھی تھی، اب مجھے نزرہے ، ان کے انتقال کے بعد
سے وہ ناکارہ مکہ مکر مہ سے بھی بھی جج بدل ان کی طرف سے کراتا رہا مگریہ بھی پختہ ارادہ رہا کہ ان

اس سال چونکہ عزیز خالداوراس کی اہلیہ کو جج کو بھیجنا تجویز ہو گیا اور نوعمر پچی اور والدہ عاقل بھی ساتھ جوخود ضعیف،اس لیے زکر یانے ان کی امداد کے لیے حافظ صدیق کومولا نا سررچیم بخش کے جدل میں بھیجنا تجویز کر دیا اور ان کے ساتھ بھیجا ،تمنا تو یہی رہی کہ خود کروں مگر اب تو اس کی امید نہیں رہی۔اانو مبرکی شام کو جمعئی سے ان کا جہاز چلا اور کا کوجدہ پہنچا ،ان کے لیے انتظامات تو بہت سوچے تھے،مستورات کے لیے چارٹکٹ فرسٹ کلاس کے تجویز کر دیئے تھے،مگر سفروں میں بہت سوچے تھے،مستورات کے لیے چارٹکٹ فرسٹ کلاس کے تجویز کر دیئے تھے،مگر سفروں میں گڑ براجوا ہی کرتی ہے،فرسٹ کلاس کے ٹکٹ تو مل گئے مگر ایک کیبن نہلا اس لیے ایک کیبن میں عزیز خالداوراس کی بیوی کو اور دوسرے میں حکیم اسرائیل کی والدہ واہلیہ کو تجویز کرنا پڑا، بی تو برای کمی چوڑی تفصیل ہے۔

## واليسى از ہند

ایک ماہ سے بیمسئلہ زیر بحث تھا کہ واپسی طیارہ سے براہ کراچی ہو یابذر بعہ باڈر، مولوی انعام صاحب کی صلاح براہ باڈر آنے گی تھی کہ کرایہ کا سوال نہیں، مفت کی موٹریں دونوں جگہلیں گ، احسان اور بھائی عبدالوہاب نے بھی بڑے زور شور کے خطوط باڈر سے آنے کے نقاضے کے لکھے، مولوی انعام کی واپسی سر ہند کے راستہ سے آنے کی تھی اور یہ وجہ زکریا کے لیے بھی جاذب تھی، مگر موٹروں کا لمبا چوڑا سفر دشوار معلوم ہور ہاتھا، قاضی صاحب نے بھی زکریا کی بڑی زور سے تائید کی موٹروں کا لمبا چوڑا سفر دشوار معلوم ہور ہاتھا، قاضی صاحب نے بھی زکریا کی بڑی زور سے تائید کی اور خط لکھا کہ موٹروں سے بڑی تکلیف ہوگی کرایہ کی پرواہ نہ کریں، ہوائی جہاز سے آئیں، اس لیے زکریا اس پرمصر تھا، مگر معلوم ہوا کہ طیارہ سے جانے کے در میان میں شاہداور ابوالحن جو مجھے کراچی تھے، ان کے لیے پی فارم کی ضرور سے ہواور اس کے ملنے کی امید نہیں، اس لیے باڈر ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔

روائگی سے تقریباً پندرہ دن پہلے کلکتہ سے ایک خطآ یا تھا کہ تو سر ہند کب جارہا ہے؟ بڑی حیرت ہوئی غصہ بھی آیا، ان کولکھ دیا کہ میرا ارادہ نہیں، مولوی انعام نے کہا کہ میں بدھ کوسہار نپور پہنچ جاؤں گا، جمعرات کوعلی الصباح روائگی ہوجائے گی مگر صوفی افتخار نے بتایا کہ اگر کا ندھلہ سے براہ پانی بت جانا ہوتو وہاں کئی اکابر کے مزارات ملیں گے، اس لیے زگریا نے مولوی انعام صاحب کولکھ دیا کہ آپ بدھ کے دن بجائے سہار نپور کے کا ندھلہ آجا ئیں۔ میں بھی کا ندھلہ آجاؤں گا اور وہاں دیا کہ آپ بدھ کے دن بجائے سہار نپور کے کا ندھلہ آجا ئیں۔ میں بھی کا ندھلہ آجاؤں گا اور وہاں

ہے براہ یانی بت جانا ہوگا۔

زکریا کوایک ہفتہ سے بخار کی شدت ہورہی تھی تاہم بدھ کی صبح کواپنی نماز پڑھ کر حب معمول اندھیرے بیں کا ندھلہ کا ارادہ کیا، نیز سلمان کا اصرار تھا کہ تو اگر کا ندھلہ کو جاوے تو میں اپنے بھانچہ کا عقیقہ بھی کرادوں، اس سے بھی زکریا نے کہہ دیا کہ بدھ کی شام کا کھانا تمہارے یہاں کھاؤں گا، زکر یا بدھ بسا شوال ۵ نومبر 20ء کو سہار نپور سے بونے چھ پرچل کر سواسات ہے بہت جلد عیدگاہ پہنچ گئے، وہاں کوئی نہیں تھا، بالکل تنہائی تھی، مگر قبرستان کے محافظ نے صوفی افتخار کو خبر دی، زکریا بھائی شفیع کی گاڑی میں تھا، جاتی عبدالعلیم صاحب نی گاڑی میں مراد آبادوالوں کی دو گاڑیاں اور جورات میں ملاقات کے لیے آئی تھیں وہ بھی ساتھ ہوگئیں۔مفتی محمود،مولوی منور سے زکریا نے پہلے کہ دیا تھا کہ سید خلیل صاحب کی گاڑی میں بجائے سہار نبور کے بدھ کی شام کو کا ندھلہ پہنچ جائیں کہ ان دونوں کا ساتھ جانا بھی زکریا نے تجویز کر رکھا تھا ان کے ساتھ ھیم

عبدالقدوس بھی ہو گئے تھے۔

٨ کِے کے قریب صوفی افتخار وغیرہ عیدگاہ پہنچ گئے اور زکریاان کے ساتھ ۷،۸ کاروں سمیت قصبه میں پہنچ گیا، زکریا کو بخار ہور ہا تھا اس لیے وہ تو دھوپ میں لیٹ گیا۔سلمان،شاہد، وغیرہ ا پنے اپنے اعز ہ میں پھیل گئے اور اجنبی مہمان متفرق جگہ لیٹ گئے۔عزیز خالد حج کے لیے روانہ ہو چکا تھااور عزیز عاقل زکریا کے اصرار پران کو بمبئی پہنچانے گیا، گیارہ بجےمولوی انعام صاحب، مولوی محمد عمر، زبیر وغیرہ بھائی کرامت کی گاڑی میں کا ندھلہ پہنچے،ان کے ساتھ اور بھی کئی گاڑیاں تھیں، زکر یا سہار نپور میں کئی دن ہے عصر کے بعدا پنی بیعث کے اعلان میں حسب معمول بیکہلایا کرتاتھا کہ میں دوحیار دن کامہمان ہوں ،مرنے کو بیٹھا ہوں اور وں سے بیعت ہوجا نیں۔ نجیب اللہ احمد لولات کے بعد اس کا م کو کیا کرتا تھا ،منگل کے دن بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا مغرب کے بعد زکر یا کے گھر کا محاصرہ شروع ہوگیا،لوگ کثرت سے آتے رہے، کاروں والے توبین کروہ کا ندھلہ چلا گیا کا ندھلہ آ گئے اور سر ہند تک ساتھ رہے، بدھ کی شام کوسلمان کے بھانچہ کے عقیقہ میں زکریا مولوی انعام شریک ہوئے مگرصوفی افتخار شریک نہیں ہوئے ، کھانے کے بعدمولوی انعام کے اٹھنے پرزکر یا بیٹھار ہااوراس نے قاضی نثار ،سلمان ،ابراروغیرہ ان کے اعز ہ کو بلا کر مجمع ہی کے درمیان میں کہا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے معلوم ہواہے کہ صوفی افتخارصا حب دعوت میں نہیں آئے، مجھان کے نہآنے ہے بوی خوشی ہوئی آنے سے شایداتی خوشی ہیں ہوتی۔ دنیا آج کل پاگل ہورہی ہے،کل ہےتمہارے ہاں چہ مگوئیاں ہوں گی، کچھ صوفی افتخار کو گالیاں دیں گے حلال وحرام کی پرواہ نہیں کرتے ، پی حالات کی باتنیں ہیں ،صوفی جی مقامی ہیں ،ان کو یہاں کے حالات کی تفصیلات زیادہ معلوم ہیں اور ہمیں پیمعلوم ہے کہ بھائی ریاض کے باغ کے قصہ سے شارکوکوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ا کابراللہ تعالی ان کو بہت درجے عطاء فر مائے ہمیں سب کچھ سکھا گئے ، عکیم طیب مرحوم کے ختنہ میں باوجو درامپور جانے کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے شرکت نہیں كى اور حضرت سہار نپورى وحضرت شيخ الہند نے شركت كى تھى ، دنيا كوتو گالياں دینے ميں مزه آو ہے ، کچھنے ان کودی اور کچھنے ان کواور عاقبت اپنی خراب کی ،اس سے بڑھ کر مکہ مکر مہ کے ایک مولود میں حضرت سیدالطا کفید کی شرکت اور حضرت گنگوہی کا شرکت ہے انکار اور حضرت حاجی صاحب کا پیارشاد کے تمہارے جانے ہے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تمہارے نہ جانے ہے ہوئی۔ یہ صمون تفصیل ہے مجمع میں قصداً کہدکرآیا، ۲ نومبر جمعرات کی صبح کو یونے سات پر کا ندھلہ ہے چل کریہلے چندمن کیرانہ پہنچ کرمولانا انعام صاحب کی کارکواہل کیرانہ نے گھیرلیا،مولوی انعام کی پہلے سے رائے تھی کہ جائے جائے کا ندھلہ کے کیرانہ میں پی لی جائے کہ لوگوں کا اصرار

ہے اس کوتو صوفی جی نے قبول نہیں کیا کہ دیر بہت ہوجائے گی، ۳۰۰ پر پانی پت پہنچ گئے، سب
سے اول شاہ شرف الدین کے مزار پر حاضری ہوئی ۲۰ منٹ قیام رہا، ان کے قریب ہی نواب
مقری خان وزیر جہانگیر کا مزارتھا، جس کو ہمارا مورث اعلی بتایا گیا، وہاں بھی چند منٹ گاڑی میں
بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد شخ جلال الدین کبیر الاولیاء قاضی ثناء اللہ کے مزارات پر
حاضری دیتے ہوئے شخ جلال الدین تھانیسری کے مزار پر حاضری ہوئی جو بہت بڑی او نچائی پر
تفا، مگراللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دوستوں کی مددسے بیاعرج بھی پہنچ گیا۔

اس کے بعد ۱۱:۳۵ پر وہاں سے چل کر بلاسپور پہنچ، جہاں ۱۱ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور بتائی جاتی ہیں، ایک اعاطہ ہے جس میں یہ قبر ہیں، آس پاس سکھوں وغیرہ کی آبادیاں ہیں، فالی اللہ اللہ متنائی معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تربیت السالک میں ان قبور کا ذکر ہے اور حضرت مجد دصاحب کے کسی مکتوب میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ صوفی افتخار صاحب سے یہ طے ہوا تھا کہ وہ سر ہند میں ان مضامین کو مجھے دکھا دیں گے، مگر جوم کی وجہ سے فرصت نہیں ہوئی اس ناکارہ نے ان کو خط لکھا جس کے جواب میں انھوں نے کتب کی درج ذیل عبارات لکھیں جو یہ ہیں۔ سر ہندی میں میری گاڑی خراب ہوجانے کی وجہ سے میراسامان ایسے وقت میں پہنچا کہ آپ سر ہندی میں میری گاڑی خراب ہوجانے کی وجہ سے میراسامان ایسے وقت میں پہنچا کہ آپ

آگے جا بچکے تھے،اس لیےاس وقت تو دکھلانے کی ہمت نہ ہوئی،اب کھتاہوں۔
(ہندوستان میں انبیاء کیہم السلام کے مزار) حضرت تھانوی نے فرمایا، ہندوستان میں بھی بعض انبیاء کیہم السلام کے مزار ہیں، 'براس' 'جوایک جگہ ہے انبالہ ہے آگے بنجارے کے سرائے اسٹین سے اتر کر وہاں ایک احاطہ ہے، اسمیں مزار ہیں، نشان گل قبروں کے نہیں، حضرت مجد وصاحب مکثوف ہوا کہ یہاں انبیاء کیہم الصلو ق والسلام کے مزار ہیں، ہم بھی مولا نار فیع الدین صاحب مرحوم مہتم مدرسہ دیو بند کے ساتھ گئے تھے۔ مولا نانے مراقبہ کیا، ان حضرات کی ارواح سے مراقبہ ہوئی، گنتی میں تیرہ حضرات ہیں، ان میں ایک باپ میٹے بھی ہیں، باپ کا نام حضرت ملاقات ہوئی، گنتی میں تیرہ حضرات ہیں، ان میں ایک باپ میٹے بھی ہیں، باپ کا نام حضرت ابراہیم ہے، میٹے کا نام حذر (نہ معلوم بالضاد ہے یابالذال) مولا نانے ان کی بعث کا زمانہ پو چھاتو ایک راجبہ کا نام مذر (نہ معلوم بالضاد ہے یابالذال) مولا نانے کہ بینام میں بھول گیا، پھر ایک راجبہ کرن) گرا تنایا دہے کہ تقریباً اب سے دو ہزار برس پہلے ہوا ہے اور فرمایا حضرت والانے کہ مولا نانے بھے سے اس مراقبہ کا قصہ بیان نہیں کیا بلکہ اپنے ایک مریدسے بیان کیااور انہوں نے کہ مولا نانے داماد سے بیان کیا دران مریدصاحب کا نام حاجی مولا نانے داماد سے بیان کیا، داماد صاحب نے بھے سے بیان کیااور ان مریدصاحب کا نام حاجی مولا ناکے داماد سے بیان کیا، داماد صاحب نے بھے سے بیان کیااور ان مریدصاحب کا نام حاجی مولانا کے داماد سے بیان کیا، داماد صاحب نے بھے سے بیان کیااور ان مریدصاحب کا نام حاجی حسین ، بی ضلع ، مر ہنداور داماد کا نام ضاء الحق ہے۔

بیعبارت توحسن العزیز کی میں نے پیش کردی ، ہارے مولا ناپونس صاحب مظاہری نے یہ بھی

قرمایا کہ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے ملفوظات میں اور بھی اس کی وضاحت ہے۔
اور غالبًا وہاں کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کوچٹم بصیرت ہووہ آج بھی ان کے انورات دیکھ سکتا ہے۔
حضرت اقدس مجد دصاحب کی ایک سوائح جو حضرت مجد دالف ٹانی کے نام ہے مشہور ہے،
مولا ناسید زوار حسین شاہ کی ،تصنیف ہے اس کے صفحہ ۱۸، از ۱۱ رئے الاول ۱۰۲۵ احتا الرئے الاول
۱۲۲ احد اس سال وہا کے دور ہونے کے بعد ایک دن حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرہ کا شہر سر ہند
سے باہر جنوب مشرق کی طرف چند میل کے فاصلہ پر ایک موقع مقام براس سے گزر ہوا، اس گاؤں
کے متصل شالی جانب ایک بلند شلہ ہے، آپ وہاں تشریف لائے، وہیں نماز ظہر ادا فرمائی اور پھر
دیر تلک مراقبہ کرنے کے بعد ہمراہیوں سے فرمایا کہ نظر شفی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر
انبیاء علیہم الصلو ق والسلام کی قبریں ہیں، مجھے ان بزرگوں کی روحانیت سے ملاقات بھی حاصل
انبیاء علیہم الصلو ق والسلام کی قبریں ہیں، مجھے ان بزرگوں کی روحانیت سے ملاقات بھی حاصل
نوکی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی صفات و تنزیہ و تقدیس کی نسبت جو پھی اہل ہود کے پیشواؤں
نوللام کی جبرت گاہ ہے۔

حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرۂ ایک مکتوب میں جوصا جبز ادے حضرت خواجہ محد سعید قدس سرۂ کے نام ہے ان انبیا علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

اے فرزند! یہ فقیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیع کرتا ہے ایسی کوئی جگہنیں پاتا جہال ہمارے پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پینچی ہو بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب کی طرح سب جگہ ہمارے پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نور پہنچا ہے ، حتی کہ یا جوج ماجوج میں بھی جن کی دیوار حائل ہے اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے جہال کوئی پیغیبر مبعوث نہیں ہوا، حتی کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے معلوم کرتا ہے کہ اہل ہند سے پیغیبر مبعوث ہوئے ہیں اور صافع جل شانہ کی طرف دعوت فر مائی ہے اور ہندوستان کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوق و والسلام کے انوار، شرک کے اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں ، ان شہروں کو متعین کرنا جا ہو کرسکتا ہے۔

( مكتوب:٢٥٩ جلداول ص٣٨٣)

روضہ قیومیہ (صفحہ۱۶۱)، (صفحہ۱۹۳) پر بھی میمضمون ہے دو بجے''برائ' ہے روانہ ہوکر۔۲:۳۰ بجے سر ہندشریف پہنچے۔ وہاں پہلے سے نتھے خال اورصوفی افتخار کے مریدین نے بہت کھانا بڑے مجمع کے لیے تیار کر رکھا تھا، نیز صوفی رشید گنگو ہی جو سہار نپور سے سید ھے سر ہند پہنچے تھے ذکریا کے لیے خصوصی تو شہ دان بھی لے گئے تھے ذکریا کے حجرے میں تھے، ابوالحن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیردے، چونکہ ساتھ تھا،اس نے مختلف قیام گاہوں کود مکھ کرخانقاہ کے باہر کے حصہ میں ایک مکان تجویز کیا،اسی میں پاخانہ، خسل خانہ، پانی کانل وغیرہ سب چیزیں تھے، زکریا مع اپنے جملہ رفقاء اور جعفر وغیرہ اطفال کے جوز کریا ہے پوشیدہ پہنچ گئے تھے ان کوڈانٹا بھی تجھے کیا مصیب تھی، باپ تو آیانہیں تو آگیا۔

صوفی افتخارصاحب نے درگاہ شریف کی تنجی لے لیتھی، اوگوں نے بیعت کے لیے بہت اصرار
کیا مگر چونکہ مولوی انعام صاحب نے گزشتہ شعبان میں مالیر کوٹلہ کے اجتماع سے واپسی پرسر ہند
شریف حاضری ہوئی تھی تو خواب دیکھا تھا کہ حضرت مجد دصاحب نے اس کوفر مایا کہ یہاں والوں
کو بیعت کر لے، اس خواب کی بناء پرز کریا نے بیعت کا تقاضا کرنے والوں کوا نکار کردیا کہ مولانا
انعام صاحب کریں گے اور عصر مغرب کی نماز کے بعد بھی مجمد کا ندھلوی سے اعلان کرادیا کہ جو
بیعت ہونے کا ارادہ کرے مولانا انعام صاحب اسے بیعت کریں گے ذکریا نہیں کرے گا، اس
لیے مولانا انعام صاحب نے مجمع کو مختلف اوقات میں بیعت کیا، مجمع چونکہ بہت زیادہ تھا، اس لیے
طہر کے بعد کھانے میں در لگی، ہمارے پہنچنے پر چونکہ ظہر کی جماعت ہو چکی تھی اس لیے مختلف اپنی
عامیس کیس، اس کے بعد زکریا اپنے تو شہ دانوں سے نمٹ کرجس میں شاہد، ابوالحس، نضے خال
اور بابوایا زبھی شریک تھے تو شہ دان اصحاب تو شہ دان کو واپس کر دیا کہ رات کوتو مجھے پچھ کھانا نہیں،

عصر کے بعد مجد میں ذکر یا کا مصافحہ ہوا اور پھر مولا نامجہ عمر صاحب کی تقریر ، مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپسی ہوئی ، ذکر یا نے مولا نا انعام صاحب ، مفتی محمود ، مولوی مغور اور مولوی محمد عمر سے کہلا دیا کہ میں نے ، ہجوم کی وجہ سے مزار پر حاضری کا ارادہ ملتوی کر دیا ، مگر آپ حضرات سب ضرور تشریف لے جا میں ، عشاء کے بعد صوفی جی نے ذکر یا پر اصرار کیا مگر بد ممتی سے حاضری نہیں ہوئی کہ ، ہجوم بہت ہی آیا تھا، مولا نا منور صاحب سے واپسی پر پوچھا، انہوں نے بڑے کو اکف بیان کیے مگر سب لازمی تھے، یعنی ان کی ذات سے متعلق ، انوار ، تجلیات خاص ان کی ذات سے متعلق ، انوار ، تجلیات خاص ان کی ذات سے متعلق ، مفتی محمود صاحب نے بیان کیا کہ اول میں نے سوال کیا کہ زکر یا جار ہا ہے ، مارا کیا ہوگا ؟ ہواب ملا کہ وہاں سے خبر رکھے اور رہے کہم تو یہاں موجود ہیں ، پھر تبلیغ کے متعلق سوال کیا کہ خالفین بہت ہور ہے ہیں ، ارشاد ہوا کہ خالفتوں کی پر واہ نہ کر ومگر اپنے لوگوں کی خبر رکھو کہ اصول سے باہر نہ ہوں ، مولوی انعام نے بیان کیا کہ مجھے تو ایک بی چیز کا ور دہوتا رہا ، سالما غانما سالما غنما ۔ جعد کنو مبرض کو اپنی نماز اول وقت پڑھ کر اور اس کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہوکر بھائی کر امت کی کار میں زکریا مع ابوالحن شاہد اور مولا نا انعام الحن صاحب اور دوسری گاڑی میں کر امت کی کار میں زکریا مع ابوالحن شاہد اور مولا نا انعام الحن صاحب اور دوسری گاڑی میں کر امت کی کار میں زکریا مع ابوالحن شاہد اور مولا نا انعام الحن صاحب اور دوسری گاڑی میں

مولا ناانعام صاحب کے دفقاء مولوی محمد عمر، زبیر وغیرہ روانہ ہوگئے، میں نے توسب کوروک دیا تھا

کرسب بہیں ہے واپس ہوجا کیں، ۵:۵ پرسر ہند ہے روانہ ہوئے بھائی کرامت نے بہت زور

گاڑی چلانے میں دکھائے کیکن کرتار پور میں جاکران کی گاڑی کا ڈینما خراب ہوگیا، اس کے بنوانے میں تقریباً سوا گھنٹہ انتظار کرنا پڑااوراس میں جاجی شفیع ،سیخلیل ،مولا نا منوراور مفتی محمود بھی بنوانے میں تقریباً سوا گھنٹہ انتظار کرنا پڑااوراس میں جاجی شفیع ،سیخلیل ،مولا نا منوراور مفتی محمود بھی حضرات وہاں ملتے رہے،ہم لوگ تو جاجی شفیع کی گاڑی میں منتقل ہو گئے اوران کی گاڑی کے افراد دوسری گاڑیوں میں منتقسم ہو گئے اور بھائی کرامت کی گاڑی میں فتراکرتار پورہی میں چھوڑ دی جو دوسری گاڑیوں میں منتقل ہوگئے اور این کی گاڑی کے افراد دوسری گاڑیوں میں منتقل ہوگئے اور بھائی کرامت کی گاڑی مع ڈرائیورکرتار پورہی میں چھوڑ دی جو دوسری گاڑیوں میں منتقب کو گھوڑ دی جو

عِيار گَفنظ مِين تيار ہوئی اور ظہر تک باڈر پہنجی۔

باڈر سے بھائی کرامت نے میری گاڑی کے دوسرے باڈر تک پہنچنے کی اجازت لے رکھی تھی اورامرتسر سے کسی افسر کو جوان کا دوست تھا باڈر پر بلار کھاتھا، وہاں پہنچتے ہی میری گاڑی کو اورساتھ ہی مولوی انعام صاحب کے رفقاء کی گاڑی کو اندر لے گیا اور کوڑ بند کر دیا گیا، میں تو کسی سے نہ سلام کر سکانہ مصافحہ، یہی میں سر ہند سے کہتا آر ہاتھا کہ میں تو وہاں جا کر محبوس ہوجاؤں گائم کیا کرو گے جاکر ،مولوی انعام صاحب نے فرمایا کہ وہ سب دروازہ پر کھڑے ہیں، میں جاکر دعاء کرا آؤں، میں نے کہا ضرور اور میر اسلام بھی کہ دیجو اور یہ بھی کہ اسی واسطے میں باڈر تک آنے کو منع کررہاتھا، تقریباً ایک گفٹہ وقفہ کے بعد باڈر کی جیب ہمارے آگے آگے چلی، جس کو دیکھ درمیانی زنجیر کاففل کھول دیا گیا اور اس کے پیچھے ہماری دوگاڑیاں پاکی باڈر تک پیچی۔

مندی با ڈرکے خاتمہ پر شور وشغب گی آ واز آئی میں نے توسمجھانہیں کہ کیا بلا ہے، ابوالحسن وغیرہ نے کہا کہ گورز پنجاب کی طرف سے تجھے فوجی سلامی دی جارہی ہے، مجھے تعجب بھی ہوا کہ گورز پنجاب کو کیا خبر؟ بعد میں معلوم ہوا کہ پنجاب میں تو اخباروں میں بھی میری روائگی حجیب گئی، پاک باڈر پر آکر ہندی افسر نے جس کی گاڑی ہمارے آ گے تھی کہا کہ اگر آپ ان ہی گاڑیوں میں آگے جانا جا ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں گر پاکی باڈر پر بمیسیوں کاریں کھڑی تھیں اور بڑا ہجوم تھا ہندی باڈر پر بالنے پاسپورٹ وغیرہ کا اندراج ہوتا رہا وہاں کے افسران ایک ایک کرکے ملئے آتے رہے، بڑی کی کلفت ہوئی ،خواہ نخواہ اخفا جا ہتھا، انہوں نے پوچھا کہ پاکستان سے کب واپسی ہوگی؟ ان سے کہ دیا کہ چاز جانا ہے، واپسی اوھرکونہیں ہوگی۔

یا کی باڈر پر پہنچ کر میں مع شاہر، ابوالحن اوراحسان کے ڈاکٹر منیر کی گاڑی میں اور مولا ناانعام صاحب مع زبیر اور مولوی عمر اور مولوی احمد لاٹ کے بھائی افضل کی گاڑی میں منتقل ہوگئے، مگر یہاں بھی پاسپورٹوں کے اندراج میں ایک گھنٹہ لگا اور اس دوران میں یہاں کے افسران نے بھی خصوصی ملا قاتیں کیں، لا ہور کا ویزا ہم لوگوں کانہیں تھا،اس لیے دونوں کاریں بالا بالا ایک بجے رائے ونڈیننچ گئیں۔

راستہ میں ڈاکٹر منیراور بھائی افضل دونوں سے لڑائی ہوگئی بھائی افضل کی گاڑی آگے تھی اور بہت آہتہ چل رہی تھی ، ڈاکٹر منیر سے ابوالحن وغیرہ نے اول تقاضا کیا کہ وہ گاڑی آگ فکال لیس مگرانہوں نے انکار کردیا کہ حضرت جی اور بھائی افضل سے آگے کیے جاسکتا ہوں مگر جب میں نے ڈانٹ کر کہا کہ بھائی افضل آپ کے خسر ہیں میر ہے تو نہیں ؟ اور حضرت جی کو بھی میں اپنے سے چھوٹا ہی سمجھتا ہوں اگر چہ وہ بہت بڑے ہیں ، جب بھائی افضل کی گاڑی کے برابر چلاتو میں نے پوچھا کہ تم گاڑی چلانا کب سے بھول گئے یا نیند آرہی ہے، تو انھوں کے برابر چلاتو میں نے پوچھا کہ تم گاڑی چلانا کب سے بھول گئے یا نیند آرہی ہے، تو انھوں نے کہا کہ سڑک بہت خراب ہے، بہر حال مجھے بیشا ب کا بھی نقاضا تھا اور گرمی کی وجہ سے نے کہا کہ سڑک بہت خراب ہے، بہر حال مجھے بیشا ب کا بھی نقاضا تھا اور گرمی کی وجہ سے دماغ بھی گھوم رہا تھا، بہت تیزی سے چل کررائے ونڈ اپنے قدیم کم و میں بہنچ گیا، جاتے ہی دماغ بھی گھوم رہا تھا، بہت تیزی سے چل کررائے ونڈ اپنے قدیم کم و میں بہنچ گیا، جاتے ہی دماغ بھی گھوم رہا تھا، بہت تیزی سے چل کررائے ونڈ اپنے قدیم کم و میں بہنچ گیا، جاتے ہی دولوں تک صفوف آگئی تھیں جمعہ ادا کیا۔

شاہد نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ باڈر پر چائے وغیرہ کا انظام بھی رائے ونڈ والوں نے کہ رکھا تھا، مگراس کا وہاں موقع نہیں ملا، جمعہ کے بعد کھانے والوں نے کھانا کھایا اور میں پینچ گئے لیٹ گیا، بار کی شام سے اجتماع بڑے زور وشور سے شروع ہوا، طلحہ قریشی اور محمر بنوری بھی پہنچ گئے سے میں نے طلحہ سے اس کے نکاح کے متعلق سوال کیا اور مولوی انعام صاحب سے بھی، کہ اس کا نکاح یہاں جلسہ میں پڑھوادیں تو اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا مجوزہ خسر اچھن میاں کا معمول نکاح یہاں جلسہ میں پڑھوادیں تو اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا مجوزہ خسر اچھن میاں کا معمول بھی اس سے گفتگو کی اور ذکریا نے بھی کہا کہ مراجی چاہتا ہے کہ جلسہ میں اس کا نکاح پڑھودیں اور تم بھی اس سے گفتگو کی اور ذکریا نے بھی کہا کہ مراجی چاہتا ہے کہ جلسہ میں اس کا نکاح پڑھودیں اور تم اور بین کاح بعد کرا جی جا کراس کی بیوی گورا ولینڈی پہنچا دوتا کہ اس کا ولیمہ ہم کھا کر جاویں اور بینگی رہے تو آئیدہ سال عقیقہ بھی کھا کر جاویں۔

انہوں نے کہا کہ تمیل تھی میں کوئی انکار نہیں جس طرح خوشی ہو گرانہوں نے کہا کہ نہ تو ملک صاحب کواس تجویز کی خبر ہے نہ اہلیہ قریش صاحبہ کو، میں نے ای وقت ان دونوں کے نام ای مضمون کا زور دار خط لکھ کرمولوی احسان کے ذریعہ مستقل آ دمی کے ذریعہ بھیجا، دوسرے دن صبح ان کا جواب آیا کہ ہماری خوشی تو یہ تھی کہ راولپنڈی میں نکاح ہو باقی تو جو تجویز کر دے انکار نہیں ۔ گر احسان میاں نے استے میں مولوی انعام صاحب سے اپنی مجبوریاں فوری رقصتی کی بیان کی ،مولوی انعام صاحب نے کہا کہ مجبور تو ہم بھی نہیں کرتے کم سے کم انعام صاحب نے کہا کہ مجبورتو ہم بھی نہیں کرتے کم سے کم

نكاح توبره وي، چنانچەنكاح بره ديا كيا\_

70 ہزار مہر نصف معجّل اور نصف مو جل طے ہوا ور بھی بہت سے نکاح پیر کے دن عصر کے بعد ہوئے ،منگل کے دن دو پہر کو بحد اللہ تعالی جلسہ بہت ہی زور وشور کے ساتھ پورا ہوا ،معلوم ہوا کہ اس اجتماع میں بہت سے جنات شریک تھے، جن میں صحابی اور تابعی بھی تھے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کا فرین کی جانب سے بہت سے مضرات کی تجویز تھی ، جس کی وجہ سے جلسہ کی حفاظت مسلم کہ کا فرین کی جانب سے بہت سے مضرات کی تجویز تھی ، جس کی وجہ سے جلسہ کی حفاظت مسلم جنات کی طرف سے ہوتی رہی اور زکریا کے کمرہ میں بھی ایک محافظ رہا، جلسہ کی تفاصیل بہت لمبی جوڑی ہے جوشاہد کی ڈائری میں ہے جھے اس کانقل کر انا بہت مشکل ہے۔

قاری طیب صاحب بھی پاکستان دو تمین دن پہلے لندن کے سفر سے پہنچے تھے اور ان کا پیام ذکر یا کو ملا کہ ملنے کو بہت ہی چاہ رہا ہے ، زکر یانے کہلا دیا کہ بہت اچھا موقع ہے رائے ونڈ کا اجتماع فلال وقت سے فلال وقت تک ہے میں بھی عمر بھر میں پہلی دفعہ نئر یک ہور ہا ہوں ، آپ بھی شرکت فرمالیں تو بہت اچھا ، ان کا پیام پہنچا کہ دل بہت چاہ رہا ہے مگر بیتاریخیں تو میری دو سری جگہ گھر خرمالیں تو بہت اچھا ، ان کا پیام پہنچا کہ دل بہت چاہ رہا ہے مگر بیتاریخیں تو میری دو سری جگہ گھر چکیں ۔ جنات کے بیوا قعات اور بہت سے مزیدان کے ایک معمول سے معلوم ہوئے جو جنات کے کئی بڑے کے کہنے سے ذکریا سے بیعت بھی ہوا ، میں نے انکار بھی کیا کہ مولوی انعام صاحب سے ہو مگر ان کی طرف سے اصرار ہوا ، اس لیے اس کورائے ونڈ میں بیعت کرلیا معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کے اور نے والا تھا۔

جلسہ کے اختیام تک مولوی انعام صاحب کی طبیعت بہت اچھی رہی مگر جلہ ختم ہوتے ہی ان پر حرارت کا اثر ہوا جو میں نے تکان سمجھا، دودن مزید رائے ونڈ قیام رہا، بدھ کی صبح کو ماموں شعیب اور ماموں محمد عمر نے یو چھر بھیجا تھا کہ تجھ سے ملنے کی کیاصورت ہے جھے اس وقت تک معلوم نہ تھا کہ لا ہور کا ویز انہیں ہے، میں نے کہلا دیا کہ یہاں سے نمٹ کر لا ہور ہی جانا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کا ویز انہیں ہے اس لیے بھائی غلام دسکیر کی گاڑی میں جاجی محمود کو بھیجا کہ وہ لے معلوم ہوا کہ وہاں کا ویز انہیں ہے اس لیے بھائی غلام دسکیر کی گاڑی میں جاجی محمود کو بھیجا کہ وہ لے کر آئیں، چنا نچہ بدھ کی صبح جو وہ آئے چلنے سے بالکل معذور، آتے وقت تو کھے ذیادہ اشکال نہیں ہوا مگر جب میری گاڑی پر وہ جانے گئے تو لوگوں نے گاڑی پہچان کر ان پر ہلہ بول دیا، ہر چندلوگ ہوا مگر جب میری گاڑی پر وہ جانے گئے تو لوگوں نے گاڑی پہچان کر ان پر ہلہ بول دیا، ہر چندلوگ کہتے رہے کہ شیخ نہیں ہیں مگر عوام نے ان کوڈ انٹ دیا کہ بیگاڑی شیخ ہی گی ہے۔

جونکہ مولوی انعام صاحب کی طبیعت جلسہ کے بعد مضمحل اور حرارت کا اثر ہوگیا تھا اس لیے زکریا نے کہہ دیا کہ میری رائے میہ ہے کہ آپ ڈھڈیاں نہ جائیں، رائے ونڈسے پنڈی چلے جائیں میں بھی ڈھڈیاں سے پنڈی پہنچ جاؤں گا، مولوی انعام صاحب نے کہا کہ جیسا تھم ہو۔ میں نے کہا کہ جیسا تھم ہو۔ میں نے کہا کہ تھم کی بات نہیں آپ کی علالت کی وجہ سے مشورہ تھا، جمعہ کی ضبح کو اپنی نماز پڑھ کر میں نے کہا کہ تھم کی بات نہیں آپ کی علالت کی وجہ سے مشورہ تھا، جمعہ کی ضبح کو اپنی نماز پڑھ کر

۲:۳۰ بجے رائے ونڈ سے چل کر جڑاں والہ کے قریب گاڑی کوروک کر گاڑی سے نیچے اتر اکہ دوران سرشروع ہوگیا، مولوی انعام صاحب بھی میری وجہ سے اتر ے ۹:۱۰ پرلائل بور پہنچے - مفتی صاحب بھی لیٹ گئے ، مفتی صاحب بھی کی ابتداء کی امن کے بعد اٹھ کر مدرسہ میں گیا، اتنے ہمارے رفقاء نے ناشتہ کیا زکریا نے بخاری کی ابتداء کی اور مولوی انعام صاحب نے مولوی جلیل کے لڑے شفق کا ناشتہ کیا زکریا نے بخاری کی ابتداء کی اور مولوی انعام صاحب نے خود ہی روک دیا تھا، ۱۳۰۰ اپر روانہ ہوکر نکاح پڑھا اور وہاں سے رخصت ہوکر مفتی صاحب نے خود ہی روک دیا تھا، ۱۳۰۰ اپر روانہ ہوکر الحاج ابراہیم پہلوان کے مکان پر گاڑی ہی میں چند منٹ تھہر کر مولوی انیس الرحمٰن کی محبد میں گئے ، وہاں ان کا مزار ہے اور گاڑی پر ہی ان کی اہلیہ برقعہ اوڑھ کرآگئی ، وہیں ان کی تعزیت کی ، اس کے بعد مسجد ہلال مرکز تبلیغ میں گئے ، زکر یا گاڑی ہی میں رہا اور مولوی انعام صاحب نے اتر کر دعاء کرائی۔

اس کے بعد سرگودھا روانہ ہوئے ۱۳۰۰ بجے وہاں پہنچے جب کہ حافظ صاحب کی متجد میں خطبہ کی اذان ہو چکی تھی، زکریا کو وضو تھا، اس لیے خطبہ میں شریک ہوگیا تھا مگر مولا نا انعام ماحب کو استنجاء کی ضرورت ہوگی، اس لیے جمعہ میں شرکت نہ ہوگی اپنی ظہر پڑھی، تجویز سرگودھا چند منٹ تھہ کر جھاوریاں روائگی کی تھی مگر بعد میں معلوم ہوا کہ افضل نے علی الصباح حافظ صاحب کو شیلی فون کر دیا تھا کہ دوگاڑیاں جمعہ بھی پڑھیں گی اور کھانا بھی کھائیں گی، زکریا نے تو کھانا نہیں کھایا صرف نیخی پی اور مولوی انعام صاحب نے بھی علالت کی وجہ سے نہیں کھایا، بقیہ رفقاء حافظ صاحب کے مکان پر کھانا کھاتے رہے اور ہم لوگوں کے قیام کے لیے حافظ صاحب نے برابر کا مکان خالی کر ارکھا تھا، جس میں ایک کمرہ زکریا کا مستقل اور دوسرا انعام صاحب کا مستقل اور دوسرا انعام صاحب کا مستقل، شنبہ کی ضبح کو چائے سے فراغت پر ڈھڈیاں کے لیے روائگی ہوئی، سرگودھا بھی اطلاع دوگاڑیوں کی تھی مگر ۲۰۰۸ جمع ہوگئیں۔

سر گودھا ہے الوداعی مصافحہ کے وقت حافظ صاحب سے زکریانے تخلیہ میں پوچھا کہ آپ نے میں گودھا ہے الوداعی مصافحہ کے وقت حافظ صاحب ہے زکریانے تخلیہ میں پوچھا کہ آپ عتیق کواجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھے چل رہے ہیں، میں نے کہا کہ تنقید مقصود ہے، اول آپ پراصرار کیا مقصود ہے، میری تمنارائے پوری خانقاہ کی آبادی کی ہے، آپ کو معلوم ہے، اول آپ پراصرار کیا گر جب آپ نے فر مایا کہ میراکوئی وعدہ نہیں تو حافظ عبدالرشید پراصرار کیا، اس میں بھی ٹاکام رہا، معلوم ہوا کہ آپ نے مولوی عتیق کو تجویز کیا ہے، جب اجازت ہے تو مجھے بھی انکار نہیں مگر وہیں معلوم ہوا کہ آپ نے مولوی عتیق کو تجویز کیا ہے، جب اجازت ہے تو مجھے بھی انکار نہیں مگر وہیں قیام کیا کہ یہ نام کیا کہ یہ غلط ہے، وہ مہینہ میں ایک دودن کو آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ وہیں رہتے ہیں آپ کو معلومات نہیں، میں نے کہا کہ میں دودن کو آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ وہیں رہتے ہیں آپ کو معلومات نہیں، میں نے کہا کہ میں

جار ماہ رہ کرآیا ہوں ،آپ کومعلو مات نہیں ،تقریباً آ دھ گھنٹہ تخلیہ کے بعدرخصت ہو گیا۔ تقریباً و بچ صبح کوڈھڈیاں پہنچے، راستہ میں جھاوریاں پر قاضی محمود مع رفقاء کھڑے ملے، وہاں ا تارنے کے لیے، مگراشارہ سے انکار کر دیا، دونوں گاڑیاں بہت تیزی ہے چلی گئیں، وہاں جاکر ابراہیم پہلوان مع برادران دودن پہلے گئے ہوئے تھےاور وہاں دعوت کا انتظام کررکھا تھااور ہمیشہ میرے جانے پر ہی نہیں بلکہ میرے علاوہ بھی جب وہاں خواص میں سے کوئی جاتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو کھانے کا نظام یہی لوگ کرتے ہیں،ظہر کی نماز پڑھ کرز کریا مزار پر پہنچ گیااورمولوی محد عمر صاحب ہے کہا کہ آپ کام جاری کردیں انہوں نے تبلیغی تقریر شروع کر دی،عصر کے قریب زکریا بھی مسجد میں پہنچ گیااورمولا نامحر عمر صاحب کے پاس بیٹھ کرشاہدے بیاعلان کرایا کہ! ایک ضروری اعلان کرنا ہے وہ بیہ ہے کہ بعض لوگ ہیں بھیجھتے ہیں کہ تبلیغ اور تصوف دوالگ الگ چیزیں ہیں، میں ڈینکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ بیعلی العموم سیجے نہیں، کیونکہ میراتعلق بذات خود تبلیغ ہے بھی ہے اور بزرگ اور تصوف ہے بھی ، بعض مشائخ اپنے مریدوں کو تبلیغ میں لگنے ہے منع کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بیتو حیدمطلب کے خلاف ہے بیان کامنع کرنا قاعدہ کلیہ اور اصول کلینہیں ہے بلکہ مشائخ اور بزرگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بیان کامنع کرنا ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر حکیم کسی کوشکر کے استعمال سے روک دے، چنانجے ذیا بیطس میں روک دیتا ہے، بعض بیاروں کونمک ہے روک دیتا ہے،بعض کو پانی ہے روک دیا جاتا ہے تو اس کو پیمجھ لینا کہ بیممانعت ہر شخص کے لیے ہے، بالکل غلط ہے، یا ہے کہ میرے چیا جان کو حکیم مسعود احمد نے پانی کوروک دیا تھا متواتر سات سال تک یانی نہیں بیا تو اس کو قاعدہ کلیہ مجھ لینا پیسب غلط ہوگا میں چونکہ حضرت قدس سرؤ کا آ دمی ہوں اور حضرت رائے پوری ہے بھی مجھے اجازت ہے،اس لیے بڑے زور سے

کہوںگا کہ جہاں تک ہوسکے بلغ میں وقت لگانا۔

ڈھڈ یاں میں مولا ناانعام صاحب کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہوگئی اور ۱۰۵ اوگری تک بخار ہوگیا جس کی وجہ سے فکر ہوگئی، مغرب کے بعد ختم لیمین کردیا گیا، قاضی صاحب نے بہت دردانگیز الفاظ میں دعاء صحت کرائی جس کی اجابت فوری محسوس ہوئی اوراسی وقت افاقہ شروع ہوگیا، مولا نا کی شدت علالت کی وجہ سے مشورہ ہوا کہ بجائے کاروں کے ریل سے سیدھا پنڈی بھیج دیا جائے مگر فسٹ کلاس میں صرف ایک سیٹ مل سکی اس لیے ملتوی ہوگیا، پیری صبح کو ڈھڈ یال سے روانہ ہو مگر فسٹ کلاس میں صرف ایک سیٹ مل سکی اس لیے ملتوی ہوگیا، پیری صبح کو ڈھڈ یال سے روانہ ہو کر جھا وریاں پہنچ، وہاں ناشتہ کیا، مولوی انعام صاحب علیحدہ کمرے میں رہے اور وہیں سے سیدھے افضال کی گاڑی میں بیٹھ کر تلاگ کے لیے روانہ ہوگئے زکریا اول منجد میں گیا وہاں ایک سیدھے افضال کی گاڑی میں بیٹھ کر تلاگئے کے لیے روانہ ہوگئے زکریا اول منجد میں گیا وہاں ایک ناح مولوی عبد الوحید ڈھڈ یاں نے قاضی صاحب کے تھم سے پڑھایا، قاضی صاحب نے دعاء

کرائی، وہاں سے دس بجے کے قریب چل کر پہاڑی راستہ سے ابجے کے قریب تلا گنگ پہنچے۔
مولوی ظہور بن جزل حق نواز نے پہلے سے وعدہ لے رکھا تھا، جزل صاحب تو جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں پھل وغیرہ کھائے اور پیشاب وضوکر کے ظہر کی نماز پڑھی اور ڈھائی بجے روانہ ہوئے پہلے سے معلوم تھا کہ راولپنڈی کا ویزا ہے اس پر ملک صاحب اور اہلیقریش کورائے ویڈ آنے سے روک دیا تھا، مگر عین رائے ویڈ سے روائی کے وقت معلوم ہوا کہ ویزا شہر کا ہے چھاؤنی ممنوع الدخول ہے اس لیے رانا اقبال کے مکان پرشہر میں قیام تجویز ہوا کہ بڑی جگہ ہے، چھوٹا ہے روکر دیالیکن جب تلاگئے سے پنڈی کے لیے روانہ ہور ہے تھے تو فتح جنگ پر حاجی محمود کا مکان محمود کا مکان جب تھا گنگ سے پنڈی کے لیے روانہ ہور ہے تھے تو فتح جنگ پر حاجی محمود وغیرہ متعدد آ دی بیم ردہ لے کر پہنچ کہ چھاؤنی میں جانے کی اجازت ہوگئی، اس لیے بجائے شہر کے وہیں سے چھاؤنی کارخ کیا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ صرف زکریا مجد میں اجتماع کرنے کی اجازت ملی ہے قیام کی نہیں۔

چنانچے مولا نامحہ عمر صاحب نے جاتے ہی مسجد میں قیام کیا اور مغرب کے بعد سے تقریر شروع کردی، زکریا مع مولوی انعام قریتی کے مکان پر دو کمروں میں گھبر گئے، مولوی انعام صاحب سید ھے ملک صاحب سے ملے مگرانہوں نے پہچانانہیں، زکریا نے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوکر ان سے دریافت کرایا انہوں نے کہا کہ تیرے آنے کی ضرورت نہیں میں خود آرہا ہوں، چنانچہ درمیانی کمرہ میں آگئے جو وسیع تھاز کریا کے ساتھ ہی نماز پڑھی پھرمولا ناانعام صاحب کو دریافت کیا، میں نے کہا کہ وہ آتے ہی آپ سے مل چکے وہ مغرب تک ذکریا کے پاس بیٹھے رہے، مغرب کیا، میں نے کہا کہ وہ آتے ہی آپ سے لی چا اور زکریا این کمرے میں پردہ کرا کے بعد وہ اپنے کمرے میں جلا آگا ورات کی کمرے میں پردہ کرا کہ میں نے تو جا ہوا کہ جلسہ میں کرمستورات آگئیں، سب سے پہلے ام طلح آئیں، ذکریا نے کہا کہ میں نے تو جا ہوا کہ جلسہ میں طلح کا نکاح کردیں اور اسے ہم یہاں پہنچیں وہ اپنی بیوی کو لے آئے اور ہم یہاں آکرولیمہ کھالیں اور آئیدہ سال عقیقہ کھالیں، وہیں عزیزی محمد کا ندھلوی کی بہن ملیں اور محمد احمد تھانوی کی اہلیہ اور بحد میں مستورات کا بہت جم غفیر ملا، امہوں نے اپنا تعارف کرایا، مگرز کریا کوکی کا پید نہ چلا۔

عشاء کا وقت ہوجانے پراول وقت اپنی نماز پڑھ کر جب کہ متجد میں مولانا محمد عمر صاحب زوروں پر تھے ڈاکٹر منیر کی گاڑی میں قریشی صاحب کے مزار پر گئے وہاں ۲۰ منٹ بیٹھ کران کے مکان پر چلا گیا،قریشی صاحب کے مزار پر بہت یکسوئی سکون اور فرحت ، وئی بہت ہی برکات سے لبریز تھا اُٹھنے کودل بالکل نہیں چاہتا تھا، گرمخش اس ڈرسے کہا گرمولوی محمد عمر نے تقریر ختم کردی تو ا تناجحوم ہوجائے گا کہ نکلنامشکل ہوجائے گا۔

رانا اقبال کے مکان پر پہنچ گئے، مولوی انعام صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ ملک صاحب مہمہیں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے پہچا نائیس تو وہ دوبارہ مل کرآئے اور میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد رانا اقبال کے گھر پہنچ، پنڈی میں سردی اتنی زیادہ تھی کہ قریش صاحب کے مکان پر بھی دو ہیر جلائے گئے اور رانا صاحب کے مکان پر بھی جو ہیل کے اور رانا صاحب کے یہاں ناشتہ کیا، زکر یا نے حاجی محمود سے وعدہ کرلیا تھا، اس لیے زکریا کی گاڑی میں شاہد، مولوی احسان وغیرہ حاجی جمعود کے یہاں گئے آدھ گھنٹہ وہاں تھہرے اور وہاں سے سید سے ہوائی اڈہ پُر نو بج پہنچ گئے، وہاں بہت کے یہاں گئے آدھ گھنٹہ وہاں تھہرے اور وہاں سے سید سے ہوائی اڈہ پُر نو بج پہنچ گئے، وہاں بہت مطاروں پر تو زکریا کی گاڑی اپنے موجاتی ہے، مگر یہاں نہ ہوسکی، مطاروں پر تو زکریا کی گاڑی ایرے موقع پر مطار کے احاطہ میں داخل ہوجاتی ہے، مگر یہاں نہ ہوسکی، معلوم ہوا کہ اخباز سے ہوئی ہاری انعام صاحب کی گاڑی کی طیارہ تک اجاز سے ہوگئی، مگر معلوم ہوا کہ اجاز سے نہوں نہوں نے کہا میری کری پوطیارہ تک بہنچ اور میرے دفقاء میری معلوم ہوا کہ اجاز سے نہوں نہوں نے کہا میری کری کو قبول نہیں کیا۔

طیارہ پربھی انہوں نے کہا کہ ان کی کری سے چڑھا جائے، مگروہ ممکن نہ ہوسکا، اس لیے طیارہ سے پہلے ذکریا کوفرسٹ کلاس کی اگلی سیٹ دے دی اور مولا نا انعام صاحب کواس کے بغل میں وہاں کپتان احمد صن قادری سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کپتان سے دلہ کرلیں، مگروہ راضی نہ ہوا، اس لیے ساتھ ہی کرا چی تک نیجی، ڈیڑھ گھنٹہ میں کرا چی کہ کہ پہنچ ، ڈیڑھ گھنٹہ میں کرا چی کے مطابر پہنچ ، ذکریا تو حب معمول سیدھا تکی مجد پہنچ گیا اور دوسری کار میں مولوی انعام صاحب اور بقید فقاء سامان کے ساتھ دیر میں پہنچ معلوم ہوا کہ ذکریا کا کموڈ کار میں مولوی انعام صاحب اور بقید فقاء سامان کے ساتھ دیر میں پہنچ معلوم ہوا کہ ذکریا کا کموڈ کی مولی بین مولوی انعام صاحب اور بقید فقاء سامان کے ساتھ دیر میں پہنچ معلوم ہوا کہ ذکریا کا کموڈ کی بھی ہوگیا بڑی مشکل پیش آئی ، لا ہور ، بڈی ، سب جگہ ہرقیہ ٹیلی فون کیا گیا، مگر سب جگہ سے جواب ملا یہاں نہیں ، ای وقت کہیں سے قدیم لکڑی کا کموڈ منگایا گیا اور اس کا استعمال شروع ہوا، اگلے ملا یہاں نہیں ، ای وقت کہیں سے قدیم لکڑی کا کموڈ منگایا گیا اور اس کا استعمال شروع ہوا، اگلے دن بڑی کوششوں کے بعدوہ کراچی کے مطار سے مل گیا۔

معلوم ہوا کہ جہاز والوں نے اس کو جہاز کا کوئی سامان سمجھ کرا ہے خزانہ میں ڈال دیا تھااس کی ہیئت بھی ایس ہی تھی، یہ کموڈ اس سفر میں خاص طور سے افضال نے ایسی طرح سے تیار کیا تھا کہ اندر پانی نہ جائے پہلے سے قراریہ تھا کہ مطار سے سید ھے بھائی یوسف کے یہاں جانا ہے اوران کے صاحبز ادے کے ولیمہ کی قضاء کھانی ہے۔

بھائی یوسف نے اپنے لڑکے کے نکاح کا کارڈ وغیرہ قاضی صاحب کے کہنے پراوران کی اس تجویز پر کہ طیارہ سے آنا ہے، کنومبر کو نکاح کا اعلان اورا گلے دن ولیمٰہ کا اعلان کر دیا تھا، مگرز کریا کا باڈر ہے آنا طے ہوگیا، اس لیے قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور ہم لوگوں کی عدم شرکت کا قاتی ہم سب کوہی ہوا، اس لیے تجویز ہوا کہ کرا جی پہنچ کران کے ولیمہ کی قضاء کرنی ہے۔
ہمائی یوسف کے یہاں ہے واپسی پر بھائی کی مدنی کے مکان پر پہنچ، یہ پہلے ہے وعدہ تھا کہ کار ہے نہیں اُڑیں گے، اس لیے وہ کار ہی پراپی مستورات کو لے کرآئے اور ساتھیوں نے اس عرصہ میں کچھ کھایا پیا، اس کے بعد محلی مسجد گئے، پنڈی میں اس دن ترکی کا صدر آرہا تھا اس لیے زیادہ اہتمام پولیس وغیرہ کا تھا اگر چہوہ صدر شام کو ہم بج آنے والا تھا مگر پولیس صبح ہی ہے مسلط تھی اس وجہ سے تکلی کی گئی، عشاء کے بعد بھائی یوسف کے یہاں دعوت تھی، دوسرے دن ظہر کے وقت حاجی فریدالدین کی لڑی کا فکاح پہلے طے ہوگیا، انہوں نے ڈھڈیاں، بی میں وقت مقرر کرالیا وقت حاجی فریدالدین کی لڑی کا فکاح پہلے طے ہوگیا، انہوں نے ڈھڈیاں، بی میں وقت مقرر کرالیا وقت حاجی کی درسہ میں جانا ہوا

کیونکہ مفتی صاحب کی عیادت بھی اہم تھی۔
مفتی صاحب ضعف کی حالت میں چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے، زکر یا کود کیھتے ہی بہت اظہارِ
مئرت کیا، ایک گھنٹہ زکر یا ان کے پاس برابر کی چار پائی پر لیٹا رہا، احباب ناشتہ وغیرہ کرتے
رہے، وہ چار پائیاں برابر تھیں اور میں اور مفتی صاحب اس طرح لیٹے تھے کہ ایک چار پائی پر بیہ
ناکارہ اور دوسری پر مفتی صاحب سردونوں کے آمنے سامنے اور پاؤں الگ الگ، مفتی صاحب نے
ناکارہ اور دوسری پر مفتی صاحب سردونوں کے آمنے سامنے اور پاؤں الگ الگ، مفتی صاحب نے
ایک برسہ کی بہت ہی شکایات کیں، طلبہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور بیہ کہ بعض طلبہ
برا ھنا تو ان کا مقصود نہیں ہوتا، غیروں کے تنخواہ دار محض فساد ڈالنے کے لیے ہمارے مدرسہ میں
برا ھنا تو ان کا مقصود نہیں ہوتا، غیروں کے تنخواہ دار محض فساد ڈالنے کے لیے ہمارے مدرسہ میں

پر سیا در ان کا در این اروان میں مفتی صاحب نے اس کی بہت می جزئیات بتائیں۔ طالب علم بن کر ہوتے ہیں مفتی صاحب نے اس کی بہت می جزئیات بتائیں۔

زکریانے بڑے اہتمام سے ساری گفتگوسی اور کہا کہ بیاشکالات آپ ہی کے یہاں نہیں۔ ہم سب مدارس والوں کو پیش آتے ہیں۔ صورت میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہوجا تا ہے ہمارے یہاں کے اسٹرائیک ۱۳۸۲ء میں اس کے بڑے تجربات ہوئے کہ مدارس بلکہ اسلام کے مخالف لوگوں نے بعض لوگوں کو شخواہیں دے دے کر ہمارے اسٹرائیک میں شریک کیا۔ میرے نزدیک تو ان سب کا واحد علاج ذکر اللہ کی کثرت ہے کہ جب کوئی بھی اللہ تعالی کا نام لینے والا نہ ہوگا تو قیامت

قام ہوجائے ں۔ جب اللہ تعالیٰ شانہ کا پاک نام ساری دنیا تھا ہے ہوئے ہوتو مدارس کی کیا حقیقت اور پھر مکہ مکر مہ پہنچنے کے بعد میں نے اس مضمون کو یا دد ہانی کے طور پر مفتی صاحب کواور مولا نا بنوری نوراللہ تعالیٰ مرقد ھاکوالگ الگ کھے جوخصوصی مضامین کے علاوہ مشترک مضمون دونوں میں بیتھا: تعالیٰ مرقد ھاکوالگ الگ کھے جوخصوصی مضامین کے علاوہ مشترک مضمون دونوں میں بیتھا! مدارس کے روز افزوں فتن ،طلبہ کی دین سے بے رغبتی بے تو جہی اور لغویات میں اشتعال کے متعلق کئی سال سے میرے ذہن میں بیہ ہے کہ مدارس میں ذکر اللہ کی بہت کی ہوتی جارہی ہے۔ بلکہ معدوم، بلکہ اس لائن سے تو بعض میں تنفر کی صورت دیکھتا ہوں۔ جو میرے نزدیک بہت خطرناک ہے ہندوستان کے مشہور مدارس دارالعلوم، مظاہر علوم شاہی مسجد مراد آبادی وغیرہ کی ابتداء جن اکابرنے کی تھی وہ سلوک میں بھی امام الائمہ تھے۔ان ہی کی برکات سے بیدارس ساری مخالف ہواؤں کے باوجوداب تک چل رہے ہیں۔

میں اس مضمون کو کئی سال ہے اہل مدارس منتظمین اورا کابرین کی خدمت میں تحریراْ تقریراْ کہتا اورلکھتار ہاہوں میراخیال ہے کہ آپ جیسے حضرات اس کی ساری توجہ فر مائیں تو مفیداورمؤ ثر زیادہ ہوگا۔مظاہرعلوم میں تو کسی درجہ میں اپنے ارادہ میں کا میاب ہوں اور دارالعلوم کے متعلق جناب الحاج حفرت قارى محدطيب صاحب سے بار ہاتقر برأ تحر برأ عرض كر چكا موں اور بھى اپنے سے تعلق ر کھنے والے اہل مدارس کومتوجہ کرتار ہتا ہوں۔ مدارس کےروز افز وں فتنوں سے بہت ہی طبیعت کو کلفت پہنچتی رہتی ہے،میراخیال بیہے کہ فتنوں ہے بچاؤ کی صورت صرف ذکراللہ کی کثرت ہے، جب الله كانام لين والاكوئي نه زے كا تو دنياختم موجائے گى۔ جب الله تعالىٰ كے ياك نام كواتني قوت ہے کہ ساری دنیا کا وجودائ پر قائم ہے تو مدارس بے چارے ساری دنیا کے مقابلہ میں دریا کے مقابلہ میں قطرہ بھی نہیں ،اللہ تعالیٰ کے پاک نام کوان کی بقاءاور تحفظ میں جتنا دخل ہوگا وہ ظاہرہے اکابر کے زمانے میں ہمارے ان جملہ مدارس میں اصحاب نسبت و ذاکرین کی کثر یہ جتنی رہی ہے۔ وہ آپ ہے بھی مخفی نہیں اور اب اس میں جنتی کمی ہوگئی ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ اس باک نام کے مخالف حیلوں بہانوں سے مدارس میں داخل ہوتے جارہے ہیں تو میرے تجربہ میں غلط نہیں اس لیے میری تمناہے کہ ہرمدرسہ میں کچھذا کرین کی تعداد ضرور ہوا کرے۔طلبہ کے ذکر کرنے کے تو ہمارے اکا بربھی خلاف رہے ہیں اور میں بھی موافق نہیں،لیکن منتہی طلبہ یا فارغ انتحصیل یا اپنے سے یا ا کابرین سے تعلق رکھنے والے ذاکرین کی کچھے تعداد مدارس میں علی التبادل ضرور رہا کرے اور مدرسدان کے قیام کا کوئی انتظام کر دیا کرے۔ مدرسه برطعام كابار ڈالنا تو مجھے بھی گوارانہیں كه طعام كا انتظام تو مدرسه كے اكابر میں ہے كوئى شخص ایک یا دواینے ذمہ لے یا باہر سے مخلص دوستوں میں ہے کی کومتوجہ کر کے ایک ایک ذاکر کا کھانااس کے حوالہ کردے جبیبا کہ ابتداء میں مدارس کے طلبہ کا انتظام ای طرح ہوتا تھا۔ البتہ اہل مدارس ان کے قیام کی کوئی صورت اپنے ذمہ لے لیس جو مدرسہ ہی میں ہواور ذکر کے لیے ایسی مناسب تشکیل کریں کہ دوسر سے طلبہ کا کوئی حرج نہ ہو۔ نہ سونے والوں کا نہ مطالعہ کرنے والوں کا۔ جب تک اس نا کارہ کا قیام سہار نپور میں رہا تو ایسے لوگ بکٹر ت رہتے تھے جومیرے مہمان

ہوکران کے کھانے پینے کا انتظام تو میرے ذمہ تھالیکن قیام اہلِ مدرسہ کی جانب سے مدرسہ کے مہمان خانہ میں ہوتا تھا اور بدلتے سدلتے رہتے تھے، مبلح کی نماز کے بعد میرے مکان پران کے ذکر کا سلسلہ ایک گھنٹہ تک ضرور رہتا تھا اور میری غیبت میں سنتا ہوں کہ عزیز طلحہ کی کوشش سے ذاکرین کی وہ مقدارا گرچہ نہ ہوگر ۲۵،۲۰ کی مقدار روزانہ ضرور ہوجاتی ہے۔

میرے سہار نپور کے قیام کے زمانہ میں سو، سواسوتک پہنچ جاتی تھی اور غیبت کے زمانہ میں بھی سنتا ہوں کہ چالیں ہیاس کی تعداد عصر کے بعد جمعہ کے دن ہوجاتی ہے ان میں باہر کے مہمان ہوتے ، جو دس بارہ تک اکثر ہوجاتے ہیں۔ عزیز مولوی نصیر الدین سلمہ اللہ تعالی اس کو بہت ہزائے خیر دے ان کے کھانے کا انتظام میر ہے کتب خانہ سے کرتے رہتے ہیں اسی طرح میری تمناہے کہ ہرمدرسہ میں دو چار ذاکرین مسلسل ضرور رہیں کہ داخلی اور خارجی فتنوں سے بہت امن کی امید ہے، ور نہ مدارس میں جو داخلی اور خارجی بیں۔

اکابر کے زمانہ سے جتنابعد ہوتا جائے گااس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس ناکارہ کو نتر کر کی عادت نتی ترکی آپ جیسایا مفتی شفیع صاحب جیسا کوئی شخص میر سے مافی ضمیر کوزیادہ وضاحت سے کھتا تو شاید اہل مدارس کے او پراس مضمون کی اہمیت زیادہ پیدا ہوجاتی ۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الوابل الصیب سے ذکر کے سو (۱۰۰) کے قریب فوائد نقل میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الوابل الصیب سے ذکر کے سو (۱۰۰) کے قریب فوائد نقل کیے گئے ہیں، جن میں شیطان سے حفاظت کی بہت می وجوہ ذکر کی گئی ہیں شیاطینی اثر ہی ساری فتنہ وفساد کی جڑ ہے۔ فضائل ذکر سے یہ صفمون بھی اگر آپ جناب سن لیں تو میرے مضمون بالا کی تقویت ہوگی اس کے بعد میر امضمون تو اس قابل نہیں جو اہل مدارس پر پچھا اثر انداز ہو سکے آپ میری درخواست کو زور دار الفاظ میں فقل کراکر اپنی یا میری طرف سے بھی دیں تو شاید کی پر اثر ہوجائے۔ دار العلوم، مظاہر علوم، شاہی مجد کے ابتدائی حالات آپ کو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہیں کہ کون صاحب نسبت اصحاب ذکر کے ہاتھوں ان کی ابتداء ہوئی ہے۔ ان ہی کی برکت سے یہ مدارس اب تک چل رہے ہیں بیناکارہ دعاؤں کا بہت میں خضوص حسن خاتمہ کا کہ گور میں مدارس اب تک چل رہے ہیں بیناکارہ دعاؤں کا بہت میں جانے کے بلخصوص حسن خاتمہ کا کہ گور میں یاؤں لئکا کے بیٹھا ہے۔ فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث صاحب یاؤں لئکا کے بیٹھا ہے۔ فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث صاحب یاؤں لئکا کے بیٹھا ہے۔ فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث صاحب یاؤں لئکا کے بیٹھا ہے۔ فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث صاحب یاؤں لئکا کہ بیٹھا ہے۔ فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث صاحب یاؤں لئکا کے بیٹھا ہے۔ فقط والسلام

٣٠ نومبر١٩٧٥ءُ" مكه مكرمهُ"

مير بي اس خط كے جواب ميں مفتی شفيع صاحب رحمه الله تعالی كابيہ جواب آيا۔ ''مخدوم المحتر م حضرت شيخ الحديث صاحب متعنا الله تعالی بطول حیاته بالعافية! السلام علیكم درحمة الله و بركانته۔ \* آپ کا کرم نامہ اتن جلد خلاف وہم و گمان کے پہنچا اور بڑاتفصیلی پہنچا کہ جیرت ہوگئ، گر حقیقت یہ ہے کہ عرصہ درازے آل مخدوم کے تمام ہی معاملات بالکل خرق عادت اور کرامات ہی کی قبیل سے نظر آتے ہیں۔اللہ تعالی ان کوافاضہ خلق اللہ کے لیے دائم و باقی رکھیں۔نظر اب لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔گرامی نامہ بھی عزیزوں سے پڑھوا کر بار بارسناول میں داعیہ پیدا ہوا کہ آپ کے ارشادِ عالیہ کو ذراشر ح وسط کے ساتھ لکھ کرخوب شائع کیا جائے گرا بھی تک طبیعت اس قابل بھی نہیں ہوئی کہ دوسروں کو املا کراسکوں خدا کرے کہ ذرا قوت، ہمت بیدا ہوجائے تو یہ کام پورا کراؤں۔آپ کی شفقت وعنایت تو ہمیشہ سے ہیں۔اس گرامی نامہ نے تو ہموجائے تو یہ کام پورا کراؤں۔آپ کی شفقت وعنایت تو ہمیشہ سے ہیں۔اس گرامی نامہ نے تو گویا محورہی کردیا متعنا اللہ بافاضا تکم۔

فضائل ذکر کا مطلوبہ حصہ احقر نے پوراس لیا ہے اور ایک عنوان کے ساتھ اس کامضمون بھی ذہن میں آرہا ہے، اللہ تعالی آسان فرمائے تو تشریح کے ساتھ ورنہ پھر خود حضرت کا گرامی نامہ بعینہ شائع کردینا بھی ان شاء اللہ تعالی بہت مفید ہوگا۔ ایک امر عجیب ہے کہ اس مرتبہ جب مجھے دوسری مرتبہ دل کا دورہ پڑا اور ہیتال میں دو جفتے رہنا پڑا جب وہاں سے فراغت کے بعد گھر آیا تو انتہائی ضعف کے باوجود دوبا تیں بڑی قوت سے دل میں وارد ہوئیں جن کا خیال عرصہ تین سال سے تقریباً جھوٹا ہوا تھا۔

رئیج الثانی ۱۳۹۱ھ میں مجھے پہلا دل کا دورہ شدید ہوا تھا اس سے شفاء کے بعد بھی طبیعت میں بھی زندگی سے ایک مایوی تھی اوراس کی وجہ سے دارالعلوم کے معاملات میں بیر خیال بار بار آتا تھا کہ جب کسی اصلاحی امر میں اقدام کی ضرورت ہوئی تونفس بیہ کہتا تھا کہ اب تو مرر ہا ہے اب کوئی نیا کام کرنے کا وقت نہیں۔ تیرے بعد جولوگ اس کے متکفل ہوں گے وہ خودد کیے لیں گے اور کرلیں گے۔

اس ما یوساند خیال ہے بہت ہے کام رہ گئے مگراب دوسرے دورہ میں جبکہ سب ڈاکٹروں کو بھی مایوی تھی پھراللہ تعالیٰ نے حیات ثانیہ عطاء فر مادی تو بڑی توت ہے یہ خیال آیا کہ دارالعلوم میں جو خرابیاں تجھے نظر آ رہی ہیں۔ آخری دم تک جتنی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی اصلاح میں ضرور خرج کرنا چاہیے۔ نتائج کی ذمہ داری بندہ پر نہیں اپنا کام مقد در کی حد تک ضرور کرنا چاہیے اور دوسری بات بید ذہن میں آئی کہ میں دیکھتا ہوں کہ دارالعلوم کے طلبہ بلکہ اسا تذہ اور تمام متعلقین میں نماز جماعت کی پابندی بہت کم ہوتی جارہی ہے۔ نماز کا اجتمام ہی گویا ذہنوں سے جارہا ہے اس لیے اب میں سب مدرسین کو جمع کر کے علیحہ ہا در طلبہ کو جمع کر کے علیحہ دان کو اور سب گھر کہوں گاری کا اس معاملہ میں ست تخصان کو اور سب گھر

والوں کواس کا پابند کردیا کہ اگراب ہے کسی کی کوئی نماز قضا ہوگئی ایک روپنی جرمانہ کا صدقہ کرنا ہوگا اور جماعت قضا ہوگئی تو جار آنے کا۔

الحمد للد تعالی بین خدگھ نیں تو کا میاب ہوگیا۔ مگراہمی تک اتی قوئے نہیں آئی کہ طلبہ و مدرسین کو جمع کرکے خطاب کروں۔ امید کررہا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی چند روز میں بیہ بھی ہوجائے گا اور حضرت کا گرای نامہ وصول ہونے کے بعد ہے کچھا لیے ذاکر شاغل لوگ جن کا مجھے تعلق ہے اور پہلے ہے بیہ کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ عرصہ دارالعلوم میں رہ کر ذکر شغل کریں میں اپنی بیاری اور عدم فرصت کا عذر کرکے دفع کر دیا تھا۔ اب الحمد للہ تعالی بیکام شروع کر دیا ہے۔ دعاء فر مائیں اللہ تعالی کا میا بی عطاء فر مائے۔ اپنے لڑکوں میں سے جو دو عالم ہوئے ہیں ان دونوں کو احقر نے اصلاح ظاہر و باطن اور ذکر شغل سکھانے کے لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے سپر دکیا ہے کیونکہ گھر اصلاح ظاہر و باطن اور ذکر شغل سکھانے کے لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے سپر دکیا ہے کیونکہ گھر فر مائیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے برزرگوں کے قشم مواجہ آپ ان دونوں کے لیے خصوصی دعاء فر مائیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے برزرگوں کے قشمِ قدم پر چلنے کی مکمل تو فیق عطاء فر مائے۔

والسلام بنده محمد شفیع جمعرات ۱۴ زی الحجه ۳۹۵ ه

بندہ نے اس گرای نامہ کا بیہ جواب لکھاتھا۔ مکرم ومحتر م حضرت مفتی صاحب! زادت معالیکم بعد سلام مسنون!

ای وقت شدید انظار میں گرای نامه مورخه ۱۴ ذی المجه جازی ۲۴ ذی المجه کو پہنچا، مجھے بہت شدت ہے اپ اس خط کے پہنچنے کا نظار تھا گرای نامه ہے بہت ہی سرت اور طمانیت ہوئی که جناب کوخو د بھی اس کا احساس ہوا اور میراعر یفنه محرک ہوا بینا کارہ تو کئی سال سے خط بھی سننے میں اور کھوانے میں دوسروں کامختاج ہے، اس داعیہ ہے کہ میرے خیالات کو آپ اپنے کلام میں شرح وسط سے تحریر فرما کمیں گری ہے حد سرت ہوئی یقیناً وہ زیادہ مفید ہوگی، میری تحریر تو بے ربط و بے سرویا ہوتی ہے، نہ تحریر کی مشتی نہ تقریر کی۔ میں نے تو خود بھی درخواست یہی کی تھی کہ اس مضمون کی روشنی میں جناب خود تحریر فرمادیں تو زیادہ مفید ہوگا۔

اس ناکارہ کواپنے اکابر کے حالات سننے پڑھنے کا تو بچپن سے اشتیاق ہے شاید پہلے بھی لکھا ہوگا کہ''اشرف السوائح'''''اسیر مالٹا'' حضرت میاں صاحب کاتح ریفر مودہ'' حیات شج الہند'' جو چھپتی رہی ایک ایک رات میں و کھتار ہاجب صحت اور شباب تھا تو ساری رات جا گنا بہت آسان تھااب اپن مختاجگی اورمعذوری نے بہت پریشان کررکھا ہے۔

فضائل ذکر کامضمون آپ نے س لیا اور ایک عنوان کے ساتھ جناب کے ذہن میں مضمون بھی آپ کے ساتھ جناب کے ذہن میں مضمون بھی آپ گیا اس سے بہت مسرت ہوئی بیزیادہ مفید ہوگا جناب نے پہلے قلبی دورہ کے بعد مایوسانہ خیال کھا میں تو اس میں آپ کا ہم خیال نہیں ہوں۔ میرا تو خیال بیہ ہاس ضعف و پیری اور مایوسی عن الحیات میں بھی جو نیک خیال دل میں آئے اس کو ضرور شروع کر دیا جائے کہ بعد والوں کے لیے اسوہ بنے اور کام کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔

میراخیال بیہ ہاور بہت قوت ہے کہ اکابر کی آئیسیں جنہوں نے دیکھی ہیں یاصحبت اٹھائی ہے۔ ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے جو اکابر کی نگاہوں سے بھی محروم ہیں جو ہو سکے متن یا مسودہ کی طرح ضرورسامنے کردینا چاہیے کہ کم سے کم ان کے لیے اس ماحول سے مناسبت تو رہے (میں تو) جناب کے دوسرے وعدہ دورہ کے بعد کے خیال کا ہم نواہوں۔

ضرور جوامور خیر ہراوں سے حاصل کے ہیں، وہ ربط بے ربط بعد والوں کے لیے تحریراً تقریراً شروع کرجا ئیں۔آپ نے نماز قضا ہونے پر جوجر مانہ تجویز کیا بہت مناسب ہے۔اس کا شدت سے نفاذ کریں اوراس کا مطالبہ بھی فرمایا کریں کہ جرمانہ اواء کردیا پانہیں؟ آپ کے بعد یہی مقتداء اور آپ کے قائم مقام ہوں گے۔احادیث سے بھی بکٹر ت اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔اس مرثر دہ سے بہت ہی مسرت ہوئی کہ آپ نے ذاکرین کے دارالعلوم میں اجتماع کا اہتمام شروع فرمایا۔اللہ تعالی مبارک کرے اور موجب خیر فرمائے۔آپ نے اپنے دونوں صاجبز ادوں کوڈاکٹر عبد الحکی صاحب کے حوالے کردیا، بہت اچھا کیا، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ڈاکٹر صاحب کی محبت و وقعت پیدا ہواور آپ خود بہت اہتمام سے اس کی نگر انی کیا کریں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے فرمودات پر اہتمام سے عمل بھی کریں اور وقعت بھی۔

مولو یوں میں ایک خاص مرض بیہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اپنی علیت کے گھمنڈ میں اپنی علیت کے گھمنڈ میں اپنی سے جواعظم نہ ہواس کی وقعت کم ہوتی ہے اس سلسلہ میں ان بچوں کو بیہ صفیمون ضرور سناتے رہیں ، رشید، قاسم نے حضرت حاجی صاحب سے بیعت کی اور جب لوگوں نے دونوں سے الگ الگ اعتراض کیا جوان کی شان تھی وہی جواب دیا۔

حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ ہم میں علم تو زیادہ تھے مگر آگ جو حضرت حاجی صاحب میں تھی وہ ہم میں نہیں تھی اور حضرت نا نوتوی نے فرمایا کہ وہ عالم تو نہیں تھے مگر عالم گرتھے۔(از زکریا)

اس مضمون کو میں تو نہ کھوا سکا ہوں مگر آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ناکارہ ان دونوں (بچوں) کے لیے دل سے دعاء کرتا ہے۔ مگر آپ کی دعا ئیں ان کے حق میں زیادہ قوی ہیں اور

گرانی اس ہے بھی زیادہ قوی۔اللہ تعالیٰ آپ کوصحت وقوت زیادہ سے زیادہ عطاء فرمائے کہ آپ کے فیوض و برکات سے لوگوں کو بہت زیادہ نفع ہے۔خدا کرےصا جبز دگان کومبری میتخر برگرال نہ ہوا، اس سے زیادہ شخت بات کھوں جومبرے والد کامشہور فقرہ ہے۔جومیننکڑ وں دفعہ کا سنا ہوا ہے اورا بے اویر کا تجربہ کیا ہوا بھی ہے۔

وہ فر مایا کرتے تھے کہ صاحبز ادگی کا سور بہت دیر میں نکلتا ہے اور اس کی مصلحت ہے وہ ہے وجہ مجمع میں ضرب بصر ہے بھی مجھے کردیتے تھے اور میرے چیا جان کا معاملہ میر اساتھ باوجو دان کے چیا اور استاد اور نائب الشیخ ہونے کے ایسار ہتا تھا کہ میں اس سے خود شرمندہ ہوجا تا تھا۔ مگر اس سے خود شرمندہ ہوجا تا تھا۔ مگر اس سے کے ساتھ بھی بھی جمع میں ڈانٹ بھی دیتے تھے۔

ایے ہی ایک موقع پر حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! آپ
کی ناراضگی کی کوئی وجہ تو سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ ہے تو گستاخی، تو بچا جان نے فرمایا تھا کہ آخر میں
چیا بھی تو ہوں میں قصد اُ ایسا کرتا ہوں کہ بھی اس کوا پنی مشیخت کی وجہ سے عجب نہ پیدا ہونے گئے
میرے اکا بڑنے تو میری اصلاح کی بہت کوشش فرمائی ، مگر افسوس کے کئے کی دم بارہ برس نکی میں
رکھنے کے بعد نکالی تو میڑھی ہی نکلی اور اب تو مقدر سے کوئی ٹو کئے والا بھی نہ رہا۔ یہاں تک لکھ کر
بہت دل بھر آیا۔ اس کے نظائر تو کئی یا د آئے مگر دل ود ماغ میں ان سے کھوانے کی گنجائش نہیں نہ
وقت آپ بیتی میں پہلے بھی ای قتم کے واقعات بہت آگئے ہیں۔

فقط والسلام
حضرت شیخ الحدیث صاحب

بقلم حبیب الله ۲۲ دنمبر۷۵ء مکه مکرمه

جیسا کہ او پر لکھا میں نے اپنے خط کامضمون معمولی تغیر کے ساتھ حضرت مفتی صاحب اور مولا نا بنوری دونوں حضرات کو لکھا حضرت مولا نابنوری نے میرے خط کے جواب میں تخریر فرمایا:

بسم اللدالرحمن الرحيم

ومحرم الحرام ١٣٩٧ه

مخدوم ِ گرامی مفاخر بذه العصور حضرت شیخ الحدیث رفع الله تعالی در جانته وا فاض علینامن بر کانته السلام علیمی ورحمة الله و بر کانته!

جب ہے کراچی پہنچا ہوں عریضہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن تو فیق نہیں ہوئی، ایک طرف مشاغل کا جوم، دوسری طرف کسل کا جوم، آپ کوتو حق تعالیٰ نے نظم کی تو فیق عطاء فر مائی ہے ہرکام وقت پر ہوجا تا ہے میں اس نعمت ہے محروم ہوں۔اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آمین۔ عزیزم محدسلمہ نے آپ کا مکتوب مبارک دیا بلکہ سنایا دوبارہ خود بھی پڑھا، حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کی عیادت وزیارت کے لیے دارالعلوم گیا تھا، وہاں بھی میں نے ذکر کیا فرمایا کہ زبانی بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، اس اتذہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا شور کی کا اجلاس تھا، اس مجلس میں مکتوب مبارک سنایا گیااور عمل کرنے کے لیے تدبیر ومشورہ پرغور بھی ہوابات توبالکل واضح ہے، ذکراللہ کی مبارک سنایا گیااور عمل کرنے مرتب ہوں گے وہ بھی واضح ہیں اور میں اس کی تلافی کے لیے ہمیشہ سے کہا کرتا تھا کہ ہرمدرسہ کے ساتھ ایک خانقاہ کی ضرورت ہے۔

ہارے اکا برجواخلاص اور تعلق مع اللہ کے مجسمہ تھے۔ وہ محتاج بیان نہیں ، ان کی تدریس و تعلیم سے غیر شعوری طور پر ایسی تربیت ہوئی تھی اور ان کی قوت نسبت سے اتنا اثر ہوتا تھا کہ درس سے فراغت کے بعد ایسامحسوس ہوتا تھا جسے کوئی ذاکراء تکا ف سے باہر آرہا ہے۔ بلاشبہ کاملین کا دورختم ہوا تو اس کی تجیل کے لیے اس تھم کی تد ابیر کی ضرورت ہے تی تعالی جلد سے جلا عملی طور پر اس کی تشکیل کی تو فیق نصیب فرمائے البتہ ایک اشکال ذہن میں آیا کہ ویسے تو علوم جلا عملی طور پر اس کی تشکیل کی تو فیق نصیب فرمائے البتہ ایک اشکال ذہن میں آیا کہ ویسے تو علوم دین ، تدریس کتب دیدیہ سب ہی ذکر اللہ کے تم میں ہیں اگر اخلاص اور حسن نیت نصیب ہواور ذکر اللہ تھی اگر خدانخو استہ ریا کا کاری ہے ہوتو عبث بلکہ وبالی جان ہے ، لیکن اگر کسی در سگاہ میں تعلیم قرآن کریم کا شعبہ بھی ہے اور بچ قرآن اور حفظ قرآن میں مشغول ہیں ۔ المحمد للہ کہ ایسے مدارس بھی ہیں جہاں معصوم بچ اور مسافر بچ شب وروز میں بلا شبہ بارہ گھنٹہ تلا وت قرآن میں مشغول رہتے ہیں ۔ مقصد بھی المحمد للہ بہت او نچا اور نیت بھی صالح تو کیا یہ ذکر اللہ ان میں مشغول رہتے ہیں ۔ مقصد بھی المحمد للہ بہت او نچا اور نیت بھی صالح تو کیا یہ ذکر اللہ ان میں مشغول رہتے ہیں ۔ مقصد بھی المحمد کیا ۔ وروز میں بلا شبہ بارہ گھنٹہ تلا وت قرآن کریم کی جگہ پر نہیں کر سکتے ؟

اور بیسلسلدا گراس طرح جاری وساری ہے۔ تو الجمد للدا چھا خاصا بدل مل جاتا ہے ظاہر ہے کہ عہد نبوت میں بیسلاسل وطرق کا نظام تو نہیں تھا بلکہ تلاوت قرآن کریم مختلف اوقات واعمال کے افکار وادعیہ پھر صحبتِ مقدسہ قیام کیل وغیرہ کی صورت تھی۔ بظاہرا گراس قتم کی کوئی صورت مستقل قائم ہوتو شاید فی الجملہ بدل بن سکے گا۔ ہاں بید درست ہے کہ ذکر حبطا ہوگا۔ بصورتِ مشائخ طریقت ذاکر بن کاسلسلہ شاید قصد اوارادہ ہوگا۔ شاید کچھ فرق ملحوظ خاطر عاملہ ہوگا۔

مبہر حال مزیدر ہنمائی کامختاج ہوں۔ مجھے اپنے ناقص ہونے کا بے حدافسوں ہے کاش رسی ہمیل ہوجاتی تو محض افا دیت و نفع کی غرض سے متعارف سلسلہ بھی جاری کرتا اور اس طرح ایک خانقا ہی شکل بھی بن جاتی ہے چیز واضح ہے کہ عام طور پر طلبہ تعلیم کے زمانہ میں اپنی تربیت واصلاح کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوئے اور یہ پہلو بے حد در دناک ہے، جب مدرسین بھی اس قوی نسبت سکینہ کے حامل نہ ہوں اور طلبہ بھی اپنی اصلاح سے غافل ہوں اذکار وادعیہ کا التزام بھی نہ ہو، دورفتوں کا ہو حامل نہ ہوں اور طلبہ بھی اپنی اصلاح سے غافل ہوں اذکار وادعیہ کا التزام بھی نہ ہو، دورفتوں کا ہو

"حفت الساد بالشهوات" كامنظرقدم قدم پر به وتو ذكر الله كى كثرت كے بغير چاره كارنہيں، ميں آپ كى خاص دعوات وتو جہات كامختاج بهوں، وقت كے ضياع كا صدمہ ہے، لا يعنى باتوں ميں مشغوليت كا خطره رہتا ہے۔ والسلام مع العرف الاحترام مسك الختام محمد يوسف عفى عنہ

> جوابازز کریا .

بإسمة سبحانهٔ

المخد وم المكرّم حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری صاحب! زادمجدہم بعدسلام مسنون!

طویل انظار کے بعد رات عشاء کے بعد ۲۰ جنوری کی شب میں رجسڑی پینجی، آپ کے مشاغل کا جوم تو مجھے بہت معلوم ہے اور آپ کی ہمت ہے کہ بیک وقت اتنے مشاغل کو کس طرح مشاغل کا جوم تو مجھے بہت معلوم ہے اور آپ کی ہمت ہے کہ بیک وقت اتنے مشاغل کو کس طرح منمٹاتے ہیں، سیاسی ، علمی اور اسفار اور مجھے بیا ندیشہ تھا کہ وہ رجسڑی کہیں گم ہوگئی ہو، عزیر محمد سلمہ کسی آنے والے کے ہاتھ آپ کی خدمت تک اس کا پہنچ جانا لکھ ویتا تو اطمینان ہوتا آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنی مجلس شور کی میں میرے عریضہ کو سنایا کم سے کم ان سب حضرات کے کا نوں میں تو یہ ضمون پڑگیا۔

خدا کرے کئی کے دل میں بھی یہ مضمون انر جائے تقریباً دوسال ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب کا
ایک خط آیا تھا، انہوں نے تحریر فر مایا تھا کہ تیری آپ بیتی میں مدرسین اور ملاز مین کے لیے جو
مضمون ہے مجھے بہت پہند آیا اور میں نے اپنے یہاں سب مدرسین اور ملاز مین کوجمع کرکے بہت
اہتمام ہے اس کوسنوایا، عزیز محمد کے خط ہے معلوم ہوا کہ جناب نے میرا خط اپنی تمہید کے ساتھ
بینات میں طباعت کے لیے دیدیا مجھے تو یا دیڑتا ہے کہ میں نے اپنے عریضہ میں لکھا تھا کہ آپ
بینات میں طباعت کے لیے دیدیا مجھے تو یا دیڑتا ہے کہ میں نے اپنے عریضہ میں لکھا تھا کہ آپ
ایفنا خابیں اس مضمون کو تحریفر مائیں تو ان شاء اللہ تعالی زیادہ مؤثر ہوگا، اس میں تو کوئی تواضع
یاتصنع نہیں کہ میری تحریب دربط ہوتی ہے کہ بولنے کا سلیقہ نہ لکھنے کا، آپ نے اکا ہر کے متعلق جولکھا
وہ حرف بحرف محمد ہے، بہت سے اکا ہر کی صور تیں خوب یا دیہیں۔

حضرت گنگوہی قد سرہ کے دور سے ان اکابر کو بہت کثر ت سے دیکھنے کی نوبت آئی بلامبالغہ صورت سے نور ٹیکتا تھا اور چندروز پاس رہنے سے خود بخو دطبائع میں دین کی عظمت اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی تھی ، حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے متعلق بہت سے جاہلوں کو میں نے خود دیکھا کہ بیعت ہونے کے بعد تہجد نہیں چھوٹا اور بعض جاہلوں کو تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی نیا مولوی اپنے وعظ میں کچھ ادھراُدھر کی کہد یتا تو وہ آگر پوچھتے کہ فلال مولوی صاحب نے وعظ میں یوں کہا ہے۔
میں کچھ ادھراُدھر کی کہد دیتا تو وہ آگر پوچھتے کہ فلال مولوی صاحب نے وعظ میں یوں کہا ہے۔
ناگل کے قریب ایک گاؤں تھا ، اس وقت نام تویا ذہیں رہا ، میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بیتی

میں پہقصہ آگیا ہے، یہاں کے ایک رہنے والے جن کو میں شاہ جی کہا کرتا تھا ہر جمعہ کوسر دی ہویا گرمی یا بارش ہو ہر جمعہ کو ناگل ہے بیدل چل کر جمعہ حضرت گنگوہی کے بیہاں پڑھا کرتا تھااور جمعہ کے بعد حضرت گنگوہی کی مجلس میں شریک ہو کرعصرے پہلے چل کرعشاء کے بعدایے گھر پہنچ جایا کرتا تھااور حضرت شیخ الہند کا قصہ تومشہور ہے کہ جمعرات شام کو مدرسہ کاسبق پڑھا کر ہمیشہ پیدل گنگوہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور شنبہ کی شب میں عشاء کے بعدیا تہجد کے وقت گنگوہ سے چل کرشنبہ کی صبح دیو بند میں سبق پڑھایا کرتے تھے، بیرمناظر آنکھوں میں گھومتے ہیں اور دل کو تزیاتے ہیں،آپ نے جواشکال کیاوہ بالکل صحیح ہے، مگراس تالی کے ساتھ مقدم کا تحقق ہوجائے تو سب کچھ ہے بقینا قرآن یاک کی اور حدیث کی تعلیم تو بہت او کچی ہے اوراس میں سب پچھ ہے۔ اس کامقابلہ کوئی چیز کیا کرسکتی ہے۔

مگر تا بعین کے زمانہ ہے لبی امراض کی کثرت ہے،اس زمانے کے مشائخ کوان علاجوں کی طرف متوجہ کیا جیسا کہ امراض بدنیہ میں ہرزمانے کے اطباء نے نئے امراض کے لیے نئ نئ دوائیں ایجاد کیں، ایسے ہی اطبائے روحانی نے قلوب کے زنگ کے لیے ادو پیراور علاج تجویز کیے،میری نظر میں ایسے اشخاص گزرے ہیں جودورہ سے فراغ پرصاحب نسبت ہوجاتے تھے ہی كريم صلى الله عليه وسلم كى نگاه كى تا ثيرے ول كے غبار حجيث جاتے تھے اور صحابہ كرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین نے خوداعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنن سے ہم نے ہاتھ بھی

نہیں جھاڑے تھے کہا ہے قلوب میں تغیریانے لگے۔او کما قال

اس قوت تا خیر کانموندامت کے افراد میں بھی پایا گیا، چنانچہ حضرت سیدصا حب رحمہ اللہ تعالی کے لوگوں میں بہت ہے ایسے ہیں جن کو بیعت کے ساتھ ہی اجازت مل گئی ،اس کے نظائر تو آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہوں گے، حضرت میا نجی صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہٰ کے یہاں تلاوت قرآن کے درمیان میں بیربہت ہے مراحل طے ہوجایا کرتے تھے، مگریہ چیز تو قوت تا ثیراور کمال تا تیر کی محتاج ہے جو ہر جگہ حاصل نہیں ہوتی کہیں یہ چیز حاصل ہوجائے تو یقیناً ذکر و شغل کی ضرورت نہیں، پیطرق وغیرہ تو سارے مختلف انواع علاج ہیں،جیساڈ اکٹری، یونانی،ہومیو پیتھک وغیرہ اطبائے بدنیے نے تجربول سے تجویز کیے ہیں۔

اس طرح اطبائے روحانی نے بھی تجربات یا قرآن وحدیث کے استنباطات سے امراض قلبیہ کے علاج تجویز فرمائے کہ قرآن یاک واحادیث میرے خیال میں مقویات اور جواہرات ہیں کیکن جس کو پہلے معدہ کے صاف کرنے کی ضرورت ہوائ کوتو پہلے اسہال کے لیے ہی دوادیں گے، ورنة وى غذا كيل ضعفِ معده كے ساتھ بجائے مفيد ہونے كے مضر ہوجاتى ہيں، آپ نے فرمايا كه مزيدر بنمائي كامختاج مون، مين آپ كي كيار جنمائي كرسكتا مون:

او که خود گم است کر اربیری کند

چونکہ طلبہ میں اب (جیسا کہ آپ نے بھی لکھا) بجائے تلاوت کے لغویات کی مشغولی رہ گئی، بلکہ بعض میں توا نکاراورائٹکبار کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ قر آن وحدیث اوراللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی لائحمل آپ جیسے حضرات غور سے تجویز فرما ئیں پہلے ہڑمخص کواپنی اصلاح گاخودفکر تھاوہ خود ہی امراض کے علاج کے لیے اطباء کو ڈھونڈ تے تھے۔

اب وہ امراضِ قلبیہ سے اتنے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ مرض کومرض بھی نہیں سجھتے ، کیا کہوں اپنے مافی الضمیر کوا چھی طرح ادا کرنے پر قادر بھی نہیں اور ان مہمانانِ رسول کی شان میں تحریم میں کچھ لانا بھی ہے ادبی سجھتا ہوں ورنہ اہلِ مدارس کوان سب کے تجربات خوب حاصل ہیں کہ جماعت اور تکبیر اولی کے اہتمام کے بجائے سگریٹ اور چائے نوشی میں جماعت ہی جاتی رہتی ہے، فالی الدامشکی ، آپ نے تو میرے مافی الضمیر کوخود ہی اپنی تحریمیں واضح فرمادیا۔

آپ جیسے ناقص تو ہم جیسے کاملوں ہے بہت اُونچ ہیں میرا مطلب تو آپ اور مفتی شفیع صاحب وغیرہ بقیۃ السلف کواس لائن کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہ پہلو بھی آپ کے ذہن میں رہ تو اچھا تھا، میری بے دبطرات اپنی حسن تدبیر، تو اچھا تھا، میری بے دبطرات اور اس اور اشاعت کے قابل نہیں ہوتیں، آپ حضرات اپنی حسن تدبیر، حسن داری عربیہ کے طلبہ کو کم ہے کم قرآن وحدیث کی عظمت اور اس سے محبت پیدا کرنے کی کوئی تجویز فرما کیں تو بہت حد تک اصلاح کی امید ہے، ورند آپ یہ واکھ ہی رہے ہیں کہ قرآن وحدیث کے پڑھانے کیا حسن کرنے کی کوئی تجویز فرما کیں تو بہت حد تک اصلاح کی امید ہے، ورند آپ یہ والملام

. حضرت شخ الحديث صاحب بقلم حبيب الله

۲۰ جۇرى ۲ كەمدىنەطىپ

ال پرمولانا بنوري كاجواب آيا:

اصفر ۱۳۹۲ ۵

بسم الثدارحن الرحيم

مخدوم گرامی مائز برکت مِدِّه العصو رحضرت شِیخ الحدیث زاد بهم الله بر کات وحسنات السلام علیکم درحمة الله و بر کانه

"تحية من عند اللَّهِ مُباركة طيبة"

والا نامه گرامی نے ممنون ومشرف فرمایا ، جواب میں حب عادت تا خیر ہوتی جاتی ہے ، اب توب

تقصیرعادت، ی بن گئی، الحمد للہ تعالیٰ کقلمی ہے لیے نہیں، سابق مکتوب برکت مختصر تمہید کے ساتھ بینات ' بیس شائع ہو گیا، آپ کے کلمات میں جو تا شیر ہوگی، ہماری روایت بالمعنی اور تشریح میں کہاں وہ برکت اس لیے ان کلمات کو بعینہا شائع کرنا قرین مصلحت سمجھااوراس لیے ادبا تعمیل حکم ہے قاصر رہا میں تو کسی کے جو توں کے صدقہ کچھ لیتا ہوں ور نہارد و کہاں اور ہم کہاں۔ خیر، حق تعالیٰ جزائے خیر عطاء فرمائے کہ تفصیلی جواب سے سرفراز فرمایا اور بہت کچھ با تیں آجاتی ہیں اور جہیں اور دوسروں کو استفادہ کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن مخدوما! میرا مقصد طرق و سلاسل ومشائخ کے افرکاروا عمال واشغال و سرا قبات و مجاہدات کی افادیت میں ہرگز نہ تھا۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ ان پر قلب مطمئن ہے کہ امراض نفوس کا بھی علاج ہے اور ان تد ابیر کے سواچارہ کارنہیں اور اگر امراض نہ ہوں تو شارع علیہ السلام نے جوغذا کے روحانی مقروفر مایا ہے اور فرض قرار دے اور اگر امراض نہ ہوں تو شارع علیہ السلام نے جوغذا کے روحانی مقروفر مایا ہے اور فرض قرار دو انوار تو دیا ہے وہی نسخہ شفاء مزید کی حاجت ہی نہیں۔ مقصد شبہ کا صرف اتنا تھا کہ ذکر اللہ کی برکات واثوار تو دیا ہے وہی نسخہ شفاء مزید کی حاجت ہی نہیں۔ مقصد شبہ کا صرف اتنا تھا کہ ذکر اللہ کی برکات واثوار تو دونہیں دیر ہوال درس قرآن حفظ ، تلاوت قرآن سے حاصل ہوجاتے ہیں۔ طلبہ کے نفوس کا علاج وہ نہیں

بلاشباس کے کیے خصوص طرق علاج کی ضرورت ہے۔

اس لیے گزارش کی تھی کہ ہر درسگاہ کے ساتھ ایک خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ جوطلبہ فارغ ہوں اس سے وابستہ ہوں اور پچھڑ صداس مقصد کے لیے اقامت بھی کریں۔ خدا کاشکر کہ آپ کی خواہش ذاکرین کے اجتماع اور اجتماعی ذکر کی تذبیر کی گئی۔ اس ہفتہ اس کا افتتاح بھی ہوجائے گا ان شاء اللہ تعالی بشب جمعہ پچھ طلبہ ہفتہ وار مکی مجد بھی جایا کرتے ہیں۔ امسال جوطلبہ فارغ ہوں گے۔ تیرہ (۱۳) طلبہ نے ایک سال کے لیے بلیغ ہیں وقت لگانے کاعزم کر لیا ہے اور نام بھی کھھواد یے ہیں اور ایک چلہ والے تو بہت ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا میں رہیں تو ان شا اللہ تعالیٰ مافات کی تلاقی رہے گی آپ کا دوسراگرای نامہ بھی مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے چند شا اللہ تعالیٰ مافات کی تلاقی رہے گی آپ کا دوسراگرای نامہ بھی مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے چند اسا تذہ کے مجمع میں سناویا بہت محفوظ ہوئے وہ آپ کی تذبیر و تجویز پر عمل کرنا سوچ رہے ہیں۔ اسا تذہ کے مجمع میں سناویا بہت محفوظ ہوئے وہ آپ کی تذبیر و تجویز پر عمل کرنا سوچ رہے ہیں۔ اسا تذہ کے مجمع میں سناویا بہت محفوظ ہوئے وہ آپ کی تذبیر و تجویز پر عمل کرنا سوچ رہے ہیں۔ اسا تذہ کے مجمع میں سناویا بہت محفوظ ہوئے وہ آپ کی تذبیر و تجویز پر عمل کرنا سوچ رہے ہیں۔ اسا تذہ کے مجمع میں سناویا بہت محفوظ ہوئے وہ آپ کی تذبیر و تجویز پر عمل کرنا سوچ رہے ہیں۔

والسلام محمد یوسف بنوری

> جواب از زکریا۔ پاسمہ سجانۂ المخد وم المکرّم حضرت مولا ناالحاج محمر پوسف صاحب بنوری زادت معالیکم بعد سلام مسنون

گرامی نامه مورخه اصفر بذرید در جری پنجااور بینات کا وه پر چه بھی پہنج گیا۔ جس بین جناب نے اس ناکارہ کاوہ خط بھی طبع کر دیا۔ بیس نے لکھاتھا کہ بیرامضمون بعینہ نہ چھاپا جائے بلکہ میر صفمون کو اپنے الفاظ میں مفصل تحریر فرما ئیں وہ محض تواضع نہیں تھی بلکہ تحریر وتقریر پرعدم قدرت منشاءتھا، مگر جناب کے گرامی نامه ہے معلوم ہوا کہ جناب نے از راو محبت اس کو بعینہ شائع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو طرفین کے لیے دینی ترقیات کا ذریعہ بنائے اس سے بہت مسرت ہوئی کہ جناب نے اس ناکارہ کی درخواست پر خانقاہ کا افتتاح بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے مثمر شمرات بنائے۔ میرے اس مضمون پر کوئی تائیدیا تنقید کی ہوتو مطلع فرمائیں۔ کسی اور مدرسہ نے اس برتوجہ کی بانہیں؟

یہ امکلیں تو میرے سینہ میں گئی سال سے چل رہی ہیں اورا پنی طرف سے تدبیریں بھی اس کی کھے نہ کچھ کرتارہتا ہوں مگر ذکر کی طرف توجہ اب کم ہوتی جارہی ہے اور چونکہ اکابر کے زمانہ میں طلبہ کو اس سے الگ رکھا گیا اس لیے عام طور سے ذہنوں میں اس کی اہمیت بھی کم ہوتی جارہی ہے۔ طلبہ کو الگ رکھنا تو میر ہے ذہن میں اب بھی ہے۔ لیکن مدرسوں میں اس کا سلسلہ قائم کرنے کی ضرورت بڑھتی ہی جارہی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی بہت اہتمام سے اس پر لبیک فرمائی تھی اور شروع کرنے کا وعدہ بھی فرمائیا تھا آپ کی مساعی جمیلہ سے اگر مدرسوں کا ذکر کا سلسلہ شروع ہوگیا تو میرا خیال ہے کہ بہت سے فتنوں کا سد باب ہوجائے گا۔

مصرے مولوی عبدالرزاق صاحب کا خطآیا تھا جس سے معلوم ہوا کہ وہ (فتنہ مودودیت) کی تعریب کے کام میں مشغول ہیں انہوں نے شاہد کے نام ایک پر چہ بھیجا تھا جس میں اس کی روایات حدیث کا حوالہ لکھنے کو کھا تھا عزیز شاھد ان کو لکھ رہا ہے۔ یہاں کتابیں کم ملتی ہیں۔ بلکہ زیادہ تر مصری ملتی ہیں۔ اس لیے اس کی تلاش میں دیرلگ رہی ہے۔ میرے مسودہ پر تو صفحات سب پر پڑے ہوئے ہیں مگر میرے مسودات میں کتابیں وہی ہوتی ہیں جو بہت قدیم چھیی ہوئی ہیں ان ہی میں پڑھا پڑھا اوران ہی سے دل چھی ہوئی وہی رحمہ اللہ تعالی سے ابوداؤ دوہ ہے جس میں میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ۱۲ھ میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی سے ابوداؤ دشریف پڑھی۔ بہت قدیم نسخہ ہے۔ اس میں انہوں نے پڑھا یو ھا اوری کے گھر میرے پاس رہا۔ نی مطبوعات باوجود بہت واضح اور صاف ہونے کے مجھے مناسبت ان ہی کتابوں سے ہے جو بہت پر انی ہیں۔ نئی کتابیں میرے لیے ایس کی حقیق کی طباعت۔ اللہ تعالی اپ فضل وکرم سے جناب کی صحت وقوت میں اضافہ فرمائے اورا پئی رضاوم ضیات پر زیادہ سے زیادہ فضل وکرم سے جناب کی صحت وقوت میں اضافہ فرمائے اورا پئی رضاوم ضیات پر زیادہ سے زیادہ کام لے۔

حفزت شيخ الحديث بقلم حبيب الله

۲۱/۲-۲۲۷ء مدینه طیبه

اس موقع پر جہاں اہل مدارس سے درخواسیں کررہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں وہاں ذاکرین حضرات کی خدمت میں بھی ایک بہت اہم بات دفعۃ لکھوانے کا خیال آگیا۔ میری تحریرات تو بے ربط ہوتی ہیں اور اس آپ بہتی میں تو نہ معلوم کتنے مضامین مکرر آ چکے ہیں گر اس وقت ا کا بر کے خطوط کے ذیل میں اس پر تنبیہ کرنے کا خیال بیدا ہوگیا۔

شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوئی نور الله مرفقدهٔ ایک دفعه دو پهر کا کھانا تناول فر ماکر مکان سے تشریف لائے۔ بہت استغراق میں تشریف لا رہے تھے۔ خافقاہ میں اپنی سه دری میں یاؤں رکھنے کے بعد فر مایا کہ یہاں کون کون ہے؟ میرے والدصاحب نورالله مرفقدهٔ نے عرض کیا۔ مجی الیاس (میرے چیا جان) حضرت نے نہایت بھرائی ہوئی آ واز میں زور سے فر مایا کہ الله تعالیٰ کانام چاہے کئی ہی غفلت سے لیا جائے اڑ کیے بغیر نہیں رہتا۔

اور بالکل کے فرمایا مجھے بھی بہت تجربہ اس کا ہوا۔ رمضان میں جو ذاکرین جمع ہوجاتے ہیں صرف ایک ماہ میں ان پر ذکر کے اثرات بہت زیادہ ہوجاتے ہیں۔ مگر رمضان کے بعد اپنے مشاغل میں لگ کروہ اثرات جاتے رہتے ہیں۔ بہت کثرت سے رمضان کے بعد خطوطا تے ہیں مشاغل میں لگ کروہ اثرات جاتے رہتے ہیں۔ بہت کثرت سے رمضان کے بعد خطوطا تے ہیں کہ جو بات رمضان میں تھی وہ ابنیں ہی ۔ میں لکھتار ہتا ہوں کہ بیتو ذکر کی پابندی کا اثر ہے۔ یہاں ماحول کی وجہ سے پابندی ہوتی ۔ اور گھر جاکراپنے مشاغل میں مشغولی ہوجاتی ہے۔ اس کیے ذاکرین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ذکر کے اثرات اگر محسوس ہوں تو ان کو بچھ زیادہ ایمیت نہ دیں۔ اللہ تعالی کا شکر تو ضرورادا ہیں مگراس سے اگر ذراسا عجب تھے نہ صرف میے کہ وہ میں آئی تو شیطان الی بری طرح دھکا دیتا ہے کہ پھر جو ذکر کے اثرات ہوئے تھے نہ صرف میے کہ وہ منائع ہوجاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ مگراہی میں جٹلا ہوجاتے ہیں۔

میری تحریرات میں کثرت سے بیمضمون کی جگہ گزر چکا ہے اور 'لامع'' کے شروع ہی میں نزول وی کی حدیث میں کثرت سے بیمضمون کی جگہ گزر چکا ہے اور 'لامع'' کے شروع ہی میں نزول اور کی حدیث میں جس میں حضرت جرائیل علیہ الصلو قوالسلام نے حضورا قدر سلی اللہ علیہ وسلم کو اقراء پڑھنے کا تھم دیا تھا۔ اس کے حاشیہ پر بہت تفصیل سے میں نے بیمضمون نقل کیا ہے کہ ہمارے شیخ المشاکح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نوراللہ تعالی مرقدہ نے تفسیر عزیزی میں تحریر فرمایا ہے کہ نبست کی چارفتمیں ہیں۔

(۱)....انعکای جوذ کرشروع کرنے کے بعد جب ذکر کا اثر قلب پریٹر تا ہے تو شخ کے قلب کا

اٹر ذاکر کے قلب پر پڑتا ہے اس کونسبت انعکاس کہتے ہیں۔ یہ بہت ضعیف ہوتی ہے۔ (۲) ۔۔۔۔۔القائی، جب ذاکر کے قلب میں رسوخ پیدا ہوجائے ۔ توشیخ کی توجہ سے نسبت کا القاء ہوتا ہے۔ میرے اکابر کی زیادہ اجازتیں اس نسبت پر ہوتی ہیں۔ یہ پہلی سے زیادہ قوی ہے اور تیسری ہے بہت کم۔

(۳) .....اصلاحی ۔ یہ پہلی دونوں ہے بہت زیادہ تو ی ہوتی ہے اور دیریا۔ اس کی مثال حضرت رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے کہ کوئی شخص جھوٹی نہر کھود ہے اور اس کوخوب صاف شفاف کردے اور کسی دریا ہے اس کا جوڑ ملادے تو اس میں اگر کچھ معمولی عوارض بھی آ جا کیں ہے وغیرہ تو پانی کا بہاؤان کو بہالے جائے گا۔ بندہ کا خیال ہے ہے کہ قدماء کی اجازت زیادہ تر اسی پر ہوتی تھی۔

(۳) .....اتحادی ہے اور بندہ کا خیال ہے ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نسبت حاصل تھی۔ بیسب سے زیادہ قوی ہوئی۔ میرے کا تب نے بتایا کہ یہ ضمون تو تفصیل کے ساتھ آپ بیتی نمبر ۵ میں آ چکا ہے۔ اس وفت تو سنبہ کرنا اس پر ہے کہ بعض آ دمی پہلی نسبت پر مطمئن ہوجاتے ہیں وہ بہت ضعیف ہے اور مشائخ بھی بعض مصالح کی بناء پر پہلی پر اجازت دے دیے ہیں۔ اجازت ملنے کے بعد ذاکرین اپنے کوشنخ سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ بری خطرناک چیز ہے اس لیے ذاکرین کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ذکر کے اثر ات سے بہری خطرناک چیز ہے اس لیے ذاکرین کو بہت احتیاط کی ضرورت ہونے کے بعد بھی جب و گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں کہ بیہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اجازت ہونے کے بعد بھی مرقدہ کا ایک مضمون اشرف السوان خ جلد ثالت میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت تھا نوی نور اللہ تعالی مرقدہ کا ایک مضمون اشرف السوان خ جلد ثالت میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں۔

تعلیم وتلقین کی اجازت وی ہان میں نے مختلف اوقات میں جن صاحبوں کو بیعت لینے اور تعلیم وتلقین کی اجازت دی ہان میں سے بعض حضرات مجھ سے خط و کتابت اس قدر کم رکھتے ہیں کہ وہ ان کے حالات موجودہ کے اندازہ کرنے کے لیے کافی نہیں اور اجازت کی حالت کا (کہ ان کا حاصل حالاً در سی اور بنابر مناسبت مالاً تو قع رسوخ ہے) متغیر ہوجانا کچھ ستجد نہیں 'فسان السحی لا تبو من علیہ الفتنه ''بلکہ بیا حمال بعدراسخ ہوجائے کے بھی محال نہیں اگر نادر بھم معدوم ہے کیونکہ رسوخ واقعی کا جس میں تغیر عادتا محال ہے علم قطعی کس کو ہوسکتا ہے اور ظن کی خود حقیقت جانب مخالف کے محمل ہونے کو ہتلار ہی ہے۔

اس کیے احتیاطا سب مجازین کے متعلق بالخصوص مکا تبت ندر کھنے والوں کے بارے میں عرض عام ہے کہ ان سے رجوع کرنے میں محض میری اجازت پراعتاد ندر کھیں بلکہ جوعلامات احقرنے تعلیم الدین میں صاحب کمال کی تکھی ہیں ان پرمنظبق کر کے کمل کریں۔ میں اپنے بعداس کا بار

نہیں رکھنا چاہتا۔تعلیم الدین میں شیخ کامل کے شرا نطاحصرت نے یہ تحریر فرمائے ہیں: ''اول علم شریعت سے بقد رضرورت واقف ہوخواہ مخصیل سے یاصحبت علماء سے تا کہ فسادعقا کد واعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کوبھی محفوظ رکھ سکے۔ورنہ مصداق!

او خویشتن گم است کرا رہبری کند

کا ہوگا۔ دوم متی ہو یعنی ارتکاب کہائر واصرارعلی الصغائر ہے بچتا ہو۔ سوم تارک دنیا، راغب آخرت ہو۔ ظاہری باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو۔ ورنہ طالب کے قلب پر برااثر پڑے گا۔ چہارم مریدوں کا خیال رکھے کہ کوئی امران سے خلاف شریعت وطریقت ہوجائے تو ان کو متنبہ کرے پنجم یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو۔ ان سے فیوض و برکات حاصل کیے ہوں اور ضروری نہیں کہ اس سے کرامات اور خوارق بھی ظاہر ہوتے ہوں نہ ریضروری ہے کہ تارک کب ہو بلکہ دنیا کا حریص وطامع نہ ہو۔ اتناکا فی ہے۔ (ازقول جمیل)

اس نا کارہ نے ای رسالہ کے شروع میں ارشاد الملوک سے شنخ کے شرا نطقفعیل ہے لکھے ہیں۔ انہیں بھی اس کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔

حضرت شاہ عبدالحق صاحب ردولوی رحمہ اللہ تعالی کی سوائے (صفحہ 4) میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو حلقہ ارادت میں لینے سے بیشتر آپ آز مالیتے تھے کہ ان میں غرورنفس، غلط تنم کی خودی، محنت سے عار، جھوٹی لگن تو نہیں ہے۔ اس لیے بیطریقہ بنالیا تھا کہ اصلاح نفس کے لیے طالب سے آٹھ دن خانقاء کا پانی بھرواتے ، لکڑی ڈھلواتے ، جاروب شی کرواتے اور دوسری خدمات لیتے ، مرید کرنے کے بعد پر کھا اور جانچا کرتے کہ لغزش تو نہیں ہوئی ، مرید کرنے سے پہلے بی بھی دیکھتے مرید کرنے سے پہلے بی بھی دیکھتے تھے کہ اس پر کوئی شری ذمہ داری تو نہیں ہوئی۔

مثلاً شخ بختیار جو نپوری نے حلقہ ارادات میں داخل ہونے کی گزارش کی، وہ ایک سوداگر کے غلام تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ جاکر اپنے آقا کی رضا حاصل کرو، ای طرح مخلص شاہ صاحب سے فرمایا کہ اپنے لڑکے اورلڑ کی کی شادی بیاہ وغیر سے فراغت پانے کے بعد آؤ۔ ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔

مریدین اپنی شرعی ذمہ داریوں ہے عہدہ برآ مدہونے کے بعد طاعت وعبادت میں مشغول ہوتے تھے ہرصحت مندمر بدمحنت اور روزگار سے اپنے کنبہ کی پرورش کرتا تھا باتی وقت خانقاہ شریف میں گزارتا اھ۔

میمضمون تو بہت طویل ہے اور اس آپ بیتی میں بہت سی جگہ آ بھی چکا ہے اور میرے مخلص دوست صوفی اقبال نے میری آب بیتی ہے اس قتم کے مضامین یکجا جمع کردیتے ہیں جس کا نام

''اکابرکاسلوک واحسان' ہے یہاں ان مضامین کالکھوانا طول کا سبب ہوجائےگا۔
میرامقصد تو اس جگہ سالکین کو تغیبہ کرتا ہے کہ اجازت کے حاصل کے ہوجائے کے بعد بفکر
ہرگز نہ ہوں ۔ نبست ایک تعلق ہے اس کے بقاء بلکہ اضافہ کی کوشش ہر وقت کرتے رہیں اور
اجازت پر بفکر ہوکر کام نہ چھوڑ دیں ورنہ ہر وقت اس کے زائل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے ۔ یہ
مضمون تو بچ میں طویل ہوگیا۔ اصل قصہ تو مفتی شفیع صاحب سے ملاقات کا چل رہا تھا۔ مفتی
صاحب کے مدرسہ سے نمٹ کرمولانا یوسف بنوری کے مدرسہ میں گئے۔ محمد بنوری نے اپنا کمرہ
مادی کے درسہ میں گئے تا ابوالحن کود کھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے بہت پندکیا۔ اس لیے
اول ان کے مدرسہ میں گئے تاشتہ وغیرہ سارے رفقاء نے کیا۔ زکریانے سادی چاہے حسب وعدہ
پی ۔ پھراس کے کمرہ میں گیاتو وہ واقعی بہت بی پہندیدہ تھا۔

مولوی احسان نے رات ہی الٹی میٹم وے دیا تھا کہ شام کو مورتوں کا اجتماع ہے۔کھانے کے بعد حاجی صاحب ہی کے بہاں سوجانا۔گر مجھے وہاں تکلف تھا۔لیکن محمد کا کمرہ بہت پندآیا اس لیے حاجی فرید کے یہاں سے وہیں آگیا ظہر کی نماز پڑھ کر مصلاً جانا قرار پایا تھا۔میرے لیے تو وہ اپنی گاڑی لے کرظہر کے بعد محمد بنوری کے کمرہ میں پہنچ گئے اور میں سیدھا ان کے یہاں پہنچ گیا مولوی انعام صاحب علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔

قاری طیب صاحب اس وقت بینڈی سے طیارہ کے ذریعہ کراچی پہنچ اور مطار سے سید ھے حاجی صاحب کے مکان پر پہنچ گئے مولوی سالم بھی ساتھ تھے۔ قاری صاحب کا قیام مولوی طاہر مرحوم کے لڑکوں ظاہر وغیرہ کے مکان پر ہوا کرتا تھا۔ ۲ بجے حاجی صاحب کی لڑکی صفیہ کا نکاح ہوا۔ ذکر یا کی درخواست پر قاری صاحب نے نکاح پڑھایا۔ پاکستان میں نکاحوں کا دستوریہ ہے کہ ورقہ سے پہلے جملہ امورلڑکی کا نام اس کے باپ کا نام لڑکے اور اس کے باپ کا نام لڑکے اور اس کے باپ کا نام لڑکے اور اس کے باپ کا مام وغیرہ سب چیزیں درج ہوتی ہیں وہ ناکح کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے موافق نکاح پڑھا دیتا ہے۔ وہ اس کے موافق نکاح پڑھا دیتا ہے۔

کھانے کے بعد زکریا کو حاجی صاحب زنانہ میں لے گئے وہاں عورتوں کو بیعت کیا، ہرایک نے الگ الگ اپنے لیے دُعاء کو کہا، تقریباً ایک گھنٹہ اس میں لگ گیا، حاجی فریدصاحب میرے زنانہ سے اُٹھنے کے بعدیہ کہہ کر کہ قاری صاحب میرے انتظار میں باہرآ گئے اوران کے لڑے کے ساتھ محمد بنوری کے کمرے میں آگیا اور سوگیا، پونے پانچ پراپی نماز پڑھ کر طلح قریبی کی گاڑی میں اچھن میاں کے مکان پر مبارک یاد کے لیے گیا وہ خودتو او پر کی منزل پر دہتے ہیں، مگرز کریا کی وجہ سے انہوں نے اپنچ پڑوس کے لیے گیا وہ خودتو او پر کی منزل پر دہتے ہیں، مگرز کریا کی وجہ سے انہوں نے اپنچ پڑوس کے نیچے کی منزل خالی کرائی تھی۔

خودنوشت سوانح

معلوم ہوا وہ صاحب بھی سہار نپور کے رہنے والے تھے اور ہمارے مہتم مولانا عنایت الہی صاحب نوراللہ تعالی مرقدۂ کے پوتے ہیں، انہوں نے اپنا تعارف بھی تفصیل ہے کرایا گر مجھے اس وقت یا دنہیں وہ اچھن میاں سے کہتے تھے کہ میری تو ہمت تھی نہیں کہ میں اپنے مکان پر آنے کی وقت یا دنہیں وہ اچھن میاں سے کہتے تھے کہ میری تو ہمت تھی نہیں کہ میں اپنے وقت اُسے دعوت دول ، تبہاری برکت سے میرے مکان پر بھی آگئے وہاں چائے وغیرہ پی کرایے وقت اُسے کہ مغرب کی نماز تک مکی مجد بینے گئے اور سید ھے مجد گئے ، وہاں مولوی احمد لاٹ کی تقریر ہور ہی تھی زکریا کے پہنچنے پر ایک دم مجمع ٹوٹ پڑا۔

M29

مجوراً تقریر بندکرنی پڑی اورزگریا کوبھی سب کوڈ انٹنا پڑا، فرض پڑھتے ہی اپنے ججرے میں پہنچ کیا، عمراحمد تھا نوی، قمرعلی تھا نوی وغیرہ سے ملا قات ہوئی، عمر نے وعدہ کیا کہ مفتی عبدالما لک کے صاحبزادے جومولانا ظفر احمد کی سوائح لکھ رہے ہیں، زکریا نے تقاضا کیا طباعت کے بعد فوراً میرے پاس بھیج مگرڈاک سے ہرگزنہ بھیجیں، کی معتبر کے ہاتھ یا مولانا بنوری کے پاس بھیج دیں، مہرے پاس بھیج کرڈاک سے ہرگزنہ بھیجیں، کی معتبر کے ہاتھ یا مولانا بنوری کے پاس بھیج دیں، وہاں سے دی رسائل میرے پاس بہتے رہتے ہیں، جعرات کے دن میج کوخصوصی ملاقاتوں کا زور رہالیک مساقہ کرہ میں آگر کی گوگوں کو بلالیا گیا پھر مہالیک مساقہ کرہ میں آگر بیٹھ گئی اور کسی کے نقاضہ کرنے پر بھی نہیں اُٹھی آخر لوگوں کو بلالیا گیا پھر بھی نہ اُٹھی تو مجبوراً احسان وغیرہ نے زبردی اُٹھایا، ظہر کے بعد زکریا تو یخنی پی کر لیٹ گیا، احباب نے کھانا کھایا، عصر کے بعد مصافحہ تجویز تھا، مگردس منٹ میں ہی جمعے بے قابوہو گیا، تو یہ کہ کر اپنے کمرہ میں آگیا۔

مغرب کے بعد حسب قرار دادھا جی فرید صاحب اپنی گاڑی لے کر چلے آئے اور پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوکر وضوکر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ کرمطار آگئے ، زکریا اور مولوی انعام کی گاڑی ھاجی فرید صاحب کی مساعی سے طیارہ تک پہنچ گئی اور وہیں اول وقت عشاء پڑھی اور نہایت اطمینان سے سواریوں کے داخل ہونے سے پہلے سے جدہ جانے والے جہاز کے اگلے حصہ پر ایک سیٹ پر میں شاہد، زبیر دوسرے پرمولوی انعام صاحب، مولوی غمر اور سلیمان جھانجی بہت اطمینان سے بیٹھ گئے جانے والوں نے الوداعی مصافحہ معانقہ کیا، ابوالحن نے رونے کا شور مچا کر جہاز والوں کو اکٹھا کردیا بڑی مشکل سے اس کو دھکیلا۔

قادری صاحب بھی ہمارے جہاز پرمشابعت کی نیت ہے آئے ان کا نمبر نہیں تھا، مگر مردوں کے جانے کے بعد سیڑھی کے بٹنے کے بعد جہاز میں کام کرنے والیاں سمات کا دور دورہ شروع ہوا، انہوں نے اول مولا ناانعام صاحب کی سیٹ خالی کرائی اور میرے پیچھے کی سیٹ پرمنتقل کیا، میں تو یارب سلم سلم پڑھتار ہا، مگر اللہ کاشکر ہے کہ مجھ پرحملہ نہیں ہوا، جہاز کا کپتان تو روپوش ہو گیا اور لوگ جی حضور گردن جھکائے دیکھتے رہے، ۸:۱۰ پر پرواز کا وقت تھا مگر ۲۰۳۰ پر پرواز ہوئی، دو گھنے بعد

کھانالایا گیا۔زکریانے بھی اپنی تیسی لے کرعزیز ان زبیر شاھد کودے دی کہ جھے تو کھانانہیں تھا، فیرینی مولوی محمد عمر کو دے دی، سالن کی رکا بی مکمل نے گئی جو واپس کردی، باقی ان دونوں نے نمٹا دی،ظہران کے قریب جہاز کو نیچے اُتارا گیا اور کپتان نے اول زکریا کو حضرت شیخ الحدیث کے لفظ سے سلام کیا اور کہا کہ آپ کی وجہ سے جہاز کو نیچے کیا گیا ہے یہ جہاز کے دونوں طرف پیٹرول کے کنوس ہیں۔

زکر یا کو بجزاس کے پچھ نظرنہ آیا کہ مینکڑوں تھم بجلی کے نظر آئے ، شاہد نے بتایا کہ وہ بجلی نہیں تھی بلکہ آگ کے شعلے تھے جو کنویں سے نکل رہے تھے، ۱۲:۲۰ کے قریب جدہ کے مطار پر پہنچاور اس سے پہلے نقر یبا ۱۵ منٹ فضا میں چکر کا شخے رہے ، بعد میں معلوم ہوا کہ جدہ کے مطار پر ساٹھ جہاز تھے جن کی وجہ سے اُتر نے کی جگہ نہیں تھی ، اُتر نے کے بعد بھی ہیں منٹ تک قید میں رہے کہ سیرھی نہ آئی بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی سیرھی خالی نہیں تھی ۲۰ منٹ کے بعد ایک سیرھی آئی سب سیرھی نہ آئی بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی سیرھی خالی نہیں تھی ۲۰ منٹ کے بعد ایک سیرھی آئی سب اس سے اُتر کے البتہ اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر ظفیر اور عزیز سعدی دونوں طیارہ پر ہیں جن سے بہت اطمینان ہوا۔

جہاز والوں نے زکریا ہے کہ دیا کہ آپ اظمینان ہے بیٹے رہے ،ان سب کو پہلے اُتر جانے دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، البتہ وسی سامان سارا رفقاء نیچے سعدی اور ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں رکھتے رہے سب ہے آخر میں زکریا پی کرسی پر اُتر ااور رابطہ کی گاڑی میں جوعز بر سعدی کی مسامی ہے ہوکر بعد ہے آئی ہوئی تھی، سعدی کے گھر پہنچ گئے ،عزیز ان زبیر، شاہد سامان کے ساتھ کشم ہے ہوکر بعد میں پہنچ ، رابطہ کی گاڑی میں زکریا مولوی انعام حبیب اللہ واساعیل تھے، ڈاکٹر اساعیل کی گاڑی میں بھی جس میں صوفی اقبال وغیرہ رفقاء تھے اور سعدی کی گاڑی بھی جس میں ماموں یا مین وغیرہ تھے سعدی کے گھر پہنچ ، زکریا نے کہا کہ پہلے طواف کرنا ہے، پیشاب وضوکر کے رابطہ ہی کی گاڑی میں حرم پہنچ ،مولوی انعام صاحب سعدی ہی کے مکان میں سوگئے ، تجویز ان کی صفایر جانے کی تھی ،گر حم بہنچ ،مولوی انعام صاحب سعدی ہی کے مکان پر لیٹ گئے ، خالد، حکیم ،اسرائیل وغیرہ خفایر والے سب جدہ تھے ،اس لیے وہ سعدی کے مکان پر لیٹ گئے ، خالد، حکیم ،اسرائیل وغیرہ بھی اس کمرہ میں بہلے ہے تھے۔

زکریا کوطوافعزیز حسان نے کرایا،عزیزان حبیب اللہ واساعیل وغیرہ بھی ساتھ تھے،ان سب کی خواہش تھی کہ سعی ہے ابھی نمٹ جائیں مگر ذکر یانے کہا گہ ساری رات ضائع ہوگی اس لیے واپس آگئے، جب طواف سے واپس آیا تو سعدی کے مکان پرعزیزان زبیر و شاہد مولوی محمر عمر وغیرہ پہنچ گئے، بقیہ سامان کوعزیز عبد الحفیظ تقریباً ایک گھنٹہ بعد لے کر آیا، مسج کی نماز سب نے سعدی کے مکان پر ہی پڑھی اور اس کے بعد پھر لیٹ گئے، تین بجے ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر عبدالحفیظ کی گاڑی میں معنی پہنچاس لیے کہ سعی کرنی تھی ، مولوی انعام صاحب نے وہیں قیام فرمایا اور جمعہ کے قریب وہاں سے آئے زکر یانے اول سعی کی جس میں شاہداور مولوی اساعیل بھی شرکی سے ، مولوی اساعیل اس رات کو مدینہ سے پہنچ تھے ، مولوی حبیب اللہ پہلے ہے مکہ میں مقیم تھے ، سعی سے فارغ ہو کرعزیز سعدی کے خلوہ نمبر ۲۰۰۰ میں پہنچ گئے جو کئی سال سے اس فیس مقیم تھے ، سعی سے فارغ ہو کرعزیز سعدی کے خلوہ نمبر ۲۰۰۰ میں پہنچ گئے جو کئی سال سے اس نے لیے رکھا ہے اور اس وقت صالح دہلوی کو دے رکھا تھا ، ان کو سعدی نے اپنے لاکے کو بٹھا میلیفون کر دیا تھا کہ ذکریا سعی کے بعد خلوہ میں جائے گا ، اس لیے انہوں نے اپنے لاکے کو بٹھا رکھا تھا اس کے ساتھ خلوہ میں پہنچ گئے ۔

اللہ تعالی عزیز سعدی کو بہت ہی جزائے خیر دے کہ اس کی وجہ سے بہت کی راحتیں مقامی اور عزیز عبدالحفیظ سلمہ جزاؤ اللہ تعالی احسن الجزاء کی وجہ سے ہروقت ہر جگہ آنے جانے کی ہولت رہتی ہے کیونکہ وہ حرمولوی انعام ہے کیونکہ وہ حرمین کے قیام میں مع گاڑی کے میرے لیے وقف رہتا ہے، جعہ پڑھ کرمولوی انعام صاحب سمیت صولتیہ پہنچہ، بھائی سلیم اوپر تھے، زکر یانے زور سے کہا کہ آپ اُڑیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، عشاء کے بعد کھانے پر ملاقات ہوگی، اللہ تعالی بھائی سلیم کو بھی جزائے خیر دے کہ میری آمد پر وہ دیوان چھوڑ کر اوپر تشریف لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اب ٹائلوں سے معذور ہوگئے، ہر چند میں ان سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ میں دوسرے دیوان میں قیام کرلوں گا، مگر وہ اصرار کرتے ہیں کہ تیرا متعقر تو بہی ہے، یہی اکابر کا دیوان ہے۔

جمعہ کے بعد ذکر یا تو سوگیا اور احباب نے مولوی سعید خان کی دعوت کھائی جو مدرسہ ہیں آتی رہی ،عصر مسجد مدرسہ ہیں پڑھ کر ملا قات کا وقت ہمیشہ کے دستور کے موافق رہا جس ہیں ہجوم آتا رہا ، مصافحہ کرتا رہا ، ۱۱۰۳ ہے حب سابق وضوکر کے مسجد حرام باب العمر ہ پراپی قدیم جگہ کنکریوں پر بیٹھ گیا ، وہاں ایک دم ہجوم مصافحوں کا ہوگیا کہ ہنگامہ معلوم ہونے لگا ، دو تین پولیس والے بھی آگئے ، ذکر یاسے کہا کہ یہاں ہجوم نہیں ہونا چا ہے ، ذکر یانے کہا کہ میں نے تو نہیں بگلا یا، آپ ذمہ دار ہیں ہجوم کے ہٹانے کے ،آپ ان سب کو ہٹا دیں ،گروہ بار بار ذکر یا پر تقاضا کرتے رہے۔ ذکر یانے کہا کہ تم سے تو ہٹے نہیں میں کیسے ہٹاؤں ، لوگوں کو بھی پولیس والوں نے ہٹانا چا ہا، گر مصافحہ کا دستور ہے کہ دو چار کو کوئی کرتا دیکھے تو سارے ہی اُمنڈ آ ویں ، بڑی مشکل ہے مغرب تک کا وقت گزرا گر بچوم نے گھر سے رکھا ، ایک شرطہ نے کری پر بھی اعتراض کیا ، ساتھیوں نے کہا کہ در قدم وجود ہے ، پھر بھی اس نے کہا کہ اس کری کو باہر رکھ دو ،مغرب سے عشاء تک بھی لوگ چکر کہ در تو ہو کہ کہا کہ اس کری کو باہر رکھ دو ،مغرب سے عشاء تک بھی لوگ چکر کے گئر کریا ہو گیا ہوں پر تھ کر والیسی ہوئی ، اس وقت بھی ہجوم نے گھیر لیا ، اس لیے دوسرے دن سے کئر یوں پر قیام ملتوی کر کے عزیز سعدی کے ظوہ کے سامنے گھیر لیا ، اس لیے دوسرے دن سے کئر یوں پر قیام ملتوی کر کے عزیز سعدی کے ظوہ کے سامنے گھیر لیا ، اس لیے دوسرے دن سے کئر یوں پر قیام ملتوی کر کے عزیز سعدی کے ظوہ کے سامنے

اوپر کی منزل پرمغرب وعشاء کی نماز تجویز کی گئی که و ہاں بڑاسکون تھا۔

البة شرطوں کی طرف ہے گاڑی پراعتراض وہاں بھی رہا، جس کی وجہ ہے جاتے ہی گاڑی کو خلوہ میں رکھوانا پڑااور واپسی میں نکال کرآ نا پڑا، زکر یا کامعمول حب سابق شب کوسعدی کے بہاں اور دن کوصولتیہ میں رہا، مگر حجاج کے بجوم کی وجہ ہے طواف رات کو نہ ہوسکا، اس لیے عشاء پڑھ کر کھانے سے فراغ پر جلدی ہی سعدی کے بہاں جانا ہوتا ہے اور صبح کو سعدی کے بہاں مجتمع کی نماز پڑھنے کی نوبت آتی تھی کہ مجد تک بھی جانا مشکل تھا دو بج تک ناشتہ وغیرہ سے فراغ پر صولت یہ دو، ڈھائی بج کے درمیان میں پنچنا ہوتا تھا، یہاں پہنچ کرساڑھے پانچ تک خطوط اور ضوصی ملاقات وغیرہ پر بیعت کا وقت مقررتھا اور ۲ بج ظہر کی تیاری، ظہر کے بعد شور ہی کر صورت بیا اور تیل مل کر جانا، عصر کے بعد آ دھ کے نہ کو بانا ور عزیز حمان کا حسب دستور سابق ظہر تک آ جانا اور تیل مل کر جانا، عصر کے بعد آ دھ گھنٹہ کوئی کتاب سننا جواولا تازہ ''الفرقان' جومولا نا منظور صاحب نعمانی نے دیا تھا اور اس کے بعد متفرق کر ہیں۔

اس کے بعد ملاقات عامہ ۱:۱۵ ہے تک ، سواگیارہ پرحرم کی تیاری مولوی انعام صاحب کی پہلی شب توسعدی کے بہاں گزری اور جعہ کی نماز کے بعد صولتیہ بیس عزیز شبیم کی کوٹھری بیس جومیرے دیوان کے سامنے ہی ہے قیام رہتا ہے ، مولوی انعام صاحب نے چونکہ سعی اور طواف نہیں کیا تھا ، اس لیے جمعہ کے دن بعد مغرب کے طواف کیا اور عشاء کے بعد سعی اور دیوان میں کھا تا کھا کر مسجد مفائر چلے گئے ، یہی ان کامستقل معمول رہا کہ عشاء کے بعد مسجد حفائر چلے جاتے اور مسج کو وہیں تبلیغی شور کی ہوتا تھا اور ظہر حرم میں پڑھ کر مدرسہ صولتیہ آجاتے ، عصر صولتیہ کی مسجد میں پڑھتے اور سے سے اور سے سے اور سے سے اور سے اور

قبیل مغرب حرم چلے جاتے۔

یں طرب ہم ہے جائے۔
گرام ذی الحبہ ہے جم کا جانا میر ااور ان کا بالکل بند ہو گیا اور نمازیں صولتیہ میں ہونے لگیں کہ بچوم بہت زیادہ تھا، زکریا جب ان کی الحجے کی شام کو جب سعدی کے یہاں گیا تو اپنا اور رفقاء کا سامان ساتھ لے کر گیا کہ جج کے لیے محبد حفائر سے جانا ذکریا نے ہی طے کیا تھا کہ صولتیہ سے چلئے میں گاڑی کے چننے کا قوی اندیشہ تھا اور حفائر سے منی کا راستہ سیدھا تھا، مولوی انعام صاحب کے رفقاء کئی تھے ان کو سعدی کے یہاں آنا مشکل تھا، اس لیے طے ہوا کہ میں صبح کو نماز کے بعد حفائر آجاؤں گا اور وہیں ہے منی جاؤنگا، میر اارادہ تھا کہ نماز پڑھتے ہی حفائر مگر قاضی کے بعد حفائر جانے کے مجھے فون کر دیا کہ گاڑی حفائر نہیں پہنچی سعدی وغیرہ کی رائے ہوئی کہ حفائر جانے میں دفت ہوگی۔ جب وہاں سے فون آجائے گاکہ گاڑی چنچی گئی جب ہوئی کہ حفائر عبد الحفیظ کی گاڑی میں مع اپنی کری قد مچے کموڈ کے پہنچا اور جائیس می کھوڈ کے پہنچا اور

سعدى اپنى كارميں ساتھ ساتھ پہنچا۔

وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ لاری تو دو بجے سے کھڑی ہے اور سواق تقاضا بھی کررہا ہے مگراس کو ناشتہ وغیرہ کراکرکہددیا گیا کہ ابھی ہمارے ساتھی جمع نہیں ہوئے جب ہی سعدی نے اپنے دوست کے مکان سے فون کیا کہ ہم پہنچ گئے اور گاڑی دو بجے سے کھڑی ہے اس پر قاضی جی اور دعگیر مع اپنی مستورات صولتیہ سے لیسی میں روانہ ہوئے مگر وہ لائن میں پھنس گئی اس لیے پیدل پہنچے۔ بوی دیرانظار کے بعد سعدی اپنی گاڑی لے کرصولتیہ لینے گیا۔ مگراس کی گاڑی بھی پھنس گئی تو سعدی عبد الحفیظ یاؤں چلے۔ راستہ میں قاضی صاحب ملے ان کے ہاتھ میں سامان بہت تھا وہ لے کر یہ لوگ حفائر پہنچے ای لیت ولعل میں ۵ بجے رفقاء جمع ہوئے اور ای وقت چل دیئے۔

سواق بہت بھلاآ دمی تھا۔اللہ تعالی اس کو جزائے خیر دے گر بالکل نا واقف سودائی تھا۔ جج کوآیا تھا اس کو کی مرذ وقی نے کرایہ پررکھ لیا۔وہ منی اس سے پہلے بھی گیانہیں تھا۔البتہ اس کا ایک رفیق جو کلی نے ساتھ کیا تھا وہ راستہ سے واقف تھا۔منی پہنچ کر شرطوں نے بہت چکر دلائے او پر سے ینچے، نیچے سے او پر گشت کرتے ہوئے پونے آٹھ پرمنی پہنچے۔وہاں تین کمرے ساڑے سرہ ہزار ربھا تھا۔مع ریال میں کرایہ پر لے رکھے تھے جس میں تین کمرے تھے نمبر دو میرے لیے جو یز کر رکھا تھا۔مع میرے رفقاء کے۔اس سے چھوٹا مولوی انعام صاحب کے لیے جو میرے برابر تھا اور سب سے بڑا وسکی ربھی مستوارت۔

میں نے بھائی افضل کو پانچ ہزار ریال ابتداء میں دیئے تھے اور پانچ سوقر بانی کے مدمیں منی کا کراپیاور قربانی وغیرہ شامل تھی۔

قربانی کی گائے بارہ سوریال میں آئی چالیس جزار کودئے۔عزیزان خالد وغیرہ نے دوسرے دن قربانی کی جوعبدالحفیظ کے ساتھ خیمہ میں تھے۔نوسوریال میں ان کی گائے آئی اور دس ریال جزار کودئے۔مولوی یوسف متالا بھی میرے کمرے میں تھے۔گرانہوں نے ایک ہزار ریال اپنے حساب میں جمع کیے تھے۔ان کو ۱۳۸ ریال بعد فراغ جج واپس کیے اور ان کی قربانی مولوی انعام قاضی صاحب وغیرہ کی گائے میں تھی۔میری گائے میں شاہد صبیب اللہ اساعیل مولوی محمد عمر صاحب، زبیری مولوی سلیمان جھانجی تھے۔میں نے اپنی قربانی خالد کی گائے میں کرائی۔یہ گائے مستقل دہ تہتا کی گئے میں کرائی۔یہ گائے۔

نویں کی صبح کوعرفات کے لیے منی ہے۔ ۲:۳ بج کے قریب چل کرتقریبا ۴ بج کل کہ خیمہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آرام کیا اور جب محبر میں خطبہ کی آواز آئی تواپنے خیمہ میں جماعت کی۔مولوی انعام صاحب زبیروغیرہ نے ظہر کی نماز دیگرمبلغین کے خیمہ میں پڑھی۔محبر نمرہ میں نماز کی نوبت

ہم لوگوں کونہیں آئی اس لیے امام کہ پتانہیں چلتا کہ قیم ہے یا مسافر ، وہ دو ہی رکعات پڑھا تا ہے۔ خطبہ کے بعد مجد میں اذان وبا قامتین ظہر وعصر جمع ہوا کرتی ہے۔

حفیہ مسلک کے زدیک اذان خطبہ سے مقدم ہے۔ہم نے عصر ۱۳۰۰ ایراپنے اپنے خیمول میں پڑھی۔غروب کے بعد عرفات سے چل کر۳ بج مزدلفہ بہت اچھی جگہ پنچے۔حکومت کے بہترین انظامات میں اس سال مزدلفہ کے قیام کے لیے برابر، برابر سڑک کے دونوں طرف موقف بنادیئے گئے ہیں۔جس میں ہرقافلہ اپنی گاڑی سمیت از سکتا ہے۔مخضر قافلہ ہوتو وہ قافلے ایک موقف برکھر جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حکومت کی بہت مد دفر مائے کہ جاج کی سہولت کے بہت انظامات کرتی ہے۔ اگر چہ بعض امور میں کارندوں کی وجہ سے غلطی بھی ہوجاتی ہے۔ مثلاً اس سال معلمین کی تقسیم حکومت نے ایخ ہتھ میں رکھی۔ جس میں بردی گر برد ہوئی کہ مردا یک معلم کے یہاں ہوگیا اور بیوی دوسرے معلم کے یہاں جس کی وجہ سے جاج کو مکہ مرمہ پہنچ کر بہت تکلیف اٹھانی پڑی، ہم لوگ تو تجاج کی معلم کے یہاں جس کی وجہ سے جاج کو مکہ مرمہ پہنچ کر بہت تکلیف اٹھانی پڑی، ہم لوگ تو تجاج کی فہرست میں نہیں تھے۔ میرا تو اقامہ تھا اور باقیوں کے زیارت کے ویزے تھے۔ البتہ قاضی صاحب وغیرہ کو رج کا ویز اہونے کی وجہ سے دفت ہوئی۔ مگر کئی مرز وقی کو اللہ تعالیٰ بہت جز ائے خیر صاحب وغیرہ کو گوی الہوں کا معلم وہی رہا۔ اس نے ایک خیمہ میرے لیے ایک مولوی انعام کے لیے مستقل قائم کر رکھا تھا اس میں رہے۔
لیے مستقل قائم کر رکھا تھا اس میں رہے۔

سے اس کی کوشش کی کہ طلوع سے پہلے نکل جائیں۔ چنانچہ روانگی تو ہوگئی مگر راستہ میں شرطوں کی سے اس کی کوشش کی کہ طلوع سے پہلے نکل جائیں۔ چنانچہ روانگی تو ہوگئی مگر راستہ میں شرطوں کی بہتے ہی آ ہت ہ رہا۔ ایک منٹ چل کر دس منٹ رکتار ہا۔ مولا نا ہنوری کا قبیام بھی قاری سلیمان کے کمرے میں منٹی میں ہمارے سامنے ہی تھا۔ ان کی کار تو مزدلفہ سے آتے ہوئے سیدھی نکل آئی ، ہماری گاڑی کوشر طہنے روک دیا۔ وہ بہت چکر کاٹ کر پنجی۔ یہاں بھی منٹی ہوئے سیدھی نکل آئی ، ہماری گاڑی کوشر طہنے روک دیا۔ وہ بہت چکر کاٹ کر پنجی۔ یہاں بھی منٹی

بہنچ كرتقر يبادو گھنٹے چكر كاشتے ہوئے منی پنچ-

ی و سریبادوسے پار میں ہے۔ میں کا بہت بہترین انظام کررکھاتھا۔ جمرات کے آس پاس
کے مکان گرا کر بہت وسنیع کردیا اور رمی کی جگہ دومنز کی بنادی اور دوراستے بھی بنادی جانے
کا اور ایک آنے کا۔ مگر حجاج کی بے تمیزی سے کہ انہوں نے رمی کے نیچے کے حصے میں دونوں
دیواروں اور بچ میں قیام تجویز کرلیا۔ وہیں ان کے بستر سے کھانا پیشاب پاخانہ، جمعہ کے دن یعنی
دیواروں اور بچ میں قیام تجویز کرلیا۔ وہیں ان کے بستر سے کھانا پیشاب پاخانہ، جمعہ کے دن یعنی
دس ذی الحجہ کو میں جمعہ کی نماز کے وقت زکریانے رمی کی کہ فی الجملہ چھیڑتھی اور محض اللہ تعالیٰ کے
فضل اور دوستوں کی حسن انتظام جمرہ عقبہ کے قریب جاکراس کی رمی بہت ہولت سے ہوگئی۔

جعہ کے بعد عصر کے قریب قربانی ہوئی اس لیے حلق میں دیر ہوئی اور عشاء کے بعد میراحلق تو مولوی حبیب اللہ نے کیا اور بقیہ آئیس میں ایک دوسر ہے نے کیا۔ مولوی انعام کاحلق صوفی عثان نے اور زبیر کا بھی عزیز شاہد نے آئیس میں ہم لوگوں سے حلق کرنا پندنہ کیا۔ اس لیے دوریال میں حلاق سے کرا کر آئے۔ دوسر ہے تیسر ہے دن عصر کے بعد تینوں جمرات کی رمی بہت ہولت سے ہوگئی۔ جمرہ عقبہ کے قریب بجوم زیادہ تھا۔ گراللہ تعالی نے ایک شرطہ کے دل میں رحم ڈالا۔ اس نے میری کری کو پکڑ کر جمرہ کے قریب پہنچا دیا۔ ۱۱، ۱۱ بج کی درمیانی شب میں عزیز عبد الحفیظ کی گاڑی میں ہم لوگ طواف زیارت کے لیے آئے گرفلطی سے کری پر طواف کرنے کا اجازت نامہ صولتیہ میں ہم لوگ طواف زیارت کے لیے آئے گرفلطی سے کری پر طواف کرنے کا اجازت نامہ صولت میں رہ گیا جودوستوں کی معاونت سے میں رہ گیا جودوستوں کی معاونت سے ایک گھنٹہ باہر کھڑ ہے در ہے اس کی آئمہ پر اندر آئے اور کری پر طواف کی اجودوستوں کی معاونت سے اور مفتی زین العابدین کی سر پر تی میں بہت ہولت سے ہوگیا۔ بجوم اتنا تھا کہ درقہ کو کی نے پوچھا اور مفتی زین العابدین کی سر پر تی میں بہت ہولت سے ہوگیا۔ بجوم اتنا تھا کہ درقہ کو کی نے پوچھا ہوئی مطاف ہی میں عزیز خالد سے بھی ملا قات ہوئی معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے آئی تا خیر بھی ہوئی مطاف ہی میں عزیز خالد سے بھی ملا قات ہوئی معلوم ہوا کہ اس کی مستورات بھی طواف کر رہی ہیں۔

طواف زیارت سے فارغ ہوکرعبدالحفظ کے ساتھ اس کی گاڑی میں منی گئے۔ راستہ تو دس منٹ میں طے ہوگیا۔ گرمنی پہنچ کر پندرہ ہیں منٹ کی تا خیر ہوگئی۔ طواف تو بہت ہولت سے ہوگیا گرسعی میں دیر گئی کہ کری پرسعی کرنے والوں کی کثرت تھی کہ ٹریفک کی طرح سے وہ بھی کئی کئی منٹ رکی رہتی تھیں۔ صفامیں تو دعاء کا وقت مل جاتا تھا۔ گرمروہ پرایک جماعت حلقہ بنائے ہوئے گاڑیوں کو اوپر جانے سے روکنے کے لیے کھڑی رہتی تھی گاڑیوں کے ادھر آنے پر فوراً دوسری طرف منتقل کردیتی ہے۔ این خلفہ سے باہر نکلنے ہیں ویتی تھی۔

اس سال منی میں آگ گئے کا بہت شدید ترین واقعہ پیش آیا جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے آگ گئی شروع ہوئی اور آنا فا نا آئی زور سے بھڑی کہ اس کے شعلے آسان تک پہنچے تھے۔ جہاں جہاں آگ لگ رہی تھی لوگ سامان وغیرہ چھوڑ کر پہاڑوں پرمع مستورات کے چڑھتے جارہے تھے۔ عزیر خالدا پی مستورات کو لے کروشگیر کے کمرہ میں ہمارے قریب پہنچ گیا۔ بہت ہی عبرت انگیز واقعہ ہوا اور عجیب ما لک کی قدرت کے کرشے سننے میں آئے کہتے ہیں کہ ایک ما تی حاجی پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک معلم کے خیمہ میں گزرااور اس نے بہت لجاجت سے پانی ما نگا۔ اس نے انکار کردیا۔ اس نے بہت لجاجت سے خدااور رسول کا واسط دیا اس معلم نے رسالت ما بسلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کا لفظ کہا کہ وہ بھی آ جا کیں تو یا نی نہیں دوں گا۔

اس خیمہ میں چائے کے رہی تھی سب سے پہلے چولہا بھڑ کا اور آس پاس جنتی گیس کی منکیاں

تھیں وہ پھٹی رہیں اور آگ بڑھتی رہی۔سب سے زیادہ ایرانیوں کے خیمہ میں آگ لگی اور ہمارے مبلغین متفرق معلموں کے یہاں متفرق خیموں میں تھے۔معلوم ہوا کہ کئی جگہ بیشان قدرت نظر آئی کہ مبلغ کے خیمہ کے طرفین بالکل جل گئے اور بیہ خیمہ محفوظ رہا۔ای طرح بہت سے خیمہ جلے اوران میں قرآن پاک محفوظ رہا اور بھی عجائب قدرت بہت سننے میں آئے اللہ تعالیٰ کی شان ہے چونکہ روایات مبالغہ سے چلتی ہیں اس واسطے تقل نہیں کرتا۔ بیوا قعہ جواو پر لکھا گیا متعدو لوگوں سے سننے میں آیا۔ایرانیوں کے متعلق کثرت سے سننے میں آیا کہ زیادہ جانی مالی نقصان ان کی کا ہوا۔

سیجھی سنا کہ اسرائیلی ریڈیو نے سب سے پہلے بی خبرنشر کی کہ سارامنی جل گیا اور تجاج مرگئے۔
اس کی وجہ سے ہند پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بہت تشویش پھیلی۔ بہت سے تارشلی فون
آئے۔ زکریا نے منی سے واپسی پر حاجی یعقوب کو'' ہم سب بخیریت منی سے آگئے۔'' کا تار
ڈلوایا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ بھائی دہلوی نے اپنے بھائی نعمت کی خیریت ٹیلی فون سے پوچھی
انہوں نے سب کی خیریت بتا دی جو تار سے بھی پہلے بہنچ گئی ہوگا۔ اس طرح سے اور بہت سی
جگہوں کے تاراور فون کی خبریں سننے میں آئیں ہم لوگ ساذی الحجہ کورمی جمار کرکے واپس آگے۔
واپسی میں راستہ بالکل صاف ملا اور جلدی ہی حفاریہ نے گئے۔

عصری نماز پڑھ کر بھائی شجاع اور عبد الحفیظ گاڑی میں جن کوآتے ہی فون کردیا گیا سعدی کے گھر پہنچ گئے۔ بھائی شجاع فون پراپی گاڑی لے کر پہنچ گئے تصاور عبد الحفیظ بھی شجاع کی گاڑی میں، میں شاہد مولوی اساعیل عبد الحفیظ کی گاڑی میں سامان اور مولوی حبیب اللہ پہنچ۔ شب کو سعدی کے یہاں قیام رہا علی الصبح منگل کو مدرسہ پہنچ اور حسب معمول بھی قانون رہا۔ مدرسہ کے معمولات صبح کے وقت میں ڈاک وغیرہ۔ پائچ بج تخلیہ والوں کا اور ۲،۱۵ پر بیعت والوں کا وقت رہا جمعہ کے دن مسلح الدین کی کوششوں سے ایک نکاح حرم میں تجویز تھا مگر جمعہ کی شب میں ذکر یا دست کی وجہ سے حرم میں نہ جارے اصولتیہ میں جمعہ پڑھا اور پھر ۲۰۱۰ کے بھر ۸ بج پھر ۹ بج تین دست صرف یانی کے آئے لئی بھی خراب ہوئی۔

زکریا کاارادہ جج سے پہلے ہی مدینہ جانے کا تھااور پہلے نہ جانے کی صورت میں جج کے فوراً بعد گربلیغی جماعتوں کی روائلی پیر کے دن قرار پائی تھی۔اس بیس شرکت اور مولا ناانعام صاحب کی معیت کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا، ۲۰ اور کالحجہ دوشنبہ کو جہاعتوں کی روائلی بھوئی۔ان میں شروع ہو گیا تھا۔ ذکر یا سعدی کے یہاں ہے براوراست مجد حفایر ۴۳:۳ ہے پہنچ گئے۔ مولوی انعام بھی خبر من کر بنچ آ گئے۔ مولوی انعام بھی خبر من کر بنچ آ گئے۔ مولوی انعام بھی خبر من کر بنچ آ گئے۔ مولوی انعام بھی خبر من کر بنچ آ گئے۔

صولتیہ چلا گیااور مولوی انعام صاحب او پر چلے گئے۔ شنبہ کی شب میں قاضی صاحب نے فر مایا کہ میں تیری گاڑی میں جا کیں جا کریا نے کہا کہ سرآ تھوں پر۔ گرآ پ تو نہیں جا کیں گے اور پھر ہم بھی نہیں جا کیں گے۔ شنبہ کی ضبح قاضی صاحب نے فر مایا کہ میں بالکل تیار ہوں سامان صبح سے رکھا جار ہاتھا۔ مولوی انعام صاحب بھی اپنی کار میں صولتیہ پہنچ گئے جب سوار ہونے لگے تو فر مایا کہ قاضی صاحب نے میری گاڑی حفائر بھیج دی ان کا پاسپورٹ افضل کے پاس ہے کار کی واپسی میں تاضی صاحب نے میری گاڑی حفائر بھیج دی ان کا پاسپورٹ افضل کے پاس ہے کار کی واپسی میں پہنچ چلا کہ بھائی افضل نہیں ملے وہ موقف گئے ہیں۔

زکریانے تجویز کیا کہ مولوی انعام صاحب کی کار میں سے ایک ہم اپنی کار میں بٹھالیں اور جب قاضی صاحب کا پاسپورٹ مل جائے تو مولوی انعام صاحب کی کار میں آجا کیں۔ مگر قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھائی غلام دشکیر سے بات کرلی ہے۔ ان کی گاڑی میں آجاؤں گا۔ ہم لوگ سوا تین بجے مدرسہ صولتیہ سے چلے۔ مولا نا انعام صاحب نے بہت ہی رفت انگیز دعاء کرائی جس میں سے بھائی سلیم بھی شریک ہوئے جو ۱۵ دن سے اوپر اپنے دفتر میں تھے نہ گھر گئے نہ نے چا ترے کہ

طبیعت خراب تھی۔

دعاء کے بعد ہم لوگ بدر کے لیے روانہ ہوگئے۔ تقریباً ایک گفتہ پیٹرول لینے میں لگا اوراس کے بعد ۱۵ من مصرت میں فرص الله عنها کے مزار پر قیام کر کے سواسات بجے بدر پہنچے۔ سڑک پر ڈاکٹر اساعیل انظار کررہے تھے، ان کے ساتھ مجد عریش گئے ۔ پہلے نماز پڑھی اس کے بعد کھانا ، ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا اہتمام کر رکھا تھا۔ مرغ پلا وً، مجھلی فرینی وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں تھیں۔ دستر خوان بجھائی تھا کہ بھائی افضل اور مفتی صاحب کی مشترک گاڑی بہنے گئی ۔ کھانے میں وہ سب شریک ہوئے۔ آ دھ گھنٹے لیٹے پھرعمر کے بعد شہداء کی زیارت کے لیے حاضری ہوئی۔ وہ سب شریک ہوئے۔ آ دھ گھنٹے لیٹے پھرعمر کے بعد شہداء کی زیارت کے لیے حاضری ہوئی۔ واپسی ہوئی۔ واپسی آئی رہے تھے کہ قاضی صاحب بھی بہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی معلوم ہوا کہ دروازہ کے بالمقابل دوسری جانب کی دیوار نیجی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑی میں انہیں مجدع کے شراس نے بی عذر کردیا کہ میں مدر بینہ میں عشاء کے بعد سواریاں لانے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ عشاء کے بعد سواریاں لانے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ عشاء کے بعد دوبارہ کھانا کھایا گیا۔

مغرب کے قریب ایک صاحب نے جو دہاں کے امام بھی ہیں اور کسی مدرسہ کے مدیر بھی اور عشاء کے بعد کی تعلیم کے طالب علم بھی انہوں نے کل دو پہر کے کھانے پر اصرار کیا ہم نے کہا کہ ہم مدینہ کا وعدہ کر پچکے ہیں۔اس پر انہوں نے صبح کے فطور پر اصرار کیا اوران کے بیہ کہنے پر کہ میں تو ہم مدینہ کا وعدہ کر پچکے ہیں۔اس پر انہوں نے صبح کی نماز کے بعدد و بجے سب سو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم بیں سکوں گا۔البتہ ناشتہ بھیج دوں گا۔ صبح کی نماز کے بعدد و بجے سب سو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے

ا بنی عادت کے مطابق ناشتہ خوب زور دار کرایا۔ دعوت کا فطور بھی آگیا تھا۔ ناشتہ کے بعد قاضی مولا ناانعام صاحب کی گاڑی میں اور مولوی محرسلیمان جھا نجی ہماری گاڑی میں نہ

سواتین بج چل کر مسجد کے قریب سید آفاب وغیرہ اپنی کاریس استقبالیہ ملے۔ پہلے بھی گئی دفعہ ایساہ و چکا وہاں تو کارکورو کا اور ملا قات کی ۔ قاضی صاحب نے ان لوگوں کی قہوہ پر چائے تواضع کی ذکر یا نے انکار کردیا کہ دیر ہوگی میں تو جار ہا ہوں تم پینے آئیو۔ راستہ میں سید حبیب کے مکان پران سے ملا قات کرتے ہوئے بھائی کیکی جار ہا ہوں تم پینے آئیو۔ راستہ میں سید حبیب کے مکان پران سے ملا قات کرتے ہوئے بھائی کیکی کے جدید مکان پر پہنچ جس میں تھوڑ اسا مغالطہ ہوا بھائی صوفی اقبال وغیرہ سے مکہ میں طے ہوا تھا کہ اس وقت وہاں قیام کر نانہیں۔ وہاں جاکر دیکھا جائے گا۔ گرعبدالحفیظ نے راستہ میں کہا کہ بھائی کیکی نے اپنے مکان پر چائے کا انتظام کر رکھا ہوگا اور انتظار کررہ ہیں۔ اس لیے سب سے مدرسہ میں انتظار کررہ ہے تھے۔ بھائی راشد نے اپنی کار صدا کہ گئی دارسہ بین انتظار کررہ ہے تھے۔ گاڑی یہاں روک لے آئے راستہ نہیں ہے وہاں سے انز کر کہا کہ میں نے اپنی کا رقصد آگھڑی کروگی ہے۔ عبدالحفیظ اپنی کاری یہاں روک لے آئے راستہ نہیں ہے وہاں سے انز کر کہا کہ میں ہوئیج گئے تھے گرنماز باب السلام سے باہر پڑھی ہوئیں مولوی انعام صاحب ایک گھنٹہ پہلے جم میں پہنچ گئے تھے گرنماز باب السلام سے باہر پڑھی ہوئیں مولوی انعام صاحب ایک گھنٹہ پہلے جم میں پہنچ گئے تھے گرنماز باب السلام سے باہر پڑھی اور ظہر کے بعد کہ گئے کہ ہمار ہے بسی کی تو نماز پڑھنا حرم میں ہے نہیں آئیں تو یہاں نہیں ہوئی ہیں۔ ان سے باہر پڑھی اور طرح بھی ہے کہ بعد کہ گئے کہ ہمار ہے بسی کا تو نماز پڑھیاں جہیں آئیں گے۔

ا جنوری ۱۷ ء کیم محرم ۹۹ ہے یوم جمعہ کی صبح کوعزیز سعدی کاشیلیفون مکہ سے پہنچا کہ ماسٹر محمود کی طبیعت رات سے زیادہ خراب ہے منہ سے خون بھی آیا۔ دوسراشیلیفون جمعہ کے بعد آیا جمعہ کی نماز سے ۵ منٹ پہلے ماسٹر محمود کا انقال ہو گیا۔ عسل وغیرہ میرے دیوان کے سامنے ہوا اور پہلی نماز جنازہ بھائی سلیم کی وجہ سے مدرسہ صولتیہ میں مولوی مالک بن ادریس کا ندھلوی کی افتد اء میں ہوئی اور دوسری نماز حرم میں پہلے عزیز عبد الحفیظ کی گاڑی میں جنازہ لے جانا تجویز تھا مگر مجمع کثیر تھا۔ اس لیے کا ندھوں پر ہی معلی لے گئے اور حکیم تعیم مرحوم کی قبر میں تدفین ہوئی۔

ہ محرم ے جنوری کوعصر کے بعد جب مولا نا انعام الحین صاحب صلاۃ وسلام پڑھ رہے تھے اور سامنے حاجی کامل گنگوہی بھی پڑھ رہے تھے۔انہیں غثی تھی یا شُرطوں کومرعوب کرنے کے واسطے لوگوں کورائے ٹانی ہے۔بندہ کے نز دیک نیت پرحملہ کی کوئی وجنہیں۔

سور جنوری ۲ کے مطابق ۱۲مرم حجازی ۱۳۹۷ھ شب سے شنبہ میں ۲۰ یوم کی علالت کے بعد علیم یا مین صاحب کاسہار نپور میں انتقال ہو گیا۔ ۱۳ جنوری ۱۳ محرم کوعزیز خالد مع اپنی اہلیہ، دادی اور حکیم اسرائیل کے مدینہ سے روانہ ہوئے تھوڑی دیر بدر کھبرنے کے بعد ۳ بج عزیزی سعدی کے گھر پہنچے۔

کا جنوری ۲۷ء ۲۱ محرم ۹۹ ھ مولانا انعام الحن صاحب ملک عبدالغنی کی کار میں مدینہ سے روانہ ہوئے بقیہ رفقاء مختلف گاڑیوں میں اورا ابجے شام کوبل مغرب صولتیہ پنچے۔ جمعرات کوجدہ کے اجتماع میں شرکت کے بعد مکہ مکر مہ واپس آئے اور جمعہ کے دن دوبارہ جدہ بارادہ ہندروانہ ہوئے اور ۲۲ جنوری ۲۲ محرم کوعر بی سواگیارہ بچ طیارہ پر پنچے۔ اتوار کے دن بھائی یوسف رنگ والوں کا تاریبنچا کہ بارکی دو پہرکومولانا انعام الحن صاحب بخیریت کراچی پہنچ گئے۔ تکی مجد جانے کی اجازت نہ ہوئی۔ رات کوعشاء کے دو گھنٹے بعد تکی مجد کی اجازت نہ ہوئی اور وہاں سے منگل کی صبح کو بمبئی ہنچے۔

۲۱ جنوری بدھ کے دن خالد پارٹی جدہ ہے بحری جہاز پرسوار ہوگئی، جمعرات ۲۹ کوجمبئی پہنچے اور بار الآار کی درمیانی شب میں ریل ہے سہار نپور کے لیے روانہ ہوئے ادر پیر کی دو پہر کو سند سے

سہار نیور پہنچ گئے۔

ا افروری ۷ کے کو بڑے امام صاحب مدینہ منورہ کوٹر نیازی کی دعوت پر پاکستان گئے شاہ فیصل نے اسلام آباد میں جومبحد کے لیے بڑی رقم دی تھی اس کی سنگِ بنیاد رکھنے کے لیے ۲۵ فروری ۷ کے ۲۵صفر ۲ ۱۳۹۱ھ بروز بدھ کومبحد نبوی میں رسالہ عربی زبان کی فضلیت کی بسم اللہ کی۔

۲۵ مارچ ۷۱ء کومولا نا بنوری اخط پہنچا کہ محد کو چند ماہ تیرے پاس رکھنا چاہتا ہوں ذکریانے معذرت لکھ دی کہ کوئی جگہ میسوڈ کی نہیں ہے۔ مگر مولا نانے ذکریا کا جواب پہنچنے سے پہلے ہی عزیز موصوف کو بھیج دیا اور کئی ماہ انزکریا کے ساتھ رہا اور ذکریا کی روانگی از مکہ کے ایک دن بعد کراچی روانہ ہوا۔

۱۱ پریل ۲۷ء ۳ رئیج الثانی ۱۳۹۷ ہے تین دن تک عزیز عبدالحفیظ روضہ اقد س پر بہت الحاح اور دعاؤں کے ساتھ ذکریا کے سہار نپور رمضان کے سلسلہ میں عرص معروض کرتا رہااور تینوں دن یہی انکشاف ہوتا رہا کہ ذکریا کا رمضان سہار نپور ہوگا۔ ہرسدایا م کے مکاشفات تو بہت طویل ہیں۔

اار بیج الثانی ۱۰ اپریل ۷ کے کو قاضی صاحب برائے پاکستان مدینه منورہ سے روانہ ہوئے۔ پاکستان میں قدیم رفقاء تبلیغ کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں قاضی صاحب کی شرکت بہت اہم ہوتی

ہے۔ ۱۲۴ پر میل ۷ کے کوصدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی احد مولا نااسعد صاحب کی دعوت پر دیو بند پہنچے اورسید ہے حضرت مدنی کے مزار پر گئے وہاں ہے فارغ ہوکر دارالعلوم آئے وہاں چائے پیش کی گئی قلمی کتابوں کا معائد کرایا گیا۔ اا ہج دار الحدیث میں جلسہ ہوا ۱،۲ ہج مولانا اسعد صاحب کے یہاں کھانا ہوا پولیس کا پہرہ ہروقت صدر کے ساتھ رہا۔ عوام کوشرکت کی اجازت نہیں ہوئی۔ صدرصاحب ۹:۳ ہج مج کو ہیلی کا پٹر سے دیو بند پہنچ تھے اور شام کو ۵ ہج اس

افغارصاحب ملے ان کی سر پرسی مظاہر علوم کی منظوری کی اور ۱۹ ہے سپار نپور پہنچ۔ دوروزہ اجتماع میں صوفی سے جلے اور راستہ میں صوفی افغار صاحب مظاہر علوم کی منظوری کی اور ۱ ابیجے سہار نپور پہنچ۔ دوروزہ اجتماع سر پرستان رہاجس میں صوفی افغار اور عزیز عامر کی سر پرستان رہاجس میں صوفی افغار اور عزیز عامر کی سر پرستان منظور کی گئی اسی دوران میں مولانا انعام صاحب سہار نپور کے قریب کسی جلسہ میں شرکت کے لیے بھی گئے۔

19 اپریل 21ء کوظہر کی نماز کے ۱۵ منٹ بعد صلاۃ الکوف بلا سابقہ اعلان کے پڑھی گئے۔ بار بع رکوعات وار بع مجدات مدینہ طیبہ۔

۱۳۹۲ جمادی الاول ۱۳۹۷ ه مکی ۱۹۷۱ء کوشب جمعرات مغرب کے بعد جنازہ کی نماز میں زکریا کی تکسیر جاری ہوگئ گرپتہ نہیں چلا نماز کے بعد دیکھا تو کرتالنگی وغیرہ سب خون آلود تھے۔ جمعرات کودوبارہ ای طرح آئی۔

۲۲ مئی کومولا نا عبیداللہ صاحب مدینہ طیبہ سے ارادہ ہند مکہ مکر مدگئے وہاں سے ۲۵ کوجدہ سے ظہران وہاں سے ۲۵ کوجدہ سے ظہران وہاں سے ۲۷ کوکرا چی ، ۲۸ کوبمبئی اور ۲۹ کودھلی گئے۔

۱۸ مئی کو جمعہ کی شب میں ۱۱ بجے حاتی محمد ایام صاحب امیر تبلیغ سہار نپور کا حادثہ کنقال۔ انقال کے قریب تکمیر سے نکال دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہنتے ہوئے چل دیئے۔ اعلی اللہ تعالی مراتبہ۔

اخیرمئی ۷۱ء میں حطیم کی قدیم دیوارتو ژی گئی جدید پھرلگائے گئے۔سابقہ پھروں پرتحریرات ترکوں کے زمانہ کی تھیں وہ سب محفوظ کر دی گئیں۔

۲ جون کوشیم کی کا شیلیفون آیا کہ لا ہور سے حاجی محمود کا تار آیا ہے کہ پرسوں مامول شعیب کا انتقال ہوگیا۔

قومی آواز کے جون میں لکھا ہے کہ حکومت ہند نے 20 برس پہلے سے مخطوطات، مجسمات، تصاویر کی رجٹری کرانی ضروری قرار دی ہے اور لائسنس حاصل کرنا ضروری قرار دیا۔ ۵ جولائی کے بعد بغیر لائسنس جس کے یہاں یہ چیزیں ہوں گی اس کو قید اور جرمانہ دونوں کی سزائیں ہوں گی۔اس سال باب السلام ہے باب عمر تک کا حصد مکانات کا کثرت ہے گرتار ہااوراولا امام ثالث نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ بید حصد مجد بنادیا گیا۔ اس میں خرید وفروخت جائز نہیں اور مساجد کے سارے احکامات جاری ہوں گے۔

...... 4 4 4 4 4 .....

## سفرِ ہند۲۹۳اھ

۱۳۹ جون ۲ کے مطابق ۱۳۹ جمادی الثانیہ ۱۳۹۱ هشنبہ کے دن عصر کے بعد بھائی کی صوفی اقبال، واکٹر اساعیل کی گاڑی میں بدر روانہ ہوئے کہ آج شام کو بعد میں بھائی کی کی طرف سے دعوت ہوگی اور ہم لوگ عشاء پڑھ کر بدر روانہ ہوگئے۔ ملک عبدالغنی کی گاڑی ایئر کنڈیشن میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہوئے اور ۲ بج بدر پہنچ۔ صوفی اقبال صاحب مسجد عرایش کے میدان میں دری بچھارہ ہے تھے کہ پشت کی جانب کھڈ میں گرگئے۔ ہم لوگوں کواس وقت اطلاع نہ ہوسکی کھانے میں معلوم ہوا کہ صوفی جی شریک ہیں۔ جب حادثہ کاعلم ہواتو جسی ہسپتال بھیجا گیا اور سرمیں ٹائے گئے۔

اتوارگی صبح کونماز کے بعد آ دھ گھنٹہ شہداء پر حاضری کے بعد مکہ مکر مہ روانہ ہو گئے۔ ۳۰۳ بج سعدی کے مکان پر پہنچ ، تجویز بیتھی کہ پہنچ ، ہی سوجا کیں گے۔ مگر اہلیہ سعدی نے صولتیہ ٹیلیفون کردیا جس پر ماموں یا مین وغیرہ سعدی کے گھر پہنچ گئے اور سعدی نے دستر خوان بچھا دیا۔ شام تک سعدی کے مکان پر قیام رہا، بعد عصر اا بجے رفقاء وسامان حرم پہنچ ذکریا کو حرم میں اتار کر رفقاء صولتیہ میں سامان رکھنے گئے اور بعد عشاء بھائی سلیم کی دعوت کھا کر عمرہ کیا اور عزیز سعدی کے گھر جاکر آ رام کیا مکہ کامعمول حب دستور صبح کا ناشتہ کے بعد صولتیہ آنا اور عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر طواف کر کے سعدی کے گھر جانا۔

ا ۲۴٬۲۱ جون 21ء کی درمیانی شب میں نظام الدین میں عزیز شاہد کے لڑکا پیدا ہوا محمر صالح نام تجویز ہوا گرہمیں مکہ میں ایسے وقت اطلاع ہوئی کہ ہند کوروائلی ہورہی تھی۔ گرماموں یا مین کی مساعی جیلہ نے ایک دنبہ عقیقہ کا روائلی کا ذرئ کر دیا جس کا گوشت نظام الدین تک پہنچ گیا۔ جمبئی بہنچتے ہی اس ناشتہ دان کو بھائی عبد الکریم کے فرج میں رکھ دیا اور وہاں سے جاتے ہوئے نکال لیا۔ اور ساتھ نظام الدین لے گئے۔

حب تجویز ۲۹ جون کوعشاء کے بعد کھانے کے بعد طواف و داع کر کے ۵ بجے جدہ بھائی شجاع کے گھر پہنچ گئے ان کا کئی سال سے اصرار تھا مگر زکریا بھی گیانہیں تھا۔انہوں نے اس سال اصرار کیا تھا کہ میں نے نیچے کا مکان تیرے لیے خالی کرادیا۔ وہاں پہنچے تو واقعی بڑی راحت کا مکان ملا میر ااور میرے رفقاء کا کمرہ الگ سامان کا الگ کھانے کا الگ ۳۰۸ فر بی اٹھ کر تہجدا و رضروریات میرااور میر کے دوارخ ہوکر ہج کی نماز شجاع کے مکان پر پڑھ کرمطار پر گئے ڈاکٹر ظفیر صاحب مطار پر گئے۔

رفقاءاللد تعالی ان کوبہت جزائے خیروے سامان وغیرہ لے کرنماز سے پہلے ہی مطار پر چلے گئے تھے۔مطار پر پہنچ کرمطار ہی کی گاڑی میں ڈاکٹر ظفیر کی مساعی سے طیارہ پر پہنچے اابجے طیارہ روانہ ہواایک بج ظہران پہنچ۔ دو بج وہاں سے چل کر ۳ بج دبئ پہنچ۔ وہاں بڑا مجمع مع مولوی تقی وغیرہ مشائخ ابوظہبی مطار پرموجود تھے۔انہوں نے اترنے پر بہت اصرار کیا کہ بمبئی برقیہ کریں گے۔ گرز کریانے عذر کیا کہ جمیئ کے مطار پراتنا مجمع مخلف بلاد کا مجمع ہوگا لا تعدو لا تحصی۔ ٣ بج وہاں سے چل کرعر بی 2 بج بمبئی پہنچے۔ بمبئی کے وقت کے اعتبار سے ٣٠٣٠ بج، طیارہ ہے سفرتوبار ہاکرنے کی نوبت آئی ۔ مگراس مرتبدد بنی کے بعداس زور کا چکرآیا کہ بمبئی پکڑنامشکل ہوگیا۔ مجھے تو امیز نہیں رہی تھی کہ زندہ جمیئی پہنچ سکوں گا۔ جمیئی کے مطار پر بہت برا مجمع موجود تھا۔ مولا نامحر عمر صاحب اورعزيز ابوالحن بدھ كى صبح كو بمبئى پہنچ كيكے تھے۔ بينا كارہ اپنى ناہليت كى وجہ ہے جب مولانا انعام الحن صاحب یاعلی میاں ساتھ نہیں ہوتے تو مولانا محمد عمر صاحب کو تکلیف دیا کرتا ہے کہ میرے طیارے سے پہلے جمبئی پہنچ جائیں تا کہ وہاں کے مجامع کی دعائیں نمٹائیں، چونکہ ظہر کی نماز اپنے اعذار کی وجہ سے اب تک نہیں پڑھی تھی مطار پر پہنچتے ہی اپنا کمبوڈ منگایااورفورأروانہ ہوکرمطار سے دونین میل دور جا کرایک جنگل میں پییٹا ب وضوکر کےظہر پڑھی۔ اور چونکہ عصر کا وقت قریب تھا۔اس لیے آ دھ گھنٹہ انظار کر کے عصر بھی پڑھی جگہ تو بہت دور مطار ہے تجویز کی تھی مگر وہاں بھی مجمع بوھتا ہی چلا گیا۔عصریو ھاکر بھائی عبدالکریم کے مکان پر پہنچے۔ رفقاء کشم سے نمٹ کرمغرب کے وقت پہنچ معلوم ہوا کہ کشم میں تو دس منٹ ہی در لگی اس نے صرف اتناسوال کیا کہ کیمرہ وغیرہ کوئی چیز ہے؟

رفقاء نے کہہ دیا کہ بدلغویات ہمارے ساتھ نہیں ہوتیں۔ ایک دوصندوق دیکھ کرسب پاس
کردیئے۔ حاجی بعقوب صاحب نے مطار پر ہی طلحہ کو برقیہ اور مولا ناانعام صاحب کوٹیلیفون سے
پہنچنے کی اطلاع کردی۔ تین دن بمبئی قیام کے بعد ۴ جولائی اتوار کے دن صبح کو ۲:۳۰ پر بمبئی سے
د، بلی روانہ ہوئے د، بلی میں بھی مجمع بہت زیادہ تھا۔ مگر حب دستورز کریا تو بھائی کرامت کی کارمیں
سیدھا چلا گیا۔ بجے کچے اور مجمع جو مطار پر جمع تھا وہ آ ہت آ ہت ظہر تک نظام الدین پہنچا رہا۔
ملاقات بچوں سے بھی نظام الدین میں ہوئی۔ گرمی بہت شدیدتھی اور زکریا کو نظام الدین پہنچا کر
استفراغ کثرت سے ہوا کہ جمبئی میں آم اور مجھلی متفرق اوقات میں کھانا ہوا تھا۔

د بگی ہے براہ میرٹھ سہانپور جانا طے تھا مگر بخاراستفراغ کی وجہ ہے دبلی ہے نے خال کوٹیلیفون کرادیا کہ اب بجائے میرٹھ کے سیدھے کا ندھلہ ہوکر سہار نپور جانا طے ہوگیا کا ندھلہ کے اڈہ پر صوفی افتخار مع اپنے مریدین کے موجود تھے،مصافحہ ہوا ابرار نے اصرار کیا کہ اسے تو مصافحہ کرے اتے رفقاء چائے پی لیں زکریانے کہا کہ اگراڈہ پر پلاؤ تو پی لیں گے۔ مگر معلوم ہوا کہ اس نے چائے کا انتظام تو اپنے باغ میں رکھا ہے اور رفقاء کو باغ لیے جانے پر اصرار کیا۔ زکریا تو شرط کے خلاف ہونے کی وجہ سے اڈہ سے سیدھا سہار نپور روانہ ہوگیا۔ بعض رفقاء نے چائے پی اور بعض نے نہیں پی ۔ عزیز ابرار اسلم سب چائے وغیرہ چھوڑ کرز کریا کی کار میں اڈہ سے سوار ہوگیا۔ رفقاء کی کار میں گے بعدد گرے پینچی رہیں۔

زگریا کی طبیعت دہلی تا سہار نپور میں بھی خراب رہی دورانِ سفر چکر کثرت ہے آتے رہے۔
جلال آباد میں مولا تا میں اللہ خال صاحب کی خدمت میں حاضری کا ارادہ تھا گرنہیں جاسکے۔
۸جولائی مطابق ۹ رجب کو ۸ ہے جبح کوسہار نپور پہنچ ،اول مدرسہ کی مسجد میں تحیۃ المسجداور وہاں کے احباب سے مصافحہ وغیرہ کر کے اول تکیم ایوب سے ملاقات پھر حکیم یا مین مرحوم کے گھر ذوالنون کی تعزیت کے لیے گیا۔ پر دہ کر اکر تھوڑی دیر گھر میں بیٹھا۔ پھرواپس اپنے گھر آیا۔اعلان مصافحوں کا حسب وستور عصر کے بعد دار جدید میں تھا۔ گرمکان پر بھی مصافحوں کا سلسلہ چاتا ہی رہا۔دار جدید میں تاخم صاحب کے پاس دس پندرہ منٹ تھہرا۔انہوں رہا۔دار جدید جاتے ہوئے راستہ میں حضرت ناظم صاحب کے پاس دس پندرہ منٹ تھہرا۔انہوں نے اصرار کیا کہ اب تیراسہار نبور قیام بہت ضروری ہوگیا۔

دارالطلبہ جدید میں حب دستورمصافحوں کا انتظام توضحن میں تھا مگر گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر ہی مصافحے ہوئے۔ جب عصر کے بعد دار جدید میں دعاء ہور ہی تھی کہ کس نے فوارہ کے سامنے جوہُت تھااس کوتوڑ دیا۔

شنہ کی صبح کو حاجی نصیراور وصفِ الہی کی کاروں میں دیو بند حاضری ہوئی۔ حضرت مدنی کے گھر
اطلاع بھیج دی کہ حاضری کا توارادہ تھا گربہت چکرآ رہے ہیں۔ اس لیے معذوری ہے بھائی سعید
سے بھی کار میں بیٹھے ہوئے ملا قات ہوئی۔ اتوار کی صبح کو باوجود بہت انتفاء کے پچھ نہ پچھ شیوع
ہوبی گیا صبح کی نماز کے بعد سہار نپورسے چل کررائے پور باغ میں حاضری ہوئی۔ رائے پور پہنچ کر
اس قدرز وردار بارش ہوئی کہ نہ تو نیچ کا راستہ رہا اور نہ پُل کے اوپر، بیتر ول نے تفل نہیں کھولا۔ گر
راؤ عطاء الرحمٰن صاحب زادہ عزیز م حافظ انیس الرحمٰن کواللہ تعالی بہت جزائے خیرد ہے کہ اس نے
راؤ مطاء الرحمٰن صاحب زادہ عزیز م حافظ انیس الرحمٰن کواللہ تعالی بہت جزائے خیرد ہے کہ اس نے
ہورہی تھی رفقاء کی گاڑیاں بھی بارش کی وجہ سے دیر میں پہنچیں۔ گر رائے پور پہنچ کر اتنی زور دار
بارش ہوئی کہ مزار پر حاضری کی صورت نہ ہوئی۔ کا رہی میں تھوڑی دیر بیٹھ کرفوراً واپس ہوگئے۔
بارش ہوئی کہ مزار پر حاضری کی صورت نہ ہوئی۔ کا وعدہ بھی تھا گر اتنی زور سے بارش ہورہی تھی کہ
مولوی حشمت صاحب سے ریو تھی تھم ہے گھر پہنچ ، سہار نبور پہنچنے کے بعد سردی سے بخار کا

سلسله خوب بزه ه گیا۔

۲رجب ۱۳۹۱ء،۵جولائی ۱۹۷۱ء کوعزیز سلمان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ساتویں دن عقیقہ کا نظام نہ ہوسکا چودھویں دن عقیقہ ہوا۔ بھائی جمیل سہار نپوری کی د ماغی کیفیت آج کل بہت خراب ہورہی تھی ناظم صاحب کا بیام پہنچا کہ ان کو مدرسہ میں آنے دیا جائے۔ بہت مشکل سے ان کو مجونوں کے ہیتال بھیجا۔

۱۳ جولائی کو ۲۷ء کو قاری طیب صاحب مولانا فخر الحن صاحب وغیرہ ملاقات کے لیے تشریف لائے اور تخلیہ میں ماسٹر پلان پرخوب گفتگو ہوتی رہی زکر یا اپنے مشور سے پیش کر تارہا۔ ۱۳ جولائی کومولانا بنوری پردل کا دورہ پڑا جو بہت سخت تھا، ۱۲ جولائی ۲۷ء جمعہ کی دو پہر کی مجلس

میں عزیز سلمان کے لڑے عزیز عثان کا یارہ نمبر اشروع ہوا۔

۲۳ جولائی ۷۱ءمطابق ۲۴ رجب ۱۳۹۷ ها کو جعه کی صبح کومسلسلات ہوئی ہی سننے میں آیا کہ طلبہ بجائے مسلسلات میں شرکت کے سندوں کے چکر میں پھرتے رہے، فیاللا سف تھیم ننو گنگوہی بھی مسلسلات کے دوران میں آئے تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے، ملاقات کا وقت نہیں ملا۔

۲۴ جولائی کو بخاری شریف ختم ہوئی۔

اس مرتبہ گنگوہ حاضری میں بہت تاخیر ہوئی کہ مولا ناانعام صاحب کی آ مد پر موقوف تھی تجویز سے ہوا کہ ۲۲، ۲۵ جولائی کو جھنجھانہ میں تبلیغی اجتماع ہے اس سے فارغ ہو کر مولا نا انعام صاحب سہار نپور آئیں گے، پھر گنگوہ جائیں، مگر جھنجھانہ میں مجمع اتنازیادہ ہو گیا کہ وہاں کے غیر مسلم گھبرا گئے اور مظفر نگر میں ڈپٹی سے ممانعت جلسہ کی منظوری لے لی بی تو بوی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اہل جھنجھانہ، کیرانہ، کا ندھلہ وغیرہ کے حضرات کی دوڑ دھوپ سے منظوری ہوگئی اور جلسہ ہوگیا۔
اتوار کی شام کومولا ناانعام صاحب سہار نپور پہنچ گئے اور پیر کی ضبح کو گنگوہ حاضری ہوئی کہ ساراوقت مفتی محمود سے طے ہوگیا تھا کہ پیر کی ضبح کوسید ھے گنگوہ پہنچیں گے، مگر بارش اتنی ہوئی کہ ساراوقت مزار کی مسجد میں گزرا۔

پیر جی شریف کے صاحب زادہ کا صوفی رشید کی بھیتجی سے نکاح بھی ہماری آمد پرای دن طے ہو گیا تھا اور قاری طیب صاحب لڑکے والوں کی طرف سے مدعو تھے وہ دس ہے پہنچ گئے ، زکر یا ان کی خبرس کر حجرہ سے ۱۲ ہے صوفی جی کے مکان پر پہنچ گیا اور آ دمی بھیج کر قاری صاحب کو بلایا ایک ہج خبرس کر حجرہ سے ۱۲ ہے صوفی جی کے مکان پر نکاح ہوا، گری بہت شدیدتھی زکریانے صوفی جی بعبارت قاری طیب صاحب صوفی جی کے مکان پر نکاح ہوا، گری بہت شدیدتھی زکریانے صوفی جی سے درخواست کی کہ آپ چھو ہارے بانٹے رہیں، گر جمیں کیوں محبول کررکھا ہے، انہوں نے جمیں اجازت دے دی قاری صاحب اپنے مشتقر پر چلے گئے اور جم سب قاری شریف کے مدرسہ میں اجازت دے دی قاری صاحب اپنے مشتقر پر چلے گئے اور جم سب قاری شریف کے مدرسہ میں

ظهر کی نماز پڑھ کرمولا ناانعام صاحب نے مشکوۃ شریف ختم کرائی اور دُعاءکرائی اس سے فراغ پر سہار نپور کے لیے فورار وانہ ہوگئے۔

مزار پر چونکہ مجمع بہت زیادہ ہو گیا تھا،عزیز محمد کا ندھلوی بھی ساتھ تھا،اس نے زکریا سے کہا کہ اگر تواجازت دے تو میں مجمع سے بات کرلوں اس نے مزار کی مسجد میں ایک گھنٹہ تقریر کی ۔

مولا ناانعام صاحب منگل کی صبح دہلی روانہ ہو گئے۔

بارش کی کثر ٰت کی وجہ ہے کم شعبان کی شب میں رؤیت نہیں ہوئی تھی مگر آنے والوں مہمانوں کی کثیر تعداد نے اور اس کے بعد مقامی دوآ دمیوں نے رویت کی گواہی دی اس لیے ۱۳ شعبان کو مدرسہ اور قاضی صاحب کی طرف سے ۱۳ کو۱۴ کا اعلان کر دیا ، شہر والوں نے خوب گالیاں دی کہ اب حلوہ یکنے کانہیں رہا، فللّٰہ المحمد۔

ااگت ۲ کے مطابق ۱۲ است بان ۱۳۹۱ء کو مفتی صاحب اور قاضی صاحب بھو پالی تشریف لائے اور نس بندی کے سلسلہ میں بردی طویل گفتگورہی دونوں حضرات بہت زوروں پر تھے ، گرز کریائے کی مدنی دور کی تفصیل ذکر کی وہ علی الصباح دیو بند چلے گئے ، آج کل ہندوستان میں نس بندی کے سلسلہ میں بردے ہنگا ہے ، بردے جر ، گرفتاری وغیرہ ہور ہی ہیں جس کی وجہ سے کا نگریس سے عام نفرت بردھتی جارہی ہے ، ۱۳ شعبان کو الیاس انچو کی سر ہند جاتے ہوئے مولوی وقارت ملنے کے لئے سہار نپور انزے تو معلوم ہوا کہ میر ٹھ بلند شہر وغیرہ میں اس کی بہت شہرت ہے کہ ذکر یا ۱۵ شعبان سر ہندگز ارے گا ، اس لیے بہت مور مور یں کاریں بسیس براہ راست سر ہند جا رہی ہیں ہیں ، بہت کی مراد آباد دبلی کی کاریں بھی پہنچ گئیں اور جب زکریا ۱۵ شعبان کو وہاں نہیں پہنچا تو سب بہت کی مراد آباد دبلی کی کاریں بھی ہوتی گئیں اور جب زکریا ۱۵ شعبان کو وہاں نہیں پہنچا تو سب اور عشاء تک مہمانوں کی واپسی ہوتی رہی ، اللہ تعالی مولوی نصیر کو بہت جزائے خیردے ، دین و دنیا اور عشاء تک مہمانوں کی کا انتظام کرتے رہے ، سنا کی راحت ، چین نصیب کرے ، عشاء کے بعد تک مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرتے رہے ، سنا گیا ہے کہ سر ہند میں اس غلط روایت پر دو ہزار سے زیادہ مجمع جمع ہوگیا تھا۔

المار کے انظر محدی کے اور پھر دواہی ہے۔ مفتی محمود کی آنکھ میں شدت سے تکلیف ہور ہی ہے، ذکریا کے اسرار پراول علی گڑھ گئے اور پھر دمضان کے بعد کلکتہ گئے، اللہ تعالی کاشکر ہے کہ کلکتہ کے علاج سے بہت فائدہ ہوا بھائی جمیل کلکتو ی کے اصرار پر کلکتہ جانا ہوا تھا، ذکریانے اول تو ان کے اصرار کو سختی صاحب کے کلکتہ لے جانے کا بہانہ سمجھا تھا، گر بحیل علاج کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا اصرار بڑے اخلاص پڑھی تھا اور بہت فائدہ ہوا، اللہ تعالی جزائے خیر دے مفتی صاحب علاج سے بہت انکاری تھے مگر ذکریا کے بار باراصرار پرانہوں نے قبول فر مالیا اللہ تعالی کا شکر ہے۔

57 13:10

۲۰ شعبان ۱۳۹۱ھ ۱۱۸ گست ۱۹۷۱ء کوطیم بن شمیم کمی کراچی سے بذریعہ طیارہ دبلی پہنچااور تعجب ہے کہ اختر علی سہار نپوری بھی اس طیارہ میں تھا مگر ملا قات نظام الدین جا کر ہوئی اورا تو ار ۲۲ اگست کومولوی انعام ومحمد کا ندھلوی اورا برار کے ساتھ کا ندھلہ گیا، وہاں حب ہدایت شمیم اس کوسیر کرائی گئی دعو تیں بھی خوب ہوئیں۔

۲۵ اگست کوصوفی افتخار کے ساتھ سر ہندگیا اور ۲ ۱ اگست کو واپسی ہوئی۔ ۳ رمضان کو جاوید کے ساتھ نظام الدین گیا ، ۱۸ رمضان کوسہار نپور آیا۔

اکا شعبان ۹۱ ہ مطابق ۱۹ اگست ۷۱ ء کومولا ناعبد الحمید صاحب نائب ناظم تعلیمات مظاہر علوم جوعرصہ سے بہت بیار تھے اور تقریباً معذور سے تھے اول مدرس فاری کئی سال رہے پھر ناظم تعلیمات رہے بہت نیک آ دمی تھے اپ گاؤں مہسیری میں ۲ بج میج کوانتقال فر ماگئے ، اللہ تعالی معفر ب فرمائے اپنے جوارِ رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے بڑی خوبیوں کے مالک تھے، جناب الحاج حافظ قمرالدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں خادم خاص رہے تھے الحاج حافظ قمرالدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں خادم خاص رہے تھے خدا بخشے بہت می خوبیاں تھیں مرنیوالے میں خدا بخشے بہت می خوبیاں تھیں مرنیوالے میں

فارسی کے بہت اچھے مدرس تھے، قاری مظفر صاحب ان کی تجہیز وتکفین کے لیے تشریف لے گئے۔

۲۳ شعبان ۲۵ اگست کواجتماع سر پرستان تجویز تھا، زکریا اور عاقل کی تجویز ات بھی اہم تھیں جن کے لیے وقت نہیں ملاتو وہ عامر اور صوفی افتخار کے حوالہ کر دی گئی کہ شروع شوال میں مولوی انعام صاحب اور حاجی شفیع کو سنا کر دوبارہ غور ہو، حاجی عبدالعلیم صاحب حب دستور ماہ مبارک کے لیے تھم رکئے اور دارِ جدید ایخ جرے میں منتقل ہوگئے حاجی صاحب کی وجہ سے ہر سال مراد آباد والوں کی آمد کشرت سے رہتی ہے۔

کم رمضان ۱۲۸ اگست شنبه کو بوئی۔

اسائع دارجدید بعشره اولی ،سلمان ، ثانیه خالد ، ثالثه زبیر بن مولا ناانعام الحن صاحب دارالطلبه قدیم ،مختار حفید ناظم صاحب حب دستورروزانه تین پارے ، مدرسه قدیم ،محدافریقی ، گوراجامع مسجد شهر په

طلح حسب دستورثال مولوي نصير، دارالعلوم ديو بندمولوي سالم\_

قاری طیب صاحب نے رمضان جمبئ میں گزارا،۲۳ شعبان کو جمبئی چلے گئے تھے۔

شاہدنے زکریا کے مکان میں شروع کیا تھا مگرتین چاردن کے بعد بیار ہو گیا حافظ صدیق نے گھرمیں پورا کیا، (ابوالحن کے گھرسنانے کے بعد)۔ حضرت حافظ عبدالعزیز جمتھلوی نے 27ء اور 27ء کے رمضان لا ہور میں گزارے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد لائل پور میں۔

## نظام الاوقات

اس سال زکر یا کے دوران سر کی شکایت کی وجہ ہے بجائے دو پارے کے ایک ہی رہ گیا، بعد مغرب و یحوروضی وسنن ظہر،اساع بعد ظہر مولوی احمد لولات وضیٰ کے وقت بجائے بالنظر کے مولوی اساعیل کوسنانا کہ بالنظر بڑھنامشکل تھا۔

بعد مغرب طعام وغیرہ سے فراغت کے بعد بجائے گفتگو کے صوفی اقبال کی کتاب ''اکابر کا سلوک' وغیرہ اذان عشاء سے قبل بیعت، بعد تراوی فضائل رمضان وغیرہ گر چونکہ حکام کی طرف سے بیاعلان تھا کہ االبج کے بعد جو ملے گاس کی نس بندی کر دی جائے گی،ایں لیے تراوی کے بعد مقامی لوگوں کوفورا نبھیج دیا جاتا تھا ۱۲ سے تک دارجد یہ نتقل، جس میں معکفین کے مبجد کے بالائی حصہ سے چائے وغیرہ خرید نے کے قصے پیش آتے رہ سے سبجے سے تحوراول آدھ گھنٹہ تیاری میں ۳:۳۰ سے اذان فجر سے آدھ گھنٹہ قبل تک اطعام اضیاف، اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور میں ہونال وغیرہ صبح کی اذان کے بعد نماز اور اس کے بعد 4 ہجے تک اکثروں کا سونا، بعض کا مشغول رہنا، ۱۰ سے ااتک حسب معمول وعظ مولوی عبید اللہ صاحب وغیرہ بعد ظہر ختم خواجگان ذکر جم، مجمع رمضان کے شروع سے ہی ایک ہزار کے قریب پہنچ گیا تھا اور اخیر رمضان میں اٹھارہ سوتک۔

## خصوصی آمد

قاضی عبدالقادر صاحب جو ۲۷ رمضان کو پاکستان تشریف لے گئے ، محمد بنوری ، صوفی اقبال ، واکٹر اساعیل ، بھائی بیچی کراچوی ، زبیر و شاہد کراچویان ، مولوی احسان الحق ، قاضی محمود ، مولوی یوسف تنلی مع جماعت افریقہ ، احمد ناخدا ، مولوی عبدالحفیظ ، عبدالوحید مکیان ، عطاء الرحمٰن ، یعقوب مدنیان ، بھائی حبیب اللہ وہلوی مدنی ، ڈاکٹر ظفیر اخیر رمضان میں پہنچے ، مفتی محمود حسب سابق جمعرات کو آمداور بار کو واپسی ، مگر اخیر عشر ہ کا اعتکاف زکریا کے اصرار پر چھتھ کی مسجد میں ، مولوی رشید یورارمضان ۔

یں ہے۔ افتخار فریدی مراد آبادی حسب تجویز زکریا کئی سال ہے رمضان رائے پور میں گز ارر ہے تھے مگر اس سال مقامی خز حشہ کی وجہ ہے نہیں جاسکے۔

علی میاں اور مدرسین دارالعلوم ندوہ تین شب کے لیے آئے۔ مولوی انعام الحن صاحب اس سال علالت کی وجہ ہے نہیں آسکے،مولوی محمر عمر وغیرہ تین شب کے لیےاورمولوی اظہارالحن صاحب ایک عشرہ کے لیے آئے۔

۲۵ رمضان کو بعدظهر مولانا اسعد مدنی کا بچه مسعوداور عزیز ارشد کالژکا امجداور رشیدالدین متیول کے قرآن پاک کا افتتاح دارجدید کی مسجد میں ان حضرات نے حکم بھیجاتھا کہ ان کا افتتاح تو کرا۔
کیم شوال ۲ ۲ ستمبر اتوار کے دن رویت عامہ سے عید ہوئی ، دارجدید میں عزیز سلمان نے دار الطلبہ قدیم میں قاری سیم نے ، ناظم صاحب نے اپنے حجرہ میں بامامت گورا۔ دیو بند میں قاری طیب صاحب نے علالت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھائی ، مولوی سالم نے پڑھائی قاری صاحب رکشا سے عیدگاہ گئے۔

مولا ناانعام صاحب کی اس سال رمضان میں طبیعت زیادہ خراب رہی ۳ شوال منگل ۱۳ ستمبرکو صبح ۱۰ بچو عزیز ارشد کا ندھلوی کا نکاح بعبارت قاری طیب صاحب اور مولوی محمود پیڑوی کے لڑے کا نکاح بعبارت مولوی اسعدصاحب دار جدید کی مسجد میں ہوا۔

۹ شوال کو مجم اُلحن بن مولا ناظہور الحن صاحب کا نکاح کا ندھلہ میں مولوی طاہر کی لڑگی ہے ہوا عزیر طلحہ نے شرکت کی۔

۱۰ شوال ۹۲ ه مطابق ۵ اکتوبر ۲۷ء منگل کی رات میں مفتی محد شفیع صاحب کا کراچی میں انتقال۔

9 شوال ۱۳۹۱ھ کومولوی حبیب اللہ چمپارنی کا نکاح ان کے وطن میں مہر فاطمی پر بعبارت مولوی ریاض الحق ہوا۔

۱۸ شوال کوعزیز حماد کا نکاح بعد عصر حکیم ذوالنون کی لڑکی سے بعبارت مفتی محمود سے مسجد موچیان میں ہوا۔

۲۳ شوال کومظفرنگر میں نس بندی پر فساد شروع ہوا۔

٢٣ شوال ١١٩ كتوبركو بهائي جميل كے ساتھ مفتى محمود صاحب كلكته بسلسله قدح چثم كئے۔

۲۸ شوال ۲۳ اکتوبر کو قاری شریف کے مدرسہ میں ذکریانے مشکوۃ کی ابتداء کرائی کہ مولانا انعام صاحب کی طبیعت خراب تھی، کیم ذیقعدہ پیر کے دن مولوی انعام صاحب دہلی کے لیے روانہ ہوگئے، مولانا عبدائکیم صاحب رمضان کے بعد میری روانگی تک قیام کے ارادہ سے تھہرے ہوئے تھے، ۲۸ ذیقعدہ کی شب میں ان کے کسی مخلص کا خطآ گیا کہ آپ کے لیے جج کا انتظام ہوگیا، مولانا اسی وقت روانہ ہوگئے اور ۹ انو مبر کو جمبئی سے جدہ روانہ ہوگئے۔

ر کریا کے لیے پاکی احباب شوال ہے ویزے کی کوشش میں تھے مگر حاصل نہ ہوسکا۔ حکیم عبدالمجید منگلوری نے خواب پر ذیقعدہ میں زکریا کے گھٹنوں کا علاج شروع کیا بہت محنت کی گر گھٹنوں پر پیضیاں نکل آئیں اور علاج نیچ میں چھوڑ ناپڑا کہ سفر شروع ہوگیا۔
مولوی یوسف تلی گجرات ہے آئے تھے مگر زکر یا کی پر بیٹانی دیکھ کروہ رائے ونڈ کے اجتماع میں شرکت کے لیے گئے اور کہا کہ میں رائے ونڈ کے اجتماع سے فارغ ہوکر مختبے لینے واپس آؤں گا،
مگر اہلی پاکستان نے ان کوروک لیا کہ زکر یا کا ویز الطنے کی امید ہے اسے لے کر جانا۔
سانومبر ۲۱ء وا دیقعدہ ۱۳۹۱ھ کی شب میں زکر یا نے خواب دیکھا کہ حضرت سہار نپوری اور حضرت شخ الہند کیے گھر میں تشریف فر ما ہیں اور ہندوستان کے حالات حاضرہ پر مشورہ کر رہے ہیں کہ اس زمانہ میں لس بندی کے ہنگامہ چل رہے تھے، مگر اُٹھنے کے بعد کوئی بات یا دندر ہی۔
مؤمر سان دمانہ میں لس بندی کے ہنگامہ چل رہے تھے، مگر اُٹھنے کے بعد کوئی بات یا دندر ہی۔
زکر یا کے بیہاں حکام شہراوروز راء وغیرہ کی کثر ت سے آمدر ہی جس سے بہت فکر رہا مگر اللہ تعالی کا شکر ہے کہ کوئی بات پیش نہیں آئی۔
مولوی حبیب اللہ کی روا گئی میں اس سال بہت مشکلات پیش آئیں دہ کی اور بمبئی کا سفر کرنا پڑا،
مولوی حبیب اللہ کی روا گئی میں اس سال بہت مشکلات پیش آئیں دہ کی اور بمبئی کا سفر کرنا پڑا،

www.besturdubooks.wordpress.com

## روانگی از ہند برائے حجاز ذیقعدہ ۹۲ ھ

شعبان سے پاکی حضرات کا بہت شدید اصرارتھا کہ جج کو جاتے ہوئے مولا نا انعام صاحب کے ساتھ رائے ونڈ کے اجتماع میں زکر یا شریک ہوکر جاوے مفتی زین العابدین صاحب نے شعبان میں بہت اطمینان ولا یا تھا کہ اب ویزے مل جائیں گے، مولوی انعام صاحب کے رفقاء زکر یا مع رفقاء جتنے بھی ہوں گے سب کے ویزے مل جائیں گے، مگر شوال میں بھائی عبد الوہاب کا دستی خط پہنچا کہ سب کے ویزوں کا انکار ہوگیا، وجہ انکار با وجود کوشش کے نہ معلوم ہوگئی البتہ مولوی عبیداللہ صناحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب کا ویز امل گیا تھا وہ اجتماع میں شریک ہوگئے، مولا نا انعام صاحب نے توسفر ملتوی کر دیا، مگر زکریا کو جاز آنا تھا۔

مولوی تنگی نے رمضان سہار نپورگز ارا تھا مگر مولوی حبیب اللہ کے بی فارم کا جھگڑا چل رہا تھا میر ساتھ مولوی اساعیل تنہارہ گئے اس لیے مولوی یوسف تنگی وعدہ کر گئے تھے کہ رائے ونڈ کے اجتماع سے فارغ ہوکر تجھے لینے آؤں گا مگر اہل پاکستان نے ان کومیر سے ویز سے کی امید پر روکے رکھا، اگر چہ ذکر یا کو بمبئی سے آنے میں بڑی سہولت تھی مگر ظہران کے سلم کا قصہ بڑی مشکلات کا سبب ہوتا ہے اس لیے اس سال براہ کرا چی آ نا تجویز کیا تھا پی آئی اے سے کہ اس میں ظہران کا قصہ بڑی احباری کا قصہ بڑی اور نے کہ اس میں طہران کا قصہ نہیں ہوتا، پاکی احباب بہت کوشش کرتے رہے کہ ذکر یا کو عبور کا ویز ا دو چار دن کا مل جائے مگراس میں کا میا بی نہ ہوئی مولوی تنگی کے پاکستان سے برابر خطوط آتے رہے کہ میں ہر وقت آنے کو تیار ہوں، مگر یہ حضرات روکتے ہیں ویز اسلنے کی امید ہے، لیکن مایوی کے بعد ۱۵ فوم روک کے بعد ۱۵ نوم روک کے بعد ۱۵ نوم کی شدت تھی اس دن بخار شدید تھا د بلی تک دونگیاں خراب ہوئیں، د بلی کے قیام میں بچھ کھانے کی نوبت نہیں آئی۔

سہار نپورے روانگی کی شب میں مولوی یوسف تنلی کراچی سے عبوری ویزا چاردن کا لے کر بہنچ کے اس لیے ۲۵ ذیقعدہ ۱۸ نومبر کوعصر کے بعد رفقاء سامان لے کرمطار پر پہنچ اور مغرب کی نماز پڑھ کرز کریا بھائی کرامت کی کار میں سید ھے طیارہ پر پہنچا اور ک نج کر ۱۰ منٹ پر پاکی طیارہ سے روانہ ہوئے اور ۸ نج کر ۵۰ منٹ پر کراچی کے مطار پر پہنچ، وہاں حب دستور حاجی فریدالدین صاحب مع اپنی گاڑی کے طیارہ پر تشریف فرما تھے وہ مجھا پنی کار میں بٹھا کر مکی محد پہنچا گئے، رفقاء صاحب مع اپنی گاڑی کے طیارہ پر تشریف فرما تھے وہ مجھا پنی کار میں بٹھا کر مکی محد پہنچا گئے، رفقاء کے سات اوار پیرکی درمیانی شب میں کراچی سے کسٹم سے نمٹ کرایک گھنٹہ کے بعد پہنچ، چونکہ پہلے سے اتو اربیر کی درمیانی شب میں کراچی سے

روانگی تجویز بھی اوراس طیارہ ہے دبلی ہے جدہ کے لیے ایک صاحب آ رہے تھے، ان کوصولتیہ کا ٹیلیفون نمبراور چندریال دیئے، ریال لینے ہے تو انہوں نے شدت سے انکار کیا مگر کمی مسجد پہنچ کر معلوم ہوا کہ جمیں صرف ۲ کے گھنٹے تھمبرنے کی اجازت ہے۔

سابقہ اطلاع منسوخ ہر چندا حباب نے کوشش کی کہ جہاز کی روائگی کے وقت تک کمی مسجد کھی ہے۔ کھی رنے کی اجازت دی جائے مگرا جازت نہ مل سکی اور شنبہ کے دن مغرب کے بعد کمی مسجد سے مطار پر آنا پڑا اور بیرات مطار کے ہوٹل میں گزار نی پڑی، دو کمرے کرائے پر لیے گئے، ایک میں زکر یا احسان، حبیب اللہ، اساعیل چار آومیوں کی اجازت تھی، دوسرے کمرہ میں پہلوان ابراہیم، بھائی صغیر لا ہوری وغیرہ نے لیا تھا، مگر لیٹنے کے بعد پہلوان بھی ہمارے ہی کمرے میں آگیا اور نیجے لیٹ گیا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت راحت وآ رام سے رات گزری اتوار کی صبح کو جاجی فریدالدین صاحب اپنی گاڑی لے کر ہوٹل پہنچ گئے اور وہاں سے مطار پہنچے، مگر طیارہ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہمارے ٹکٹ جوساڑھے آٹھ ہجے والے جہاز سے تھے وہ منسوخ کر دیئے گئے اس لیے کہ وقت سے پہلے سامان نہیں پہنچے تھے۔

اللہ تعالی حاجی فریدالدین صاحب کو جزائے خیر دے کہ وہ مجھے تو طیارہ پر بٹھا گئے اور فرما گئے کہ تہارے فکٹ ابھی لاتا ہوں، عین وقت پر قاضی صاحب اور مولوی یوسف تتلی بھی اسی میں آگئے، ۸ نج ۳۰ منٹ پر کراچی سے چل کرانج کر دس منٹ پر جدہ پہنچ گئے، چونکہ ذکر یا کو بخار کا سلسلہ ہور ہاتھا اس لیے نہ احرام باندھا نہ مکہ جانے کا ارادہ تھا، اس لیے جدہ میں بھائی شجاع کے مکان پر قیام رہا، تین گھنٹے بعد میرے رفقاء مولوی اساعیل، حبیب اللہ کشم وغیرہ سے نمٹ کر بھائی شجاع کے مکان پر پہنچے۔

علی میاں پہلے ہے مکہ پنچے ہوئے تھے مگر مطارنہ پہنچ سکے مغرب کے وقت بھائی شجاع کے گھر پہنچے جدہ میں اول مولوی اسعد مدنی کا ٹیلیفون مدینہ میں ہجوم ہے، مدرسہ علوم شرعیہ تک پہنچ کی کوئی صورت نہیں اس لیے یہاں آنے کا ارادہ نہ کریں دوسراٹیلیفون بھائی حبیب اللہ دہلوی کا پہنچا کہ مدینہ اس وقت بالکل نہ آویں مگر ایسی حالت میں عمرہ کرنا زکریا کے بس کا نہیں تھا، اس لیے جدہ سے پیر کی ضبح کو یوسف کی بیجو میں زکریا مولوی حبیب اللہ، مولوی اساعیل، قاضی جی روانہ ہوئے عزیز عبد الحفظ نے گاڑی چلائی، آن کی کرم ہے منٹ پر جدہ سے روانہ ہوئے اور ہ بجے بدر پہنچ ۔ مگر وہاں سے جدہ کی تین گاڑیاں مسلط ہوگئیں وہ آگے آگے آہتہ آہتہ چل رہی تھیں کہ کوئی گاڑی قطار سے باہرنہ نکلے، ۲ بجے مدینہ پہنچے، سید حبیب صاحب کے مکان پرمولوی اسعد صاحب سے وظار سے باہرنہ نکلے، ۲ بجے مدینہ پہنچے، سید حبیب صاحب کے مکان پرمولوی اسعد صاحب سے وظار سے باہرنہ نکلے، ۲ بجے مدینہ پہنچے، سید حبیب صاحب کے مکان پرمولوی اسعد صاحب سے مکان پرمولوی اسکان پرمولوی استحاد بسید کے مکان پرمولوی اسعد صاحب سے مکان پرمولوی اسکان پرمولوی بھی میں مورث کی مولوی ہو سے مولوی ہو سے مولوی ہو کی مولوی ہو مولوی ہو سے مولوی ہو کی مولوی ہو کی مولوی ہو کو کو مولوی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو

ملنے کے لیےگاڑی روکی مولوی اسعدتو حرم جاچکے تھے سید حبیب صاحب سے ملاقات ہوئی اور آئے کرہ سمنٹ پر مسجدنور پہنچے ،عصر میں مولوی اسعداور مولوی ارشد بھی مسجدنور پہنچے ، رات کو ہم بج عبد الحفیظ نے کہا اس وقت سامان آسانی سے جاسکتا ہے ہم لوگ مدر سہ شرعیہ پہنچا آتے ہیں شبح کو تیراجانا آسان ہوگا کہ جہاں تک گاڑی جاسکے گاگڑی ، اس کے بعدتو اپنی کری پر چلے جائے۔
تیراجانا آسان ہوگا کہ جہاں تک گاڑی جاسکے گاگڑی ، اس کے بعدتو اپنی کری پر چلے جائے۔
کیم ذی الحجہ ۹۱ ھے ۲۳ نومبر کو اُم القرئ میں پیر کی کیم اور منگل کا جج شائع ہوا تھا کہ اُم القرئ کی تاریخ بی پر بہاں مدار ہوتا ہے ، مگر مدینہ پہنچ کر پہلے اعلان ہوا کہ بدھ کو جج ہوگا ، جعہ کو پھر اعلان ہوا کہ جہ کو پھر اعلان ہوا کہ جج منگل ہی کو ہوگا۔

جانے دیتے ہیں۔

با ذی الحجہ کو جمع کی نماز کے بعد اجتماعی تکبیرات تشریق جو ہمیشہ تک مکہ میں معمول تھی مگر مکہ والوں نے اب اس کوروک رکھا ہے، مدینہ میں اب بھی جاری ہے، قاضی صاحب نے لندنی احباب کے ساتھ ان بی کے ساتھ آئے ، زکریانے تو اس سال امراض کی وجہ سے جج نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے۔

سہار نپور دارِ جدید میں عیدالاضحیٰ میں قاری مظفر کی امامت میں مخضر جماعت قربانی کی وجہ سے ۳۰:۷ بچے ہوئی اور دارالطلبہ قدیم میں قاری نسیم کی امامت میں ۹:۳۰ بجے۔

۳ اذی الحجہ کی شب میں ڈاک خانہ میں آگ گئی دس ہزار خطوط جل گئے مدینہ میں دو ہفتے کے لیے محبوبی سے میں دو ہفتے کے لیے معبد نبوی اس سال ساری رات کھلی رہی ہجوم کی کثر سے تھی۔

۔ ۵ اذی الحجہ کی شب میں علی میاں عشاء کے بعد پہنچے نورولی کے مکان پر حجاج کا قیام تھا اس لیے مولوی امجد اللہ مرحوم کے لڑکے نے اپنے مکان پر قیام کرایا۔

۱۱ ذی الحجہ کو قبیل مغرب جب کہ نمازی کثرت ہے محبد آرہے تھے بھائی حبیب اللہ دہلوی کے مکان کے قریب ایک بوسیدہ دیوارگری جس ہے ۵ آ دی شہید ہوگئے اور بہت سے ذخی ۔

9 رسمبر 24ء کی شب میں مولانا قاسم صاحب شاہ جہان فتح پور میں شب کے 11 بجے انتقال فرما گئے، انسا لِلّٰه وَ اِنا اللهِ وَاجِعُونَ ،اس ناکارہ پرتوبڑی شفقت تھی اور مظاہر علوم کی اسٹرائیک کے زمانہ میں جب کہ وہ مظفر نگر کے ایک جلسہ میں شرکت کے لیے جارہے تھے سہار نپور کے اسٹیشن پر جب انہیں اس ناکارہ کی پریشانی اور اسٹرائیک کا حال معلوم ہوا تو سہار نپور کے اسٹیشن ہی ہے پر جب انہیں اس ناکارہ کی پریشانی اور اسٹرائیک کا حال معلوم ہوا تو سہار نپور کے اسٹیشن ہی ہے

ایک آدمی مظفر گربھیج دیا کہ میں نہیں آسکتا اور ایک ہفتہ تک مسلسل قیام فرمایا اور اپنے سارے پروگرام منسوخ کردیئے، مدینہ پاک میں مرحوم کے لیے دعاؤں اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا، مولا نامرحوم سے بہت قدیم تعلقات تصاور جب بھی دیو بندیا قرب وجوار میں جلسہ میں تشریف لاتے تو آتے جاتے ضرور سہار نپور قیام فرماتے، یہ ناکارہ مولا ناکے احسانات کا بدلہ دعاء اور ایصال ثواب کے سواکیا کرسکتا ہے۔

علی میاں مدینہ منورہ میں ایک ہفتہ قیام کے بعد واپس تشریف لے گئے یمن والوں کا اصرار تھا کہ وہاں تشریف لے جائیں مگر باوجود کوشش کے وہاں کا ویز اندمل سکا۔

۲ محرم ۱۳۹۷ هے ۲۷ دیمبر ۲ ۷ء کو دارالعلوم بولٹن کا پہلا سالا نہ جلسہ ہوا زیرِصدارت مولا نا اسعد رنی۔

۸ محرم ۹۷ ھ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں حفاظ قرآن کا مقابلہ ہوا جن میں پانچ آ دمی نمبراول تھے ان میں عزیز عطاء الرحمٰن بھی تھا ڈیڑھ ہزار ریال انعام تجویز ہوا۔ ۱۳ اصفر ۹۷ ھ۴ فروری ۷۷ء کی شب میں عزیز خالد سہار نیور کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔

۲۲ ماہ کی ایمرجنسی کے بعد اندرا کے الیکشن میں ہارنے کی وجہ ہے آج ۲۱ مارچ ۷۷ وکوایمر جنسی ختم ہوگئی، کانگریس ۳۰ سالہ دور میں پہلی دفعہ اس سال نس بندی کے مظالم کی وجہ سے تقریباً سارے ہی صوبہ جات ہندمیں ناکام ہوگئی۔

پاکستان میں الیکشن اور اس کے بعد نہایت کثرت سے مظالم ہوتے رہے جب کہ ہندوستان میں اندرانے اپنی ہار مان کروز آرت سے علیحد گی کا اعلان کر دیا۔

۱۱۸ پریل ۷۷ء کوابرا ہیم پہلوان لائل پوری کالڑ کا جوجلوس میں جار ہاتھا، شہید ہو گیا اور بہت ہی کثرت سے شہاد تیں اور قید و بنداور زخمیوں کی خبریں پاکستان سے پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔

ملک خالد جولندن اپنی ٹانگ کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے دوماہ دس دن قیام کے بعد ۳۰ اپریل شنبہ کی شام کوریاض پہنچ ریاض سے کئی طیار ہے لندن استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی آمد کی خوشی میں لا تعد و لا تحصلی چراغال ہوئے جس نے ہندوستان کی دیوالی کو بھی مات کر دیا چھوٹے چھوٹے مکانات پر ایک ایک ہزار قبقے جلے باب عثمان کے برابر جو ہوئل ہے اس پر کئی ہزار قبقے آتے ہوئے جلتے ہوئے نظر آتے تھے جورات بھر جلتے تھے، فیاللاسف، مکہ مدینہ کی مرائوں پر بہت کثرت سے گیٹ بنائے گئے حالانکہ ملک صاحب کا حریین میں اس وقت آنا تجویز خوا۔ نہیں تھا بلکہ سیدھاریاض جانا تجویز تھا۔

المئى كى شب ميں حكيم ذوالنون كى والده صاحبه كا انتقال فجائى ہوا۔

میمئی کو قاضی صاحب پاکتان تشریف لے گئے کہ وہاں کے اہم اجتماعات شور کی وغیرہ کے موقوف تھے، قاضی صاحب نے ٹیلیفون کی کوشش کی مگر ہنگامہ کی وجہ سے ٹیلیفون تو نہیں مل سکا، موقوف تھے، قاضی صاحب نے ٹیلیفون کی کوشش کی مگر ہنگامہ کی وجہ سے ٹیلیفون تو نہیں مل سکا، ٹیکس سے حالات معلوم کیے، احباب نے تو بہت زور سے قاضی صاحب کے آنے کا تقاضا کیا، مگر معلوم ہوا کہ ہے مگی کو پیر پگاڑو کی قیادت میں ۲۰ لا کھ کا جلوس نکلنے والا ہے، اس زمانہ میں بھٹو کے خلاف بہت ہنگا ہے ہور ہے تھے، مارشل لاءاور قیدیں بہت زوروں پڑھیں۔

۵مگی کوایک صاحب تشریف لائے اور کہا کہ میں تیری ٹانگوں کے علاج پر مامور ہوا ہوں کب آؤں؟ میں نے بہت شکریہ کے ساتھ عرض کیا کہ میں خود ہی تکلیف دوں گا، انہوں نے اصرار کیا کہ میں مامور ہوں، زکریانے اس وقت معذرت کر دی اور بعد میں احباب سے اور مولا نا عبد الحق صاحب نقشبندی وغیرہ سے تحقیق کی تو انہوں نے پچھزیا دہ معتر نہیں بتایا۔

ے مئی آج حرم نبوی کی دھوپ گھڑی جوسینکڑوں سال ہے حُرم کی کنگریوں کے اوپر نصب تھی، اکھاڑ کرمصلی البخائر کے آگے رکھ دی گئی، اس لیے کہ کنگریاں اُٹھائی جانی اور اس کی جگہ پھر لگانا تجویز ہوئے ہیں اس لیے کہ عورتیں کنگریاں اُٹھا کر بچوں کو پیشاب پا خانہ کرا کر کنگریاں اُوپر رکھ دی تھیں۔

سمامئی، آج عزیز زبیرالحن سلمه کی دا ہنی آنکھ کا آپریشن ہوااور ڈاکٹروں نے آپریشن کے بعد . کمرہ میں یاؤں یاؤں پہنچادیا۔

۲۴ مئی آج عزیز محرسعیدر حمت الله کا مکہ سے خط آیا کہ آپ کی دعاء کی برکت ہے جو درخواست جلالۃ الملک کو بھیجی تھی (بسلسلہ تابعیہ زکریا) ابھی ابھی اس کی منظوری کی اطلاع آگئی پندرہ بیس روز میں ریاض ہے معاملہ مکہ میں آئے گا اور اس کی تکمیل میں کم سے کم پندرہ روز مکہ میں آگئی اگر ہند کے سفر کا ارادہ ہوتو روز مکہ میں آگے گا، اگر ہند کے سفر کا ارادہ ہوتو اس سے پہلے نہ کریں۔

ای سے آگ کی ابتداء ہو پالی میں دفعۂ آگ لگی سب سے پنچے کی منزل میں پاکستانی ہوٹل کا مطبخ تھا اس سے آگ کی ابتداء ہوئی بہت مشکل سے رباط کے آ دمیوں کو نکالا گیا۔ اسمئی آج لکھئؤ سے حیات خلیل کا پہلانسخہ بذریعہ ڈاک پہنچا۔

س جوان کی شب جمعه میں مولا نا شریف صاحب مدرس دارالعلوم دیو بند کا حادثهٔ انتقال \_

# سفرِ ہندے۳۹اھ جمادیالثانی

زکر یا کامعمول ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہندوستان سے واپسی پر پہلے ہی دن سے آیندہ رمضان کے لیے استخارہ شروع کر دیتا ہے،اس سال بھی اولاً ممانعت آئی تھی ،گر ۲۳ جمادی الثانیہ کوایک صالح آدمی کے مکاشفہ میں جو کئی دن سے ہور ہاتھا یہ الفاظ حضورا قدس کے پہنچے رحلة سعیدۃ ،موفقۃ ، مبارکۃ ومقبولۃ ان شاء اللہ تعالیٰ تقریباً چھ مرتبہ یہ الفاظ فر مائے ، جن میں ایک دومرتبہ مقبولۃ فر مایا اور بقیہ اس کے بغیراس پرارادہ کرلیا اور ۲۲ جمادی الثانیہ کو مکہ روانگی ہوگئی۔

مغرب بدر میں پڑھی،عشاء تک قیام رہا،صوفی اقبال، ڈاکٹر اساعیل، بھائی کیجیٰ کی مشترک دوسے ہوئی، جو کی مشرک دوسے ہوئی، ایک گھنٹہ قیام رہا،ایک بجے بدر سے چل کر ہم بجے سعدی کے گھر پہنچ گئے اور حب معمول مغرب سے پہلے حرم شریف میں پہنچ گئے،عشاء کے بعد حب معمول بھائی سلیم کے یہاں زور دار دعوت ہوئی اس کے بعد عمرہ کیا اور عزیز سعدی کے گھر جا کر سوگئے، عزیر سعدی نے کہا کہ تمہارے کا غذات تابعیہ کے آگے گئے ہیں، مگر دفتر جانا ضروری ہے، دو پہر کوعزیز حلیم کی کار میں بھائی شمیم کے ساتھ دفتر پہنچ عزیز سعدی پہلے جاچکا تھا، اس کی تلاش میں آ دھ گھنٹہ دھوپ میں رہنا پڑا،اس کے بعد جوازات کار بی پڑآ گئے، بہت معذرت کی کہ میں تو تکلیف نہ دیتا مگر حلف نامہ میں سامنے ہونا شرط ہے، دس منٹ میں میری کارروائی کی کہ میں تو تکلیف نہ دیتا مگر حلف نامہ میں سامنے ہونا شرط ہے، دس منٹ میں میری کارروائی یوری ہوگئی اور میں واپس آگیا، عزیز ان سعدی اور شمیم اس کی تکمیل کراتے رہے۔

۵ر جب ۲۱ جون کوتابعیہ مجھ تک پہنچ گیا، اس پر ہجرت کی نیت کر لی، میں نے تو دوسال پہلے اولاً
مولا نا ابوالحن علی میاں ہے اور ٹانیا عزیز عبد الحفیظ ہے کہا تھا کہ مجھے بیا ندیشہ ہے کہ ہماری حکومت نہ معلوم کب میر اپاسپورٹ ضبط کر لے، مجھے تابعیہ دلوادو، مگر ان دونوں نے بڑے زورہے نخالفت کی تھی کہ اقامہ میں زیادہ سہولت ہے نہ نسبت تابعیہ کے، میں نے تو ارادہ ملتوی کر دیا تھا، مگر عزیز سعدی ہے بھی تذکرہ آیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیرد ہے، خود ہی درخواست دے کراس مسئلہ کونمٹا دیا کہ آں عزیز کو اللہ تعالیٰ فلاحِ دارین نصیب فرمائے، میر ہے جازی کام ہمیشہ اسی نے نمٹائے اور بلا کسی مشقت کے، ۲۸ رجب ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۳ جولائی کے کھو جو بی صولتیہ سے نمٹائے اور بلا کسی مشقت کے، ۲۸ رجب ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۳ جولائی کے کھو جو بی صولتیہ سے دعاء کر اکر سعدی کے گھر گئے، بھائی سلیم کی طبیعت ناساز تھی، وہ دعاء میں شریک نہ ہو سکے۔

سعدی کے یہاں سے اپنی عصر پڑھ کرسعدی کی گاڑی میں جدہ کے لیے روائلی ہوئی، قیام بھائی شجاع کے یہاں ہوا، جمعہ کی صبح کوعزیز عبد الحفظ، ڈاکٹر ظفیر وغیرہ سامان لے کرمطار پر گئے، جس جہاز سے جانا تھاوہ نیروبی ہے آتا تھا، اس میں تاخیر بھی ہوجاتی ہے، جہاز کی کمپنی کا منیجر گھر آکر کہہ گیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، جہاز جب آئے گا تو آپ کو اس وقت مطلع کر دیں گے، ایک بج کر بی مطار پر پہنچ، جہاز کے آتے ہی سعدی کی گاڑی میں جہاز تک جاکرا طمینان سے سوار ہوگئے، عبد الحفظ کے نقاضے پر تین ٹکٹ درجہ اولی کے لیے گئے، ایک عبد الحفظ کے لیے جو پہنچانے وہلی عبد الحفیظ کے ایک عبد الحفیظ کے لیے جو پہنچانے وہلی عبد کا دیا تھا وہ ایک وہری کے لیے اور ایک نوکر کے لیے۔

جدہ کے روانگ کے ایک گھنٹہ بعد کینٹن عثان کا پیام پہنچا کہ مجھے بیعت ہونا ہے،کل کس وقت حاضر ہوں، میں نے کہہ دیا کہ اب اگر آسکتے ہوتو آ جاؤ، وہ اپنانا ئب مقرر کر کے آگیا، میں نے اپنے اعذار پیش کیے اور کہا کہ پاکستان میں بہت سے مشائخ موجود ہیں، اس نے کہا کہ دل قبضہ کا نہیں، چنانچہ اس کو بیعت کرلیا، اس نے کہا یہ پہلی نظیر ہوگی کہ جہاز پر بیعت کیا، میں نے کہا کہ بالکل صحیح۔

جہاز چونکہ لیٹ تھااس لیے بجائے جمعہ کے دوگھنٹہ بعد پہنچا، جہاز سے اترتے ہی حاجی فرید کی گاڑی میں کی مبحبہ پنج گئے اور وہاں اپنا جمعہ پڑھا اور بقیہ رفقاء بعد میں پنچے ، مفتی شفیع صاحب کی قبر اور مدر سہ میں بار کی صبح کو گئے ، وہاں سے واپسی پر بھائی یوسف رنگ والوں کے بہاں ناشتہ کیا اور پھراچھن میاں کے گھر گئے وہاں والدہ طلحہ قریش سے ملاقات ہوئی اس نے اصرار کیا کہ آپلا کی سے براہ راست بات کرلیں وہ تیار ہے میں نے لڑکی کو اور اچھن میاں کو اور اس کی اہلیہ سے الگ کے براہ راست بات کرلیں وہ تیار ہے میں نے لڑکی کو اور اچھن میاں کو اور اس کی اہلیہ سے الگ کوئی راضی نہیں تھا اس لیے والدہ طلحہ قریش سے معذرت کر کے چلا آیا کہ ان میں سے کوئی راضی نہیں ، پیر کے دن میں ظہر کا وضو کر رہا تھا کہ حاجی فریدالدین صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ اس وقت مکہ سے ٹیلیفون آیا ہے کہ رات بھائی سلیم کا انتقال ہو گیا زکریا نے ظہر کی نماز میں بھی وعائے معفرت اور ایصالی ثواب کے لیے اعلانات کرائے اور چلنے کے وقت تک اکڑ مجلس میں بیا علانات ہوتے رہے۔

عزیز سعدی سے خط سے حادثہ کی تفصیل معلوم ہوئیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سانس کی تکلیف ان کو عرصہ سے چل رہی تھی ایک حالت پرزیادہ دیز نہیں رہ سکتے تھے، بھی لیٹتے تھے، بھی بیٹھتے تھے جس رات کو انتقال ہواطبیعت بہت اچھی تھی کھانا سب کے ساتھ کھایا بہنتے ہو لتے رہے۔ ۳:۳۰ بج سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے بستر ول پر سب جا کر آ رام کریں سب چلے گئے آ رام کیا ہ بجے سبح کو والدہ شمیم کی آ نکھ کھی تو سردی محسوں ہورہی تھی ، انہوں نے کولر بند کیا اور قریب جا کر دیکھا تو ب

سدھ سور ہے ہیں سانس وغیرہ کی آ وازنہیں ہے،انہوں نے آ وازیں دیں ہلایا مگر کوئی حرکت و آ واز نہیں وہ شیم کو بلا کر لائیں تو انہوں نے آ کر دیکھا تو وہ چل دیئے، ضبح کی اذان پر بھائی شمیم کا ٹیلیفون آیا کہ ابا جان رات کوکسی وقت چل دیئے جنازہ کا وقت عصر کی نماز میں طے ہوا، ہجوم ضبح ہی سے شروع ہو گیا تھا۔

ظہر کے بعد اوپر کی منزل سے مدرسہ کی درمیانی منزل میں اتار کرعنسل دیا گیا مولوی غلام رسول اورمولوی عطاء مصین بن عطاء الله شاہ بخاری نے عسل دیا اس کے بعد مردول عورتوں کو آخری زیارت کرانے کے بعد جنازہ کو نیچے اُتارا گیا مدرسہ کے نیچے کے ہال میں شیخ حسن نشاط نے اول نما نے جنازہ پڑھائی اور عصر کی نماز کے بعد حرم میں دوبارہ نماز جنازہ ہوئی، جنازہ میں بہت ہجوم تھا سیدعلوی مالکی کے بعد بیدوسرا جنازہ تھا جوح م سے جنت المعلیٰ تک ذکر بالحجر کرتا ہوا گیا، ۵۵ ہوئی ایپ شیخ الدلائل شیخ عبد الحق بھی مدفون ہیں۔

پیرکی شام کومحر بنوری کے ولیمہ کی دعوت میں ان کے مکان پر گئے ، منگل کی صبح کو دوبارہ مولانا بنوری کے اصرار پران کے مدرسہ جانا ہوا ، پیرکی شام کوقاری طیب صاحب کا پیام ملاکہ پہلے سال یہیں ملاقات ہوئی تھی ، ان کو دس بجے کا وقت دے دیا ، مولا نا بنوری کو جاتے ہی کہد دیا تھا کہ مجھے قاری صاحب سے ملنا ہے صرف پون گھنٹہ تھہر والگا، پھر ناشتہ کیا پھر طلبہ دورہ حدیث کو بخاری شریف کی پہلی حدیث من کر اجازت دی ، حضرت قاضی عبدالقادر صاحب نے دعاء کرائی ، وہان سے فارغ ہوکر سوانو بج کی محبد آیا تا کہ قاری صاحب کو انتظار نہ کرنا پڑے مگر کسی بیوقوف نے میری طرف سے قاری صاحب کو یہ پیام دے دیا کہ میں آج مولا نا بنوری کے یہاں جارہا ہوں میری طرف سے قاری صاحب کو یہ پیام دے دیا کہ میں آج مولا نا بنوری کے یہاں جارہا ہوں ملاقات نہیں ہو گئی۔

حاجی فریدالدین صاحب نے اس کی اطلاع دی، میں نے فوراً کہا کہ آپ قاری صاحب کو جا
کر اطلاع کر دیں کہ میں آپ کی وجہ ہے مکی متجد آگیا ہوں، قاری صاحب کی تو دعوت تھی مگر وہ
دعوت سے پہلے مکی متجد آگئے، آدھ گھنٹہ قیام کے بعد دعوت میں گئے، میں نے اپنی عادت کے
موافق پھل وغیرہ بہت سے رکھوائے انہوں نے کہا کہ میری تو دعوت ہے، میں نے کہا کہ بیمیرا
فریضہ تھا کھانے پر اصرار نہیں اپنے ساتھا گھالیں مگر قاری صاحب نے اٹھانے سے انکار کردیا
کراچی میں حسب معمول بہت سے مدارس والوں نے اپنے یہاں لے جانے پر اصرار کیا، مگر بندہ
نے اپنی معذوری کی وجہ سے انکار کردیا، پیر کے دن عصر کی نماز مطار پر پڑھنی تجویز تھی مگر حاجی فرید
نے کہا کہ رفقاء پہلے جائیں اور آپ نماز پڑھ کر میری گاڑی میں جائیں مطار پر پہنچ کر بہت راحت

سے فرسٹ کلاس میں بیٹھ گیا، مگر عین وقت پر معلوم ہوا کہ بلگرامی نے میرے چارساتھیوں احمد بن مولانا اسعد مدنی، حبیب اللہ، حسان، سہیل بن ڈاکٹر اساعیل چاروں کے ٹکٹ باوجود ساری کارروائی پہلے سے بگنگ ہوئے کے کینسل کرا دیئے اور اپنے کسی آ دمی کو جو اس جہاز سے جانا چاہتے تھے دے دیئے۔

حاجی فریدصاحب طیارہ کے افسر کوساتھ لے کربلگرامی کے پاس آئے اس سے بحث ومباحثہ طویل ہوااس نے کہد دیا کہ لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، حاجی صاحب نے کہا کہ ان کا نام تو جدہ سے منظور ہوا ہے، اس ردوقد ح میں جہاز کی روائلی میں بھی دس منٹ کی تا خیر ہوگئی بالآخراس نے مانامہیں اور بیچا ورل رہ گئے ، دبلی کے مطار پرمولوی اسعد بھی احمہ کو لینے پہنچے تھے مگر اس کے ساتھ نظام نہ ہونے کی وجہ سے سامان لے کر چلے گئے دوسرے دن احمہ حبیب اللہ اور حسان کے ساتھ نظام الدین پہنچ گیا، مولوی اسعد نے سارے دن ٹیلیفون کرنا چاہا مگر لائن نہ ملی سہیل تنہا کراچی رہ گیا اللہ بین پہنچ گیا، مولوی اسعد نے سارے دن ٹیلیفون کرنا چاہا مگر لائن نہ ملی سہیل تنہا کراچی رہ گیا رنگ کو تارد یا کہ سہیل کو بھائی یوسف اس کو براہ جبان کہ بھیل کو بھی جاتھ مدینہ منورہ واپس بھیج دو تنہا ہندوستان نہ بھیجو مگر ان کو تارد یا کہ سہیل کو بچن مدنی کے ہاتھ مدینہ منورہ واپس بھیج دو تنہا ہندوستان نہ بھیجو مگر ان کو تارد یا کہ سہیل کو بچنا میں بہنچا، چہارشنبہ کی شام کو وہ تنہا آیاز کریا کی روائلی از دہلی شذبہ کو طرحتی۔

چنانچے حب تجویزا پنی جماعت ہے فجر کی نماز پڑھ کرروانہ ہو گیااس سال غازی آباد میں چونکہ حاجی شغیع صاحب کے لڑکے نے گفڑی کی فیکٹری کھولی تھی اس لیے وہاں چائے بھی پی نفل بھی پڑھے اور میرٹھ کے لیے روانہ ہو گیا میرٹھ میں حاجی شفیع صاحب کے سابقہ کا رخانہ میں بھی تھوڑی دیر قیام کیالالہ جی تو تھے نہیں ان کے کارندے تھے اس نے اصرار کیا کہ اس کے اصرار پرایک بوتل پی لی اس نے شیلیفون کیا کہ میں ابھی ہے تا ہوں گراس سے معذرت کرکے آگے جل دیئے۔

نضے خان کے یہاں پہنچے ایک گھٹ وہاں قیام رہا زکریا نے بیعت کرائی، رفقاء نے ناشتہ کیا وہاں سے حضرت میرکھی کے مزار پر ہوتے ہوئے دیو بند حاضری ہوئی، یہاں پہنچ کر بھائی کرامت کی گاڑی جس میں ہم آرہے تھے خراب ہوگئی، اطمینان سے مزار پر حاضری رہی تقریباً دو گھنے وہاں قیام رہا، دیو بند سے چل کر تاہمری تک پہنچے تھے کہ گاڑی میں آگ لگ گئی، اس لیے کے دیو بند کے مستری نے تارغلط جوڑ دیا تھا، بہت مشکل سے دوسری گاڑی میں منتقل ہوکر سہارن پور پہنچے کر زکریا حاجی نصیری کار میں آیا، بھائی کرامت اپنی گاڑی کو درست کراکر کہ ایک مستری سہار نپور پہنچے۔

سہار نبور کے قریب شیخ سعید کے کارخانہ میں زکریا اُتر ااور اُن کاشکریہ مظلوم اڑ کے کی جمایت میں اداکیا، دومٹھائی کے ڈبے پیش کیے، ایک ان کے لیے ایک ان کے بھائی کے لیے جو دہلی ہے ساتھ تھے، ابوالحن دلی سے میر ہے ساتھ تھا، عافیت کے ساتھ ظہر کی نماز کے قریب سہار نپور پہنچ گئے، مگر تکان اور وقت کی قلت کی وجہ سے ظہر گھر پر ہی پڑھی خصوصی مصافحے ہوتے رہے۔
عصر سے ایک گھنٹہ پہلے ناظم صاحب سے ملتے ہوئے دار الطلبہ جدید پہنچ گئے وہاں عام مصافحوں کا اعلان صبح سے کردیا گیا تھا، اول عصر کے بعد مولا ناعبد الحفیظ صاحب کمی نے دعاء کرائی اس کے بعد مصافحے ہوتے رہے، قبیل مغرب فارغ ہوکر کچے گھر میں آئے، وہاں پیشاب وضو وغیرہ سے فارغ ہوکر میر مصافح ہوتے رہے، قبیل مغرب فارغ ہوکر کے گھر میں آئے، وہاں پیشاب وضو

اس مرتبہ جاتے ہی بہ قانون بنا دیا تھا کہ مغرب سے عشاء تک کوئی بڑے سے بڑا آ دمی بھی آ جائے تواطلاع نہ کی جائے اس کے باوجود دوسرے دن مولا نااسعد صاحب مع اپنی والدہ محتر مہ کے آئے تو اپنانظام تغیر کرنا پڑا دوسرے دن اپنی فجر پڑھ کرگنگوہ کے لیے روانہ ہوئے ، صوفی رشید گنگوہی نے بہت حلفیہ اطلاع دی تھی کہ میں آج ہی راستہ دیکھ کرآیا ہوں کہ راستہ صاف ہے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولا ، مزار تک راستہ خراب تھا کہ تھوئی والی سڑک پراتنا پانی بھراتھا کہ نہ میری کا رجا سکتی تھی نہ کسی اور کی دونوں کا روں کو چھوڑ کر جوگوں میں بڑی مشکل سے مزار تک پہنچے ، کا رول کو حکیم نہو کے گھر بھیج دیا۔

مزار ہے دیں بجے اُٹھ کر حکیم نہو کے یہاں ایک گھنٹہ ٹھہر کر دونوں خانقا ہوں قد وسیہ اور سعید سیا میں حاضری دیتے ہوئے قاری شریف کی اس غلط روایت پر کہ شہر کا سیدھاراستہ خطرناک ہے گھر کے راستہ سے لے گیا، ایک گھنٹہ اپنے یہاں خلاف وعدہ ٹھہرایا آم وغیرہ کا اس نے انتظام کررکھا تھا، وہاں سے مولوی ایوب کے یہاں پہنچ چونکہ ان کی اہلیہ دہلی میں تھیں اور وہاں ملاقات ہو چکی تھی اس لیے مولوی ایوب بھی صوفی جی کے یہاں پہنچ گئے، صوفی جی نے جاتے ہی کھانے سے فارغ کر دیا، مگر حب دستورسابق کھانے کے بعد مستورات کی جھاڑ پھونک ہوتی رہی۔

ظہرے بعد قاری شریف کے مدرسہ میں مفتی محمود صاحب نے مشکلوۃ شریف ختم کرائی مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نے دعاء کرائی مولاناانعام صاحب اس لیے ساتھ دہلی سے نہ آسکے کہ ان کو شاملی کے قریب کسی اجتاع میں جاناتھا۔

راستہ پرشاہ زاہد حسین صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے راستہ میں ریڑھی کے مدرسہ میں بھی جانے کا خیال تھا مگر رائپور میں معلوم ہوا کہ مولوی حشمت کوریڑھی والوں نے الگ کر دیا۔ اس لیے وہاں جانا ملتوی کر دیا اور عافیت کے ساتھ دس بجے سہار نپور پہنچ گیا رائے پور میں ہم، ۵ بچوں کا ختم قرآن مجید بھی کرایا۔

9 شعبان 90 عمطابق 17 جولائی 22 ھیں جب عصر کا وضوکر کے نماز کے لیے گھر سے نکل رہا تھا کہ عزیز مولوی سالم دیو بندی ، مولوی نصیر ، مولوی معراج وغیرہ کی کار پینچی ۔ مجد میں مولوی سالم کا بیام پہنچا کہ چند منٹ ضروری بات کرنی ہے نماز کے بعد مسجد ، بی میں بیٹھ کرآ دھ گھنڈ تخلیہ میں بات ہوئی ۔ جس میں انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اس رسالہ کا ذکر کیا۔ جس میں حضرت گنگوہی ، حضرت نا نوتوی ، حضرت مدنی اور تبلیغ والوں کوخوب لتا ڑا تھا ، انہوں نے کہا کہ حضرات دیو بند کا خیال اس کا جواب کھوا کر اور جملہ مدارس کے اکا برسے دستخط کر اکر شائع کر انے مضرات دیو بند کا خیال اس کا جواب کھوا کر اور جملہ مدارس کے اکا برسے دستخط کر اکر شائع کر انے کہا کہ علی سے ۔ میں نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ قاری طیب صاحب کی آمد کے بعداس کی تحمیل ہوگی ، جو پاکستان کے سفر پر گئے ہوئے تھے ، میں نے کہا کہ مسودہ کل کو مفتی محمود کے ہاتھ بھی دیں مگر میرے قیام ہندوستان میں وہ نہیں پہنچ سکا۔

١٠ شعبان ٢٨ جولائي كومسلسلات اور بخاري كاختم كرايا-

۱۲ شعبان ۳۰ جولائی عزیز زبیر دوسری آنکھ کے آپریشن کے لیے ہیتال میں داخل ہوا۔ بار کی صبح کوآپریشن ہوا۔

عزیزم مولوی حبیب اللہ ۲۷ جولائی ۹ شعبان کواعباز کے ساتھ سہار نپور لینے آیا ہواتھا گھر گیا۔ ۲۱ شعبان ۲۳ جولائی اپنے سسرال گئے اور ۱۳ شعبان کی شام کورخصتی ہوئی۔ ۲۱ شعبان کوشیم نیرانوی کے قلم سے خوش خطاعلان مدرسہ کے بورڈ پرلگوا دیا۔ ۱۔جواحباب مسلسلات میں شرکت کے لیے آتے ہیں مگراس میں شریک نہیں ہوتے سند وغیرہ کے لکھوانے میں مشغول رہتے ہیں بغیر پڑھے اجازت یا سند کوئی معتبر نہیں میری طرف سے ایسے لوگوں کواجازت نہیں۔

۲۔ جو حضرات کسی بھی مدرسہ کی اسٹرائیک میں شریک ہو چکے ہوں ان کو نہ میری طرف سے اجازت حدیث ہے نہ اجازت بیعت اور جو بیعت کے بعداسٹرائیک میں شریک ہوئے ہوں ان کی بیعت بھی منسوخ ہے ہندوستان میں مشائخ حقہ کی کمی نہیں جدھر چاہیں رجوع کرلیں میری طرف سے اجازت ہے۔

اس سال ٩٤ هدمضان كا جوم بهت پہلے سے بر هدر ہا تھا مدرسہ قدیم میں جگہیں رہی تھی اس

لیے ۲۸ شعبان ہی کو دارِ جدید میں منتقل ہو گیا۔ رویت عامہ منگل کی شام کو ہوکر بدھ کو کیم رمضان ہندی شار ہوا۔اور حجاز میں کیم رمضان دوشنبہ کو ہوا۔

دارِجدید بین حب دستورتین قرآن ہوئے پہلا اور تیسر اسلیمان کا دوسرا خالد کا ، دار الطلب قدیم میں میں مختار حفید ناظم صاحب نے بھی تین قرآن پڑھے۔ جامع مسجد میں قاری گورا، مدرسہ قدیم میں محدافریقی نے طلحہ نے حب دستور مولوی نصیر کی ٹال میں سنائے۔ دیو بند میں حضرت مدنی کی مسجد میں عزیز مولوی ارشد نے اور دار العلوم کی مسجد میں مولوی سالم نے قرآن سنایا۔ قاری طیب صاحب نے بمبی میں رمضان گزارا۔

نظام الدین میں مسجد میں مولوی یعقوب نے اور مولا نا انعام صاحب نے گھر میں پڑھا اس سال رمضان میں خصوصی لوگ قاضی عبدالقادر صاحب، عبدالحفیظ، عبدالوحید مکیان حاجی عبدالعلیم مع مراد آبادی حضرات جو بدلتے رہے، عزیزم مولوی رشید الدین حب وستور سابق، ڈاکٹر اساعیل، حافظ عبدالستار صاحب، مولوی یوسف تنلی متعددر فقاء افریقہ کے ساتھ، مولوی یوسف متالا ومولوی ہاشم لند نیان، مولوی فقیر محمد انڈ مانی مع خدام مستورات، اس سال مدینه منورہ میں ذکریا کے جمرہ کے برابر والے جمرہ کے مہمانوں کی وجہ سے بجل کے تاریس آگ گئی۔ عطاء الرحمٰن نے بہت کوشش جلد آگ بچھوادی۔

۲۷ رمضان کو قاضی صاحب عید پڑھانے کے لیے پاکستان تشریف لے گئے اور اس رات پہلوان ابراہیم لاکل پوری سہار نپور پہنچا۔

دارالطلبہ جدید میں عید کی نماز سلمان نے پڑھائی اور دارالطلبہ قدیم قاری سیم نے۔ ۲ شوال کومولوی اسعد مع چند خلفاء حضرت مدنی تشریف لائے۔ ابوالحن نے جائے اور لواز مات فوراً کردئے۔

اس سال حاجی شاہ صاحب کا عرس دھوم دھام سے کیا گیا۔اشتہار بازی ہوئی اور قوالی بھی اور نہ معلوم کیا کیا خرافات۔

۲ شوال مطابق ۱ استمبر آج شب میں بھٹود و بارہ مع اپنی جماعت کے گرفتار ہوا۔ 2 شوال کورائے پور مزار پر حاضری ہوئی۔ مفتی عبدالعزیز کے مدرسہ میں قصبہ میں بھی گئے۔ محمد کا ندھلوی نے دعاء کرائی۔ اس کے بعد مزار پور گئے و ہاں جدید مدرسہ کی بنیا در کھی کہ پہلا مدرسہ بہت تنگ ہوگیا تھا۔ واپسی میں شاہ صاحب کے مزار پر ٹھہرتے ہوئے سہار نپور آگئے۔

 اب کے رمضان میں حضرت خواجہ صاحب کلیسری صابر کا سلام و پیام پہنچا تھا۔اس کی شرم میں شروع شوال میں کلیسرحاضری ہوئی۔

سروں عوال یں بیرط سری ہوئی، وہیں مولوی عبدالما لک کے لڑے مظفر کا نکاح قاری شریف کی اس کے بعد گنگوہ حاضری ہوئی، وہیں مولوی عبدالما لک کے لڑے مظفر کا نکاح قاری شریف کی لڑکی سے ہوا۔ حکیم نہو نے مہر فاظمی پر نکاح پڑھایا۔ ان سفروں کی تفاصیل روز نامچہ میں ہے۔ سام شوال ۹۷ ھی رات کو حافظ فرقان کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ ۲۴ شوال مطابق ۱۹ کتوبر کومفتی محمود صاحب افریقہ کے لیے روانہ ہوئے۔

..... ☆☆☆☆.....

www.besturdubooks.wordpress.com

## والبسى ازبهند

## ذيقعد ٩٤ ه مطابق اكتوبر ٧٤ ء

ااکتوبر کی صبح کواپنی نمازیر ہے کرز کریا سہار نپورے چلااور متفرق کاریں آگے ہیچھے چلتی رہیں نانوتہ پہنچ کرزکریا تو کارمیں رہا اور رفقاء حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے مزار پر گئے اس سال مزار پر جارد بواری مسقف بن گئ وہاں ہے واپسی ہے تھانہ بھون مولا ناظہور انحسن صاحب کے مکان بران سے مل کران کو فالج پڑا ہوا تھا، پھر بیریوں میں حافظ ضامن صاحب اور حضرت تفانوی کے مزار پرحاضری کے بعد جھنجا نہ ظہرے پہلے پہنچاس سال راستہ میں کاریں خراب ہوتی ر ہیں۔جھنجانہ ظہر کی نماز پڑھ کر کار میں بیٹھ کرآ دھ گھنٹہ مصافحے ہوئے وہاں سے چل کرسیدھ کا ندھلہ عیدگاہ پنچے زکریا تو عیدگاہ پر رہار فقاءسب نے قصبہ میں آ کرصوفی جی کے یہاں کھانا کھایا پھرلوگ عیدگاہ واپس آ گئے اور پچھ قصبہ میں تھہرے رہے زکر یاعصر پڑھ کر مکان آیا اور مغرب کے بعدمصافحوں کا انظام کیا گیا تھا مگر قابو میں نہیں آیا اس لیے ملتوی کر دیا عشاء کے بعد زکریا حسب دستوراینے چبوترہ پراور بقیہ لوگ دوسرے مقامات پر گھبرے۔

١٨ منگل كى صبح كوچائے كے بعد كار ميں بيٹھ كرمصافح ہوئے چركيراند كے اڈہ يربھى آ دھ گھنٹہ مصافحے ہوئے اور وہاں سے پانی بت کے مزارات پر حاضر ہوتے ہوئے زکریا نے اعلان کردیا تھا کہ میں تو براس نہیں جاسکوں گا جس کا جی چاہے ہوکر آئے میں سیدھا سر ہند جاؤں گااورظہر کے بعدا یک گھنٹہ بعدسر ہند پہنچ گیا دورانِ سراس سفر میں خوب رہاسر ہند پہنچ کر

تاخیرےایی ظہریڑھی۔

سجادہ صاحب اس سال وہیں تھے خبر سنتے ہی میرے مکان پر جو گزشتہ سال والا ابوالحسن نے اترتے ہی انتخاب کرلیا تھا آ گئے اور بہت اعز از واکرام ہے پیش آئے ہر چندز کریاان کواصرار کرتا رہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ گرنہیں مانے عصر مسجد میں پڑھی اور مغرب تک مصافح ہوئے مغرب کے بعدایے متعقر پر جا کر کیواڑ بند کر لیے، ججوم بہت زیادہ رہا عشاء کے بعد سجادہ صاحب کی برکت ہے مزار مقدس کے کیواڑ کھل گئے اور ان کی تگرانی میں جموم نہ ہوسکا اور زکریا اینے چندرفقاء کے ساتھ گیا زکریا تو دو گھنٹے باہر کے حصہ میں بیٹھ کرآ گیا۔ بقیہ رفقاءاندر بیٹھے رہے۔ دو گھنٹے کے بعدا پنے مشقر پر آیاتھوڑی دیر بعدمولوی احسان ، قاضی محمود ، زبیرسید ھے کار میں ۱۱۸کتوبر کومغرب کے بعدسہار نپورے چلے اورسید ھےسر ہند پہنچے کہ ان کا ویز ا کا ندھلہ سر ہند کانہیں تھا۔

وہاں پہنچتے ہی ان کوبھی حجرہ شریف میں بھیج دیا اور ان کے حجرہ میں جاتے ہی پولیس کے آدمی تحقیقات کے لیے پہنچ گئے۔ ان سے کہد دیا کہ یہاں تو کوئی پاکتانی نہیں ہے، وہ باہر تحقیقات کرتے رہے۔

وا کی صبح کواپنی نماز پڑھ کرز کریا ابوالحن وغیرہ اپنی کارمیں بورڈ پر چلے گئے۔

مگردات میں بھائی کرامت کے بھائی کاٹیلیفون پہنچا کہ مولوی انعام صاحب ہیں ہے امرتسر
آرہے ہیں اس لیے ای وقت محمد کا ندھلوی ایک دوکاروں کوساتھ لے کرامرتسر اٹیشن پر پہنچ گیا۔
سر ہند کے قیام میں مولا نا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی کے انقال کا حال ٹیلیفون سے معلوم
ہوا۔ بورڈ پر پہنچ کر بیدخیال ہوا کہ مولوی انعام صاحب کا باہر ہی انتظار کیا جائے مگرا تنا ہجوم ہو گیا
کہ بورڈ والوں نے کہا کہ آپ اپنی کار لے کراندر چلے جائیں۔ جب مولا نا انعام صاحب کی کار پہنچ گئی تو زکریا نے ان سے کہلا یا کہ میں اور آپ اپنی کاروں سے نہ اتریں ، رائے ونڈ میں ملاقات ہوگی۔

چنانچہ ایساہی ہوا۔ رائے ونڈ پہنچ کر چونکہ مولا ناانعام صاحب کی طبیعت زیادہ خراب تھی ، اس
لیےان کو چرہ میں تھہرادیا اور منع کر دیا کہ کوئی اندر نہ جائے ، نہ مصافحہ نہ دعاء۔ بھائی غلام دشگیر کوان
کے کمرہ کا پہرہ دار بنادیا۔ زکر یا عصر کے بعدا پنج جرہ سے باہر نکل کر بیعت مصافحہ وغیرہ کرتا اور
عشاء کے بعد جب مولوی محمد عمر کی تقریر قریب الختم ہوتی تو جلسہ گاہ میں پہنچ جاتا اور دعاء کے بعد
تشکیل سے پہلے اپنج جرہ میں واپس آ جاتا۔ اس سفر میں سلمان شاہد بھی تھے۔ سلمان کی تو کئی ماہ
سے کوشش ہورہی تھی کہ مامول شعیب اپنے بینک والے روپے میں اپنا اور اس کا نام لکھ گئے تھے،
اس لیے روپے نکا لئے کے لیے سلمان کی ضرورت تھی ۔ گئی ماہ سے حاجی صاحب کوشش کر رہے تھے
اور ذکریا کی سہار نبور سے روائل سے ایک دوروز پہلے اس کو ویز املا تھا، مگر خالد نے چیکے اپنا
اور ان کریا کی سہار نبور سے روائل سے ایک دوروز پہلے اس کو ویز املا تھا، مگر خالد نے چیکے اپنا
ویزا وغیرہ بنالیا تھا۔ عین وقت پر معلوم ہوا کہ وہ بھی جار ہا ہے ، مگر ان لوگوں کو صرف لا ہور کا ویز ا

۱۲۶ کتوبرگولا ہورہ ہم سب کرا جی روانہ ہوئے ،سلمان خالدلا ہور ہی میں گھبر گئے کہ ان کے پاس کرا چی کا ویزانہیں تھا۔ ماموں داؤ دمرحوم ان کی وجہ سے لا ہور گھبر گئے۔ مگر خالد کولا ہور میں بخاروغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگیا، جس کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ایب آباد کا ویزاملا۔ ہماری روانگی کے بعد شاہد بھی کرا جی سے لا ہوران کے پاس ہی آگیا اور پھران کے ساتھ

ا یبٹ آباد جاکر ۸نومبرکوسہار نپور واپس آیا۔کراچی کے قیام میں اول مولا نا بنوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری ہوئی اور بہت جی لگا،تقریباً دو گھنٹہ قیام رہا۔لوگوں نے تو بہت کچھ دیکھا،مگرز کریا کو کچھ نظرنہیں آیا۔

محر بنوری سے کہد دیا تھا کہ کھانا بھی رات کو تیرے یہاں کھاؤں گاوراسی وقت مستورات سے ملوں گا۔ رات کومولانا مرحوم کے مدرسہ کے متعلق شور کی ہوتے رہے۔ کراچی میں حاجی فرید الدین صاحب نے ابوالحن سے کہا کہ توشیخ کو یہیں سے چلنا کردے گا؟ ابوالحن نے کہا کہ ویزا آپ دے دیا ہوئے۔ حاجی فرید صاحب نے کہا ڈالر تو دے دے، ویزا میں دے دوں گا۔ مولوی یوسف تلی جوسہار نپور سے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ڈالر میں دے دوں گا۔ حاجی صاحب ڈالر کے سوسف تلی جوسہار نپور سے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ڈالر میں دے دوں گا۔ حاجی صاحب ڈالر کے کرویزاکی کوشش کی۔ چنانچہ ویزائل گیا اور ابوالحن اپنی گھروالی کوسسرال والوں کے ساتھ چھوڑ کے حدور دانے ہوگیا۔

۱۳۰ کتوبرگوکرا چی ہے ۱۳۰۰ ہے پاکی وقت سے چلے اور جدہ کے وقت سے ۱۲:۳۰ ہے پہنچے چونکہ طلوع وغروب کا فرق ہے۔ اس کیے رائے کے اوقات میں تغیر ہوا۔ جدہ پہنچ کر دوشب وروز شجاع کے مکان پر تھہرے، اس لیے عزیر شمیم نے رمضان ہی میں تقاضے کیے تھے کہ اس سال سید ھے مدینہ نہ جانا کہ والدہ بہت اصرار کر رہی ہیں۔ مگرز کریانے کہہ دیا تھا کہ اس ہجوم میں مکہ جانا میر بے بس کانہیں، اس لیے شمیم مامول یا مین وغیرہ جدہ ہی رہے۔

بیم نومبر منگل کو زکر یا مدینہ کے لیے روانہ ہوا اور اس کے تھوڑی دیر بعد مولا نا انعام صاحب مکہ کے لیے بدر میں تھہرتے ہوئے عصر کی نماز کے بعد محبد نور پہنچے۔ حبیب اللہ اساعیل بھی جدہ سے ساتھ تھے چونکہ مدرسہ شرعیہ پہنچنا ہجوم کی وجہ ہے ممکن نہیں تھا، اس لیے رات کو ۳:۳۰ بجے مدرسہ پہنچے۔

مولوی انعام صاحب۲ بج جدہ سے چل کرسعدی کے مکان پراس کے اہل وعیال سے ملتے ہوئے صولتیہ پہنچے اوراسی وقت بیشاب وضوسے فارغ ہوکر حرم گئے اور عمرہ کیا طواف پاؤں کیا اور سعی گاڑی پر۔مولانا انعام صاحب کا مکہ میں نظام بیر ہاعر بی ۵:۳۰ بج مسجد حفائر سے حرم جاتے۔ظہر کی نماز پڑھ کر صولتیہ، وہاں کھانا کھا کر دیوان میں آ رام کرتے۔ بعد عصر خصوصی با قات کرتے سوا گیارہ بج اٹھ کر بیشاب وضوکر کے حرم جاتے۔مغرب سے عشاء تک بیٹھ کر نوافل پڑھتے۔ بعد عشاء تک بیٹھ کر نوافل پڑھتے۔ بعد عشاء حرم سے سید ھے حفائر جاتے اورا گلے دن ۵ بج تک وہیں قیام رہتا اور تبلیغ کے مشورے ہوتے۔

قاضی صاحب کے ویزامیں کچھ گڑ ہڑ ہوئی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ آسکے اور ۲ نومبر کو

کراچی ہے جدہ پہنچے۔ اقبال خلجی کے یہاں قیام رہا۔ ۳ نومبر کوعربی م بجے جدہ سے مکہ گئے۔ ۲ نومبر کوطیارہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔

ایام جج میں ہجوم بقیع تک پہنچا ہوا ہے۔اس لیے مدرسہ شرعیہ کی حجت پر ہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔عشاء کی نماز کے دو گھنٹے بعد مخصوص دوستوں کے ساتھ محبد سے مواجبہ شریف کی سمت میں چند دن حاضری ہوتی رہی پھر مصلی الجنائر میں اقدام عالیہ کی طرف حاضری ہوتی ہے۔عزیز عبد الحفیظ کواللہ تعالی جزائے خیر دے کہ وہ اپنے مکاشفات سنا تار ہتا ہے،جس سے جی خوش ہوتا ہے۔روزانہ کی مصروفیات کی تونقل کی ضرورت نہیں۔البتہ منومبر کی شب کا مکاشفہ عزیز عبد الحفیظ

نے سنایا کہ تو مجلس میں حاضر ہے۔

نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم فرااونجی جگہ پرتشریف فرما ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متعدد کتب ایسی خوشما جلدگی رکھی ہیں کہ نگاہ بھی نہ جے۔ان میں سب سے اوپر فضائل جج، پھر فضائل درود، پھر حکایا صحابہ رضی اللہ عنہ اوران کے نیچ دوسری کتب،اسی میں تھوڑی دیر میں مولانا بنوری نہایت خوش پوشاک ہنتے ہوئے تشریف لائے۔سر پران کے بیٹا وری عمامہ گول سابندھا ہوا۔ان کو آنے پر تو اٹھا اور معانقہ کیا، مولانا نہایت خوش ہیں، تو نے پوچھا کہ کیا گزری ؟ انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی برکت سے بہت اچھی گزری۔تونے کہا کہ آپ کی برکت سے بہت اچھی گزری۔تونے کہا کہ آپ کی برکتیں توسب پر ہیں۔

حضورتم دونوں کی گفتگوس رہے ہیں اور تبسم فرمارہے ہیں۔ چندروز کے بعداس نے دوسرا مکاشفہ بیان کیا کہ تو کی مجلس میں بیٹا ہوا ہے۔حضور کی طرف سے پچھ عطایا ہورہے ہیں اور تو پچھ کھار ہاہے۔ای دوران میں ابوالحن تجھے کوئی دوا پلانے کے لیے آیا اور تجھے وہ دوادی تونے پی کی حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:''اکر مک اللّٰہ تعالٰی کما اکر متنی باسکر امک ھذا''ہذامیں تیری طرف اشارہ تھا۔اللّٰہ جل شانہ عزیز مولا ناعبدالحفیظ صاحب کو بہت بلند درجات عطاء فرمائے کہ ان کی برکات ہے مبشرات بہت سننے میں آتے ہیں۔

م نومبر 22ھ جمعہ کومولوی اکبرعلی سہار نپوری کا کرا چی میں انتقال ہوا۔

۲۸ ذیقعدمطابق ۱۱ نومبر کو جمعه کی نماز کے بعد ملک خالد کی طرف سے تمام مملکت میں دوشنبہ کو صلوۃ الاستیقاء کا اعلان کیا گیا۔ کرنے والے نے بہت کمبی تقریر میں استیقاء کی اہمیت اورصد قیہ و تو بہ کی فضیلت بیان کی ۔ ۱۴ انومبر پیر کے دن نمازِ استیقاء پڑھی گئی۔

میں اذی الحجہ کوٹیلیویژن وغیرہ پر اعلان ہوا کہ تاریخ بدل گئی اور اب حج بجائے ۲۰ نومبر کے ۱۹ نومبر کوہوگا۔ ذی الحجہ کے پہلے ہفتہ میں جنوبی ہند حیدر آباد دکن ،میسور ، آندھرا پردیش میں طوفانی ہوا ایک ہفتہ تک بڑے زوروں پر رہی۔ سمندروں کی لہریں آسان سے باتیں کرتی تھی ، پانی اچھل کر آبادیوں پر آتا تھا۔ سمندر میں ہزاروں لوشیں مچھلی کی طرح تیر رہی تھیں۔ لاکھوں آدمی اور حیوانات ضائع ہوئے۔ اخبارات والے لکھتے ہیں کہ ایسا طوفان بھی سفنے میں نہیں آیا۔ان اللّه وانا الیه داجعون۔ آندھی کے ساتھ زلزلہ بھی تھا۔

۵ ذی الحجہ مطابق ۱ انومبر کو قاضی صاحب مع رفقاء کے طیارہ سے جج کے لیے روانہ ہوئے۔۵ ذی الحجہ کومولوی اسعد لندن سے جدہ ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ دوروز قیام کے بعد ۷ ذی الحجہ کوسید ھے منیٰ گئے۔ پھر ۱۲،۳۱ذی الحجہ کی درمیانی شب میں پھر مدینہ واپس آگئے۔سید حبیب صاحب نے مستقل ٹیکسی ساتھ کردی تھی۔

۱۷ انومبر بدھ کوشب میں عزیز سعدی سلمہ کے گھر میں دوسرالڑ کا آپریشن سے پیدا ہوا۔ ۱۸ نومبر کوسہار نپور میں حافظ فرقان پار چہ فروش کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ۱۲ زی الحجہ کی شب منی میں دوجگہ آ گ گئی۔ ایک ملک صاحب کے خیمہ کے سامنے اور دوسری جگہ بھی۔ میں دوجگہ آ گ گئی۔ ایک ملک صاحب کے خیمہ کے سامنے اور دوسری جگہ بھی۔ ۲۷ نومبر کو پنڈی سے ٹیلیفون آیا کہ ۳ نومبر کو ملک دین محمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ۱۲ زی الحجہ کو سعدی کا ٹیلیفون آیا کہ مکہ میں محلّہ جیاد میں قبل فجر ہے آ گ لگی ہوئی ہے بہت مشکل سے عصر کے وقت قابو بایا گیا۔

۱۰ نی الحجہ کومفتی محمود صاحب مع اپنے پانچ رفقاء افریق کے پہنچے۔ فندق الحربین میں قیام ہوا۔

۲۳ نی الحجہ کومولوک انعام صاحب مع رفقاء مکہ سے چلے، رابغ والوں سے پہلے وعدہ تھا۔ ایک شب وہاں قیام کیا۔ رات کومولانا محم عمر صاحب کا بیان ہوا۔ فجر کے بعد فوراً چلے بدر میں اول شہداء کی زیارت کی۔ پھر ناشتہ کر کے وہاں سے چلے اور ۲۰۰۰ ہج مجد نور۔ پہنچ زکریانے مولانا انعام صاحب کومنع کر دیا تھا کہ میری ملاقات کو آنے کی ضرورت نہیں ہیں خود کل صبح کو آجاؤں گا مگر مولانا انعام صاحب طہر سے پہلے ہی پہنچ گئے بعد ظہر مجد نور گئے۔ زکریا منگل کی صبح مجد نور گیا۔ صبح کا ناشتہ، دو پہر کا کھانا وہیں ہوا۔ خیال شام تک تھہر نے کا تھا، مگر لوگوں نے کہا ہجوم بہت ہو جاتا ہے، اس لیے ظہر کے بعد کھانا کھا کر چلے آئے۔

۲۳ ذی الحجہ مطابق ۵ دسمبر ماموں داؤ د کالڑ کا احمد مولوی غلام رسول کے ساتھ آیا، اہلیہ بھی ساتھ تھی ،اس کو ہوٹل میں تھہرایا اور عشاء کے بعد کا کھانا میرے ساتھ کھایا، ماموں داؤ داور ماموں یا مین کے خطوط ساتھ لا یا تھا،اس سے بیہ طے ہوا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھایا کرے اور ناشتہ دان میں اہلیہ کا کھانا کے جایا کرے، دس دن کے بعد مکہ واپس گیا اور بہت رطب اللیان ، ذکریا چونکہ بیمار تھا اور

کئی ڈاکٹروں کاعلاج چل رہاتھا، مگر دسویں شب میں ڈاکٹروں نے خوداس کوشریک کرلیا۔ اس سال زکر یا کی طبیعت شروع ہی ہے خراب تھی، ۴مخرم ۹۸ ھے کو مکہ میں زبردست بارش ظہر کے وقت ہوئی شمیم کے خط ہے معلوم ہوا کہ اے موٹریں بہہ گئیں، حرم کے تہہ خانوں میں پانی بھر گیا، جدہ، ریاض، مدینہ نتینوں مطارکئی گھٹے بندرہے، ۲:۳۰ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک زور سے بارش ہوتی رہی۔

۲ محرم کو حکیم اسرائیل پہنچے، انہوں نے کہا کہ کئی دن سے کوشش کر رہا تھا، ابھی سعدی نے شیافیون سے بتایا بیا کیا گئی دوست کی گاڑی جارہی ہے، جانا جا ہوتو فوراً چلے جاؤ،سب سامان چھوڑ کر فوراً چلا آیا۔ فوراً چلا آیا۔

۲ محرم ۹۸ ه مطابق ۱۷ دسمبر ۷۷ وکوسهار نپور میں عزیز زبیر کے لڑ کا پیدا ہوا۔

۲۲ دسمبر کومفتی محمود گنگوہی بارا دہ لندن مولوی یوسف متالا کے کئی سال کے اصرار پر روانہ ہوئے ،۲۲ کی شام کو،۸:۳ بج لندن پہنچا ورفو را دارالعلوم کے لیے روانہ ہوئے ،ان کے اس قیام کے دوران میں علمی ندا کرے رہے ، متفرق مقامات پر مواعظ بھی ہوئے اور مولوی یوسف وغیرہ کے اصرار پر آنکھ بنتی تجویز ہوگئی اور ۵ جنوری ۵۸ء کو ہپتال میں داخل ہو گئے ، ۲ کو آپیشن ہوا،اا جنوری کو ہپتال سے واپس آکر ۱۲ فروری کولندن سے سیدھے کلکتہ گئے کہ آنکھ قابو میں نہیں آئی۔

۲۸ دیمبر کوسفیر عراق اسلامیه اسکول سہار نپور کی دعوت پر گیا، اسلامیه اسکول پر اعتراض تھا کہ نام تو اسلامیه اسکول اور عربی پڑھائی نہیں جاتی ، ان لوگوں نے مظاہر علوم کا ذکر کیا، عصر کے وقت مظاہر علوم پہنچے، قاری مظفر تو سفر میں تھے، مولوی یونس، مولوی محد اللہ وغیرہ نے مدرسہ دکھایا، تعلیم کا وقت تو نہیں تھا، عمارت دیکھر چلاآیا۔

۳۷ تا ۲۷ دسمبرالله آباد میں اجتماع ہوا، جس میں مولوی عبیدالله کی طلب پر طلحہ اور شاہد بھی گئے، آخری تقریر شاہد کی ہوئی، دو ہفتہ کا پیسفرر ہا جس میں مختلف جگہوں کا دورہ ہوا۔

۳ جنوری ۸۷ء کومولا ناانعام صاحب مدینہ ہے روانہ ہوئے ، مسلح کی نماز سے پہلے سامان رکھ کرنماز کے بعد فورار وانہ ہو گئے ، ۸ بجے مکہ پہنچے ، حفائز میں قیام رہا۔

۔ زکر یا کاارادہ مولا ناانعام صاحب کے ساتھ جانے کا تھا، مگر ایک تو دائیں ہاتھ میں در دچل رہا تھا، دوسر علی میاں کے کئی خطآئے کہ مجھے تجھ سے ضروری باتیں کرنی ہیں،اس لیے انتظار کیا، ۲ جنوری کی شب میں مدینہ پہنچے،علی میاں اور قاضی صاحب کے ساتھ کے جنوری کوزکر یا بھی مکہ چلا گیا، ۱۲ جنوری کومولا ناانعام صاحب کرا جی کے لیے روانہ ہوئے اور ۱۸ کوکرا جی سے دہلی زبیر ا پنے اصرار سے تھہر گیا اور ساتھ ہی مدینہ واپس آگیا۔ زکر یا مکہ سے کا جنوری کی صبح کو مدینہ واپس آگیا۔

۹ جنوری ۷۸ء کوفر قان پارچه فروش کا دوسرا نکاح سهار نپورمیس ہوگیا۔

• اجنوری، آج حکیم اسرائیل کاجہاز جدہ سے چلااور ۹ کی شام کو بمبئی پہنچا۔

۱۳ جنوری آج کا ندھلہ کی عیدگاہ جمعہ کی نماز ہوئی ،فقیروں نے تو لکھا کہ ہمارے خلاف تقریر ہوئی مگر بعد میں معلوم ہوا کہ تجدید عیدگاہ کے لیے تقریر ہوئی ،مخصوص حضرات کو ایک ایک ہزار کا ذمہ دار بنادیا درایک لاکھ کی اپیل کی گئی۔

۲۲ جنوری کوابواکسن مدینہ سے مکہ ہوتے ہوئے کراچی روانہ ہوئے۔

۵فروری کی شب میں روضۂ مقدس کے اندر کے حصہ کی چہار دیواری کی اصلاح کی گئی مٹی نکال کرسنگِ مرمرلگایا گیا بقمبررات میں کواڑ بند ہونے کے بعد ہوتی تھی اور ملبہ صبح باہر نکالا جاتا تھا اور کسی باغ میں کنویں میں دفن کیا جاتا تھا۔

۵ فروری آج سے سعودی عرب کے مدارس میں دو ہفتہ کی چھٹی پہلی دفعہ ہوئی ، کہتے ہیں یہ موسم بہار کی چھٹی ہوئی ہے۔

۲۵ فروری آج زبیر مولوی عبد الحفیظ کے ساتھ مکہ برائے ہندروانہ ہوا،عزیز عبد الحفیظ نے دہلی پہنچانے کا وعدہ کرلیا تھا، ۲۸ فروری کو دہلی پہنچا۔

س مارچ کو جعه کی نماز کے بعد ماموں داؤ دکوقلب کا دورہ پڑااورا تو ارکی صبح کو ۸:۳۰ بجے دوبارہ شدید دورہ پڑااورای میں انتقال فر ما گئے ،عصر کے بعد تدفین عمل میں آئی۔

۔ امارچ آج مولانا انعام صاحب کی دہلی ہے گود ہرائے لیے روانگی ہوئی، گود ہرا کا اجتماع بہت معرکۃ الآراء ہوا، لاکھوں کا مجمع تھا، بہت مبشرات بھی نظرآئے، پولیس اورغیر مسلم حیران تھے کہ کوئی نا گوار واقعہ پیش نہیں آیا۔

۱۳ مارچ کی شب میں بھائی عبدالوہاب کے والد کا انتقال لا ہور کے ہپتال میں ہوا، رائے ونڈ میں تجہیز و تکفین کے بعدا پنے وطن بورے والا میں تدفین ہوئی۔

۱۸ مارچ کود ہلی میں طوفانی بارش اور زلزلہ جس میں ۴۰، ۵۰ وی ہلاک ہوئے۔

۲۹ مارچ بدھ کی شب میں بابواعجاز کا ندھلوی کا گھنٹہ بھر کی قلبی بیاری کے بعدانقال ہو گیا،ایک بجے دورہ پڑاسوا بجے شب میں انتقال ہو گیا۔

۱۲ پریل کوابوبکر بن بھائی عبدالکریم جمبئ کا نکاح محلّه کی مسجد میں ہوا، مدینه منورہ بھی ولیمه کرایا گیااور سہار نپور بھی۔

٢ تا١٣ ايريل كوڙهڙيان كاچود موال جلسه

۱۱۸ پریل کو تبجد کے وقت نظام الدین میں والدہ محد کا ندھلوی کا انتقال ہوا، بعدظہر تدفین عمل میں آئی ،اس لیے کہاس دن مولا ناانعام صاحب ڈھا کہ سے اجتماع سے واپس آنے والے تھے۔ کیم تاسا اپریل اجتماع ڈھا کہ۔

۲۵ اپریل کو قاضی صاحب با ارادہ سفر پاکستان مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ رائے ونڈ کے پرانوں کے جوڑ کے بعد کارلاری سے ٹکراگئی، پرانوں کے جوڑ کے بعد کارلاری سے ٹکراگئی، سب ساتھیوں ڈاکٹر اسلم وغیرہ کو چوٹیں آئیں،اولا سر گودھا کے ہپتال میں داخل ہوئے پھرلا ہور منتقل ہوگئے،اللہ تعالیٰ نے جان بچالی حادثہ بڑا سخت تھا۔

۲۱ اپریل کو بھائی مظہرعلی راجو پوری کا پشاور میں انتقال ہو گیا۔

۲۸ اپریل سے افغانستان میں شخت اضطراب قبل وقبال ہوا، حکومت میں انقلابات آئے، روس نواز پارٹی غالب آگئی، سابق صدر داؤ د کوفل کر دیا گیا اور اسلام پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔

۵۰ کی شب میں باب مجیدی کے سامنے سونے کی وُکان میں چوری ہوئی، ۵۰ کلوسونا چوری ہوئی، ۵۰ کلوسونا چوری ہوگیا، اس کے بعد چند سپاہیوں کی ڈیوٹی ۲۴ گھنٹے ان وُکانوں کے سامنے لگ گئی، برابر کے ہوٹل میں ایک ایرانی تھہرا تھا، اس نے رات میں ویوار تو ژکراندر ہی اندر چوری کرلی، وُکاندار فوراً پاگل ہوگیا، کئی دن بعداُر دن کی سرحد پر چور پکڑا گیا۔

ے امنی کوآج رات اہم رجسٹری اعتراضات کے جوابات کی بھیجی گئی اور متعدد خطوط ہندی کارڈ ان کو لکھے گئے کہ صرف اس کی رسید چاہیے، خط و کتابت بعد میں ہوتی رہے گی۔

سلامئی کوشب میں مسجد قلیل جدہ میں چند تھے میں تھے ،سب کو پولیس کیڑ کر لے گئی اور ۱ ہے رات کو بھائی داؤ دساعاتی کوان کے گھر ہے معلوم ہوا کہ مکہ مدینہ میں بھی گرفتاریاں ہوئیں مگر تبلیغی نہیں ، باوجود سعی بلیغ کے بنہیں پتہ چلا کہ گرفتاری کس وجہ ہے ہوئی ، بیسنا گیا کہ اُوپر ہے آرڈر آیا تھا، اصل گرفتاری سلفیوں کی ہے ، دوسر لوگ دھوکہ میں پکڑے گئے۔

۲۷مئی شنبہ کی شب میں مولوی سعید خان ظہران سے سید ھے مدینہ طیارہ سے پہنچے، دن میں ان کی بھی تحقیقات ہوتی رہی ، مگر گرفتاری نہیں ہوئی۔

اسمئی جو ہرآ باد میں مولوی جلیل کی لڑکی کا حجیت گرجانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور دو برس کا جولڑ کا ساتھ تھازندہ رہا۔

م جون کومغرب کے وضومیں زکریا کے منہ سے بہت ساخون نکلا، جونکسیرتونہیں تھاسینہ سے گیا

تھااوراس کا سلسلہ پھر چلتا ہی رہا، دائیں ہاتھ میں درد کا سلسلہ حج کے بعد سے چل رہاتھا مگر مالش وغیرہ سے پچھافا قہ ہوجا تا ہے۔

؟ جون کوابوالحن کا تارڈاکٹرا ساعیل کے نام آیا کہ میراٹکٹ فورا بھیج دو، کے بجے کی صبح کوٹیکس کے ذریعہ بھیج دیااور تاربھی کردیا کہ فورا آ جاؤ، جس کی وجہ سے ہندوستان میں تشویش پیدا ہوئی، چندروز بعد بھائی شمیم کے پاس کرامت کا شیلیفون آیا کہ زکریا کی خیریت بتاؤ، شمیم نے کہہ دیا طبیعت اچھی ہے فکر کی بات نہیں ہے۔

کم رجب کو حاجی یعقوب کو پر چه لکھا کہ سہار نپور کا رمضان ملتوی ہو گیا،احباب کواطلاع کر دیں اورخصوصی احباب کوتا کیدکردیں،رمضان این این جگه کریں۔

9 جون دو جمعے مجرہ میں پڑھنے کے بعدسب کی رائے ہے مجد جانا ہوا، مگر سایہ کی جگہ کہیں نہیں ملی ، باب السلام کے سامنے مظلات (جھیر) میں جمعہ پڑھا، گرمی بہت شخت تھی ، نماز کے بعد زکر یا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئی ، آتے ہی حجرہ میں پڑگیا ، ۱۴ جون اعجاز کی ہومیو پیتھک کی دواشروع ہوگئی ، چندون بعد گرجانے کی وجہ سے چونکہ دوسراعلاج شروع ہوگیا اس لیے بیدوا جھوٹ گئی۔

16جون، آج ابوالحن کا تارڈ اکٹر اسماعیل کے نام پہنچا کہ میں پیرکوآ رہا ہوں، جدہ ہے بھی سیٹ کا انتظام کر دو، انہوں نے نے اس وقت بھائی خلجی کوٹیلیفون کر دیا، چنانچے رات کو بھائی اقبال خلجی ہی کے یہاں تھہرا۔

۲۰ جون کوطیارہ سے ابوالحسن جدہ سے مدینہ پہنچا، رات عشاء کے بعد طیارہ سے جدہ پہنچا تھا، ۱۹ جون کوجدہ پہنچااور ۲۰ جون کی صبح کومدینہ۔

۱۹ جون کی شب میں عبد الحفیظ نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی ، صلاة وسلام کے بعد عرض کیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: "انه حبیبنا" کی فر مایا: "انه من حزبنا المفلحین الغو المحجلین۔"

پھرتھوڑی دیر کے بعد جیسے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورت صندوقیہ ہے اس پر تہد کیا ہوا خوبصورت عمامہ ہے، جس پر سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی ہے جو بہت چمک دار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے اس کی تہد کو کھو لتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے ہیں پھراس طرح تہد فر ماکر رکھ دیتے ہیں اور مسکرا کر فر مایا کہ بیان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔

۵ا کی شب میں عبدالحفیظ نے دیکھا کہ حضورا قدس صلّی اللّه علیہ وسلّم جیسے چارزا نوتشریف فر ماہیں اور جیسے مدرسہ شرعیہ کی طرف کوئی نورانی دروازہ کھلا ہے، جہاں حضرت شیخ چار پائی پرمضطرب نظر آرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف و کھ کرفر مایا: 'ان مصطرب للقائناو رؤیتنا و نحن فی شوق الیه و حنین و الأمر لله تعالیٰ۔''

۱۶ جون چین اور پاکتان کے درمیان میں شاہراہِ قراقرم جوعرصہ سے بن رہی تھی ، اس کا افتتاح ہوا ، افتتاح کی کاریں اِدھرے اُدھر چلی گئیں۔

ے اجون آج اہلیہ مولانا ہوری مستقل طور سے کراچی سے سکھر چلی گئیں وجہ با وجود تحقیق کے معلوم نہ ہوسکی ، زکریانے تو دونوں فریق کوڈانٹا کہ بہت نامناسب ہوا۔

المجون آئ علی میاں بمبئی سے چل کرنصف شب میں جدہ پہنچ ، دوسرے دن جمعرات کومغرب سے پہلے جدہ سے بذریعہ طیارہ مدینہ پہنچ ، قیام بستان نور دکی میں ہوا ، زکریا نے عصر کے بعد سعید الرحمٰن سے کہلوا دیا تھا (جو گئی دن پہلے سے قاہرہ سے مدینہ آگئے تھے ) کہ کھانے میں انظار ہوگا ، اس لیے علی میاں بھی مدرسہ آگئے ، کھانے کے بعد ملاقات ہوئی اور معلوم ہوا کہ ان کا اجتماع پیر سے شروع ہوگا ، علی میاں نے کہا کہ اجتماع کے بعد تو مشکل ہوتا ، دودن پہلے تم سے ملئے آگیا ، بن بازبھی پہلے آگئے تھے اور مکہ وجدہ میں حکومت کی طرف سے گرفتاریاں عام ہور ہی تھیں ، جن میں ہمارے چند مبلغین حضرات بھی جدہ ، مکہ ، طائف سے گرفتار ہوئے ، اس طرح کہلوگوں کو بلاتے ہمارے چند مبلغین حضرات بھی جدہ ، مکہ ، طائف سے گرفتار ہوئے ، اس طرح کہلوگوں کو بلاتے ہمارے چند مبلغین حضرات بھی جدہ ، مکہ ، طائف سے گرفتار ہوئے ، اس طرح کہلوگوں کو بلاتے ہمارے چند مبلغین حار دوالات میں کردیتے تھے باوجود تفیش کے بچھ پیے نہیں چلا۔

علی میاں نے بن بازے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تبلیغ والوں کو گرفتار کرنامقصور نہیں، کوئی خاص شخص کسی جھوٹی شکایت ہے گرفتار ہو گیا ہوگا، بہت ردوقد ح اور خفیہ تفتیش کے بعد ہم دن کے بعد چھوٹی شکایت ہوگئے، علی میاں ۳۰ جون کو مکہ گئے اور ۵ جولائی کو کراچی اس لیے کہ اس سال رابطہ کا اجتماع بجائے مکہ کے کراچی میں طے پایا تھا، اس میں قاری طیب، مولوی منظور نعمانی اور مولوی اسعد بھی شریک تھے، اجتماع کے دنوں میں یکجائی ہوٹل میں قیام کیا اور اجتماع کے بعد این این بھگ نتقل ہوگئے۔

۲۹ جون کومفتی محمود کی آئکھ کا آپریشن دوبارہ کلکتہ میں ہوا،اس سے پہلے لندن میں ہوا تھا۔ ۳۰ جون کو قاری طیب صاحب امریکا سے سیدھے دیو بند گئے اور ایک دن تھہر کر رابطہ کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے کراچی گئے۔

۵ جولائی، آج صبح کوعر بی پونے تین بجے مولا ناعبدالحفیظ صاحب کے مطبع کا افتتاح زکریانے کیا اور پہلی کتاب جومولا نا کے مطبع میں چھپنی تجویز ہوئی وہ'' اسباب السعادہ'' ہے، پہلا ورق فالتو چھپوا کرسہار نپورطلحہ شاہد کے نام بھیجے گئے۔

آج محمد اسلم کا تارمولوی یوسف متالا کے متعلق پہنچا کہ جوتو نے اجازت خلافت دے رکھی ہے،
اسے فوراً واپس لے لے، اس مضمون کی نقل یوسف کو بھیجی کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور تار دینے
والے کو خط لکھا کہ میں نے آپ کے کہنے سے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ کے کہنے سے واپس لے
لوں، اپنے تھم نامہ کی وجوہ لکھئے تا کہ اس پر غور کروں مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا، بعد میں مولوی
یوسف رمضان میں آئے تو بتایا کہ چندوجوہ سے اس کا مدرسہ سے اخراج کردیا تھا، جس کی وجہ سے
اس نے تار دیا، پہلے بھی کئی دفعہ اس کو علیجدہ کردیا تھا مگروہ معافی مانگ لیتا تھا۔

م جولائی کومولانا سعیدصاحب مدینہ سے مکہ اور تین دن کے بعد عمان اور وہاں سے مولانا انعام صاحب سے لندن کے سفر کے لیے مل گئے ، مولوی انعام صاحب ۸ جولائی کوروانہ ہوئے تھے،ا یک دن کراچی ٹھہر کرعمان ، وہاں تین دن کا اجتماع تھا،اس کے بعدلندن ، وہاں بھی گئی جگہ کا دورہ ہوا، منگل مکم اگست کوجدہ پہنچے۔

بدھ کی مجھ کو عربی ہے بہنچ اور مدینہ منورہ ہے اگلی بدھ اگست کی مجھ کو عربی ہے جملہ رفقاء مکہ روانہ ہوئے اور دن بھر صولتیہ میں آ رام کیا اور عشاء کے بعد عمرہ کرنے کے بعد محد حفائر پہنچ ۔ مااگست کو کرا جی، وہاں دوشب قیام کے بعد ۱۱ اگست چہارشنبہ کو دبلی پہنچ، حافظ عبد العزیز صاحب کرا چی کسی تقریب میں آئے تھے ، مختلف جگہ قیام رہا اور روائگی ۱۸ جولائی کو ہوئی، روائگی سے دو ہفتہ بل مدرسہ نیوٹاؤن میں قیام ہوا، مدرسہ میں اس کے دو تین مرید ہیں، ان کی سعی سے مدرسہ کے مکان میں قیام ہوا، عدم غرب تک مجلس ہوتی تھی ۔

ا جولائی، ابرابر کے ولیمہ کی شرکت میں سعدی آیا تھا اور خودای نے ولیمہ بھی کیا، جس میں معلوم ہوا کہ ساڑھے تین ہزار ریال خرج ہوئے ، زکریا نے تو ابرار پر بھی نکیر کی ، مجھ سے تو اخفاء کیا تھا، کھا نابہت نے گیا، ایک ویگ سلیق کی زنانہ میں اورا یک مردانہ میں، ماموں یا مین بھی زکریا کی عیادت کی مدمیں آئے تھے اور سعدی ہی کے ساتھ واپس ہوئے۔

۔ ۲۰ جولائی کی شب میں عزیز مولوی احسان، قاضی مجمود جدہ اُٹر کرسید ہے مدینہ منورہ آئے اور عید کے بعد استمبر کومدینہ سے مکہ اور تین دن وہاں قیام کرنے کے بعد کراچی روانہ ہوئے۔
۲۳ جولائی کو قاری مظفر نے طباخوں پر ناراض ہو کر سب کوعلیجدہ کر دیا اور تین دن تک مزدوروں سے کام لیا، پھر عارضی طباخ رکھے، وجہ ناراضگی معلوم نہ ہوئی ، منیق کی تو آئکھ میں بہت دنوں سے یانی اُٹر آیا ہے۔

لیے پہنچے، ذکریانے پہلے اس کوسہار نپورآنے ہے منع کر دیا تھا کہ کٹھیار میں ہی رمضان کریں اس کے جواب میں مولوی منور کا تارآیا تھا کہ میں رمضان سہار نپور کروں گا تو بھی لٹد ضرورآ ،سہار نپور میں شروع میں معتکف تھے اوراخیر میں دس ،مہمان پچاس تک ہو گئے تھے۔

مدرسہ قدیم کی مسجد میں اعتکاف ہوا ، محد بین مفتی کی نے قرآن سنایا ، مولوی سلمان نے قاضی صاحب کی مسجد میں خالد نے فرخ کی مسجد میں ، خالد کی مسجد شروع سے بھر گئی تھی ، مولوی طلحہ نے ٹال میں ، شاہد نے بغیرسا مع کے ذکر یا کے گھر میں ، جعفر اور عمار نے حکیم کی مسجد میں ، مسجد کلاثو میہ میں مختار بن مولوی محد اللہ نے ، دارِ جد بید میں مفتی عبد العزیز نے قرآن سنایا ، دیو بند میں سالم نے ، مولا نا اسعد صاحب کے یہاں شروع میں سو (۱۰۰) اور مختلف ۲۵ مولا نا اسعد صاحب کے یہاں شروع میں سو (۱۰۰) اور اخیر میں دوسو (۲۰۰) تک مہمان ہو گئے اور معتلف ۲۵ موگئے تھے ، مسجد چھت میں ۲ آدمی مفتی محمود کے لوگوں نے اعتکاف کیا۔

مدینہ طیبہ میں مدرسہ شرعیہ کے جمرہ میں ذکریا کی بیاری کی وجہ ہے مولوی محدافریقی اور زبیر لائل پوری نے جاز کے دستور کے موافق دونوں نے مل کرایک قرآن پڑھا، مولوی یوسف متالا نے مع اپنی اہلیہ کے پہلے اپنی چارم یدوں کے مولوی حبیب اللہ کے بہلے آگئے تھے اور بڑگا کی رباط میں مستقل کمرہ لے لیے تھا، حکیم سعیدر شیدا فریقہ کے دورہ ہے ہم رمضان کو آگئے تھے، افریقی چند حضرات مولوی یوسف تنلی وغیرہ پانچ چھآگئے تھے، قاضی صاحب ۲۹ ویں شعبان مطابق ۱۳ گست کورمضان گزار نے کے لیے قاضی صاحب پاکستان سے مدینہ پہنچ تھے اور سے کراچی جھا دریاں میں عید کرنے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ میں عید پڑھ کراسی دن جہاز سے کراچی جلے ، وہاں ۱۲۸ رمضان تھا۔

ہندوستان میں رمضان میں بارشوں کی بہت کثرت رہی، دہلی سہار نپور کے درمیان میں ریل اور بسیس بند ہوگئیں، بعض مواقع پر بہت بر بادی ہوئی، اخبار والوں نے ایک کروڑ آ دمیوں کا بے گھر ہونالکھا تھا، اعجاز بہاری نے بتایا کہ اس کے یاس کے گی گاؤں بہہ گئے۔

۱۵ اگست کومولوی سعیدخان کے سینہ میں در دفحسوں ہوا ڈاکٹر نے دیکھ کرخطرناک بتایا اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے ،۲۰ کوہپتال والوں نے اجازت دے دی، مگرا حتیاط کی تاکید کی ،ہسپتال کے زمانہ میں بہت زیادہ پہرہ رہا، بہت خاص خاص آ دمیوں کو ملنے کی اجازت تھی۔

۲۱ اگست جوسر دار جدہ والے بخت بیار ہوئے ہیںتال میں داخل کر دیئے گئے ایک ہفتہ بعد انقال ہوگیا، تدفین جنت المعلیٰ میں ہوئی۔

۲۱ اگست کو یا کستان میں مولا ناعبدالہا دی صاحب دین پوری کا نقال ہو گیا۔

ے اگست کومفتی محمود رنگونی لندن سے سیدھے مدینہ پہنچے، تین دن قیام کے بعد کرا چی اور پھر دہلی سہار نپور ہوتے ہوئے واپس رنگون چلے گئے۔

سستمبر کی شب میں اذان حبِ معمول ۲ بیجے ہوئی ڈاکٹر اساعیل نے اس وقت کہا کہٹیایویژن پر چاند کا اعلان ہوگیا، اذان کے بعد گولے استے کثرت سے چھٹے اور اس سے زیادہ مسجد نبو ٹی میں تالیاں پیٹی گئیں، اس کے بعد امام صاحب نمبر ۲ نے فرضوں کے بعد تقریر کی اور خوب ڈانٹا، جنہوں نے ابتداء تالیوں کی کی تھی وہ دوم صری تھے وہ پکڑلیے گئے۔

۲۷ رمضان کی شب میں جزل ضیاءالحق حاکم عشکری پاکستان مکہ میں رہے ساری رات طواف کیے اِور ۲۸ کی شب مدینہ میں گزاری، تراوح اور تبجد کی نفلوں میں شریک رہے۔

کئی دن سے طبیعت بہت خراب ہے،اس لیے اب تو اس پرختم کرتا ہوں اور کئی دفعہ پہلے ہمی دن سے طبیعت بہت خراب ہے،اس لیے اب قوائی پرختم کرتا ہوں اور مجھے بھی کوئی ا کا بر کا قصہ یا د آ جائے تو سر کھجانے لگنا ہوں،لہذا اب تو اس حصہ کوختم کرتا ہوں مقدر میں ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و اله و صحبه و بارك و سلم تسليما كثيرا۔ محمدزكريا كاندهلوى مهاجرمدنى كمرزكريا كاندهلوى مهاجرمدنى

...... & & & & & & .....

www.besturdubooks.wordpress.com

# مخدوم ومكرم حضرت اقدس حضرت مولا ناسيدا بوالحن على الحن الندوى دامت بركاتهم

# علالت كالشلسل، وفات حسرت آيات

### طويل علالت اورسفرِ هندوستان:

حضرت شیخ کی علالت کا سلسله بہت طویل تھا اور سالہا سال ممتد رہا، اس میں بار بارا یسے مرحلے آئے کہ اہلِ تعلق اور معالجین کی طرف سے شخت خطرہ اور تشویش اور بعض اوقات مایوی ہونے لگتی تھی، کیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی ارشاد و تربیت، اپنے مشاکخ اور مربیوں کے علوم و تحقیقات کی اشاعت، ان کی علمی قصنیفی یادگاروں کی حفاظت اور توسیع تبلیغی جماعت کی نگرانی اور سر پرستی اور زیر تربیت افراد کی تعمیل کا جو کام لینا تھا، اس کے لیے بار باراس فوری خطرہ اور تشویش کو دور فرما تا رہا اور اہل تعلق کی آس بندھتی رہی۔

علالت وضعف کی اسی حالت میں ۱۵مم ۱۴۰ اهر مطابق ۱۲ انومبر ۸۱ کو حضرت شیخ مدینه طیبہ سے مندوستان تشریف لائے اور ۲۰ روز تک دبلی قیام رہا، مرض کا اشتد اداورضعف کا شدید غلبہ ہوا اور صحت بہت نازک مرصلے پر پہنچ گئی، اہلِ تعلق اور اہلِ رائے کا مشورہ اور اصرار ہوا کہ دبلی میں کسی ایسے ہیتال میں داخل کیا جائے جہاں پوری ذمہ داری و ہمدر دی کے ساتھ علاج ہوتا ہو، چنانچہ ہولی فیملی (Holy Family) میں داخل کرنے کا مشورہ ہوا، وہاں مکمل طبی معائنہ، ضروری ایکسرے اور ہر طرح کے امتحانات ہوئے۔

معالجین کوکینسرکاشبہ تھا، کی بارضعف کی وجہ سے خون چڑھانے کی نوبت آئی اور متعدد بارامیدو ہیم کی حالت پیدا ہوئی، ناچیز راقم سطور، مولا نامجہ منظور صاحب اور رفقاء کی ایک جماعت کے ساتھ جن مین عزیز ان محمد ثانی ، مولوی معین اللہ، مولوی طاہر وغیرہ تھے، زیارت وعیادت کے لیے دہلی گیا، وہاں شخ کے شدید ضعف وعلالت کی شدت کو دیکھ کرشدت سے قلب میں اس بات کا تقاضا ہوا کہ کسی طرح حضرت شخ کو مدینہ طیبہ پہنچایا جائے مبادہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس پر ہمیشہ قاتی و ندامت ہواور مخالفین و معاندین کوشات کا موقع ملے، اس رائے میں مولا ناسید اسعد مدنی صدر جمعیۃ علاء ہند جو برابر حالات کا مطالعہ کررہے تھے اور وقتاً فو قتاً حاضر ہوتے رہتے تھے، مدنی صدر جمعیۃ علاء ہند جو برابر حالات کا مطالعہ کررہے تھے اور وقتاً فو قتاً حاضر ہوتے رہتے تھے، مصرف شریک بلکہ اس رائے اور مشورہ میں ہم لوگوں سے پھھآگے ہی تھے۔

بالآخر راقم سطور اور مولا نانے بڑی صفائی اور ایک حد تک جرات و جسارت کے ساتھ منتظمین و بالآخر راقم سطور اور مولا نانے بڑی صفائی اور ایک حد تک جرات و جسارت کے ساتھ منتظمین و

تیا داروں کی خدمت میں اپنی رائے پیش کی ، حالات کا تقاضا تھا کہ ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے ،لیکن ذمہ داروں اور تیا داروں نے (جن میں شخ کے خادم خاص الحاج ابوالحن پیش پیش سے کے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ابھی تو شخ کوسہار نپور لے جانا ہے اور وہاں قیام کرانا ہے ، جس کی شخ کوخواہش بھی ہے اور کئی باراشار ہے بھی فرمائے۔

ہم لوگ اس سے زیادہ اصرار نہیں کر سکتے تھے،ان حضرات کے احترام میں''تسو کلاً عسلسی اللّٰہ'' خاموثی اختیار کی۔

ہولی فیملی سے شخ حافظ کرامت اللہ صاحب کی کوٹھی میں تشریف لائے، جہاں آ رام وعلاج کی سبسہولتیں تھیں، ۴ صفر ۲۰۴۱ھ مطابق ۲ دیمبر ۸۱ء کوسہار نپورتشریف لے گئے، اسی عرصہ میں ہم لوگوں کی دوبارہ حاضری ہوئی اور دیکھا تو دہلی ہے بہتر حالت یائی ،لیکن اطمینان اب بھی نہ تھا۔

مدينه طيبه واليسي

آخراللہ نے ان کی آرز واور مخلصین کی دعا ئیں قبول فر ما ئیں اور شیخ اپنے خدام ورفقائے خاص کے ساتھ ۱۸ رئیج الاول ۲۰۰۱ ھ مطابق ۱۶ جنوری ۸۲ء کو براہ کراچی جدہ کے روانہ ہوئے اور وہاں سے الحمد للہ بخیریت مدینہ طیبہ بینج گئے ،علالت اور علاج کا سلسلہ جاری رہا،خدام کو ہندوستان میں مجھی تشویشناک اطلاعیں اور بھی امیدافز اخبریں ملتی رہیں۔

#### آخرى ملاقات

اس عرصه میں ۲۹ رئیج الاول ۲۰ ۱۱ در ۱۵ المحطابق جنوری ۱۹۸۲ء کورابطه عالم اسلامی کی المه جلس الأعلی کی المه المحلی کل مساجله "اور" السه جمع الفقهی " کی شرکت کے لیے میں مولوی معین الله صاحب ندوی نائب ناظم ندوة العلماء کی معیت میں مکه معظمہ حاضر ہوا، حضرت شیخ حسن اتفاق سے مکه معظمہ ہی میں بھائی سعدی صاحب کے مکان پر فروش تنے اور ہمارا قیام اس سے متصل ہی ڈاکٹر مولوی عبداللہ عباس ندوی کے مکان پر تھا جس کا صرف چند گر کا فاصلہ ہے، حضرت شیخ ہمیشہ معمول کے مطابق برئی بشاشت وشفقت سے پیش آئے، ضعف بہت تھا لیکن د ماغ اس طرح بیدار و حاضرتھا، میر سے ساتھ از راہِ شفقت جو معاملہ مدینہ طیبہ کے قیام میں فرماتے تھے، طرح بیدار و حاضرتھا، میر سے ساتھ از راہِ شفقت جو معاملہ مدینہ طیبہ کے قیام میں فرماتے تھے، اس کا اعادہ فرمایا۔

بھائی ابوالحسن سے کہا کہ علی میاں کو مدینہ طیبہ میں جوخمیرہ کھلاتے تھے وہ روزانہ دیا کرو، ٹھنڈے پانی کوبھی بار بار پوچھتے اور ہدایت فرماتے ،اس وقت سب سے زیادہ حضرَت کے قلب و دماغ پر جو چیز طاری اور حاوی تھی، وہ دارالعلوم دیوبند کا قضیہ تھا، دن میں دومر تبہ حاضری ہوتی کوئی

34-500 in

حاضری ایسی یا دنہیں جس میں دارالعلوم کی کوئی نئی خبر دریافت نہ فرمائی ہواوراس کے اختلاف کے بارے میں این دلی تشویش وفکر مندی کا اظہار نہ فرمایا ہو۔

میں نے عزیز محمد ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیاز نامہ بھی دیا اور عرض کیا کہ جب موقع ہوس لیا جائے فرمایا نہیں ابھی سنوں گا، غالبًا مولوی طلحہ صاحب نے پڑھ کر سنایا، فرمایا اس کا جواب بھی لکھواؤں گا، اس وقت کیا معلوم تھا کہ صرف دوڑھائی مہینے کے فصل سے خادم ومخدوم اور مرید و مرشد اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے۔

## ايك يادگارتعزيتى مكتوب

فروری کوہم دونوں کی جمبئ واپسی ہوئی، یہاں ہندوستان پہنچ کرعزیز موصوف محمد ثانی مرحوم کاوہ حادثہ جاں گداز پیش آیاجس نے دل ود ماغ کومجروح اوراعصاب کو جھوڑ کرر کھ دیا، عجیب بات سے ہے کہ ۱۱ افروری کودن کے ۱۱،۱۱ ہے بیحادثہ پیش آیا اورای دن عصر کی نماز سے پیشتر حضرت شخ کو مدینہ طیبہ میں ٹیلیفون کے ذریعہ اطلاع مل گئی، حضرت نے اس پر جوتعزی مکتوب میرے نام تحریر فرمایا، وہ ایک یادگار تاریخی مکتوب ہے، جس سے حضرت کی حاضر د ماغی، حافظہ کے میچے طور پر کام کرنے ، اس کے ساتھ شدت تعلق کا پورا اظہار ہوتا ہے اور اس میں لطیف طریقہ پر اپنے سفر کے قرب کی طرف سے بھی اشارہ ماتا ہے وہ مکتوب یہاں بجنے نقل کیا جاتا ہے۔

#### باسمه سجانه

المخد وم المكرّ م حضرت الحاج على مياں صاحب زا دمجد كم \_

بعد سلام مسنون ،کل ۱۶ فروری۱۹۸۲ء کوظهر کی نماز کے بعد عزیزی مولوی حبیب اللہ نے حادثہ جا نکاہ کی خبر سنائی کہ ظہر سے پہلے جب کہ میں سور ہاتھا،نور ولی صاحب کا ملازم آیا اور پیخبر بتا گیا کہ آج ساڑھے گیارہ بجے دن میں محمد ثانی حسنی کا انتقال ہو گیا۔

"انا لله و انا اليه را جعون، اللهم أجر نا في مصيبتنا و عوضنا خيرا منها لله ما أخذو له مأ اعطى وكل شي عنده بمقدار

إن العين تدمع و القلب يحزن و لا نقول إلا ما ير ضي ربنا و إنا بفراقك يا محمد لمحزو نون ـ''

ترجمہ:'' آنگھنمناک ہوتی ہےاور دل عملین ہوتا ہے مگرہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کوراضی کرےاورا ہم اے محمد بتنہاری جدائی پرغمز دہ ہیں۔'' علی میاں! حصرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد آر ہاہے جوانہوں نے حضرت امام عبد الرحمٰن بن مہدی کوان کےصاحبز ادہ کی تعزیت میں لکھا تھا۔

> إنى معزيك لا أنى على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزى ولو عاشا الى حين

ترجمہ: میں تم سے تعزیت دین کی پیروی میں کر رہا ہوں ، نہ کداس یقین پر کہ مجھے زندگی کا مجروسہ ہے ، کیونکہ میر حقیقت ہے کہ وفات پاجانے والے کے بعد جن سے تعزیت کی جارہی ہے نہ وہ باقی رہنے والے ہیں اور نہ تعزیت کرنے والے ہی کو بقاء ہے ، اگر چہ ایک مدت تک زندہ رہے۔

علی میاں! حادثہ جا نکاہ کی خبر سن کرول پر کیا گزری بیان نہیں کرسکتا، ادھرآپ کی پیرانہ سالی اور پے در بے حادثات کانسلسل اور بھی موجب رنج وظات ہے، مگر محض رنج وقلق سے نہ تو جانے والے کو فائدہ، نہ رہنے والے کوسکون، میں نے خبر سنتے ہی اپنے دستور کے موافق دوستوں کو ایصال اور دعائے مغفرت کی تاکید شروع کر دی کہ میر ہے یہاں اصل یہی تعزیت ہے اور اس کے بہت سے واقعات میری'' آپ بیت'' میں بھی گزر چکے ہیں، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اجر جزیل عطاء فرمائے اور بسماندگان کوخصوصاً آپ کو صبر جمیل۔

اس وفت رہ رہ کرعزیز مرحوم کی خوبیاں اور باتیں یاد آ رہی ہیں اور آپ کا خیال بھی بار بار آ رہا ہے کہ آ پ پر کیا گزری ہوگی۔

قربان جائے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہر حرکت وسکون کے اعمال کو ہمارے لیے بیان فرما گئے اور اللہ تعالی جزائے خیر دے ان صحابہ رضوان اللہ علیہ ماجمعین ومحدثین کو جوان سب چیزوں کو محفوظ فرما گئے ، اس وقت بھی حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعزیق مکتوب جو حضرت معاذرضی اللہ عنہ بن جبل کو ککھوایا تھا نقل کرا رہا ہوں ، حضرت معاذرضی اللہ عنہ کے ایک صاحبز ادے کا انتقال ہوگیا ، اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوب مبارک کھوایا۔

""من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام الله عليك، فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد افعظم الله لك الأجر و ألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ثم أن انفسنا و أموالنا و أهالينا و أولا دِنا من مواهب الله

عزوجل الهنة و عواريه المستودعه متعك الله به في غبطة و سرور، وقبضه بأ جر كبير، الصلوة و الرحمة والهدى إن احتسبته "\_

"يا معاذ إفا صبر و لا يحبط جزعك أجرك فتندم على ما فاتك و اعلم الجزع لا ير دميتا ولا يرفع حزنا، فليذهب أسفك على ما هو نازل بك فكان والسلام

الله كرسول محرصلى الله عليه وسلم كي طرف عصمعاذ بن جبل كنام:

ترجمہ: میں پہلے اس اللہ کی تم سے حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، (بعد از ال دُعاء کرتا ہوں ) اللہ تعالیٰتم کواس صدمہ کا اج عظیم دے اور تنہارے دل کوصبر عطاء فر مائے اور ہم کو اورتم کونعتوں پرشکر کی توفیق دے،حقیقت بیہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل وعیال پیسب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سونی ہوئی امانتیں ہیں ، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کواس ہے نفع اُٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا اور اب اس امانت کواُٹھالیا،اس کابڑاا جردینے والا ہے،اللہ کی خاص نوازش اوراس کی رحمت اوراس کی طرف ہے ہدایت کی تم کو بشارت ہے،اگرتم نے ثواب اور رضائے الہی کی نیت ہے صبر کیا''۔ ''لیں اےمعاذ!ایبانہ ہو کہ جزع فزع تمہارے اجرکوغارت کر دے اور پھرتمہیں ندامت ہو

اوریفین رکھو کہ جزع فزع ہے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہاس ہے دل کارنج وغم دور ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو حکم نازل ہوتا ہے وہ ہوکرر ہے والا ہے، بلکہ یقیبنا ہو چکا ہے''۔ اور بیحدیث مشہور ہی ہے:

" ما ينزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وما له حتى يلقى الله تعالىٰ وما عليه خطيئة ''ر

'' مردوعورت برابر جان و مال اور اولا دمیں مصیبت ہے دور حیار ہوتے رہتے ہیں ، یہاں تک كەوەاللەتغالى سےاس حال مىں ملتے ہیں كەن يركوئى گناەنېيى ہوتا۔''

"أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل، يبتلي الناس على قدر دينهم فمن ثحن دينه اشتد بلأوة، ومن ضعف دينه، ضعف بلاؤه\_''

"وان الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الارض ما عليه خطيئة\_"

ترجمہ:''سب سے زیادہ مصیبتوں سے انبیاء کو دو چار ہونا پڑتا ہے پھر جوان کے جتنا قریب ہوتا ہے،لوگوں کی آ ز مائش ان کے دین کی مناسبت سے ہوتی ہے جس کا دین مضبوط ہوگا ہے، اس کی آز ماکش بھی سخت ہتی ہے، جس کا دین کمزور ہوتا ہے، اس کی آز ماکش بھی ہلکی ہوتی ہے اور آ دمی برابر مصیبت میں مبتلار ہتا ہے حتیٰ کہ زمین پراس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے۔''

# يهي آپ كے اور آپ كے اہل خاندان كے حسب حال ہے:

اپنی بیماری اورمعذوری میں میخضر خطاکھوایا ہے اسی کوعزیز مرحوم کی والدہ ،اہلیہ اور بچول کو بھی پڑھوادیں اوراپنے دیگراعزہ کو بھی ہراک کوالگ الگ لکھوانا میرے لیے اس حال میں بہت مشکل ہے، اخیر میں اس بدوی کے دوشعروں پرختم کرتا ہوں ، جواس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات پرعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بطور تعزیت سنائے تھے۔

''اصبر نکن بک صابرین فانماصبر الرعیة بعد صبرا لراس'' ''آپصبر پیجئے تو ہم بھی آپ کی اتباع میں صبر کریں گے، کیونکہ رعایا ای وقت صبر کرتی ہے جب بادشاہ صبر سے کام لے۔''

> خير من العباساجرك بعده والله خير متك للعباس

'' حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے انقال ہے آپ کا اجر زیادہ باعث خیر ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں آپ کے لیے اللہ زیادہ بہتر ہے''۔

یں میں سے اللہ میں بیاری ہے۔ عزیز حمز ہاس کی والدہ ،عزیز انم محد رابع ،محد واضح ،مولا نامعین اللہ صاحب ،مولوی سعیدالرحمٰن صاحب اور دیگر اعز ہے سلام مسنون کے بعد مضمون واحد۔

فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث صاحب بقلم: حبیب الله مدینه طبیبه کافروری ۱۹۸۲ء

علالت کااشتداداورزندگی کے آخرایام

مارچ،اپریل اور وسط مئی تک حضرت شیخ کی علالت وصحت وضعف قوت کے بارے میں اسی طرح کی مختلف ومتضاد خبریں آتی رہیں، جیسا کہ مہینوں سے معمول تھا، مئی ۸۲ کی ابتدائی تاریخوں میں راقم السطور عزیز سیدسلمان ندوی سلمہ کے ساتھ سری لئکا کے سفر پر روانہ ہوا، وہاں غالبًا ۱۵ ایا ۱۵ مئی کو واپسی سے ایک شب پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ تشریف رکھتے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمایا کے علی میاں ہمہیں معلوم نہیں کہ میں اتنا بیار ہوں ،تم دیکھنے نہیں آئے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اس کی بالکل خبر نہیں ہوئی ، مجھے اس عرصہ میں کوئی خط نہیں ملا۔

میں نے عرض کیا کہ اس حادثہ کا ہمارے پورے خاندان پر بڑا اثر ہے، خاص طور پرمحمہ ٹانی کی والدہ پراب دیکھا تو حضرت شخ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس پر وہیں ما تھا ٹھنکا اور آنے والے واقعہ کا دھڑکا پیدا ہوگیا، میں نے دہلی آتے ہی پوچھا کہ حضرت شخ کا مزاج کیسا ہے؟ کوئی تاریا اطلاع ملی؟ ہمارے میز بان حافظ کرامت صاحب نے کہا کہ ابھی کل ہی بھائی سعدی کا ٹیلی فون آیا ہے کہ حالت اطمینان بخش نہیں ہے، غثی بھی بھی بھی بھی ملای رہتی ہے اور معالمی سے مخش بھی بھی بھی ہوں ماری رہتی ہے اور معالم ہوا کہ تشویش قائم ہے اور صحت میں بہتری پیدا نہیں ہوئی۔

#### خبرصاعقداثر

ہ امنی کوہم لوگ لکھؤ واپس آ گئے،۲ شعبان۲۰۴اھ مطابق ۲۵مئی ۱۹۸۲ء کو دہلی ہے بذریعہ ٹیلی فون اور مدینہ طیبہ ہے مولوی سعید الرحمٰن ندوی کے تار سے جواس وقت وہاں موجود تھے، حادثہ فاجعہ کی اجپا نگ اطلاع ملی۔

ايتها النفسس اجملي جزعا ان المذي تسحدرين قد وقعا

آخرى ايام وساعات

اباس کے بعد کی تفصیلات محب گرامی ڈاکٹر اساعیل صاحب کے مکتوب سے اخذ کر کے انہیں کے الفاظ میں درج کی جاتی ہیں وہ حضرت شخ کے مخلص ومحب خادم اور ہر وقت کے حاضر باش معالج تھے، وہ اپنے اس مکتوب میں جوانہوں نے مخصوص اہل تعلق کو بھیجا ہے، لکھتے ہیں:
حضرت اقد س نور اللہ مرقد ہ کی علالت کا سلسلہ تو کئی سال سے چل رہا تھا، ۱۲ مگی کی چہار شنبہ سے قبل صحت نسبتا اچھی تھی، کھانا بھی تناول فرماتے تھے، گفتگو بھی ٹھیک طرح سے فرماتے تھے ہوں وچھنے پر مشورہ بھی حب سابق دیتے تھے، مولا ناعاقل صاحب مسلم شریف کی تقریر کا جو علمی کا م کر رہے ہیں وہ روز اند کا کام بعد عشاء حضرت کو سناتے حضرت غور سے سنتے اور ضروری مشورہ بھی دیتے تھے، گویاصحت اچھی تھی، البدی ضعف بہت تھا، جس کی وجہ سے حرم شریف صرف ایک نماز کی وجہ سے لیے تشریف لے جاتے شروع میں ظہر کی نماز میں اور پھر دھوپ میں تیزی ہو جانے کی وجہ سے عشاء کی نماز میں حرم شریف جانے کا معمول تھا۔

چہار شنبہ ۱۱ مگی کو حضرت کو بخار ۱۰ اڈگری تک ہوگیا، علاج وغیرہ سے بخار اُتر گیا، لیکن ضعف میں بہت اضافہ ہوگیا اور حرم شریف جانا چھوٹ گیا، استغراق زیادہ رہے لگا، ۱۸ امئی کو نماز جعہ حرم شریف کی جماعت کے ساتھ مدرسہ علوم شرعیہ کے صدر دروازہ میں ادا فرمائی، نماز جعہ حرم شریف کی جماعت کے ساتھ مدرسہ علوم شرعیہ کے صدر دروازہ میں ادا فرمائی، جہال تک حرم شریف کی صفول کا اتصال رہتا ہے، بخار کے بعد سے کھانا تقریبا چھوٹ گیا، حجمال تک حرم شریف کی درجہ میں جاری رہا) جعہ ۱۵ امئی سے روزانہ سے وشام گلوگوز وغیرہ کی ورجہ میں جاری رہا) جعہ ۱۵ مئی سے روزانہ سے وشام گلوگوز وغیرہ کو تعلیم دیے جاتے رہے۔

شنبہ ۱۵ امکی کوآنکھوں میں اور پیشاب میں برقان محسوس ہوا،خون کا معائنہ کرایا گیا،جس سے جگرا درگردہ میں مرض معلوم ہوااور دونوں اعضاء کے عمل میں خلل کا بھی پنۃ چلا، کیشنبہ ۱۹ امگی کی شب میں نیم ہے ہوشی تھی، دوسرے روز فجر سے مکمل ہے ہوشی ہوگئی اور اتوار کا سارا دن مکمل ہے ہوشی میں گزرا کہ جس کروٹ لٹا یا جاتا اسی پر رہتے ، نہ آواز دیتے ، نہ حرکت نہ کھانی وغیرہ نبض اور بلڈ پریشر دیکھ کراطمینان ہوتا کہ فوری خطر نہیں ہے، علاج وغیرہ مختلف تدبیریں ہوتی رہیں ، اتوار کی شام بخاری شریف کاختم کرایا گیا، جواتوار پیر دوروز میں مکمل ہوا، جس کے بعد صاحب نے بہت الحاج کے ساتھ دعاء کرائی مکہ مکر مہ میں شیخ محم علوی مالکی صاحب سے دیا ہو انہ سے دیا ہے ساتھ دعاء کرائی مکہ مکر مہ میں شیخ محم علوی مالکی

کے یہاں بھی کیلین شریف کاختم ہوا۔

دوشنبه ۱۵مئی کو بے ہوشی تو تھی ، کیکن کل جیسی نہیں تھی بلکہ ہیجانی کیفیت تھی ، شیح تو ''اللہ اللہ''
فرماتے رہے، ظہر کے بعد سے ''یا کریم یا کریم''یا ''اوکریم اوکریم'' فرماتے رہے، بھی بھی ''یا جلیم
یا کریم'' بھی فرماتے رہے ۔ یا کریم کی بیآ وازیں اخیر وقت تک وقتا فو قاُ دیتے رہے، علاج کے
سلسلہ میں بیا کارہ دیگر ڈاکٹر وال سے بھی برابر مشورہ کرتا رہا، بالحضوص ڈاکٹر اشرف صاحب،
ڈاکٹر ایوب صاحب، ڈاکٹر سلطان صاحب، ڈاکٹر منصور عبدالا حد وغیرہ، خون وغیرہ کے معائنہ
کے لیے ڈاکٹر انصرام صاحب بہت تعاون فرماتے رہے، البتہ جگر اور گردہ کا عمل برابر کمز ورہوتا
گیا، خون، پیشاب کا معائنہ اور علاج و دیگر تد ابیر ہوتی رہیں، غذا تقریباً بندتھی، رگ میں بوتلوں
کے ذریعہ ہی غذا پانی اور گلوگوز وغیرہ دیا جا تا رہا، ۲۱مئی کونماز جمعہ حرم شریف کی جماعت کے ساتھ
مدرسہ شرعیہ کے صدر دروازہ میں ادا فرمائی۔

ا توارسام می کی صبح تک بظا ہر طبیعت کی کھی کہ رہی ،۲۳مئی کو بعد ظہر سوء تنفس کی تکلیف ہوئی جس کی فوری تدبیر کرلی گئی ،مغرب آ دھ گھنٹہ قبل جب بینا کارہ مطب میں تھا حضرت کے خادم مولوی نجیب اللہ نے ٹیلی فون پر بتلایا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، چنانچہ میں فوراً حاضر ہوا

تو دیکھا کہ سوء تفس کی تکلیف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے حضرت کو بے چینی ہے ، سانس لینے میں بہت دفت محسوس ہور ہی ہے ، بندہ نے معائنہ کر کے ضروری انجکشن لگائے جس کے بعد چند منٹ کے بعد سکون مل گیا اور سانس طبعی حالت پر آگیا ، عشاء کے بعد بندہ کے گھر جانے تک طبیعت نسبتا ٹھیک تھی۔

۱۳۲۸ کی فجر کے وقت بھی طبیعت ٹھیک تھی اور حضرت گفتگو بھی تھوڑی تھوڑی فر ماتے رہے، البتہ تشویش کی بات رہ پیش آئی کہ کل ظہر کے بعد سے پیشاب بالکل نہیں آیا، صح ۸ بجے دوبارہ سوء نفس کی تکلیف شروع ہوئی، اس کے لیے اور پیشاب کے لیے تدبیر کی جانے لگیں، جس سے ظہر عصر کے درمیان پیشاب تو آگیا تنفس کے لیے انجکشن آسیجن وغیرہ لگائے گئے، بارہ بجے دو پہر تک بے چینی رہی، بھی فر ماتے بٹھاؤ، بھی فر ماتے لٹاؤ، بھی فر ماتے دوالاؤ، وقتا فو قتا ''یا کریم''اور''او کریم'' بھی بلند آواز فر ماتے رہے ہوئکہ مسلسل پاس ہی بیٹھار ہاتو بھی بھی اس ناکارہ کا ہوئے جب کہ الحاج ابوالحن نے تکیہ اُونچا کیا تو بندہ کی طرف دیکھ کر فر مایا ڈاکٹر صاحب ہیں؟

ابوالحن نے کہا، ہاں بیڈ اکٹر اساعیل ہیں بین کر بندہ کی طرف دیکھ کرمسکرائے بیآ خری گفتگو تھی، جوحفرت نے فرمائی اس کے بعد ' یا کریم' '' ' اوکریم' فرماتے رہے، ظہر تک بید کیفیت رہی، ظہر کے بعد سے مکمل سکون ہوگیا، جوآ خری وقت تک رہا، بینا کارہ بار بارنبض و بلڈ پریشر وغیرہ دیکھتار ہا، رُوح پرواز کرنے سے پچھبل صاحبز ادہ مولا ناطلحہ صاحب نے بندہ سے بوچھا کہ کیا یہ آ خری وقت ہے؟ بندہ نے اثبات میں سر ہلایا تو انہوں نے بلند آ واز سے اللہ اللہ کہنا شروع کردیا، اسی حال میں حضرت نے دومر تبدآ خری ہچکیاں لیس، جس سے آ تکھیں خود بخو د بندہو گئیں اور روح پرواز کرگئی، اس وقت ٹھیک ۵ نے کرم منٹ ہوئے تھے، یعنی مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بل۔

پرواز کرگئی، اس وقت ٹھیک ۵ نے کرم منٹ ہوئے تھے، یعنی مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بل۔

پرواز کرگئی، اس وقت ٹھیک ۵ نے کرم منٹ ہوئے تھے، یعنی مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بل۔

"إنا للّٰہ و انا الیہ د اجعون"

اللّهم اجرنا فی مصیبتنا و عوضنا خیرا منها و انا بفراقک یا شیخ لمحزونون جس کی ساری عمر، اتباع سنت میں گزری، اس کوتکو بی طور پر بیا تباع بھی نصیب ہوگیا کہ دو شنبہ کی عصر مغرب کے درمیان وصال ہوا۔

اس وقت حاضرین کا جوحال تھا، وہ بیان نہیں کیا جاسکتا، وصال کے وقت پاس موجود ہونے والوں میں صاحبز ادہ جعفر ،الحاج ابو والوں میں صاحبز ادہ مولا نامح طلحہ صاحب ،مولا ناعاقل صاحب ،ان کے صاحبز ادہ جعفر ،الحاج ابو الحسن ،مولوی نجیب اللہ،صوفی اقبال ،مولا نا یوسف متالا ،حکیم عبد القدوس ،مولوی اساعیل ،مولوی نذیر ،ڈاکٹر ایوب، حاجی دلدارا سعد ،عبد القدیر اور بینا کارہ تھے۔

فوراً ہی تجہیز و تکفین کے انتظامات شروع ہو گئے ، ڈاکٹر ایوب کو ہپتال کا ورقہ لینے کے لیے اس وقت بھیج دیا گیا، صاحبز ادہ محمد طلحہ صاحب، مولا نا عاقل صاحب و دیگر متعلقین وخدام کا مشورہ ہوا کہ تدفین عشاء کے بعد ہویا فجر کے بعد؟ کیونکہ بعض مخصوص احباب واعزہ کے مکہ مکر مہت پہنچنے کی اطلاع تھی، چونکہ ان کی وہاں کی روانگی کا وقت معلوم تھا، جس کے پیشِ نظر ان کا عشاء تک پہنچ جانا گویا یقینی تھا، اس پر یہ طے ہوا کہ عشاء میں ہی نماز جنازہ ہوجانی چاہیے اور فجر تک مؤخر نہ کیا جائے ،اس کا اعلان بھی کردیا گیا۔

کین اس کا بھی برابرافسوس ہے گا کہ وہ اعز ہ جن کی آمد کا جمیں شدت سے انتظارتھا، راستہ میں گاڑی خراب ہوجانے کی وجہ سے بروفت نہ پہنچ سکے اور چونکہ عشاء کا اعلان ہو چکاتھا، اس لیے عین وقت پر تبدیلی ہو ہی ہر جگہ ٹیلیفون سے اطلاع کردی گئی، مغرب کے بعد عسل دیا گیا جومولا نا عاقل اور مولا نا یوسف متالا صاحب کی ہدایات اور مشوروں سے دیا گیا، مسل کے وقت خدام کا بڑا مجمع موجودتھا، ہر مخص کی خواہش تھی کہ اس مبارک عمل میں شریک ہو، مسل میں شرکت کرنے والوں میں یہ حضرات قابلِ ذکر ہیں

مولا نا پوسف متالا ، الحاج ابوالحن ، مولوی نجیب الله ، حکیم عبد القدوس ، عزیز جعفر ، شاه عطاء الهیمن ابن مولا نا شاه عطاء الله بخاری ، صوفی اسلم ، مولوی صدیق ، مولوی احسان ، قاضی ابرار اور ر

عبدالمجيد وغيره-

ڈاکٹر محمدایوب جوورقہ لینے گئے تھے پورے دوگھنٹے کے بعدا آئے اور بتایا کہ ورقہ حاصل کرنے میں کچھ قانونی رکاوٹ ہورہی ہے اورصا جزادہ محمطہ کا جانا ضروری ہے، چنانچہ مولا ناطلحہ صاحب کو بھی ان کے ہمراہ بھیجا گیا، قبرستان والوں سے قبر کھودنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہپتال کا ورقہ ندا آجائے ،ہم قبر ہیں کھود سکتے ،اس وقت عشاء میں صرف پون گھنٹہ باتی تھا۔ دوبارہ مندرجہ بالاحضرات نے مشورہ کیا کہ اب بظاہر عشاء تک قبر تیار ہونا وشوار ہے، لہذا فجر میں جنازہ ہو، اس کے فوراً بعد سیر حبیب صاحب تشریف لائے ،انہوں نے فرمایا کہ میں خود جاکر قبر کی جگہ تیار کر آیا ہوں اور قبر کھود ناشروع ہوگئ ہے، تقریبا ہیں (۲۰) منٹ بعد ہپتال کا ورقہ بھی قبر کی جگہ تیار کر آیا ہوں اور قبر کھود ناشروع ہوگئ ہے، تقریبا ہیں (۲۰) منٹ بعد ہپتال کا ورقہ بھی گیا ہونا وہ ایک تیارتھا، لہٰذا پہلے مشورہ کے مطابق جنازہ باب السلام سے حرم شریف کے جایا گیا، عشاء کے فرضوں کے مصل بعد یہاں کی عام روایت کے باب السلام سے حرم شریف کے جایا گیا، عشاء کے فرضوں کے مصل بعد یہاں کی عام روایت کے مطابق حرم شریف کے امام شخ عبداللہ ذاتم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کی طرف باب جوائیل ہے نکل کر چلے، ہوم بے پناہ تھا، ایسا ہوم کی اور کے جنازہ میں شاید ہی و یکھا ہو، قبر جبرائیل سے نکل کر چلے، ہوم بے پناہ تھا، ایسا ہوم کی اور کے جنازہ میں شاید ہی و یکھا ہو، قبر

شریف حضرت کی منشاء کے مطابق اہلِ بیت کے احاطہ اور حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر شریف کے قریب کھودی گئی تھی ، صاحبز اوہ مولا ناطلحہ اور الحاج ابوالحن قبر شریف کے اندر اُترے اور اس کو بند کیا ، اس طرح حضرت اقدس کی دیرینہ تمنیا بھی پوری ہوئی۔

ایک خاص بات بیددیمی که وصال ہے ایک روز قبل حضرت والا ہرایک ہے فرداً فرداً دریافت فرماتے رہے کہ کیاتم کیا کام کرتے ہو؟ صوفی اقبال صاحب ہے، الحاج ابوالحن صاحب ہے، الحاج ابوالحن صاحب ہے، الحاج ابوالحن صاحب ہے، الحاج راہ دراست دریافت فرمایا، صاحبز ادہ مولا ناطلحہ دوسرے کمرے میں متصقو خادم کو بھیجا کہ طلحہ ہے ہوچھ کرآ کہ تو کیا کام کررہاہے؟ ہرایک نے بچھ نہ بچھ پڑھے، زکر، تلاوت وغیرہ کا جواب دیا تو سکوت فرمایا، بندہ ہے دریافت فرمایا بندہ سے قبل ابوالحن نے جواب دیا کہ بیتو ابھی مطب جا کرمریضوں کا علاج کریں گے، تو فرمایا یہ بھی کوئی کام ہے؟ گویا آخری وقت تک بھی ایے لوگوں کے متعلق فکرتھی کہ کیا کرتے ہیں۔

تد فین کے بعد حضرت نوراللہ مرقدۂ کے ایک مجاز نے دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے:

"فتح له أبواب الجنة الثمانية"

عمر بحر كرتا ربا وه خدمتِ دين رسول

یعنی ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے۔

ایک اورصاحب نے دوسرے دن صبح روضۂ اقدس پرصلوٰۃ وسلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا، گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فر ما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی گئی ہے، ایسا انسان لاکھوں کروڑوں میں کوئی کوئی ہوتا ہے۔

## ایک مرثیہ کے چنداشعار

اس موقع پر کاندھلہ کے قادر الکلام وخوش گوشا عرشیر صاحب جذبی کاندھلوی کے مرشیہ کے چند منتخب اشعار کھے جاتے ہیں، جوصورت واقعہ کی صحے تصویراورزخی دلوں کی صحے ترجمانی اور تعبیر ہیں:
ایک جنازہ جا رہا ہے دوش عظمت پر سوار پھول برساتی ہے اس پر رحمت پر ور دگار غیرت خورشید عالم ہے کفن کا تار تار ابر گو ہر بار کے اندر ہیں دُر شاہ وار نوحہ خواں ہیں مدرے اور خانقا ہیں سوگوار آفاب علم و تقویٰ حجیب گیا زیرِ مزار اللہ اللہ ذوق و شوقِ آمد ماہ ِ صیام مصحفِحق کی تلاوت روز وشب اور سے وشام صحفِ مسجد میں ہزاروں ذاکروں کا از دہام وقت افطار و سحر ہر تشنہ لب بادہ بجام مشع محفل بھی گئی باقی ہے پروانوں کی خاک ابن ترزیے گی بھی محفل میں دیوانوں کی خاک

جان ودل میں بھر ہے رہی تھی اُلفتِ دین رسول

عشق ہے دونوں جہاں میں کا میاب دار جمند

تا ابد سوئے گا عاشق زیر دامانِ رسول

میٹھی نیند آئے گی اصحاب محمد کے قریب

بوئے زُلف مصطفے اس کی لحد میں آئے گ

کاش مل جائے مجھے بھی عشقِ نور مصفط

رات دن چھھتے رہیں سینہ میں پٹرب کے ببول

خونِ دل کا بیل ہواور غرق میں ہوتا رہوں

اے کریم کارساز اے رب رخمن و رجیم

بخش دے جذبی کو بھی کچھ دردسوز واضطراب

بخش دے جذبی کو بھی کچھ دردسوز واضطراب

عشق نے ہوکر فنا پائے مقامات بلند اے خوشاقست کہ جرت ہوگئی اس کی قبول خواب گاہ عشق ہوگی سبز گنبد کے قریب حشر تک جب بھی مدینے میں ہوالہرائے گ درد مندوں کی دوا ہے عشق مجبوب خدا جان و دل کا نور ہوشمع شبتان رسول جدہ شاہ کر بلا کی یاد میں روتا رہوں اے خدائے دو جہاں اے مالک عرش عظیم رحم تیرا بے کراں ہے فضل تیرا بے حساب رحم تیرا بے کراں ہے فضل تیرا بے حساب

#### حليهاور بسماندگان

شخ بڑے حسین وجمیل تھے، حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالی نے خصوصی و جاہت بھی عطاء فر مائی تھی، رنگ سُر خ وسپید، چبرہ گلاب کی طرح کھلتا ہوا، جسم گداز فربہی مائل، قد میانہ، عربی مشلح پہن لیتے اور عمامہ باندھ لیتے تو ہزاروں میں ممتاز نظر آتے، مجھے یاد ہے کہ میوات کے ایک جلسہ (غالبًا مالب کے جلسہ میں) ڈاکٹر ذاکر حسین خان مرحوم (سابق صدر جمہوریہ ہند) نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے سے فرمایا کہ شخ بڑے شاندار آدمی ہیں'، آخر میں بیاریوں نے نحافت پیدا کردی تھی، پھر بھی چبراویسا ہی دمکتا ہوا نظر آتا تھا اور قلب و دماغ دونوں بیدار۔

خضرت شیخ نے اپنے بسماندگان میں اہلیہ محترمہ، ایک صاحبزادہ، مولوی محمہ طلحہ اور پانچ صاحبزادیاں چھوڑی جن کی ضروری تفصیل ہیہے:

اہلیہ محتر مہ حضرت مولا نا الحاج انعام الحن صاحب زاد مجدہ، ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۸ ہے مطابق سمبر ۱۹۲۰ء میں ان کی پیدائش ہوئی، حضرت نوراللّٰہ مرقدۂ اس وقت حضرت سہار نپوری نوراللّٰہ مرقدۂ کے ساتھا ہے بہلے سفر حجاز پرتشریف لے جاچکے تھے، ۳محرم ۱۳۵۴ ہے مطابق کاپریل ۱۹۳۵ء میں، آپ کا نکاح ہوا، مولوی محمد زبیر سلمہ آپ ہی کے صاحبز ادہ ہیں۔

اہلیہ محتر مدحضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ، ۱۳۴۷ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ۱۹ جمادی الاولی ۱۳۵ ساره مطابق ۱۲۱ پریل ۲۷ء میں موصوفہ کی شادی مولوی سعید الرحمٰن ابن مولا نا لطیف الرحمٰن صاحب کا ندھلوی سے ہوئی۔ ۱۹ اپریل ۲۷ ھیں مولوی سعید الرحمٰن کا انتقال ہوا۔ بعد از ال موصوفہ کا دوسرا نکاح ۱۹ رئیج الثانی ۲۹ ھ مطابق ۸ فروری ۵۰ھ چہار شنبہ میں حضرت

مولا نامحد پوسف صاحب ہے ہوا۔ کوئی اولا وآپ کے نہیں ہے۔

اہلیہ محتر مہمولانا الحاج تحکیم محمد الیاس صاحب (فرزندمولانا تحکیم محمد ایوب صاحب) 9 ذیقعد ۱۳۵۲ ه مطابق ۱۹ مارچ ۱۹۳۴ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ۱۹ریج الثانی ۱۳۶۱ هے چہار شنبہ میں آپ کا نکاح بعبارة حضرت مدنی مہر فاظمی پر ہوا۔ بیہ مولوی محمد شاہد، حافظ محمد راشد، حافظ محمد سہیل اور محمد ساجد سلمہم کی والدہ ہیں۔

مولوی محمط بھی اسلمہ آپ زوجہ محتر مہ ثانیہ سے دوسر سے صاحبز او ہے ہیں۔ ۲ جمادی الاولی ۱۳۲۰ ھمطابق ۲۸ مئی ۱۹۴۱ء شنبہ کے روز پیدا ہوئے ، اولاً قر آن پاک حفظ کیا، جس کا اختتا م ۱۲ رجب ۱۳۷۵ ھیں حضرت مولا نا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی مجلس مبارک میں ہوا۔ ۲ مجادی الاولی ۱۳۷۱ ھیں حضرت مولا نا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی مجلس مبارک میں ہوا۔ ۲ مجادی الاولی ۱۳۷۱ ھیں فاری کی مجیل کے بعد عربی کی ابتدائی تعلیم کے لیے نظام الدین گئے۔ وہاں مختلف ۱۳۷۱ ھیں فاری کی تعلیم حاصل کر کے ۱۳۸۱ ھیں واپس سہار نپور آئے اور جامعہ مظاہر العلوم میں داخلہ اسا تذہ سے تعلیم حاصل کر کے ۱۳۸۱ ھیں واپس سہار نپور آئے اور جامعہ مظاہر العلوم میں داخلہ کے کرشرح جامی، ہدایہ اولین، مقامات حربری وغیرہ پڑھیں۔ دورہ حدیث آپ نے ۱۳۸۳ میں مدرسہ کا شف العلوم میں پڑھا۔ بخاری شریف آپ نے حضرت مولا نا انعام الحن صاحب سے ابوداؤ د اور طحاوی حضرت مولا نا اظہار المحن صاحب سے بڑھی ہے۔ اور طحاوی حضرت مولا نا اظہار المحن صاحب سے بڑھی ہے۔

دین تعلیم سے فراغت پاکر حضرت رائے پوری سے بیعت ہوئے اور پھراپنے والد ماجد مخدوم الکل کی سرپرتی میں رہ کر ذکر وشغل میں مستعدی کے ساتھ مصروف ہوئے ماہ رہنے الاول ۱۳۹۳ھ میں حضرت شیخ نور اللّٰد مرقد ۂ نے اجازت بیعت مرحمت فر مائی۔حضرت نور اللّٰہ مرقد ۂ کی وفات کے بعد شوال ۲۰۲۱ھ میں ان کی جگہ مظاہر علوم کے سرپرست بنائے گئے۔

اہلیہ محتر مہمولانا محمد عاقل (ابن مولانا تحکیم محمد ایوب صاحب) بید حضرت شیخ نور اللہ مرقد ہ کی دوسری اہلیہ محتر مہ کے بطن ہے پہلی صاحبز ادی ہیں۔ ۲ رمضان ۲۱ ۱۳ اھ مطابق ۲۵ جولائی ۱۹۴۷ء میں بیدا ہوئیں۔ ۸ رہنے الثانی ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹ متبر ۱۹۶۱ء میں آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت رائے بوری نور اللہ مرقد ہ کی شرکت کے خیال ہے اس نکاح کی مجلس رائے بور میں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے مہر فاطمی پر نکاح پڑھایا۔ حافظ محمد جعفر سلمہ خافظ محمد عمیر ، محمد عادل ، محمد عاصم سلمہم کی آپ والدہ ہیں۔

ا ہلیمحتر میمولاناسلمان صاحب (ابن مولانامفتی محمدیجیٰ صاحب)۲۹صفر ۱۳۸۰ دیس آپ کی پیدائش ہوئی۔۲ ذیقعد ۱۳۸۶ در مطابق ۱۳ فروری ۱۹۶۷ء میں بعبارة حضرت مولانا انعام الحن صاحب مهر فاطمی پرآپ کا نکاح ہوا۔ حافظ محمد عثان حافظ محمد نعمان سلہما آپ کی اولا دہیں۔ حضرت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے سب داماد حضرت مولا نامحمہ پوسف صاحب، حضرت مولا نا انعام الحسن صاحب، مولا نامحکیم محمد الیاس صاحب، مولا نامحمہ عاقل صاحب، مولا نامحمہ سلمان صاحب، جید عالم، صاحب درس وافادہ اور صاحب تصنیف ہیں۔

مولا نامحر یوسف صاحب اورمولا نا انعام الحن صاحب کے متعلق تو بچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ اول الذکر کی مساعی جمیلہ اور کمالات وہبیہ عالم آشکارا ہیں اور آپ کے تذکرہ میں ایک پوری صخیم کتاب''سوانح حضرت مولا نا یوسف کا ندھلوی'' (تالیف مولوی سیدمجمد ثانی حسنی مرحوم) موجود ہیں اور ثانی الذکر (بارک الله فی حیاتہ ومساعیہ) کی ذات جماعت نبلیخ کی امیر اور اس کی عالمی تحریک موجود جہد کی سر پرست ونگرال ہیں۔

مولانا محمد الیاس مظاہر اُلعلوم کے ممتاز فضلاء میں ہیں۔ شعبان اے ۱۳۷ اور میں فراغت پائی۔ بخاری شریف آپ نے حضرت شیخ سے پڑھی اور ایک علمی ودینی ادارہ کتب خانہ اشاعت العلوم کے نام سے قائم کیا، جس کے ذریعے بہت می دینی کتابیں اور حضرت شیخ کی متعدد ناور تصفیفات منظر عام پر آئیں، شیخ کی مشہور ومعروف تصنیفات 'لامع الدراری' اور''الکوکب الدری' وغیرہ کے اولین ایڈیشن آپ کی ہی توسط سے دہلی میں شائع ہوئے۔

سے دوسرے خویش مولا نامحہ عاقل صاحب نے ۱۳۸۰ ہیں مظاہر العلوم سے فراغت حاصل کی۔ بخاری شریف حضرت شیخ سے پڑھی۔ ذہانت و فطانت اور بلند پاییعلمی استعداد کے مالک ہیں۔ ۱۳۸۱ ہیں مظاہر العلوم کے استاد شخب ہوئے۔ ۱۳۸۷ ہیں دورہ حدیث کے استاد بن کر پہلی مرتبہ ابوداؤ دشریف پڑھائی۔ اس وقت سے ابوداؤ دکا درس آپ ہی سے متعلق ہے۔ شیخ کی جانب سے آپ کو اجازت بیعت بھی ہے۔ آپ شیخ کے تصنیفی و تالیفی سلسلہ میں معاون رہے ہیں ،''الکو کب اللہ دی علی جامع التر مذی ''پر آپ کا ایک طویل مقدمہ ہے، جو ۱۳۹۴ھ میں شائع ہو چکا ہے۔

مولانامحدسلمان صاحب نے ۱۳۸۱ ہیں دورہ حدیث پڑھا۔ درس بخاری میں شخ کے یہاں اکثر و بیشتر آپ ہی قراءت کرتے تھے۔ شوال ۱۳۸۷ ہیں تدرلیں کا آغاز کیا۔ ۱۳۹۱ ہیں اسا تذہ حدیث کے سلک میں منسلک ہوئے۔ مشکوۃ شریف کا درس آپ ہی ہے متعلق ہے شخ کی اسا تذہ حدیث کے سلک میں منسلک ہوئے۔ مشکوۃ شریف کا درس آپ ہی سے متعلق ہے شخ کی عربی تصنیفات و تالیفات کی تحمیل و تر تیب میں مولانا محمد عاقل صاحب اور مولانا محمد سلمان صاحب رفیق و شریک رہے۔ رمضان میں شخ کی مجلس اعتکاف میں قرآن مجمد سنانے کی ذمہ داری آپ نے بڑی مستعدی اور خوش اسلو بی کے ساتھ انجام دی۔

حضرت شخ کے سب نواسے بھی جوئن بلوغ کو بہنچ چکے ہیں اور پخیل علوم کر چکے ہیں، ماشاءاللہ عالم و فاضل اور علمی و دینی خدمت میں مشغول و منہمک ہیں۔ ان میں آپ کے نواسے اور مولا نامحمہ الیاس صاحب کے صاحبز ادرے مولا نامحمہ شاہد صاحب مظاہری ممتاز ہیں۔ وہ جید عالم ، روال قلم مصنف اور علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والے نوجوان فاضل ہیں۔ '' مکتوب علمیہ'' اور علمائے مظاہر علوم مصنف اور ان کی علمی قصنیفی خدمات اور ''تاریخ مظاہر العلوم'' (جلد دوم) وغیرہ ان کی تصنیفی ذوق اور قلم کی روانی کے شاہد ہیں۔ حضرت شیخ کی ان پر خاص شفقت تھی اور نہیں کی توجہ اور محنت سے شیخ کے گئی تامی مصودات اور خطوط کے مجموعے منظر عام پر آئے۔

آپ کے دوسر نے واسے مولوی محمد زبیر صاحب ابن مولا ناانعام الحن صاحب بھی مظاہرالعلوم کے فاصل ہیں۔ پھیل مظاہرالعلوم کے فاصل ہیں۔ پھیل کے بعد حضرت شخ کے زیرِ ہدایت وتر بیت ذکر وشغل میں مصروف ہوئے اور شخ نے ان کو مدینہ منورہ میں اجازت بھی مرحمت فر مائی ، وہ اپنے والد ما جد کے زیر سامیہ مرکز تبلیغ نظام الدین میں دعوت و تبلیغ اور وہاں کے مدرسہ کا شف العلوم میں درس و تدریس میں مصروف ہیں۔''باد ک اللّٰه فی حیاتہ''

دوسرے خور دسال نواسے حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ وراور مخصیل و بھیل علم میں مشغول ہیں، جن میں حافظ محر جعفر سلمہ 'خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو حضرت شنخ کے آخری سفر حجاز میں ہمر کاب اور مدینہ کے آخری قیام میں حاضر باش رہے۔''باد ک اللّٰه فی حیاتھم'' حضرت کی حیات میں آپ کی جواولا دز خیرہ آخرت بنی وہ یہ ہے۔

صاحبزادی زگیه مرحوم: یہ شعبان ۱۳۳۷ ه مطابق ۵ مئی ۱۹۱۹ء شب دوشنبه میں تولد ہوئیں۔ پید حضرت نورالله مرقد ۂ کی سب سے پہلی صاحبزادی تھیں۔ سامحرم الحرام ۱۳۵۳ مطابق کا اپریل میں مظاہر علوم کے سالانہ جلسہ کے موقع پران کا نکاح حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ ہوا۔ ۱۲ر بچے الاول ۱۳۵۵ ه مطابق ۳ جون ۱۹۳۹ء کو بعد عصر زفعتی ہوئی۔ طویل عرصہ تک تپ دق

میں مبتلاءرہ کر ۲۹ شوال ۱۳۷۷ھ مطابق ۵ استمبر ۱۹۴۷ء بروز شنبہ مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کی حالت میں انتقال ہوا۔مولا نامحد ہارون صاحب مرحوم آپ ہی کے بطن سے تھے۔

محرموی : رمضان المبارک ۱۳۸۳ هیں ان کی ولادت ہوئی ۔ تقریباسات ، آٹھ ماہ حیات رہ کرور بیج الثانی ۱۳۸۴ هیں انتقال ہوا۔

صاحبزادی شاکرہ مرحومہ: یہ حضرت کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ ماہ صفر ۱۳۴۵ھ میں پیدا ہوئیں۔اپنے ایک خاندانی عزیز مولوی احمد حسن کا ندھلوی سے ۱۹ جمادی الاول ۱۳۴۵ھ مطابق ۱۲۲ پریل ۱۹۴۷ء یوم دوشنبہ میں نکاح ہوا، حضرت مدنی نوراللّٰد مرقدۂ نے مہر فاطمی پر نکاح پڑھایا۔ ۱۴ رجب ۲۹ ۱۳ همطابق کیم مئی ۱۹۵۰ء دوشنبه میں وفات ہوئی۔حادثه انقال کی کیفیت حضرت شیخ اس طرح تحریفر ماتے ہیں۔ کہ

''اتفاق سے مولا نا یوسف صاحب سہار نپور آئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر میں گیا، تو مرحومہ نے کیبین شریف پڑھنے کی فرمائش کی۔ مولا نا یوسف نے پڑھی اور جب''سکلامٌ .

قُولا مِن رَبِ رَجِیم '' پر پنچے تو نہ معلوم مولا نایوسف صاحب مرحوم پرایک جذبہ اور جوش آیا اور اس آیت شریفہ کو تین دفعہ پڑھا۔ تیسری کے درمیان میں میری مرحومہ کی روح پرواز کرگئ'۔ محمد ہارون: رجب ۱۳۲۹ھ میں ان کی ولاوت ہوئی۔ مختصری عمر میں انتقال ہوگیا تھا۔ خالدہ مرحومہ: ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۵ ھیں تولد ہوئیں۔ بچپن میں ہی انتقال ہوگیا۔ خالدہ مرحومہ: ۲۸ دی الحجہ ۱۳۵ ھیں بیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد وفات پائی۔ مخد کچی: ۲ جمادی الثانی ۲۵ ساتھ میں بیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد وفات پائی۔ صفیہ: یہ پہلی زوجہ مرحومہ سے آخری اولا د ہے۔ ان کی ولادت ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ میں ہوئی۔ ایک سال بعد ۱۲م مرحومہ سے آخری اولا د ہے۔ ان کی ولادت ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ میں ہوئی۔ ایک سال بعد ۱۲م م ۱۳۵۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

عبدالحئ : بیدوسری اہلیہمحتر مہ ہے پہلے صاحبز ادہ ہیں۔ ۱۸ رہیج الثانی ۱۳۵۸ھ میں دہلی میں پیداہوئے ۔تقریباً ایک ماہ حیات رہ کر ۲۱ جمادی الا ولی میں وفات ہوئی ۔حضرت شیخ نوراللّٰہ مرقد ۂ اینے مشاغل عالیہ کے وجہ سے نہ خبر ولا دت پر دہلی پہنچ سکے اور نہ خبر وفات پر۔

خضرت کی ایک ہی ہمشیرہ تھیں۔ جن کا نام عائشہ خاتون تھا۔ ان کی شادی 9 صفر ۱۳۳۷ھ میں مطابق ۱۹۱۴ میں مطابق ۱۹۱۴ میں مطابق ۱۹۱۴ میں مطابق ۱۹۱۴ میں جناب ماموں شعیب صاحب سے ہوئی تھی۔ ۱۶ ذی الحجہ ۲۱ ساھ مطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۲۴ء میں کا ندھلہ میں ان کا انتقال ہوا۔ عمر تقریباً چالیس سال ہوئی۔ ان کی ایک لڑکی یادگار ہیں۔ جومولا نامفتی محمد کچی صاحب کی اہلیہ محتر مہ (یعنی والدہ مولوی محمد سلمان والدہ مولوی محمد خالد سلہما ہیں۔

مولوی محمط طحه صاحب : صاحبزاده عزیز گرامی قدر مولوی محمط طحیق کی زندگی ہی میں حافظ وعالم، فاکر شاغل اور صاحب اجازت ہوگئے اور ان پرشروع سے حضرت مولا ناعبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ شفقت تھی اور بعض اوقات حضرت نے ان کی خاطر اپنے سفر کا پروگرام ملتوی فرمادیا اور فرمایا ''طلحہ نے مجھے روک دیا '' ویسے بھی تمام معاصر بزرگوں اور شخ کے پہال آنے جانے والے صلحاء علماء کی ان پر نظر خاص رہی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظامی صلاحیت، توازن واعتدال تواضع اور خدمت کا جذبہ اور اصابت رائے کا جو ہر عطاء فرمایا، جو ان کی پدری میراث بھی ہے ۔ حضرت شخ کے سہار نبور میں رمضان گزار نے کے آخر میں وہی بڑے محرک میراث جے سے تفلق رکھنے والوں اور جن سے شخ کو تعلق تھا، کے مراتب کو وہ دوسروں سے زیادہ سے شخ سے شخ کے تعلق رکھنے والوں اور جن سے شخ کو تعلق تھا، کے مراتب کو وہ دوسروں سے زیادہ

پہچانے ہیں اور اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، شخ نے ان کی خصوصی تربیت فرمائی
اور امکانی حد تک ان کی اندر صاجبز ادگی اور مخد ومیت کی بُونہیں پیدا ہونے دی۔ اس لیے ان کے
دوروں اور شخ کے اہلِ تعلق میں جانے کو ہمیشہ ناپند کرتے رہے اور خود بھی اس مے محتر زرہے۔
شخ کے آخری زمانہ قیام مدینہ میں اللہ تعالی نے مع والدہ صاحبہ کے ان کو حضرت شخ کے پاس
پہنچادیا اور ان کو خدمت کا پورا موقع دیا۔ شخ کی وفات پر انہوں نے اس صبر وقحل اور وقار وسکینت کا
مظاہرہ کیا اور دوسرے کے لیے باعث تقویت وسلی ہے۔ جیسے خود شخ اپنی زندگی میں تعزیت کرنے
والوں کے لیے بن جاتے تھے۔

''اطال الله حياته ونفع بهامسلمين'' الله الله ''نورالسمو ات والارض''

www.besturdubooks.wordpress.com

|   |        |      |     | *  |   |     |
|---|--------|------|-----|----|---|-----|
|   |        |      | (*) |    |   |     |
|   | - 10   |      |     |    |   | 2   |
|   |        | 100  |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   | 9      |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        | 15 9 |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
| 2 |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   | 9      | 3    |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     | 12 |   |     |
|   |        |      |     | 4  |   | 100 |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      | e   |    |   | li. |
|   | *      |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     | 1  |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      | *   | *  |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        | 41   |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   | n<br>¥ |      |     |    |   |     |
|   | n<br>¥ |      |     |    |   |     |
|   | n<br>¥ |      |     |    |   |     |
|   | n<br>* |      |     |    | 8 |     |
|   |        |      |     |    |   |     |
|   |        |      |     |    | 8 |     |
|   |        |      |     |    | 8 |     |